



# ﴿ فهرئين

| صغعر         | محنوات                                                               | صغم       | محنو (١٥)                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>b</b> mla | س چیز ہے ذبح کیا جائے؟                                               | 14        | رسول الله سلى التدعليه وسلم كى قربا نيوں كا ذكر                      |
| ro           | ا كمال ا تارنا                                                       | Λı        | قربانی کرناواجب ہے یانبیں؟                                           |
| PH           | وود ھوؤ لے جانو رکوذ نگے کرنے کی ممانعت                              | 19        | قربانی کا ثواب                                                       |
|              | عورت كا ذبيحه                                                        | 4+        | کیسے جانو رکی قربانی متخب ہے؟                                        |
|              | بدکے ہوئے جانورکو ذبح کرنے کا طریقنہ                                 | ri        | اونٹ اور گائے کتنے آ دمیوں کی طرف سے کافی ہے؟                        |
| 72           | چو پایوں کو باندھ کرنشانہ لگانا اور مثلہ کرنامنع ہے                  | tt        | کنٹنی بکریاں ایک اونٹ کے برابرہوتی میں؟                              |
| 77           | نجاست کھانے والے جانور کے گوشت ہے ممانعت                             |           | کون ساجانو رقر ہائی کے لئے جائز ہے؟                                  |
|              | المحمور وں کے گوشت کا بیان                                           | ۲۳        | سیس جانو رکی قربانی مکروہ ہے؟                                        |
| 79           | پالتو گدھوں کا گوشت                                                  | ro        | تصحیح سالم جانور قربانی کے لئے خریدا پھر خریدار کے                   |
| ۴.           | ا خچر کے گوشت کا بیان                                                |           | پی آئے کے بعد جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا                         |
| m            | بیٹ کے بچہ کو ذیح کرنا 'اس کی ماں کا ذیح کرنا (ہی)                   |           | ایک گھرانے کی طرف سے ایک بکری کی قربائی                              |
|              | ~ · · · ·                                                            | ry        | جس کا قربائی کرنے کا ارادہ ہوتو وہ ذی الحجہ کے پہلے                  |
|              | كتاب (لعسر                                                           |           | دس دن اور ناخن نه کتر وائے<br>تیست                                   |
| ۳۳           | شکاری اور کھیت کے کتے کے علاوہ باتی کتوں کو<br>مدیری کا              | 74        | نمازعیدے قبل قربانی و بح کرناممنوع ہے<br>                            |
|              | مارنے کا هم                                                          | ۲۸        | ا پنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذائج کرنا<br>میں نہیں ہ                    |
| ~~           | کتا پالنے ہے ممانعت'الا میہ کہ شکار' کھیت یار بوڑ کی ا<br>مند سے ایم |           | قربانی کی کھالوں کا بیان                                             |
|              | حفاظت کے لئے ہو                                                      | 19        | قر با نیون کا گوشت عید گاه میں فرجے کرنا                             |
| 2            | کتے کے شکار کا بیان                                                  |           | كتاب اللزمانع                                                        |
| 14.4         | مجوی کے کتے کا شکار                                                  | r.        | عقیقه کا بیان                                                        |
| ا∠۳          | تیار کمان ہے شکار                                                    | <b>F1</b> | فرنداورعتیر ه کابیان<br>پر حمد ا                                     |
|              | شکاررات بھرغائب رہے<br>ذ                                             | ۳۲        | ذ بح الحچی طرح اور عمد گی ہے کرنا<br>کریں میں اور اور عمد گی ہے کرنا |
| rΆ           | معراض (بے پراور نے پرکان کے تیر ) کے شکار کا                         | 44        | ذ بح کے وقت بسم اللہ کہنا                                            |

ان پهنه (جلد سوم)\_\_\_\_\_\_ فهرست

| الارفاحر | حنوك                                            | صفحه | عنو (ؤ                                                        |
|----------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 1/       | ثرید کے درمیان سے کھا نامنع ہے                  | ۳۸   | جانور کی زندگی میں ہی اس کا جوحصہ کا ٹ لیا جائے               |
|          | ا نوالہ نیچ گر جائے تو؟                         | 779  | المچھلی اور ٹڈی کا شکار                                       |
| 49       | ثرید باقی کھانوں ہے افضل ہے                     | ۵۰   | جن جا نوروں کو مار نامنع ہے                                   |
| 4.       | کھانے کے ہاتھ پونچھنا                           | ۵۱   | حصونی کنگری مارینے کی ممانعت                                  |
|          | کھانے کے بعد کی وعا                             | ۵۲   | "رگٹ ( اور چھیکلی ) کو مارڈ النا                              |
| 41       | ا مل كر كھا نا                                  | ٥٣   | ہر دانت والا در ند وحرام ہے                                   |
| 41       | کھانے میں کچونک مار نا                          | ٥٣   | بھیز نیے اور اومزی کا بیان                                    |
|          | جب خادم کھانا (تیار کر کے )لائے تو کچھ کھانا اے |      | بجو كانختم                                                    |
|          | تجمی دینا حیا ہے                                | ۵۵   | گوه کا بی <u>ا</u> ن                                          |
| 2 pm     | خوان اور دستر کا بیان                           | ۲۵   | خرگوش کا بیان                                                 |
|          | کھانا اٹھانے جانے سے قبل اٹھنا اور لوگوں کے     | 04   | جومچھلی مرکر سطح آب پر آجائے؟                                 |
|          | فارغ ہونے ہے تبل ہاتھ روک لینامنع ہے            | ٥٩   | <u>َ يُو ہے کا بيا</u> ن                                      |
| 24       | جس کے ہاتھ میں چکنا ہث ہواوروہ اس حالت میں      |      | بی کا بیان                                                    |
|          | رات گزاردے                                      |      | كارت الله طعمة                                                |
| 23       | کسی کے سامنے کھا نا پیش کیا جائے تو ؟           | ٧٠   | کھا نا کھلانے کے فضیلت                                        |
|          | مسجد میں کھا نا                                 | 41   | بے شخصیت کا کھا نا دو کے لئنے کا فی ہوجا تا ہے                |
| 21       | کھٹرے گھڑے کھا نا                               | 45   | من ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں                    |
|          | کدوکا بیان                                      |      | ا شر                                                          |
| 44       | گوشت ( کھانے ) کا بیان                          | 44   | ۔ نے میں عیب نکالنامنع ہے                                     |
| ۷۸       | (جانورکے )کون سے حصے کا گوشت عمدہ ہے            |      | یا نے ہے قبل ہاتھ د وھونا ( اور کلی کرنا )<br>سایر س          |
|          | بهنا ہوا گوشت                                   | 414  | یه برگهانا<br>د قل در قصیری می                                |
| ۷٩       | دهوپ میں خشک کیا ہوا گوشت<br>کلیں جیل           |      | نے ہے لیل ' جم اللّٰد' پڑھنا                                  |
|          | کلیجی اور تلی کا بیان<br>ریسه                   | ۵۲   | ا ہے ہاتھ ہے کھانا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
|          | منک کابیان                                      | 44   | ۔ نے کے بعدانگلیاں جا ٹنا' بیالہ صاف کرنا                     |
| ۸٠       | سركه بطور سالن                                  | 44   | ا نیا سنے ہے کھانا                                            |

| صغعر | معنوراه                                                         | صنحر | عنول                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۵   | د بی اور گھی کا استعمال                                         | Δ1   | ر وغن زینون کابیان<br>روغن زینون کابیان                                                   |
|      | کچل کا نے کا بیان<br>معلی کا نے کا بیان                         |      | دود ها کابیان                                                                             |
| 97   | اوند ھے ہوکر کھا نامنع ہے                                       | ۸۲   | میشی چیزوں کا بیان<br>میشی چیزوں کا بیان                                                  |
| i    | كتاب اللاترية                                                   |      | تكنزي اورتر تهجور ملا كركھا نا                                                            |
| 9∠   | خمر ہر برائی کی گنجی ہے                                         | ٨٣   | مستحجور کا بیان                                                                           |
| 9.0  | جو دنیا میں شراب ہے گا وہ آخرت میں شراب ہے                      |      | جب موسم کا پہلا پھل آئے                                                                   |
|      | محروم رہے گا                                                    |      | تر تھجور خشک تھجور کے ساتھ کھا نا                                                         |
|      | شراب كارسيا                                                     | ۸۴   | دو دو' تمین تمین تھجوریں ملا کر کھا نامنع ہے                                              |
| 4,9  | شراب نوشی کرنے والے کی کوئی نما زقبول نہیں                      |      | المجهى كمعجور ڈھونڈ كر كھانا                                                              |
|      | شراب کس کس چیز ہے بنتی ہے؟                                      |      | محجور مکھن کے ساتھ کھانا                                                                  |
| 1++  | شراب میں دس جہت ہے لعنت ہے                                      | ۸۵   | ا مید و کا بیان                                                                           |
| 1+1  | شراب کی تجارت                                                   |      | ہاریک چیا تیوں کا بیان                                                                    |
| 1+1  | لوگ شراب کے نام بدلیں گے (اور پھراس کوحلال                      |      | فالوده كابيان                                                                             |
|      | سمجھ کراستعال کریں گے )                                         | ٨٧   | ا تھی میں چیزی ہوئی روئی                                                                  |
|      | ہرنشہ آور چیز حرام ہے                                           | ۸۸   | گندم کی روٹی 'جوگی روٹی                                                                   |
| 1.0  | جس کی تمثیر مقدار نشه آور ہواس کی قلیل مقدار بھی                | ٨٩   | میا نه روی سے کھا نا اور سیر ہو کر کھانے کی کر اہت                                        |
|      | رام ہے                                                          | 9.   | ہروہ چیز جس کو جی جا ہے کھالینا اسراف میں داخل ہے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1+4  | دو چیزیں (تھجوراورائلور) ایسے بھگو کرشراب بنانے<br>کی ب         | 10   | کھا نا کچینگنے ہے ممانعت                                                                  |
|      | کی مما نعت                                                      |      | مجوک ہے پناہ مانگنا                                                                       |
| 1.4  | نبيذ بنا نا اور پينا                                            | 1    | را <b>ت کا کھانا جھوڑ وینا</b><br>م                                                       |
| 1•٨  |                                                                 |      | دعوت وضیافت<br>تا میری کرد. در شده میری ساز از ایران                                      |
|      | ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان<br>میں میرین          |      | آ مِهمان کوئی خلاف شرع بات دیکھے تو داپس اوٹ جائے<br>گھریگ شریب سے میں                    |
| 1+9  | منکے میں نبیذ بنانا                                             |      | کھی اور گوشت ملا کر کھا نا<br>گ نے سر کو بتہ ہے ۔ سے محصو                                 |
| 110  | برتن کوڈ ھانپ دینا جا ہے' جا ندی کے برتن ہیں بینا<br>تعی نہ میں | 1    | جب گوشت یکا کمی تو شور به زیاده رکھیں<br>لیسہ دروں گام یک میں                             |
| 111  | تين سائس ميں پيتا                                               |      | لېسن <sup>،</sup> بيازاورگندنا کھانا                                                      |

| صفحه  | حنون                                       | صغى  | محنو ك                                                           |
|-------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| IFY   | گلے پڑنے یا گھنڈی پڑنے کا علاج اور دبانے ک | ur   | مشكيزون كالمنه ألث كربينا                                        |
|       | ممانعت                                     |      | مشكيزه كومنه لكاكر پينا                                          |
|       | عرق النساء كاعلاج                          |      | کھڑے ہوکر پینا                                                   |
| 11/2  | زخم كأعلاج                                 | 111  | جب مجلس میں کوئی چیز ہے تو اپنے بعد دائمی طرف                    |
|       | جوطب ہے نا واقف ہوا ورعلاج کرے             |      | والے کو دیے اور و وہمی بعد میں دائیں والے کو دیے                 |
| IFA   | ذ ات الجحب كي د د ا                        | 1114 | برتن میں سانس لینا                                               |
|       | بخار کا بیان                               |      | مشروب میں چھونکنا                                                |
| 119   | بخار دوزخ کی بھاپ سے ہاس لئے اسے پانی      | 110  | چلو ہے مندلگا کر پینا                                            |
|       | ے تھنڈا کرلیا کر د                         | 114  | میز بان( ساق) آخر میں ہے                                         |
| 19*** | میچنے لگانے کا بیان                        |      | شیشہ کے برتن میں پینا                                            |
| IFF   | پھینے لگانے کی جگہ                         |      | كاب (لعلب                                                        |
| 11    | کچھنے کن دنوں میں لگائے جا تمیں؟           | 114  | الله تعالی نے جو بیاری بھی اتاری اس کا علاج بھی                  |
| 11-14 | واغ وے کرعلاج کرنا                         | 1    | نازل فرمایا بازل فرمایا                                          |
| 150   | واغ لينے كا جواز                           | HA   | , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                          |
|       | ا ثر کا سرمہ لگا نا                        |      | وین حیا ہے:                                                      |
| IP4   | طاق مرتبه سرمه لگانا                       | 119  | پر ہیز کا بیان<br>رقب کر میں |
|       | شراب ہے علاج کرنامنع ہے                    | 180  | مریض کو کھانے پر مجبور نہ کر و                                   |
| IFA   | قرآن ہے علاج ( کرکے شفاء حاصل ) کرنا       |      | برر <u>ر</u> ه کابیان<br>بریشر                                   |
|       | مهندی کا استعمال                           | iri  | کلوبجی کا بیان                                                   |
|       | ا ونٹوں کے بیشا ب کا بیان<br>              | 177  | شبد کا بیان<br>کھنے میں میں میں                                  |
|       | برتن میں مھی گر جائے تو کیا کریں؟<br>      | 122  | لنحنهن اورعجوه تحجور كابيان                                      |
| 1179  | ا نظر کا بیان                              | 140  | سنااورسنوت کابیان                                                |
| 100   | ا نظر کا دم کرنا                           |      | نمازشفاء ب<br>ر                                                  |
|       | وہ دم جن کی اجازت ہے۔                      | ۱۲۵  | نا پاک اورخبیث دوا ہے ممانعت<br>میں                              |
| 164   | سانپ اور بچھو کا دم                        |      | مسهل دوا                                                         |

| صفحه | معنو ( <u>6</u>                                              | صفح  | معنو (۵                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 141  | عورت آفچل کتنا لمبار کھے؟                                    | IMT  | جو دم رسول النّد صلى النّد عليه وسلم نے دوسرول كو كئے   |
|      | سياه عمامه                                                   |      | اور جودم رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كئے گئے        |
| ME   | ورميان لشكانا                                                | ۳۳۱  | بخار کا تعویذ                                           |
|      | ریشم پہننے کی ممانعت                                         | 100  | دم کر کے پھونکنا                                        |
| 144  | جس کوریشم پہننے کی ا جازت ہے                                 | ۱۳۵  | تعويذ لشكانا                                            |
| İ    | ریشم کی گوٹ لگا نا جائز ہے                                   | 164  | آ سيب كابيان                                            |
| 171  | عورتوں کے لئے رہیم اورسونا پہننا                             |      | قرآن کریم ہے(علاج کرکے)شفاء حاصل کرنا                   |
| ٠ ا  | مردوں کا سرخ لباس پہننا                                      | 12   | دودهاری والا سانپ مارژ النا                             |
| arı  | سنتسم کارنگا ہوا کپڑا بہننا مردوں کے لئے بیجی نہیں           |      | نیک فال لینا پیند بدہ ہے اور بدفالی لینا نا پیند بدہ ہے |
| 144  | مردوں کے لئے زردلباس                                         | 1179 | جذام                                                    |
|      | جوحا ہو پہنوبشرطیکہ اسراف یا تنگہر نہ ہو                     |      | چارو<br>م                                               |
|      | شہرت کی خاطر کیڑے پہننا                                      | 101  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                   |
| 144  | مردار کا چیزاد باغت کے بعد پہننا                             | ior  | كتاب اللباس                                             |
| AFI  | بعض کا قول که مردار کی کھال اور پٹھے نفع نہیں اٹھایا جا<br>۔ |      | آ تخضرت کے لباس کا بیان                                 |
|      |                                                              | ۱۵۵  | نیا کپٹر ایمیننے کی دعا                                 |
|      | ( نبی صلی الله علیه وسلم کے ) جوتوں کی کیفیت                 |      | ممنوع لباس<br>س                                         |
| 149  | جوتے پہننااورا تارنا                                         | 107  | بالو <b>ں کا کیٹر ایب</b> ننا<br>س                      |
|      | ایک جوتا پہن کر چلنے کی مما نعت                              | 104  | سفید کپڑے                                               |
|      | کھڑے کھڑے جوتا پہننا                                         | 101  | تحکیر کی وجہ ہے کپٹر الٹکا نا                           |
|      | سیاه موز ہے                                                  |      | پائجامه کهاں تک رکھنا جائے؟<br>و                        |
| 14.  | مهندی کا خضاب                                                | 109  | قمیص بہننا<br>قبیس بر بر                                |
|      | سياه خضاب كابيان                                             |      | قمیص کی <i>لس</i> ائی کی حد<br>قبار سرات                |
| 141  | ز زوخضاب                                                     | 14+  | قیص کی آستین کی حد                                      |
|      | خضاب ترک کرنا                                                |      | گھنڈیاں تھلی رکھنا                                      |
| 128  | جوڑے اور چوٹیاں بنانا                                        |      | پانجامہ پہننا<br>                                       |

| مهر ست |                                                                           |      |                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحه   | محنو (ف                                                                   | صفحه | محنو (ه                                                                             |
| 1/19   | مصافحه                                                                    | 124  | زیادہ (لیے ) ہال رکھنا تکروہ ہے کہیں ہے بال کترنا                                   |
|        | ا کیک مر د و وسر ہے میر د کا ہاتھ چوہے                                    |      | اور کبیں ہے جیموڑ و بنا'انگشتری کانقش                                               |
| 19+    | ( داخل ہونے ہے تبل ) اجازت لیزا                                           | اکلا | (مردول کے لئے ) سونے کی انگشتری                                                     |
| 191    | مرد ہے کہنا کہ تعلیم کیا ؟                                                |      | انگشتری پینئے میں تگہنہ تھیلی کی طرف کی رکھنا                                       |
| 198    | جب تمہارے پاس کسی تو م کامعز زھخص آئے تو اس کا                            |      | ا دا نیس با تھ میں انگشتری بیبننا                                                   |
|        | ا کرام کرو                                                                |      | ا انگو شخصے میں انگشتری پہنا                                                        |
|        | حچینکتے والے کو جواب دینا                                                 |      | تَصریمن تصاور ( رکھنے ہے مما نعت )                                                  |
| 195    | مرِ دا پنج جمنشین کا اعز از کر ہے                                         |      | ٔ نضاویری <b>پا مال جگه میں</b> ہوں<br>- م                                          |
|        | جو کسی نشست سے اٹھے پھر واپس آئے تو وہ اس                                 |      | سرخ زین پوش ( کی ممانعت )                                                           |
|        | نشت کاڑیا دہ حقدار ہے                                                     |      | ا چیتوں کی کھال پرسواری<br>کسی میں میں                                              |
|        | نىڈرىڭ "                                                                  |      | تات تلاوت                                                                           |
| 190    | مزاح کرنا<br>-                                                            | 1    |                                                                                     |
| 193    | سفيد بال الهيرنا                                                          | 1/4  | ان لوگوں ہے تعلقات اور حسن سلوک جاری رکھوجن                                         |
|        | کی سما ریدا در بیلی دهو پ میں بیٹھنا<br>میں میں اور بیلی دهو پ میں بیٹھنا |      | ے تمہارے والد کے تعلقات تھے                                                         |
| -      | اوند ہے مندلیٹنے سے ممانعت<br>مار میں سر                                  | 1    | والد کواولا دیس ساتھ حسن سلوک کریا خصوصا پیٹیوں                                     |
| 197    | علم نجوم سیکھنا کیسا ہے؟                                                  |      | ے اچھا برتا و کریا<br>مار سامرہ                                                     |
|        | ہوا کو برا کہنے کی مما نعت                                                |      | پیژوس کا حق<br>مرید براجیت                                                          |
| 194    | کون ہے نام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں؟                                       | 1    | مبمان کاحق<br>میتم سرچه                                                             |
|        | ناپسند بده نام                                                            | 1    | يليم كاحق                                                                           |
| 197    | نام بدلنا                                                                 | 1    | رستہ ہے تکلیف وہ چیز ہٹا دینا<br>رف سے ست کرفین                                     |
| 199    |                                                                           | 1    | 31 - 123                                                                            |
|        | دونوں کا بیک وفت اختیار کرنا<br>و ق                                       |      |                                                                                     |
|        | اولا دہونے ہے قبل ہی مر دکنیت اختیار کر نا                                | 1    | غلاموں کی باند یوں کے ساتھ اچھا پر تا وَ کرنا<br>سادہ کہ مدار جب راز کی اردا ک      |
| ***    | القابات كابيان                                                            | į.   | · '                                                                                 |
|        | خوشا مد کا بیان                                                           | IAA  | سلام کا جواب ٔ ذمی کا فروں کوسلام کا جواب کیسے دیں؟<br>بچوں اور عور توں کوسلام کرنا |
|        |                                                                           |      | <u>چول اور خور بول پوسلام برنا</u>                                                  |

| است یا و و در ات بر می الله صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله علیه و ملی الله صلی الله علیه و ملی   |       |                                                           |             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| ج الم الشرائ الدالية الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صفح   | محنوان                                                    | صنع         | معنوك                                           |
| الم میں بیانا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | كتاب الرحاء                                               | r•1         | جس ہے مشورہ طلب کیا جائے وہ بمنزلہ امانت دار    |
| ان چیز و ان کابیان جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کا بیان جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کا کہا اس کے بیان کرئا گا اس کے کہا ہا گئی اور کا بیان جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کا کہا ہے کہا ہا گئی اللہ علیہ و اشتعار اس کے کہا ہے کہ کہا گئی اس کے کہا کہا گئی اس کے کہا گئی اس کے کہا گئی کہ کہا ہے کہ کہا گئی کہا ہے کہ کہا گئی کہا ہے کہ کہا گئی کہا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rra   | وعا کی فضیلت                                              |             | <u>_</u>                                        |
| است الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rry   | رسول النَّدْ على وعلم كى دعا كابيان                       | <b>**</b> * | حمّام میں جانا                                  |
| المجاه ا | 114   | ان چیزوں کا بیان جن ہے رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰه علیه وسلم | <b>***</b>  | بال صفايا ؤ ڈراستعمال کرنا                      |
| جند یہ واشعار اللہ اللہ اللہ کی فیصل اللہ اللہ کے اللہ اللہ کی فیصل اللہ اللہ کے ال  |       | ئے پتاہ ما تکی                                            |             | وعظ کہنااور قصے بیان کرنا                       |
| ابتداء کرے اور کی دعا کرے تو اپنے آپ ہے اور کی دعا کرے تو اپنے آپ ہے دی کر ایس اور کی کر ایس ہے کہ اور پیل اور کی کر ایس ہے اور پیل کی کر ایس ہے کہ کہ اور پیل کی کر ایس ہے کہ کہ اور پیل کی کہ کہ اور پیل کے اور پیل کی کہ اور پیل کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rrr   | ' چامع دعا <sup>ک</sup> یں                                |             | شعر کا بیان                                     |
| اجر ابزی کی کراب است میں کہ اور است میں کہ اور است کی مرافعت کے است میں کہ اور است میں کہ کہ است میں کہ کہ است میں کہ کہ است میں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rmm   | عفو( درگزر )اور عافیت ( تندرتی ) کی د عا ما نگنا          | 4.4         | : ناپندیده اشعار                                |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 750   | • •                                                       | r-0         | چوسر کھیلنا                                     |
| ۲۰۰ کوئی شخص یوں نہ کہے کہ اے اللہ! اگر آپ جا بین تو جست آگ بھادیا اللہ! اگر آپ جا بین تو جست میں پڑا کرڈالنے کی ممانعت کے دیں اسم اعظم اسم میں میں اور پر تین کی سواری اسم اعظم اللہ اور مظلوم کی دعا اللہ اور مظلوم کی دعا دعا میں اسم گوئی نہ کریں اللہ اور مظلوم کی دعا دعا میں اسم گوئی نہ کریں اللہ اور مظلوم کی دعا دعا میں اسم گوئی نہ کریں اللہ کی فضیلت اللہ کی فضیلت اللہ کی فضیلت اللہ کی فضیلت اللہ اللہ کی فضیلت اللہ اللہ کی فضیلت اللہ اللہ کی فضیلت کے اللہ اللہ کی فضیلت کے اللہ اللہ کی فضیلت کے اللہ کی فضیلت کے وقت کی دعا اللہ کی فضیلت کے اللہ کی فضیلت کے وقت کی دعا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ابتدا مکرے (پہلے اپنے لئے مانگے )                         | r+4         | تبوتر بازى                                      |
| الم علی برا اور اللہ اللہ کی ممانعت اللہ اللہ کی اللہ اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                           |             | تنبانی کی کراہت                                 |
| ۲۳۸ التدع وجل کے اساء کا بیان التہ کو تین کی سواری اسم اعظم اللہ کے اساء کا بیان التہ کو تین کی سواری اسم کو تی تیک کرنا الدا اللہ کی فضیلت اللہ کی فضیلت کے اللہ اللہ کہ فضیلت کے اللہ کہ فضیلت کے اللہ اللہ کہ فضیلت کے اللہ اللہ کہ فضیلت کے وقت کی دعا کہ کہ کہ دوائل ہوتے وقت کی دعا کے اللہ کہ کہ فضیلت کے اللہ کہ کہ کہ دوائل ہوتے وقت کی دعا کے اللہ کہ کہ کہ فضیلت کے اللہ کہ کہ کہ دوائل ہوتے وقت کی دعا کے اللہ کہ کہ کہ فضیلت کے اللہ کہ کہ کہ دوائل ہوتے وقت کی دعا کے اللہ کہ کہ کہ فضیلت کے اللہ کہ کہ کہ دوائل ہوتے وقت کی دعا کے اللہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | كونى شخص يول نه كے كدا الله! اگر آب جا ہيں تو             | <b>r.</b> ∠ | سوتے دفت آگ بجھا ویتا                           |
| اللہ کی جو کہ اور آئی ہیں اسر گوشی نہ کریں اللہ اور مظلوم کی وعا اللہ کی خوال ہے گان ہے گیا ہے اللہ اللہ کی خوال ہے گان ہے گیا ہے اللہ اللہ کی خوال ہے گان ہے گئے گان ہے گان ہے گئے گئے گان ہے گئے گان ہے گئے گان ہے گئے گان ہے گئے گئے گان ہے گئے گان ہے گئے گئے گان ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | مجھے دیں                                                  |             | راسته میں پڑاؤڈ النے کی ممانعت                  |
| الداور مظلوم کی دعا الداور میل الداور می | 724   | اسم اعظم                                                  |             | ایک جانور پرتین کی سواری                        |
| ال الا الله كي فضيات المحافظ  | 77%   |                                                           | 1           | لکھ کرمٹی ہے خشک کرنا                           |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ተሰሞ   | والداورمظلوم کی د عا                                      |             | تین آ دمی ہوں تو دو ( آپس میں ) سر کوشی نہ کریں |
| اللهى كى فضيلت الله الله كى فضيلت الله الله كا فضيلت الله كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rra   |                                                           |             | جس کے پاس تیر ہوتو اے برکان ہے بکڑے             |
| لا الا الله کی فضیلت ۱۲۵۰ مونے کے لئے بستر پر آئے تو کیا و عامائے ؟  ۲۵۰ میں بیدار ہوتو کیا پڑھے؟  ۲۱۷ میں بیدار ہوتو کیا پڑھے؟  ۲۱۹ ختی اور مصیبت کے وقت کی دعا ۱۲۵۰ میں بیدار ہوتو کیا پڑھے؟  ۲۵۱ ختی اور مصیبت کے وقت کی دعا ۱۲۵۰ میں کی فضیلت ۱۲۵۰ کوئی مخص گھرے نکلے تو یہ دعا مائلے ۱۲۵۰ میں کی فضیلت ۱۲۵۰ گھر داخل ہوتے وقت کی دعا ۱۲۵۰ گھر داخل ہوتے وقت کی دعا آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                           |             | قر آن کا نُواب                                  |
| رات میں بیدار ہوتو کیا پڑھے؟<br>ان اللہ کہنے کی فضیلت<br>ان اللہ کرنا اللہ کے دعا مائے کے دعا اللہ کی دو دو تو دیا ہے کہ دو دیا ہے کہ کی دعا اللہ کی دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | דייון |                                                           | 111         | يا دالهي کی فضيلت                               |
| ان اللہ کہنے کی فضیلت ہے۔<br>ان اللہ کہنے کی فضیلت ہے۔<br>متعالیٰ ہے بخش طلب کرنا ۲۲۱ کوئی شخص گھرے نکلے تو بید عامائے ۲۵۲<br>کی فضیلت ۲۲۲ گھر داخل ہوتے وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rm    | ı · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | rir         | لا الله الأدكي فضيلت                            |
| رتعالیٰ ہے بخشن طلب کرنا ۲۲۱ کوئی مخص گھرے نکلے توبید عامائلے<br>کی فضیلت ۲۲۲ گھر داخل ہوتے وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10-   | · ·                                                       | 1           | الله کی حمد و ثناء کرنے والوں کی فضیلت          |
| ی کی فضیلت کا میں اور اخل ہوتے وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | roi   | l                                                         | <b>F19</b>  | سبحان الله كهنب كي فضيلت                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ror   |                                                           | l .         | الله تعالیٰ ہے بخشش طلب کرنا                    |
| ول دلا قو قالا بالله كي نضيلت ٢٢٣ سفر كرتے وقت كى دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                           | ł           | نیکی کی فضیلت                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | •                                                         |             | لاحول ولاقو ة الابالله كى فضيلت                 |
| با دو بارال کامنظر دیکھتے وقت بیدد عا پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | با دوبارال کامنظرد بکھتے وقت بیدد عاپڑھے                  |             |                                                 |

| صنحر         | محنو ک                                                | صنح         | محنو (ه                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 124          | سودااعظم (کے ساتھ رہنا) ہونے والے فتنوں کا ذکر        | rar         | معينت زاه وكود تجھے توبيد دعا پڑھے                     |
|              | فتنه میں حق پر ثابت قدم رہنا                          |             | كتاب نعير الرؤياء                                      |
| PAT          | جب دو( مااس سے زیاد ہ)مسلمان اپنی تلواریں ل           | 723         |                                                        |
| PA I'        | كرآ منے سمامنے ہول                                    |             | اور کوخواب دکھائی ہے                                   |
| PAS          | فتنهم بن رو کے رکھنا                                  | 104         | نوا ب میں نبی تسلی اللہ عابیہ وسلم کی زیارت            |
| <b>*</b> A 9 | <sup>س</sup> وشه بنی                                  | ran         | خواب تین فقم کا ہوتا ہے                                |
| <b>191</b>   | مشتبهامور ین رک جانا                                  | ۲۵۹         | ابو نا پسندید ه خواب و کیمیے                           |
| 191          | ابتداء میں اسلام بیگانه تھا                           |             | خواب میں جس کے ساتھ شیطان کھیلے تو وہ نواب             |
|              | فتنوں سے سلامتی کی امید س کے متعلق کی جاسکتی ہے       |             | او گوا یا گوند بنا کے                                  |
| rgm          | امتوں کا فرقوں میں بٹ جا نا                           | 171         | فواب کی تعبیر جیسے بتائی جائے (ویسے ہی)واتع ہو         |
| <b>190</b>   | مال کا فتنه                                           |             | جاتی ہے البذا دوست(خیر خواہ) کے علاوہ کسی اور          |
| 444          | عورتو ں کا فتنہ                                       |             | خواب ندستاسنهٔ                                         |
| 199          | نیک کام کروا نابرا کام حیم وا نا                      |             | خواب کی تعبیر کیسے دی جائے ؟                           |
| P+ P         | الله تعالیٰ کاارشاوا ہے ایمان والو! تم اپنی فکر کرو'' | 242         | حبھوٹ موٹ خواب ڈ کر کرنا                               |
|              | کی تفسیر به                                           |             | جو جمنعی گفتار میں سیا ہوا ہے خواب بھی ہے تی آئے       |
| ۳۰،۳         | سزاؤل كابيان                                          |             | <u></u>                                                |
| r•4          | مصيبت برصبركرنا                                       |             | خوا ب کی تعبیر                                         |
| mi           | ز مانه کی شختی                                        | AFT         | لا الدالا الله كينے والول ہے ہاتھ روكنا                |
| MIT          | علامات قيامت                                          | 121         | اہل ایمان کے ٹون اور مال کی حرمت                       |
| 113          | قرآن اورمكم كالمنحط جانا                              | 121         | لوٹ مارکی ممانعت                                       |
| 112          | امانت (ایمانداری) کااٹھ جانا                          | 121         | مسلمان ہے گالی گلوچ مستق اور اس سے قبال تفریب          |
| MIA          | قیامت کی نشانیاں                                      | <b>1</b> 21 | رسول الله يسنى القدعليه وسلم كا فرمان كه مير بعد كا فر |
| mr+          | زيمن كأ دهنسنا                                        |             | ندہو جاتا کہ ایک دوسرے کی گرونیں اڑا ناشروع کرودو      |
| 271          | بيدا ء كالشكر                                         |             | تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے ذمہ (پناہ) میں ہیں       |
| דדד          | دابة الارض كابيان                                     | 120         | تعصب کرنے کا بیان                                      |

| محبفحه       | معتو 🕝                                             | صفحه        | معنوك                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>٣</b> 49  | شرم کا بیان                                        | rrr         | آ فآب كامغرب سے طلوع ہونا                                |
| r2+          | حلم اور برد باری کا بیان                           | men         | فتنه و جال حضرت عيسى بن مريم خروج يا جوج ما جوج          |
| 121          | غم اورروئے کا بیان                                 | 779         | حضرت امام مهدی کی تشریف آوری                             |
| 727          | عمل کے قبول نہ ہوئے کا ڈرر کھنا                    | mri.        | ىرى يەنى كارائيا <u>ن</u>                                |
| m2 m         | ریااورشهرت کا بیان                                 | ساماسا      | ترک کا بیان                                              |
| 720          | حسد کا بیان                                        |             | كتاب (الزهر                                              |
| 124          | بغاوت اورمرکشی کا بیان                             | 4           | ونیا ہے ہے رغبتی کا بیان                                 |
| 722          | تقویٰ اور پر ہیز گاری کا بیان' لوگوں کی تعریف کرنا | ۳۳۸         | و نیا کی فکر کرنا کیسا ہے؟                               |
| r29          | نیت کے بیان میں                                    | 779         | و نیا کی مثال                                            |
| PAI          | انسان کی آرز واورعمر کا بیان                       | او۳         | جس کواوگ کم حیثیت جانمیں                                 |
| ۳۸۲          | نیک کام کو ہمیشہ کرنا                              | ror         | فقیری کی فضیلت                                           |
| PAC          | گنا <i>مول کا بی</i> ان                            | rar         | فقيرول كامرتبه                                           |
| ۱۲۸۵         | تو به کا بیان                                      | ror         | فقیروں کے ساتھ جیٹھنے کی فضیلت                           |
| PA 9         | موت کابیان اوراس کے واسطے تیارر بہنا               | ray         | جو بہت مالدار میں ان کا بیان                             |
| mai          | قبر کا بیان اور مرد ہے گل جانے کا بیان             | 201         | قناعت كابيان                                             |
| man          | حشر کا بیان                                        | ٣4٠         | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي آل كي زند كي مي متعلق بيان |
| 144 ×        | حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی امت کا حال           | PYI         | آ تخضرت کی آل کا نیند کے لئے بستر کیساتھا؟               |
| f** <b>*</b> | روز قیامت رحمت الہی کی امید                        |             | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے اصحاب کی زندگی کیسے        |
|              | تقوی اور پر ہیز گاری کا بیان                       | 777         | گزری؟                                                    |
| 14.4         | حوض کا ذکر                                         | 444         | عمارت تغمير كرنا                                         |
| l            | شفاعت كا ذكر                                       | rya         | نو کل اوریقین کا بیان                                    |
| W.H.         | ووزخ كابيان                                        | ۲۲۳         | حکمت کا بیان                                             |
| L4   L4      | جنت کا بیان                                        | <b>71</b> 2 | تو اضع کا بیان اور کبر کے جیموڑ وینے کا بیان             |
|              |                                                    |             | <del></del>                                              |

|   |  | , | - |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  | • |   |  |
|   |  |   |   |  |
| · |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |



·

|  |          | , |   |   |  |
|--|----------|---|---|---|--|
|  |          |   |   |   |  |
|  |          |   |   |   |  |
|  |          |   |   |   |  |
|  |          |   |   |   |  |
|  |          |   |   |   |  |
|  |          |   | · |   |  |
|  |          |   |   |   |  |
|  |          |   |   | • |  |
|  |          |   |   |   |  |
|  | •        |   |   |   |  |
|  |          |   |   |   |  |
|  |          |   |   |   |  |
|  |          |   |   |   |  |
|  |          |   |   |   |  |
|  | <i>:</i> |   |   |   |  |
|  |          |   |   |   |  |

#### الله الحالية

### كِثَابُ الْاحْبَاحِي

### قربا نيوں كابيان

### ا: بَابُ أَضَاحِيَ رَسُول

الله عنف

٣١٢٠: حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجِهُضِمِيُّ حَدَّثَنِي ابي ح وحدثننا مُحَمَّدُ بُنْ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعَفر قَالًا ثَنَا شُعْبَةً سيمعت فتنافة يُحدِث عَنْ أنس بُن مالِكِ أَنَّ وَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضحَى بِكُبْشِيْنِ ٱلْمُلْحَيْنِ اقْرنين و يُستمنى وَ يُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ مِذُبِحُ بيدهِ وَاضِعًا قذمه على صفاحهما.

ا ٢ ١ ٣ : حدد ثنا جشام بن عَمَّاد ثنا اسماعيل بن عَيَّاش ثنا مُحمَّدُ بُنُ السَحَاقَ عَنْ يزيُد بُن ابي خبيب عَنْ أبي عَيُّناشَ الرُّوقِيِّ عَنْ جَنابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَحَّى زَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عيْدِ بِكُبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَهَهُمَا إِنِّي وَجُهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فطر السَّمَوَاتِ وأَلْأَرُض حَيِيْفًا وَّمَا أَمَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَاي وَ مَمَاتِي للنب ربّ العلمين لا شريك لله و بذالك أمِرُتُ وَ انا اوْلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكُ وَ لَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ

## جِابِ: رسول الله عَلَيْكَ كَيْ مِا نيون

۳۱۲۰: حضرت انس بن ما لک فر ماتے میں کداللہ کے رسول علي ووسياه مفيدرنگ ملے ہوئے سينگ دار مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور ذیج کے وقت بسم الله اورالله اکبر کہتے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ عليه وسلم ان كے پہلو يرياؤں ركھ كرا ہے باتھ سے ذبح کررے تھے۔

ا ا ا ا ا حضرت جایر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عید کے روز و دمینڈھوں کی قربانی دی۔ جب آپ نے ان کو قبلہ زو کیا تو پیرکلمات ارشاد فرمائے: '' میں نے کیسو ہو کر اپنا چیرہ آس ڈات کی طرف کر لیا جس نے آسان و زمین کو پیدا فرمایا اور میں شرک کرنے والوں میں سے تبیں ہوں۔ بلاشبہ میری تماز' قربانی 'زندگی اورموت تمام جہانوں کے پروردگاراللہ کیلئے ہے۔اللہ کا کوئی شریک نہیں' اس کا مجھے تھم دیا گیا اور میں سب سے بہلے اسلام لانے والا ہول۔اے الله! يقرباني آپ كى عطائے إور آپ بى كى رضا

کے لیے ہے محد (علیقے ) کی طرف سے اور اُن (محرصلی الله علیہ وسلم ) کی اُمت کی طرف ہے۔

٣١٢٢ عند المتحدة لله يُن محمد ابن عبد الرّزاق النّائة المستقيان الشوري عن عبد الله يُن محمد ابن عبيل عن ابنى الله سلمة عن عائشة و عن ابنى هُريْرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان افا اراد ان يُضخى اشترى كمشين عبطين من المن الملحين مؤجو عين فذبح عبطين من المته لله بالتوحيد و شهد له بالبلاغ و قبح الآخر عن محمد و عن آل محمد صلى الله عليه وسلم المد

۳۱۲۲: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ اللہ کے رسول (علیق ) جب قربانی کا ارادہ فرمائے تو دو بڑے موٹے سینگ دار سفید و سیاہ رنگ کے خصی مینڈ ھے فرید تے ۔ ان میں سے ایک اپنی اُمت کے ان افراد کی طرف سے ذرح کرتے جواللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ علیق کے احکامات بہنچانے کی شہادت دیں اور دوسری اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے اور دوسری اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے اور دوسری اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے اور دوسری اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے درج کر ہے۔

خلاصة الهاب الهاب المحمد المفولة كوزن پر جاصل مين أضخوية تحاروا ذاوريا ، جمع ہوت اوريائ سابق بالسنون بياس لئے واؤكويا كرك يا ، كايا ، ميں اوغا سر ہو گيا اور جا ، كو ہاہ كى مناسبت كر واؤكويا كرك يا ، كايا ، بقول فرا ، اضحيہ فركرومؤنث وونوں طرح آتا ہے تو اور ابن الاعرابي ميں ہے كہ اضحيہ لغت ميں بكرى يا اس كے مثل جانوركو كہتے ہيں جوايا م اضحى ميں ذري كيا جائے يہ چونكہ وقت سنى ون جر صحف كركا يا جاتا ہے اس لئے اس واضحہ جي گويا يا انقبيل تسسميه شهرى بيا جاتا ہے اس لئے اس کو اضحه كہتے ہيں گويا يا از قبيل تسسميه شهرى بيا جاتا ہے اس الله بيا ترع ميں اضحيه اس مخصوص جانوركو كہتے ہيں جو به نبیت قربت ایک خاص وقت ميں ذري كيا جاتا ہے اس مرادايا منح ہيں۔

#### ٢ : بَابُ الْاضَاحِيُ وَاجِبَةٌ هِي أَمُ لَا ؟

٣١٢٣ حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة تنا زيد بن الحباب ثنا عبد الله بن عن عبد الرخس الاغرج عن ابى شنا عبد الرخس الاغرج عن ابى هريرة ان رسول الله عن قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا.

د آب : قریانی کرنا وا جب ہے یا جہیں؟

۳۱۲۳: حضرت ابو ہررہ ﷺ ہے روایت ہے کہ اللہ کے

رسول عبد نے فرمایا: جس کو وسعت ہو پھر بھی وہ
قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ

آئے۔

٣١ ٢٣: حدثنا هِشَامُ بَنُ عَمَّادِ قَنَا السَماعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشِ ثِنَا ١٣٠ حفرت محمد بن سيرين رحمة الله عليه قرمات جيل النه عنون عن مُحمّد بن سيرين قال سالْتُ ابْنُ عُمَو عن كه مِن في سيّدِنا ابن عمروضى الله عنهما عن قربانى ك النه عنون عن مُحمّد بن سيويْن قال سالْتُ ابْنُ عُمَو عن كه مِن في سيّدِنا ابن عمروضى الله عنهما عن قربانى ك المنت عنون عن مُحمّد بن سيويْن الله على ال

ا جمیں بھی وزئے کے وقت میں و عابر عنی جا ہے اور وو اس او ل المنظمین کی بجائے "آنا من المنظمین" پڑھنا جا ہے۔ آب علی ہے اور وو اس کی تمام اُمت کی طرف سے معلوم بوا کنفی قربانی میں کئی افراو کی طرف سے ایک جانور ہو سکتا ہے۔ اُکر وسعت ہوتو رسول اللہ علی ہے کی طرف سے بھی قربانی کرنی جا ہے۔ (معبد الرشید)

عليه وسلم والمُسْلِمُونَ مِنْ بعده وَجُرتُ به السُّنَّةُ حَدَّنا رسول صلى الله عليه وسلم في قرياني كي اورآ بي صلى الله هشام لن عماد قنا اسماعيل ابن عياش فا الحجاج بن عليه وسلم ك بعدابل اسلام قرياني كرت رب اوريمي ارْطَاة ثن جِيلَة ابْنُ سُخِيْمِ قَالِ سَأَلْتُ ابْنُ عُمْرِ فَذَكُرُ مِثْلَةُ

> ٣١٣٥: حدد ثنا اللو بكر بن ابني شيبة ثنا مُعادُّ بن مُعادِّ عن ابُن عَوْن قال الْبَانَا ابُوْ رَمُلَة عَنْ مَخْنَفِ بْنِ سُئِيْمِ قَالَ كُنَا وُقُوفًا عَنْد النَّبِي عَلِينَة بعرفة فقال يَايُّها النَّاسُ إِنْ عَلَى كُلَّ أَهُلَ بَيْتِ فِي كُلُّ عَامَ أُصْحِيَّةٌ وَعَتِيْرَةً .

أَتُلُولُونَ مَا الْعَبِيْرَةُ هِنِي الْبَي يُسمِّيهَا النَّاسُ

طریقه جاری ہوا۔

دومری سند ہے بھی میں مضمون مروی ہے۔ ١٢٥ احضرت مختف بن سليم فرمات بي كه جمع فدن ون بی علی کے تریب بی وتوف کے ہوئے تھے۔ آپ سنی الله علیه وسلم نے قر مایا: اے لو کو! ہر گھر والوں یر ہرسال ایک قربانی اور الیک میرہ واجب ہے۔ حمهمیں معلوم ہے عتیر ہ کیا ہے؟ وہی جسے لوگ رجبیہ کہتے

خلاصة الهاب يه الله المام وحنت قرباني كي شروعيت كے بارے ميں ندا ب كي تفصيل يہ ہے كه (١) امام الوحنيفه اور صاحبین امام مالک اور امام احمر کی ایک روایت میں واجب ہے۔ (۳) امام شافعی اور امام احمد اور امام مالک کی مشہور روایت میں سنت سے جوقر بانی کے وجوب کے قائل ہیں وہ قرآن مجید ؛ ﴿ فیصل لسر بیک و انعص ﴾ سے استدلال کرتے میں کیونکہ وانح امر ہے اور امر وجوب کے لئے ہوتا ہے اور بہت می احادیث بھی وجوب پر ولالت کرتی میں ۔عیتر ہ کے بارے میں جوا جادیث وارد ہوئی ہیں بعض تو اس کے وجوب پر دال ہیں اور بعض صرف اجازت پر دال ہیں اور بعض اس کی ممانعت يردال بير - جيے حديث ابو بريره لا فسرع ولا عنيسوه بقول قاضى عياض كے جمہورا بل علم كنز ديك جواز والى ا حاویث منسوخ میں۔ عمیر ہ کی تفسیر کے بارے میں صدیث باب میں ہے کہ وہ رجبیہ ہے 'رجبیہ وہ بکری ہے جو ماہ رجب میں ذی کر کے کھائی اور کھلائی جاتی تھی ا مام نو وی نے رجیبہ اور عتیر ہ کوایک ہی کہا ہے اور اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔

#### چاپ :قربانی کاتواب

٣١٢٦ : سيده عائشه صديقة سے روايت ہے كہ بي علی نے فرمایا: وس ذی الحجہ کو ابن آ وم کوئی ایساعمل تہیں کرتا جواللہ کوخون بہانے ہے زیادہ پسندیدہ ہواور روزِ قباِ مت قربانی کا جانورسینگوں کھروں اور بالوں سمیت بیش ہوگا اور خون زمین برگرنے سے قبل اللہ کے ہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔اس کیے خوش

#### ٣: بَابُ ثُوَابِ الْأَصْحِيَةِ

٣١٢١ : حدَّثنا عَبُدُ الرَّحُمن بْنُ إِبْرَاهِيُم الدِّمَشْقِيُّ ثَنَّا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ نَافِعِ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنِّي عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةٌ عَنُ ابِيِّهِ عَنَّ عَالَشَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَم يومُ النَّحْر عَمَالا أَحَبُّ إلى اللَّهِ عَزُّوجَلُّ مِنْ هِرَاقَة دَم وَأَنَّهُ لَيَاتِي يُومُ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَاظْلَافِهَا وَ اشْعَارِهَا وَ إِنَّ الدِّم لَيْقُعْ مِن اللَّهِ عِزُّوجِلَّ مِمْكَانِ قَبُلَ أَنُ يَقْعِ عَلَى ٱلْأَرْضِ

فطيبوا بها نفسًا.

و لی سے قربانی کیا کرو۔

٢٩١٧ : حفرت زيد بن ارقم فرمات ميں كه اللہ ك رسول صلى الله عليه وسلم كے صحابة نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! بية قربانياں كيا جيں؟ فرمايا: تمبهارے والد ابراجيم كى سنت جيں۔ انہوں نے عرض كيا: ان ميں جميں كيا ہلے گا؟ فرمايا: ہربال كے بدلہ نيكى ۔عرض كيا: ان ميں اور أون ميں؟ فرمايا: أون كے ہربال كے بدلہ نيكى ۔عرض كيا: أون كے ہربال كے بدلہ نيكى ۔عرض كيا: أون كے ہربال كے بدلہ ( بھى ) نيكى۔

#### ٣: بَابُ مَا يَسْتَحِبُ مِن الْآضَاحِي

٣١٢٨: حدثنا مُحمَّد بنُ عَبْدِ اللَّه بن نُمْيُرِ ثنا حَفْصُ بنُ عَبْدِ اللَّه بن نُمْيُرِ ثنا حَفْصُ بنُ عَبد عَنْ ابنه عَنْ ابنى سعيْدِ قَالَ عَنْ ابنه عَنْ ابنى سعيْدِ قَالَ صَحَدَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ بِكَبْسُ اقْرِن فَحِيل يَاكُلُ فِي صَادِ وَيَنْظُرُ سوادِ وَيَنْظُرُ سوادِ

٣١٢٩: حدثنا عبد الرّحمن بن ابراهيم ثنا محمد بن شعيب الحبرين سعيد بن عبد العزيز ثنا يونس بن عيسرة بن حلبس قال حرجت مع ابى سعيد الزّرقي صاحب رسول الله عيسة الى شراء الطّبخايا.

قَالَ يُونُسُ فَأَسَارَ أَبُو سعيْدِ الَّى كَبَسُ ادْغَمَ لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلَا الْمُتَضِعِ فِي جسْمِه فقال لِي اشْتَرِلِي النَّهِ عَلَيْهِ . هنذا كَأَنَّهُ شبَّهة بِكَبُسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

٣١٣٠: حدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنْ عُتُمَان الدَمشْقِیُ ثنا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِم ابْن عَامِرٍ يُحَدَّثُ عَنْ مُسُلِم ابْن عَامِرٍ يُحَدَّثُ عَنْ الْمُسلِم ثننا أَبُو عَائِلِ أَنَّهُ سِمِعَ سُلِيم ابْن عَامِرٍ يُحَدَّثُ عَنْ ابْنَى أَمَامَةَ الْبَاهِلِي أَنَّ رَسُولُ اللَّه عَيْنَ قَال حَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَة وَ خَيْرُ الصَّحايَا الْكَبْشُ الْاقْرِنُ.
البُحلة و خَيْرُ الصَّحايَا الْكَبْشُ الْاقْرِنُ.

را جے : کیسے جا نو رکی قربانی مستحب ہے؟
۱۳۱۲۸: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے نرمینڈ ھے کی قربانی دی جس کائنہ 'یاؤں اور آ تکھیں سیاہ تھیں۔

۱۳۱۲۹: حضرت بونس بن میسر "فر ماتے بیں کہ بین سحانی رسول حضرت ابوسعید زرتی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قربانی خرید نے گیا تو ابوسعید فرید ہے گیا تو ابوسعید فی ایک چتکبر ہے مینڈ ھے گیا طرف اشارہ کیا' جوجسم میں نہ بہت اُونچا تھا' نہ بست اور فرمایا کہ میر سے لیے بید خرید لو۔ شاید انہوں نے اور فرمایا کہ میر سے لیے بید خرید لو۔ شاید انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینڈ ھے کے مشابہ اسمجھا۔

۳۱۳۰: حضرت ابوامامہ بابلیؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علی نے فرمایا: بہترین کفن میہ ہے کہ جوڑا (ازار اور جا در) ہو اور بہترین قربانی سینگوں والا مینڈھا ہے۔

شاں میں اللہ ہوں کے اور اللہ کا اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے حتی کہ قربانی کا جانور جبیبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خربیدا و بیباہی صحابہ کرامؓ نے خربیدا ہے۔

### ۵: بَابُ عَن كُمُ تُجْزِئُ الْبَدْنَةُ وَ الْبَقَرَةُ

٣١٣١ : حدَّثُ عَا هَدِيَّةُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ انْبَأْنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسى الْبَأْنَا الْفَصْلُ بُنُ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاء بُن اَحْمَرَ عَنُ عَلَيْهَ بُن الْحَمَرَ عَنُ عِلْبَاء بُن الْحَمَرَ عَنْ عَلَيْكَ فَي الْمُعَرِّمة عِن ابْن عَبَّاسٍ قال كُنَا مَع رَسُولِ اللّه عَلَيْكَ فِي عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قال كُنَا مَع رَسُولِ اللّه عَلِيكَ فِي عَنْ عَشَرة سَعْدٍ فحصر الاصّحى فاشتر ثبنا فِي الْجَزُّ ورُ عَنْ عَشَرة والْبَقرة عَنْ سَبُعةٍ.

٣١٣٢: حدثنا مُحَشَدُ لِن يَحِنى ثَنَا عِبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مالِكِ لِمِن انسس عَنْ البِي الرَّبَيْرِ عَنْ جابِرِ قال نحرُنا مالِكِ لِمِن انسس عَنْ البِي الرَّبَيْرِ عَنْ جابِرِ قال نحرُنا بالْحُديبيّة مَع النَّبِي عَنِي البَّدَنَة عَنْ سَبْعة وَالْبَقرة عَنْ سَبْعة وَالْبَقرة عَنْ سَبْعة وَالْبَقرة عَنْ سَبُعة وَالْبَقرة عَنْ سَبُعة وَالْبَقرة عَنْ سَبُعة

٣١٢٣؛ حدّثنا عبد الرّخسن بن إبراهِيم ثنا الوليد بن ممسلم ثنا الاوزاعي عن يَحى بن ابى كثير عن ابى سلمة عن ابى هريزة قال ذبح رَسُولُ اللهِ عَيْنَة عَمّن اعتمر مِن يَسَانِه فِي حَجْة الُودَاع بَقَرة بَيْنَهُنّ.

٣١٣٣؛ حَدَّثْنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِى ثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ ابئ حاضر عَمْرو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ ابئ حاضر الازدى عن البن عباس قال قلّت الابلُ عَلَى عهد رسُول الله عَنْ عَمْرُو الْبَقْر.

٣١٣٥ : حدّثنا أخمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّرَح الْمَصْرِيُّ ابُوْ طاهر البانا ابُنُ وَهِبِ أَنْبانا يُؤنسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنُ عُمْرة عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَر عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ فَيْ حَجَّةِ الوَداع بِقَرةٌ وَاجِدَةٌ.

## باب: أونث اورگائے كتنے آ دميوں كى طرف سے كافى ہے؟

۳۱۳۱: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که جم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے جمراه ایک سفر بین تھے کہ عیدقر بان (عیدالله فی) آگئ تو جم اُونٹ بین دس اور گائے بین سات افراد شریک جوئے۔

۳۱۳۲: حضرت جایرٌ فرماتے بیں: ہم نے حدیبیہ میں انہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُونٹ سات افراد کی طرف سے کی طرف سے قربان کی طرف سے قربان کی۔

٣١٣٣: حضرت ابو ہر روق فرماتے ہیں کہ جن از واج مطہرات (رضی الله عنهن) نے جمۃ الوداع بیں عمرہ کیا (پھر جج کیا لیتی جج تمتع کیا) اُن کی طرف ہے ایک گائے ذرج کی ۔

بُو ٣١٣٥: سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها عنها عنها من دوايت بيك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمته آل الوداع بين آل محمد (عليقه ) كي طرف سا اليك كائے قرح كى ۔

<u>خلاصہ الماب</u> ہے امام اسحاق بن را ہوئی اور سعید بن المسیب کے نزدیک ایک اونٹ کی دس آ دمیوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن جمہورائمہ اور سحابہ کرام میں سے حضرت انس ابومسعود علی ابن عمر ابن مسعود ابن عباس اور حضرت عائشہ ضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے کہ ایک اونٹ میں قربانی کے ساتھ حصے ہیں وس نہیں جمہورائمہ کے دلائل بہت کشرا ورواضح ہیں۔

### ٢: بَابُ كُمُ تُجُزِئُ مِنَ الْعنم عَنِ البَدَنة

٣١٣١: حدثنا المن جريج قال قال عطاء النحر اساني عن البر الله المعتمد ثنا المعتمد ألم المعتمد المرابي عن المن على المن عبدا أله والمنابع على المنة و آنا عبدا النبي على المنة و آنا موسر بها و لا أجدها فاشتريها فامره النبي عليه الدينة الدينة و النبي عليه الدينة المنابع عليه المنابع المنابع عليه المنابع المنابع عليه المنابع عليه المنابع المنابع عليه المنابع ال

#### دِاب : کنتی بکریاں ایک أونٹ کے برابر ہوتی ہیں؟

الاستاد عفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بی کی خدمت میں ایک مرد حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میر ہے دخہ ایک اونٹ ہے اور میں مالی اعتبار ہے خرید پر وسعت رکھتا ہوں کین اُونٹ ملتا بی نہیں کہ خرید ول ہی نے اُس سے فرمایا: سات بھریاں خرید کر ذرو سے اس نے فرمایا: سات بھریاں خرید کر ذرق کردو۔ ۱۳۳۳ : حضرت رافع بین خدی " فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ جب ہم تہامہ کے ذوائحلینہ میں بہنچ تو ہمیں (غنیمت میں) بہت سے اونٹ اور بحریاں ملیں تو لوگوں نے جلدی سے کام لیا اور تقسیم کریاں ملیں تو لوگوں نے جلدی سے کام لیا اور تقسیم کے قبل ہی ہانڈیاں چڑھا ویں۔ اس کے بعد رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے تکم پر ہانڈیاں اُل کی اُل کے آپ کے تکم پر ہانڈیاں اُل کی اُل کے آپ کے تکم پر ہانڈیاں اُل کے اُل کنیمت کا مال استعال کرتا درست نہیں) پھر آپ نے (مال ننیمت کا مال استعال کرتا درست نہیں) پھر آپ نے (مال ننیمت کی اُل کے ترابر رکھا۔

<u> خلاصة الماب</u> المناف كنزو كما الكه بكرى الك آدمى كى طرف سے نھيك ہاكى سے زيادہ كى طرف سے ہوئز نہيں جن احادیث میں آیا ہے كہ الك گھر والوں كى طرف سے ایک بكرى كافی ہے اس كى توجيہ بيہ ہے كہ تواب اہل بیت كے لئے ہے۔

#### 2: بَابُ مَا تُجْزِئُ مِنَ الْآضَاحِيُ

٣١٣٨ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ أَنَا اللَّيْتُ بِنُ سَعْدِ عَن يَرِيُد بَنِ ابِي حَبُّ إِنِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِى يَرِيُد بْنِ ابِي حَبُّ إِنِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ الْجُهَبِّيُ أَنَّ رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ الْجُهَبِي أَنَّ رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْطَاهُ عَنْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ ضَحِ بِهِ 
#### دِادِ : كونسا جانورقر باني كيلية كافي ہے؟

۳۱۳۸: حضرت عقبہ بن عامر جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بمریاں ویں۔
انہوں نے قربانی کے لیے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں۔ ویں۔ ایک کیسالہ بچہ باقی رہا تو انہوں نے رسول اللہ اللہ علیہ ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ علیہ نے فر مایا: اس کی علیہ اس کا ذکر کیا۔ آپ علیہ اس کا ذکر کیا۔ آپ علیہ اس کا ذکر کیا۔ آپ علیہ کے فر مایا: اس کی

قربانی تم کرلو۔

٣١٣٩ : حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنِ ابْرِهِيْمَ الدِّمشُقِيُّ ثنا انسُ بُنُ عَيَّاضٍ حَدَّثِيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مُولِّى الْاسْلَمِبَيْنَ عَنْ أَبِّهِ قَالَتُ حَدَّثَتُنِى أُمَّ بِلَالٍ بِنَتْ هِلَالٍ عَن آبِيْهَا أَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُ قَالَ يَجُوزُ الْجَزَعُ مِنْ الْصَّانِ أَصْحِيَةً.

التُّورِيُّ عن عَاصم بُن كُلِّبِ عَنْ ابيهِ قَال كُنَّا مَعَ رَجُلِ مِنْ التُّورِيُّ عن عَاصم بُن كُلِّبِ عَنْ ابيهِ قَال كُنَّا مَعَ رَجُلِ مِنْ الشَّورِيُّ عن عَاصم بُن كُلِّبِ عَنْ ابيهِ قَال كُنَّا مَعَ رَجُلِ مِنْ الشَّهِ الصَّحاب وسُولِ اللَّهِ عَنِيْتُهُ يُقَالُ لَهُ مُحاشِعٌ من بنى سُلَيْمِ اصْحاب وسُولِ اللَّهِ عَنِيْتُهُ يُقَالُ لَهُ مُحاشِعٌ من بنى سُلَيْمِ اصْحاب وسُولِ اللَّهِ عَنِيْتُهُ يُقَالَ لَهُ مُحاشِعٌ من اللهِ عَنِيْتُهُ كَان فعرْتِ النَّعَامُ فَامِر مُنَادِيًا فناذى انْ وسُول اللَّهِ عَنِيْتُهُ كَان يَقُولُ انْ النَّهِ عَنِيْتُهُ كَان يَقُولُ انْ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ مِمْ اتُوفِي مِمْ النَّالِيَة .

ا ٣ ١ ٣ : حَدَّثَنا هَارُونَ بُنُ حَيَّان ثنا عَبُدُالرِّحُمن بُنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ أَنْهَانا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ أَنْهَانا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ الله

۳۱۳۹: حضرت بلال رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: چید ماہ کے بھیز کی قر باتی جا نزہے۔ (بشرطیکہ اتناموٹا تازہ ہو کہ سال مجرکا معلوم ہو)۔

۳۱۳۰: حضرت کلیب فر مائے ہیں کہ ہم ہوسلیم کے ایک سی کا ہی رسول جن کا نام مجاشع تھا 'کے ساتھ تھے کہ بکر یاں کم ہوگئیں تو این کے تھم سے ایک صاحب نے اعلان کیا کہ رسول اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ بچھ ماہ کا بھیز ایک سال کے بکر ہے کہ جگہ کافی ہوجا تا ہے۔ اس اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عند فر مایا: دو برس کا جانور اللہ عند ورئی اللہ عند فر مایا: دو برس کا جانور اللہ عند کر اللہ عند ورئی کی جوتو چھ ماہ کا بھیڑ ذرئے کر

خلاصة الراب جبر اون گائے بحری میں هنی یا اس نے زائد کی قربانی درست ہوائے ضان لیعنی بھیڑیا دنبہ کے اس کا جذیہ بھی جائز ہے فقہاء کے فد بہ بیں بھیڑسے جذع وہ ہے کہ جس کی عمر کے جھے ماہ پورے ہو چکے ہوں۔ امام مالک اور امام احد بھی ای کے قائل ہیں البتہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکری ہیں بھی وہی جائز ہے جو دوسرے سال ہیں لگ گیا ہے۔ شنی کی تعربیف ہیہ کہ دنبہ اور بھیڑ بکری ہے تئی وہ بچہ جو ایک سال کا ہوکر دوسرے سال ہیں لگ جائے اور گائے ہے۔ شنی کی تعربیف ہیں کہ بھوٹر بکری ہے تو ایک سال کا ہوکر دوسرے سال ہیں لگ جائے اور گائے ہے۔ شنی وہ ہے جو دوسال کا ہوکر تیسرے سال ہیں لگ جائے اور اونٹ سے شنی وہ ہے جو دوسال کا ہوکر تیسرے سال ہیں لگ جائے اور اونٹ سے شنی وہ ہے جو پانچ سال کا ہوکر چھٹے سال ہیں لگ جائے۔ عربی بی شاعر کا قول اس کی تا ئید ہیں موجود ہے۔

#### ٨: بَابُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يُضَحّى بِهِ

٣١٣٢: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا أَبُوْ بَكُرِ ابْنُ عَيَّاشِ عَنُ ابِي اِسُحَاقَ عَنْ شُرِيْحِ بُنِ النَّعُمَانِ عَنْ عَلِيَ رَضِي الله تعالى عنه قال نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَحَى بِهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَحَى بِهُ قَالِ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

#### دِاْبِ : کِس جانور کی قربانی مکروہ ہے؟

۳۱۳۲: سیّد نا حضرت علی کرم الله و جهد فرمات بین که رسول الله نے ایسے جانور کی قربانی ہے منع فرمایا جس کا کان آ کے سے یا جیچے سے پھٹا ہوا ہو بیا اُس کے کان میں سوراخ ہویا اس کا کوئی ایک عضویا سب اعضاء کئے

ہوئے ہوں۔

٣١٣٣: حدّثنا أبُوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثنا وكَيْعٌ ثَنَا سُفْيانُ ابْنُ عُيْبِئَةَ ثنا وكَيْعٌ ثَنَا سُفْيانُ ابْنُ عُيْبِئَةَ عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيُلٍ عَنْ خُجَيّة بْنِ عَدِيّ عَنْ عَلَيْبَةً عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيُلٍ عَنْ خُجَيّة بْنِ عَدِيّ عَنْ عَلَيْبَةً اللّهُ عَلَيْبَةً أَنْ نَسْتَشُرِفَ الْعَيُنَ عَلَيْبَةً أَنْ نَسْتَشُرِفَ الْعَيْنَ وَالْاذُنَ.

مُ ٣ ١ ٣٣ حدَّفَ الْمُ حَمَّدُ إِنْ بَشَارِقَا يَخِي بُنُ سَعِيْدِ وَ اللهِ مُحَمَّدُ إِنْ دَاؤُدُ وَابْنُ السَيْ عَدِي وَابُو النُّولِيْدِ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ سَمَعَتُ سُلِمَان اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ سَمَعَتُ سُلِمَان اللهُ عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ السَمِعْتُ عَبْيُد بْن فَيُرُودُ قَال لِن عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ السَمِعْتُ عَبْيُد بْن فَيُرُودُ قَال لِن عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حدَّثِنَى بِمَاكِرِه فَلَتُ لِلْهُ وَلَيْ وَسِلْم مِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حدَثْنِي بِمَاكِرِه اوْ نهى عنه والله وسلّم مي الله على اللهُ عَليْهِ وَسلّم مي الاضاحي المُوارِعُ فَقَالَ قَالَ وَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم هكذا بيده وفقال قَالَ وسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم هكذا بيده وفقال قَالَ وسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم هكذا بيده وأَنْ يَكُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم هكذا بيده وأَنْ يَكُولُ النّبَيْنُ عُورُهُما وَالْمُولِيْطَةُ الْبَيْنُ مُوضَها وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ عُولُوا اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ مُولُوالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣١٣٥ : حَدَثنا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعدة ثنا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ ذَكُرانَّهُ سَمِع جُرَى بُن كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ الله عَلِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ ذَكُرانَّهُ سَمِع جُرَى بُن كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيدٌ فَي انْ يُصَحَى انْ يُصَدِّى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عُلِي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

٣١٣٣: حضرت على كرم الله وجهد قرمات بين كه الله ك رسول صلى الله عليه وسلم نے جميں (قربانی كی) آئكواور كان غور سے و كھنے كا تھم ديا۔ (تاكه اطمينان ہوكه بيه اعضاء سلامت بيں)۔

سالات عراء بن عازب سے عرض کیا کہ جوقر بانی رسول معنوع قرار دی ججے اس کے متعلق بتا ہے ۔ فر مایا کہ رسول اللہ علیہ ہے کہ جارہ ہے ہی طرح اپنے ماتھ سے اشارہ کر کے فر مایا اور میرا ہاتھ آپ میں نوروں کی قربانی ورست نہیں: ایک کانا جس کا کانا جانوروں کی قربانی ورست نہیں: ایک کانا جس کا کانا کہ نین ظاہر ہو۔ دوسرا بیمار جس کی بیماری واضح ہو۔ تیسرا کی نظاہر ہو۔ دوسرا بیمار جس کی بیماری واضح ہو۔ تیسرا کی نظاہر ہو۔ دوسرا بیمار جس کی بیماری واضح ہو۔ تیسرا کی خیل کہ اس کی بین ظاہر ہو۔ دوسرا بیمار ہو۔ جوتھا اس کی بیماری کہ جس کان میں کردا نہ رہا ہو۔ عبید نے کہا کہ جس کان میں درکین دوسروں پرحرام مت کرو۔

۳۱۳۵: حضرت علی کرم الله و جهه بیان فرمات بین که رسول الله طلع الله علیه وسلم نے سینگ نو نے اور کن کئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ (لیعنی قربانی سمل اعضاء والے جانور کی کیجائے)۔

خلاصة الراب جلاحاصل ان ارشادات كابيب كرصحت مند اور كمل اعضاء والے جانور كى قربانى درست ہادر معيوب جانور مثلاً اندھے كانے اور ايبالنگر اجو قربان گاہ تك نه پہنچ سكے اور بہت دیلے جانور كى قربانى جائز نہيں۔ اس طرح جس جانور كا كان يا دم كى ہووہ بھى جائز نہيں اور جس جانور كے كان يا دم كا زيادہ حصہ نہ ہووہ بھى جائز نہيں اور اگركان يا دم كا قيل حصہ كنا ہواور باقى مائدہ حصہ زيادہ ہوتو جائز ہے صاحبين رحمہم الله عليهم كے نزد كيك نصف سے زيادہ اگركان يا دم كا قيلهم كے نزد كيك نصف سے زيادہ اكثر ہے۔

#### 9: بَابُ مَنِ اشْتَرَى أُضَحِيَّةً صَحِيْحَةً فَاصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ

٣١٣١: خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيني و مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ أَبُو بَكُرِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ التَّوْرِيِّ عَنْ جابِرٍ بُن يريد عن مُحمّد بن قرطة الانصاري عن ابي سَعِيد الْنُحَدُرِيِّ قَالَ الْمَتَعَنَا كُنشًا نُصْحِي بِهِ فَأَصَابَ اللَّذِنْبُ مِنْ عليه وسلم عدريا فت كيا-آب علي في اي ك اليبه او أَذُنِهِ فَسَالُنَا النَّبِي عَلَيْكُ فَامْرَنَا أَنْ نُصْحِي بِهِ. قَرْبًا فَي كَاحَكُم ويا\_

عيب پيدا ہو گيا ٣١٣٦ : حضرت ابوسعيد خدريٌّ فرمات بين كه جم نے قربانی کے لیے ایک مینڈھا خریدا۔ پھر بھیٹریا اس کے کان اور سرین بیس ہے کھا گیا تو ہم نے نمی صلی اللہ

هِا إِنْ كَلِيْحُ مِنْ مَالُمُ جَانُورِ قَرْبِانِي كَلِيْحُ فَرِيدًا يُهْرِ

خریدار کے پاس آنے کے بعد جانور میں کوئی

دار جانور کانی ہے۔حنفہ کے نز دیک اس کی بابت قدر ہے تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر قربانی کنندہ شخص مالدار ہوتو اس یر دوسرا جانورخر بدکرقر بانی کرنا واجب ہے اور اگر وہ فقیر و تنگدست ہوتو اس کے لئے وہی عیب دار کافی ہے۔

#### • 1: بَابُ مَنُ صَحَى بشَاةٍ عَنُ اَهْلِهِ

٣١٣٤: حَدَّثَتَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَهِيُم ثَنَا بُنْ أَبِي فُدَيُكِ حَدَّثِنِي الصَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَارَةً بُن عَبْد اللَّهِ بُن صَيَّادٍ عَنْ عَطَاءِ بُن يَسَارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبُ الأنصاري كيف كانت الصَّحايا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ كَانِ الرُّجُلِّ فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْكُ يُضَجِّي بِ الشَّاةِ عَنْهُ وَ عَنْ آهُلَ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُون وَ يُطْعِمُون ثُمَّ تَبَاهِي النَّاسُ فضار كمَا ترى.

٣٨ ٣١: حَدَّثْنَا اِسُحَاقَ بْنُ مَنْصُوْرِ ٱنْبَأْنَا عَبُدُ الرَّحُمِٰنِ بُنُ مَهُدِي وَ مُحمَّدُ بُنُ يُؤسُفَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ يَحْيَى ثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِينَعُ اعْنُ شُفْيَانِ الثَّوْرِي عِنْ بَيَانِ عَنِ الشُّعُبِيْ عَنُ أَبِى سَرِيْحَةَ قَالَ حَمَلَنِي آهُلِي عَلَى الْجَفَاءِ

#### جاب: ایک گھرانے کی طرف سے ایک بکری كى قريانى

mire: حضرت عطاء بن بيارٌ فرمات بين كه مين حضرت ابوابوب انصاری کے عہدِ میارک میں قریانی کیے ہوتی تھی؟ فرمایا: نبی علیہ کے عہد میارک میں مردایک بری اپن طرف سے اور اینے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ پھروہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے پھرلوگ فخر کرنے لگے اور اب کی حالت توتم دیکی ہی رہے ہو۔

۳۱۴۸: حضرت ابوسر بحد کہتے ہیں کہ میرے اہلِ خانہ نے مجھے شفقت بر أبھارا جبكه میں سنت ( نبوی صلی الله علیہ وسلم ) پر عامل تھا۔ پہلے گھروا لے ایک دو بکر یوں کی قربانی کرتے تھے اور اب ہمیں ہارے پڑوی بخیل بغدما عملَتْ من السُّنَّة كَانَ أهل البين يُصَنَّحُون بالشَّاة ﴿ كَبْتُ بِينَ ( اس بات برك بم صرف ابك و يكريال قربان کریں)۔

*خلاصیة الها ہے 🏗 اِن احادیث ہے تکبر اور فخر کی مذمت کی گئی ہے کہ ریا ، ونمود کے لئے قربانی ند* کی جائمیں ور نداللہ تعالی کی رضا جوئی کے لئے گئی قربانی کرنا خلاف سنت نہیں ور نہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔حضورصلی الند ہایے وسلم نے تو سو اونت بھی فیانج کئے تھے۔ جمہور ائمہ کرام کے نز دیک ایک بکری ایک آ دمی ہی کی طرف سے قربان کی جاسکتی ہے جن ا حادیث میں بورے گھرانے کی طرف ہے کرنے کا ذکر ہے صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ قیم اور منتظم اہل ہیٹ برمحمول ہے۔ كيونكه الدارى اس كوحاصل بي بس اصل عبارت مديث كاس طرح تصىعلى كل قيم اهل بيت في كل عام اصحاة غيرة پس مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس نے قائمقام کر دیا گیا اب مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ہر گھر کے منتظم پر قربانی واجب ہے اس سے بدلازم نہیں آتا کرمب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو۔

ا ١: بابُ مَنُ أَرَادُ أَنْ يُضحَى فلا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ

> ٣١٣٩: حدَّثنا هَأْرُونَ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَالُ ثنا سُفْيانُ بُنُ غيلينة غيل غليد الرَّحْمين بن حُميْد بن عبد الرَّحْمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضى الله تعالى عُنُهَا انَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا دَحَلَ الْعَشُّرُ وَ أراد اخلكم أن يُصحِي ' فلا يمس من شعره و لا بشره

والشَّاتِين وألَّان يُبخِّكُ جيرانُنا.

• ٥ ١ ٣: حــدَثنا حاتِمُ بْنُ بَكْرِ الصَّبِيُّ ابْوْ عَمْرِو ثَمَّا مُحمَّدُ بُنُ بِكُرِ الْبُرُسانِيِّ حِ وَ حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ بْنِ يَزِيْدُ بْنِ إنبرهيم ثنيا الدو قَتَيْبة و يَحْيي بْنُ كَثِير قَالُوا تَنا شُعَبّة عَنْ مالک لن انسس عَنْ عَمُر و بُن مُسْلَم عَنْ سَعِيْد بُن الْمُستِب عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ وَمُولَ اللّه عَلِينَا مِنْ ذَاى أَتَارِ \_\_ ( يعني كم ذي الحجر \_ بوقت قرباني تك ان مَنْكُمْ هلال ذَى الْحَجَّةِ فَازَادَ انْ لِضَحَى فلا يقُرِبنَ لَهُ شَعْرَ ﴿ يَيْرُولَ عَنَا بِ كُر بِ وَقَرْبانَي كَ يعد بال كُوا و لا ظُفْرا.

جانب: جس کا قربانی کرنے کا اراوہ ہوتو وہ فری الحجہ کے <u>پہلے</u> وس دن بال اور ناخن نہ سكتر وائح

۳۱۳۹: حضرت الم سلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ تی صلی الله ملیہ وسلم نے قرمایا: جب وی الحجہ سے یملے دس ون ہوں اورتم میں ہے کسی کا قربانی کا ارادہ ہوتو وہ اینے بال اور بدن میں سے پچھ بھی نہ لے۔ (ابیا کرنامتحب ہے اور قربانی کے بعد ناخن اور بال أتادي) ـ

• ١٣١٥ : حضرت المّ سلمه رضي اللّه تعالى عنها بيان فرياتي ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:تم میں ہے جوبھی ذی الحجہ کا حیا ندد تکھے اور اس کا قربائی کرنے کا اراوہ ہوتو وہ اپنے بال اور ٹاخن نہ لے اور ناخن کتر والے )۔ خلاصة الراب الله الله عند اوركی علاء كنز ديك ريحكم استجابی ہے يعنی قربانی كرنے تك بال ناخن وغيره نه كترانا ياعث اجر وثواب ہے افسوس ہے كہ لوگوں نے اس سنت كوترك كر ديا اور بعض علاء كنز ديك توبال كترنا يا ناخن تراشنا قربانی ہے ہے دس دنوں ہیں حرام ہے۔

### ١ : بَابُ النَّهِي عَنُ ذَبُحِ الْأَضْحِيَةِ قَبُلَ الصَّلاة

ا ٢ ١٥: حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً عِنْ أَيْسُ بِنِ مَالِكِ أَنْ عِنْ أَيْسُ بُنِ مَالِكِ أَنْ عِنْ أَيْسُ بُنِ مَالِكِ أَنْ رَجُلًا ذَبِع يوم النَّحُو يَعْنِي قَبُلَ الصَّلاةِ فَأَمرَهُ النَّبِي عَيْنَ فَيُلَ الصَّلاةِ فَأَمرَهُ النَّبِي عَيْنَ فَيُلَ الصَّلاةِ فَأَمرَهُ النَّبِي عَيْنَ فَيُلَ الصَّلاةِ فَأَمرَهُ النَّبِي عَيْنَةً أَنْ يُعيد.

٣١٥٢: حددُّ أَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَة عَنِ الْآسُود بُنِ قَيْسِ عَنُ جُنْدَبِ الْبَجلِي اَنَّهُ سَمِعَة يَقُولُ الْآسُود بُنِ قَيْسِ عَنُ جُنْدَبِ الْبَجلِي اَنَّهُ سَمِعَة يَقُولُ شَهِدُتُ الْاضْحٰى مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَهَدَ الصَّلاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَنَاسٌ قَبُلُ الصَّلاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَنُلَ الصَّلاةِ فَلَيْعِدَ اصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا مَنْ كَانَ ذَبَح مِنْكُمْ قَبُلَ الصَّلاةِ فَلَيْعِدَ اصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا فَلَيْدَ أَصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا فَلَيْدَ أَصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا فَلَيْدَ أَصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا فَلَيْدِدَ أَصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا فَلَيْدَ أَصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا

٣ ١ ٥٣ : حدد ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدُّاءِ عَنُ آبِي قَلَابَة عَنُ آبِي زَيْدِ قَالَ آبُو بَكُرٍ وَ قَالَ غَيْرُ عَبُدِ الْحَدُّاءِ عَنُ آبِي قَلَابَة عَنُ آبِي زَيْدِ قَالَ آبُو بَكُرٍ وَ قَالَ غَيْرُ عَبُدِ الْاعْلَى عَنْ عَمْرِ و بْنِ بُجُدَانَ عَنُ آبِي زَيْدٍ. ح وَ خَيْرُ عَبُدِ الْاعْلَى عَنْ عَمْرِ و بْنِ بُجُدَانَ عَنُ آبِي زَيْدٍ. ح وَ حَدَّثَنا مُحمَّدُ ابنُ المُثَنِّى ' آبُو مُوسَى ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ حَدَّثَنا مُحمَّدُ ابنُ المُثَنِّى ' آبُو مُوسَى ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُد الْوَارِثِ ثَنَا آبِي عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِي قَلَابَة عَنْ عَمْرِ و بُنِ بُحُدَانَ عَنْ آبِي قَلَابَة عَنْ عَمْرُ و سُولُ عَمْرِ و بُنِ بُحُدَانَ عَنْ آبِي زَيْدِ الْاَنْصَارِي قَالَ مَرُ وَسُولُ عَمْ وَسُولُ

### چاپ : نمازعید ہے بل قربانی ذیح کرنا ممنوع ہے

۳۱۵۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندسے روایت بے کہا کیک مرد نے تحر کے دن نما نے عید سے قبل قربانی کا جانور ذرخ کر دیا تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے أسے دوبار وقربانی کرنے کا أمر فرمایا۔

۳۱۵۲: حضرت جندب بجلی فرماتے ہیں کہ میں نے عیدِ قربان نبی علیہ کے ساتھ اداکی اور بچھ لوگوں نے نماز عید سے قبل ہی جانور ذبح کر دیا تو نبی علیہ نے فرمایا: تم میں ہے جس نے بھی نماز سے قبل جانور ذبح کر مایا: تم میں ہے جس نے بھی نماز سے قبل جانور ذبح کیا ہے وہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر ہے۔

۳۱۵۳: حضرت عویمر بن اشقر سے روبات ہے کہ انہوں نے نماز عید ہے قبل جانور ذرج کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فر مایا: دو ہارہ قر مانی کرو۔

۳۱۵۲: حضرت ابو زید انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ انصار کے ایک گھر کے قریب ہے گزرے تو آپ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا کہ کہ مسال کے ایک گھر کے قریب ہوئی۔ فرمایا: آپ علیہ کو گوشت بھنے کی خوشبومحسوس ہوئی۔ فرمایا: کس نے قربانی ذرح کر لی ؟ تو ایک انصاری یا ہر آئے اور عمارے اور ممازے اور ممازے قبل اس لیے ذرح کیا کہ گھر والوں اور پڑوسیوں کو قبل اس لیے ذرح کیا کہ گھر والوں اور پڑوسیوں کو

اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ بَدَارٍ مِنْ دُورِ الْلَائْصَارِ فُوجِدُ رَيْحٍ قُتَارٍ . فقال مِنْ هذا الَّذِي ذَبَحَ فَحَرَجِ إِلَيْهِ رَجُلُ مَنَّا فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُبِحْتُ قُبُلِ أَنَّ أُصِلِّي لِأَطْعِمُ أَهْلِيُ و حُرانِي فَأَمْرِهُ أَنْ يُعِيْدُ فَقَالَ لا وَاللُّهِ الَّذِي لا إِلَّهَ إِلَّا هُو مَا عَنْدَى الَّا جَذَّعُ اوْ حِملً مِنَ الصَّانِ قالِ اذْ بَعُها و لَنْ تُجْزِيُّ جِذَعَةٌ عَنْ احدٍ

کھلاؤں۔آب علی کے ان کودوبارہ قربانی کرنے كا أمر فرمايا تواس في عرض كيا: اسى الله كي فتم! جس کے علاوہ کوئی معبورتہیں ۔میرے یاس صرف بھیڑ کا بچہ ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دقر مایا:تم اسے ہی ذبح کرلواور تہارے بعد بیسی اور کے لیے کافی نہ

بِأْبِ: اپنی قربانی اینے ہاتھ سے ذریح کرنا

١٥٥٥ : حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه

فرماتے میں کہ بلاشبہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ

وسلم کو دیکھا کہ اپنی قربانی اینے ہاتھوں ہے ذبح کر

٣١٥٦ : مؤذن رسول حضرت سعد رضى الله عنه س

رہے ہیں۔أس (جانور) کے پہلویریاؤں رکھ کر۔

خلاصة الراب الله على الله عديث من ثابت بوتائب كه شرى كے لئے عيد كى نماز سے قبل قربانى جائز نبيس مال ويباتى طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کرسکتا ہے کیونکہ اس پرنما زعید واجب نہیں ہے اس لئے قربانی میں مشغول ہونے ہے کوئی خطرہ نہیں

٣١٥٥: خَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُّ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُلُ جَعْفَرِ ثَنَا شُغْبة سبمعُتُ قَتادة يُحدّثُ عَنْ انس بن مالك قال لقذ رَأَيْتُ رِسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَدُبِحُ أَصْحَيْتُهُ بِيدِهِ وَاضْعَا قَدْمَهُ على صفاحهًا.

٣١٥١ : خـ دُثنا هشام بن عَمَّارِ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابن سعْدِ بْنِ عَمَّارِ بُنِ سَعُدِ مُؤَذِّن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ حَدَثْنَى ابني عَنْ ابيه عن جَدِهِ أَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ذَبْحَ أَضْحِيَّتَهُ عَنْد طرف الزُّقَاق طريُقِ بَنِى زُريْقِ بِيَدِهِ ۚ بِشَفُرةٍ.

#### ١١ : بَابُ مَنْ ذَبَحَ أَصْحِيتَهُ بِيَدِهُ

روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ نے بی زریق کے راستہ میں گلی کے تمنارے اپنی قربانی 'اینے ہاتھوں ہے جھری ہے ذیج کی۔

خلاصة الساب الله الفلل يهي ب كرقر باني النه باته اله في كرنا حاسة الراحجي طرح حقر بان كرنا جانتا جوور شد و وسرے آ دمی کے ذر بعید قریانی کرے۔

#### ١٢ : بَابُ جُلُودِ الْاصاحِيُ

١٥٠ ٣ : حَـدُثننا مُـحـمَـدُ بُـنُ معَـمر ثنا مُحمَّدُ بُنُ بِكُرِ الْبُرُسانِيُّ أَنْبِأَنَا بِنُ جُرِيْجِ أَخْبَرِنِي الْحسنَ ابْنُ مُسْلِمِ انْ مُعِاهِدًا أَخُبِرهُ أَنَّ عَبُد الرَّحْمَٰنِ ابْنِ ابِي لِيْلِي اخْبِرَهُ انَّ على بن ابى طالب الخبرة أنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ الْمَرَةُ انْ

#### باب: قربانی کی کھالوں کا بیان

ے ۱۳۱۵: حضرت علی کرم الله و جہد قر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كو اپني قرباني كا كوشت ' کھالیں اور جھولیں (وغیرہ) سب کے سب مساکین · میں تقسیم کرنے کا اُمرفر ماما۔ يَقُسِمَ بَدْنَةً كُلُّهَا لَحُوْمَهَا وَ جُلُودَهَا وَ جَلالَهَا لِلْمُسَاكِيُنِ.

#### ٥ ا: بَابُ الْآكُلِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا

٣١٥٨ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بَنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيْنَةَ عَنْ جَعِفْدٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَ رَسُولَ جَعْفُو بِنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَعْفُ فَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْكُولُ الْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

#### ١ ا : بَابُ ادِّخَارِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيُ

٣١٥٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَ كِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عِنْ عَانَشَة قَالَتُ إِنَّما نَهَى عَنْ عَانَشَة قَالَتُ إِنَّما نَهَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ إِنَّما نَهَى وَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْتُ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيّ لِجَهُدِ النَّاسِ ثُمَّ وَخُصَ فِيُهَا.

١٠ ٣١٠: حَدَّشَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ أبِي الْمِلْحِ عَنْ تُبَيْشَة إنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ أَبِي الْمِلْحِ عَنْ تُبَيْشَة إنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ أَبِي الْمِلْحِ عَنْ تُبَيْشَة إنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ أَنْ مَا لَا شَاحِي فَوْقَ ثَلا ثَةِ آيَّامِ فَالْ كُنْتُ لَهُ يَتُكُمُ عَنْ لُحُوم اللَّضَاحِي فَوْقَ ثَلا ثَةِ آيَّامِ فَكُلُوا وَ ادْجُولُوا .

#### ١ : بَابُ الذَّبُح بِالْمُصَلِّى

الا ا ٣ : حَـ قَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارِ ثَنَا ابُو بَكْرٍ بَنُ الْحَنْفِى ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ الْحَنْفِى ثَنَا أَسُو بَكْرٍ بَنُ الْجَنْفِى ثَنَا أَسُو مَكْرٍ بَنُ النّبِي عَنْفَةٍ أَنَّهُ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَـنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النّبِي عَنْفَةٍ أَنَّهُ كَانَ يَذَبُحُ بِالْمُصَلّى.
كان يَذَبُحُ بِالْمُصَلّى.

#### باب : قربانیون کا گوشت کھانا

٣١٥٨: حضرت جابر بن عبدالله الله الله الله الله الله الله عليه وسلم نے تعلم دیا تو قربانی کے ہر اونٹ ہے کہ اونٹ ہے گوشت کا ایک پارچہ لے کر ہنڈیا میں ڈال دیا گیا۔ سب نے گوشت کھایا اور شور بہ بیا۔

#### چاپ : قربانیون کا گوشت جمع کرنا

۳۱۵۹: سیّده عائشه صدیقه فرماتی بین که رسول الله عنظیم نظر این کا گوشت جمع کر لینے ہے اس لیے منع فرمایا تھا کہ لوگ محتاج تھے بعد میں آپ نے اس کی اجازت فرمادی تھی۔

#### دلې: عيدگاه مين ذبح کرنا

٣١٦١ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربانی عبیدگاہ میں ذیح کرتے ہے 'وعیدگاہ شہرے یا ہرتھی )۔

### كِثُابُ اللَّابُ إِلَّاتِي

### ذبيحول كابيان

#### ا: بَابُ الْعَقِيْقَةِ

٣١ ٦٣: حدَّثَنَا البُوْ بِكُو لِنَّ البِي شَيْبَة ثَنَا عَفَانُ ثَنَا حَمَادُ لِنَ سَلَمَة اَنْبَأْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثُمان البُن خُثَيْم عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَا هَكَ عَنْ حَفَّضَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَانشة قالتُ المُسونَا وسُولُ اللَّه عَلِيلة أَنْ نَعْقَ عَنِ العُلامِ شَاتِيْنِ وَ عَن الْعَارِية شَاةً.

#### وإب : عقيقه كابيان

۳۱۹۲: حضرت الم محرز رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں فرماتی جیں کہ میں فرمات حضرت الله علیہ وسلم کو بیہ فرمات سنا کہ لڑکے کی طرف سے طرف سے دو بکریاں کافی ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کافی ہے۔

۳۱۹۳: سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که الله کے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمین لڑکے کی طرف سے (بالترتیب) دو بکریوں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرے کے عقیقہ کا آمر فرمایا۔

۳۱۲۳: حضرت سلیمان بن عامر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے تبی علیہ کو بیفر ماتے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے لہذا اس کی طرف سے خون بہاؤاوراس سے نجاست کو دُورکرو۔ (یعنی ساتویں روز اسکو پاک کرنا چا ہے اورا سکے بال منڈ وادیے چا بئیں)۔ اسکو پاک کرنا چا ہے اورا سکے بال منڈ وادیے چا بئیں)۔ ۱۳۱۵ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ہرلڑکا اینے عقیقہ (کے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ہرلڑکا اینے عقیقہ (کے

رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ كُلُّ عُلامٍ مُرْتهِن بعقِيْقَةِ تُذْبَحُ عَنْهُ يؤم السَّابِع و يُحُلَقُ رائدة و يُسمّى

الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الله الله عبد الله عب

اُس کا نام رکھا جائے۔ ۱۹۱۳: معنرت پزید بن عبدالمز نی رضی اللہ عند فریاتے بیں کہ نبی علیقے نے فرمایا: لڑکے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اور (عقیقہ کا خون) لڑکے کے سرکو نہ لگایا

عوض ) میں گر وی رکھا ہوا ہے اور ساتویں روز اس کی

طرف ہے عقیقہ ذبح کیا جائے اور سرمونڈ ا جائے اور

خااصة الراب المراب المراب المرابع و بن مجمع ب و بيجدا ورو تكور اصل مذبون جانو ركو كميتم بين جونو مولود بجد كى طرف سے جانور و نئ كيا جاتا ہے اس كو عقيقہ كہتے ہيں بيمستحب ہے لڑ كے كى طرف سے دو بكرياں اور لڑكى كى طرف سے ايک ماتويں دن كرنا اور اسى دن اس كانام ركھنا جا ہے ۔ اور اسكے بال منڈ اكر ان كے وزن كے برابر جاندى صدقہ كرنى جا ہے۔

#### ٢: بَابُ الْفَرُعَةِ وَالْعَتِيْرَةِ

الله عن خالد العدّاء عن ابى الله عن المشة رضى الله عن الله على الله عليه وسلّم فقال الذي رجُلُ رشول الله عليه وسلّم! إنّا غليه وسلّم فقال المرسول الله على الله عليه وسلّم! إنّا كنّا الله عثر عنيرة في الجاهِليّة في رجب فما تامرنا قال الله عزوجلٌ في أي شهر كان و بَرُو الله واطعموا قالوا الله عزوجلٌ في أي شهر كان و بَرُو الله واطعموا قالوا الله عزوجلٌ في أي الله عليه وسلّم!!أنا كنا الله عن على المجاهِليّة فما تامرنا به قال في كُلِ الله عنه فرعا في الجاهِليّة فما تامرنا به قال في كُلِ الله عنه فرعا في الجاهِليّة فما تامرنا به قال في كُلِ الله عنه فرعا في المجاهِليّة فما شيئك حتى اذا استحمل الله عنه فرعا في المحمه (أراه قال) على السّبيّل فإنْ ذاك هو خيرٌ.

۱۱۸ تا تعد فضنا أبُو بَكُو بُنُ ابِی شَیْبَة و هشامُ ابْنُ عَمَّادِ ۱۱۸ تعز ست ایو برمره رضی الله تعالی عندے روایت قالَ فَنَا شَفِیانُ بِنُ عُنِیْنَةَ عَنِ الزَّهُویَ عَنْ سَعِیْدِ بِنِ الْمُسَیَّبِ ہے کہ بِی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: شقر عد

#### بإب: فرعَه اورعتير ه كابيان

٣١٦٥ : حطرت نبيث فرماتے بيں كدا يك تخص نے رسول اللہ كو ركارا اور كہا: اساللہ كرسول! ہم جاہليت بيل رجب بيں بحرى ذرح كيا كرتے بين تو آپ ہميں اس بارے بيں كيا تكم فرماتے ہيں؟ فرمايا: اللہ كيلئے جس ماہ چاہوذرح كرو (رجب كی خصوصیت نہيں ) اور نیکی اللہ كيلئے كيا كرو اور كھانا كھلايا كرو وصابہ نے عرض كيا! اساللہ كيا كرو اور كھانا كھلايا كرو وصابہ نے عرض كيا! اساللہ كيا كرو اور كھانا كھلايا كرو وصابہ نے عرض كيا! اساللہ كرتے ہيں اللہ كيا كہ رسول! ہم جاہليت ميں فرع (پبلونا بچه) ذرح كيا كرتے ہيں اس كى بابت ہميں كيا تكم فرماتے ہيں؟ فرمايا: ہر چرنے والے جانور ميں ذرح ہے جے تہمارا جانور بيت فرمايا: ہر چرب وہ بار بردارى كے لائق (جوان) ہوجائے تو تھر جب وہ بار بردارى كے لائق (جوان) ہوجائے تو ايساكرنا بہتر ہے (برنيت اسكے كہ بچكوبى ذرح كردو۔ ايساكرنا بہتر ہے (برنيت اسكے كہ بچكوبى ذرح كردا بت ايساكرنا بہتر ہے (برنيت اسكے كہ بچكوبى ذرح كردا بت ايو ہر برہ ورضى اللہ تعالى عنہ ہے روا بت ہے كہ في كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: نہ فرغہ ہے كہ في كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: نہ فرغہ ہے كہ في كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: نہ فرغہ ہے كہ في كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: نہ فرغہ ہے كہ في كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: نہ فرغہ

ہے نہ عتمر د۔

ہشام کہتے ہیں کہ قرعہ پہلونٹا بچہ ہاور عتیرہ ہمری ہے جے جے گھروا لے (ماہ) زجب میں فرخ کریں۔ ہے جے گھروا لے (ماہ) زجب میں فرخ کریں۔ ۳۱۲۹: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان قرمات بیت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: نہ تو فرعہ بچھ ہے اور نہ ہی عتیرہ ۔ ابن ماجہ نے کہا میہ حدیث محمد بن الی عمر عدنی کی نا درحد بیتوں میں سے ہے۔

غَنُ السي هُـرِيْرة عن النَّبِي لَيْكَ قَسَالَ لا فَرْعَة و لا عَيْرة.

قسال هشسامٌ فِي حديثه و الْفرْعةُ اوَّل النَسَاجِ وَالْعَيْرِةُ الشَّاةُ يَذْبِعُها اهُلُ الْبِيْتِ فِي رجب

9 1 1 9: حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ ابِي عُمرَ الْعدى ثنا سُفَيانُ بُنُ عَمرَ الْعدى ثنا سُفَيانُ بُنُ عُمرَ الْعدى ثنا سُفَيانُ بُنُ عُمرَ اللهِ عَنْ وَيْدِ بُنِ اسْلم عَنْ أَبِيْه عَنِ ابُنِ عُمر انَ النّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ لَا قرعةً وَلا عَتيْرة.

قَالَ ابُّنْ مَاجَةَ هَلَّمَا مِنْ فَرِائِدِ الْعَدَنيِّ.

#### ٣: بَابُ إِذَا ذَبَحُتُمُ فَأَحْسِنُوا الذِّبُحَ

ا ٢ ا ٣: حدَّثَنا ابُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُفْنَةً بْنُ حَالِدٍ عَنُ
 مُوسى بْن مُحمَّدِ بْن ابْرَهِيم التَّيْمِيُّ أَخْبِرني ابي عن ابي

باب : ذبح الحیمی طرح اورعدگی ہے کرنا

اسول الله عنرت شداد بن اول سے روایت ہے کہ رسول الله نے فرمایا: الله تعالیٰ نے ہر چیز ہیں احسان (رحم وانصاف اورعمدگی کو) فرض فرمایا ۔ لہٰداجب تم قتل کرولو عمدگی ہے قتل کرولو عمدگی ہے قتل کرواور جب تم ذرح کرولو عمدگی ہے فرخ کرولو عمدگی کے ایک اپنی چیمری کوخوب تیز کر ہے اور (اس طرح) اپنے فرجیح کوراحت پہنچائے۔ کر ہے اور (اس طرح) اپنے فرجیح کوراحت پہنچائے۔ ایک ایک مرد کے قریب سے ایک مرد کے قریب سے ایک مرد کے قریب سے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ایک مرد کے قریب سے

سَعِيْدِ الْخُدُرِى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِرَجُلِ وَ هُوْ يَجُرُّ شَاهُ بِالدُّنِهَا فَقَالَ دَعُ اُذُنَهَا وَ خُذُ بِسَالِفَتِهَا.

٣١ ٢ ٣ خدَّ ثَنَا مُرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بُنُ اللّهِ عُفِي ثَنَا مُرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بُنُ اللّهِ عُفِي ثَنَا مُرُوانُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرَ عَنْ النّهِ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عَمْرَ عَنْ البّهِ عِبُدِ اللّهِ بَنِ عَمْرَ عَنْ البّهِ عَبُدِ اللّهِ عَبُدِ اللّهِ عَنْ البّه عَنْ البّهائِمِ وَ قَالَ اللّهِ عَنْ البّه عَنْ البّهائِم وَ قَالَ إِذَا ذَبَعَ آحَدُكُمْ اللّهِ عَنْ البّهائِم وَ قَالَ إِذَا ذَبَعَ آحَدُكُمْ فَلَيْجُهِرُ.

خدَّفْ مَا ابْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا ابْنُ الْاسْوَدِ ثَنَا ابْنُ الْاسْوَدِ ثَنَا ابْنُ الْبُنُ لَهِ الْاسْوَدِ ثَنَا ابْنُ لَهِ يُعَالِمُ عَنْ آبِيهِ عَنِ لَهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ ُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

#### ٣: بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذِّبُح

٣١ ١٣ : حَدَّثُنَا عَمْرُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنَّ إِسُوائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جِكُرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( إِنَّ الشَّيَاطِيُنَ لِيَوْحُونَ اللَّي عَنْ اللَّي عَنْ اللَّي عَلَيْهِ السَّمُ لِيُوحُونَ اللَّي اَوْلِيَائِهِمُ ) قَالَ كَانُو يَقُولُونَ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ اللَّهِ فَلَا تَاكُلُوا وَ مَا لَمُ يُدْكُرِ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ اللَّهِ فَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذَكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ عَرَّوْجَلً ( وَ لَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذَكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَلْهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ عَلَيْهِ فَكُلُولُهُ مِمَّا لَمْ يَذَكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَرَوْجَلً ( وَ لَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذَكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَرَوْجَلً ( وَ لَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذَكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَرَوْجَلً ( وَ لَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذَكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ

٣١ ١ ٢٣ خَدُّتُنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ اللهِ شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سَلَيْهُ مَانَ عَنُ عَالِشَةَ أَمِّ سَلَيْهُ مَانَ عَنُ عَالِشَةَ أَمِّ اللهُ مَنْ أَبِيهِ 'عَنْ عَالِشَةَ أَمِّ اللهُ مَنْ أَبِيهِ 'عَنْ عَالِشَةَ أَمِّ اللهُ مَنْ أَبِيهُ وَمَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ! إِنَّ قُومًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لَا نَدُرِى ذُكِرَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ! إِنَّ قُومًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لَا نَدُرِى ذُكِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ! إِنَّ قُومًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لَا نَدُرِى ذُكِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ! إِنَّ قُومًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لَا نَدُرِى ذُكِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ! إِنَّ قُومًا يَاتُونَنَا بِلَحْمِ لَا نَدُرِى ذُكِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

گزرے۔وہ ایک بکری کا کان پکڑ کراً ہے گھیٹ رہا تھا۔ آپ علیہ نے فرمایا: اس کا کان جھوڑ دو اور گردن پکڑلو۔

۳۱۷۳ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چھریاں تیز کرنے اور دوسرے جانوروں سے چھیا کرؤن کرنے کا حکم و با اور فرمایا: جبتم میں سے کوئی ون کرے تو جلدی سے فن کا کر ڈالے۔

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

#### وہاب : ذریح کے دفت بسم اللہ کہنا

۳۱۷۳: حضرت ابن عباس آیت: "شیاطین اپ دوستول کووی کرتے ہیں" کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ شیاطین کہا کرتے ہیں" کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ شیاطین کہا کرتے ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اے اُسے مت کھاؤ اور جس پراللہ کا نام نہ لیا جائے اُسے کھا لیا کرو۔اس پر اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا:
"جس پراللہ کا نام نہ لیا گیا ہوا ہے مت کھاؤ۔"

۳ کا ۳ : الله المؤمنین سیّده عائش فرماتی بین که پچه لوگ لوگوں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! پچھ لوگ جمارے پاس گوشت لاتے بین (فروخت کرنے کیلئے) جمارے پاس گوشت لاتے بین (فروخت کرنے کیلئے) جمیں معلوم نہیں کہ اس پر (فرن کرتے وقت ) الله کا نام لیا گیا یا نہیں؟ فرمایا: تم الله کا نام لے کے کھالیا کرواور یہ لوگ قریب ہی بین اسلام لائے تھے۔

خلاصة الرابي جلا ان احاديث معلوم ہوا كه غير الله ك نام پر ذرج كيا ہوا جا نور حرام ہوا دراس كا كھانا بھى حرام ہو۔ ذرج اختيارى كى شرائط ميں سے ايك به بھى ہے كه ذرج كرنے والا ملت تو حيدوالا ہوا عقاداً جيسے مسلمان بااز راہ دعوىٰ جي كيا بى اور يہ كه و فضى حلال ہوا ورحرم ہے باہر ہوا ورتشميه ہے حلال ہوگا امام ابوحنيف كرز ديك اگر عمدا (اراد تا) تسميه ترك كرديا تو ذرج حرام ہوگا اور اگر بھولے ہے رہ جائے تو حلال ہا مام شافعى كے نز ديك مسلمان كا ذبحة حلال ہے جاہر اراد تا اس خي تسميد ترك كرديا ہو۔ امام مالك كے نز ديك دونوں صورتوں ميں وہ جانور حرام ہوگا امام ابو صنيف كا فد بهب بين اور وسط ہے۔ خير الامور اوسطها (سب كاموں ميں بہترين دہ ہے جودرمياند ہو)۔

#### ۵: بَابُ مَا يُذَكِّى بِهِ

٣١٧٥: حدَّتُ اللهُ بَكُرِ لُنُ أَبِي شَيبةَ أَلُو الْآخُوصِ عَنَ عَاصِمِ عِنِ الشَّغِيئَ عَنْ مُحمَّدِ بَنِ صَيْفِي قَالَ ذَبَحْتُ عَاصِمٍ عِنِ الشَّغِيئَ عَنْ مُحمَّدِ بَنِ صَيْفِي قَالَ ذَبَحْتُ أَرُنبين بِمَرُوةٍ فَآتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرِينَ بِأَكْلِهِمَا،

٣١٤٦ : حدد تَنا ابُو بِشُو بَكُرُ بُنْ خَلْفِ ثنا غُنُدُرٌ ثَنَا شُغَبَةً سَمِعُتُ خَاصِر بُن مُهَاجِرٍ يُحَدِّتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادِ سَمِعُتُ خَاضِر بُن مُهَاجِرٍ يُحَدِّتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادِ عَنْ رُيْدِ بُنِ ثَابِتِ أَنَّ ذِنْبًا تَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرُوةٍ عَنْ رُيْدِ بُنِ ثَابِتِ أَنَّ ذِنْبًا تَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرُوةٍ عَنْ رَيْدِ بُنِ ثَابِتِ أَنَّ ذِنْبًا تَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرُوةٍ فَرَخَصَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي آكُلها.

٣١٤٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نَمَيْرٍ ثَنَا عُمَرَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نَمَيْرٍ ثَنَا عُمَرَ بُنُ عَبْدِ الطَّنَافِسِيَّ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بَنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِّةٍ وَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نَكُونُ فِى الْمَعَازِى فَلَا يَكُونُ فِى الْمُعَازِى فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ و ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَسَكُونُ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ و ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

#### باب: کس چیزے ذبح کیاجائے؟

۳۱۷۵: حضرت محمد بن صفی قرماتے ہیں کہ میں نے تیز دھار' سفید پھر سے دوخرگوش ذیح کیے اور نبی علیہ کی فرمات میں لایا۔ آپ علیہ کے علیہ نے مجھے ان کو کھانے کا حکم ویا۔

۳ کا۳۱: حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ایک بھیٹر نے نے بکری کو دانت لگائے تو لوگوں نے اسے سفید تیز دھار پھر سے ذرح کر دیا۔ بی علیہ نے اُن کو وہ بکری کھانے کی اجازت دی۔

اللہ عندفر ماتے ہیں جاتم رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم شکار کرتے ہیں کرتے ہیں کہمی چھری نہیں ملتی البتہ تیز دھار پھر یا لائھی کی ایک جانب (تیز دھار) میسر ہوتی ہے۔فرمایا: خون بہاؤ جس ہے جا ہوا دراس براللہ کا نام لو۔

۳۱۷۸: حفرت رافع بن خدت من فراتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علی کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم جنگوں میں ہوتے ہیں اُس وقت بھی جارے یاس چھری نہیں ہوتی۔ فرمایا: دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز بھی خون بہا فرمایا: دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز بھی خون بہا

فَكُلْ غَيْرِ السِّنِ وَاظَّفْرِ فَإِنَّ السِّنَ عَظْمٌ وَالظَّفْرَ مُذَى وَادراس بِرالله كَانَام لَهُ لِياجاتُ أَ عَكَمَ عَلَا عَلَى الله كَانَام لَهُ لِياجاتُ أَ عَكَمَ عَلَا عَلَى الله عَلى الله عَلَى 
خلاصة النياب المحرّ عبوب عن البحث مواكه مر دهار دارتيز جيز سے ذيح كرنا درست ہے۔ حنفيہ كنزديك دانت اور ناخن جو اكھڑ ہوں ہوئے ہوں سے ذيح كرنا عمروہ ہتا ہم اس ذيح كا گوشت كھانے ميں كوئى مضا كفتہ ہيں امام مالك سے ہمى ايك روايت اس كے مطابق ہے۔ امام شافعى اور امام احمد كنزد يك ان سے ذيح كيا ہوا جانو رطال نہيں مردار ہے حديث باب ان كى دليل ہا احناف فرماتے ہيں كہ حديث باب ميں دانت اور ناخن سے مرادوہ ہيں جوا كھڑ ہوئے نہوں كيونكه ان كى دليل ہا حناف فرما تي ہي تحديث باب ميں دانت اور ناخن سے مرادوہ ہيں جوا كھڑ ہے ہوئے نہوں كيونكه حيث ہوں كا يمي طريقة تھا چنا ني وہ اپني توت كے اظہار كى غرض سے ناخن بڑھاتے ۔ دانتوں كورتى سے تيز كرتے اور لڑائى كے موقع پر ناخن سے اور وہ تي سے تيز كرتے اور لڑائى كے موقع پر ناخن سے نو چتے اور وانتوں سے كا كھاتے تھے۔ نيز پرند وغيرہ جانوروں كو ناخن سے اور بڑے ہوائوروں كو دانتوں سے كا شكھات تھے اس كئے حديث ميں فرمايا كہ ناخن حبشوں كى چرى ہے مطلب ہيہ كہ دانتوں ہوئير مسلم ہيں حالا نكہ مسلموں كے طور وطريق كو اختيار نہ كر ہيں بلكان كے خلاف كريں۔

#### ٢: بَابُ السَّلُخ

٣١٤٩ : حَدَّثَنَا أَبُو كُويُبٍ ثنا مرُوانَ بْنُ مُعَاوِيةَ ثنا هَلالُ بُسُ مَيْمُونِ الْجُهُنِيُ ، عَنْ عَطاء بْن يَزِيْد اللَّيْسَ قال عَطاء لا اعْلَمْهُ إِلَّا عَنْ ابنى سعِيْدِ الْخُدْرِي رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنه ) لا اعْلَمْهُ إِلَّا عَنْ ابنى سعِيْدِ الْخُدْرِي رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنه ) ان رسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم مر بِغُلام يَسْلُحُ شاة فَقَال له رسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسلّم مر بِغُلام يَسْلُحُ شأة أُويكَ فَقَال له رسُولُ اللهِ صلّى الله عَليْه وَسلّم يَده أُريكَ فَادُحل رسُولُ اللهِ صلّى الله عَليْه وَسلّم يده أُريكَ فَادُحل وسُولُ اللهِ صلّى الله عَليْه وَسلّم يده أُويكَ الله عَليْه وَسلّم يده وقال يَا عُلام الله عَلَيْه وَسلّم يَها حَتَّى تَوَادِثُ الله الإبطِ وقال يَا عُلام ! هَا كُذَا فَاسُلُخُ ثُمّ مضى وَ صَلّى لِلنّاسِ وَ لَمُ وَقَالَ يَا عُلام ! هَا كُذَا فَاسُلُخُ ثُمّ مضى وَ صَلّى لِلنّاسِ وَ لَمُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

#### باب: كمال أتارتا

۳۱۷۹: حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک از کے کے قریب سے گزرے۔ وہ بحری کی کھال اُتار رہا تھا۔ رسول اللہ علی کھال اُتار رہا تھا۔ رسول اللہ علی تمہیں اُس سے فرمایا: تم ذرا الگ ہو جاؤ تا کہ بی تمہیں دکھاؤں (کھال کیے اُتار تے ہیں) پھر رسول اللہ علی شہین درمیان ڈالا۔ یہاں تک کہ بغل تک چھپ گیا اور گوشت کے درمیان ڈالا۔ یہاں تک کہ بغل تک چھپ گیا اور فرمایا: ارساز کے اِس طرح کھال اتاراکرو۔ پھر آپ جلے ارسان گا وروضونہ قرمایا۔

<u>خلاصة الراب من به مسب قربان ہوں ایسے نبی 'رؤف ورحیم (علیہ ہے) پر جو ایسے معمولی کاموں کی تعلیم ارشاد</u> فرماتے تھے۔

# 2: بَابُ النَّهِي عَنُ ذَبِّحِ ذَواتِ الدَّرّ

• ١٨٠ ٣؛ حددُ ثُنَّا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيِّنة ثَنَا حَلْفُ أَبُنْ حَلِيْفَة ح و حَدَّثنا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ إِبْرَهِيْمَ انبأَنَا مرُّوانُ بُنْ مُعاوِيةً جَ مِيْعًا عَنْ يُزِيِّذُ بِن كَيْسَانَ عَنْ أَبِي خَازِم عَنَ ابِي هُرِيْرَةَ آنُّ وسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ السي رَجُّلا مِنَ الْانْصَارِ فَانَحَذَ الشَّفُرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلّ وَ الْحَلُو بِ.

١٨١٠: حَتَّقُسَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ الُـمْحاربيُّ عَنْ يَحَى بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيَّهِ عَنَّ ابِي هُرَيْرةُ قِبَالَ حَدِّثُنِينِي الْمُوْ بَكُر بُنُ ابِي قُحَافَة انْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْكُ قَالَ لَهُ وَلِعُمْرِ انْطَلِقًا بِنَا إِلَى الْوَاقِفِيُّ قَالَ فَانْطَلْقُنَا فِي الْقَمِرِ. حتى أتينا الخائط . فقالَ مَرْحَبًا و أَهُلا ثُمَّ أَحَدُ الشَّفُرَة ثُمَّ جَالَ فِي الْغَمَم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِيَّاكِ والْحَلُوب أَوْقَالَ ذَاتُ الدُّرِّ.

# آپاہ : دود صوالے جاتو رکوذ مح کرنے کی ممانعت

• ۱۳۱۸: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص (رضی اللہ عنه) آئے اور حچری لی تا که رسول الله صلی الله علیه وسلم ( کی خدمت میں چیش کرنے ) کیلئے جانور ذبح کریں تورسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے أن سے ارشا دفر مايا: وودھ والا جانور ذیج نه کرنا به

٣١٨١ : حضرت ابو ہر مریّۃ فریاتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بكر بن ابوقي فدنے بتايا كدرسول الله عليہ في ان ے اور حضرت عمر ﷺ کے کہا کہ ہمارے ساتھ واقفی کے یاس چلو۔ہم جاندنی رات میں جلتے ہوئے واتفی کے ياس پنجي تو وه کينے لگا: مرحبا! خوش آيد يد! پھر حجمري لي اور يمريون ميس محو عاتورسول الله علي قرمايا: دودھ والی بکری ہے بچنا۔ (اُسے ذیج نہ کرنا)۔

خلاصیة الراب یا ۴۶۰ ثابت بوا که دوده والے جانور کو بغیر عذر کے ذبح کرنا مکروہ ہے۔

#### ٨: بَابُ ذَبِيْحَةِ الْمَرُأَةِ

٣١٨٢: حدد تُنَا هناد بن البرى فنا عَبْدة بن سليمان عَن غُبَيْهِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنَ ابِيْهِ أَنَّ المُرَأَةُ ذَبَحَتُ شَاةً بِحَجْرِ فَذُكِرَ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَمُ يَرِبِهِ بَاسًا.

# 9: بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ

#### البهائم

٣١٨٣: خَدْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ ثَنَاعُمرُ بْنُ ١٨٣ : حضرت رافع بن خديج رضى الله عنه قرمات

#### چاپ : عورت کا ذبیحہ

٣١٨٢ : حضرت كعب بن ما لك رضى الله عندفر مات میں کہ ایک عورت نے تیز دھار پھر سے بمری ذبح کی۔ علي خاس من جهر جن نه مجما-

> جاب : بدکے ہوئے جانورکوذیج كرنے كاطريقه

عبيد عن سَعِيْد بُنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَة بْنِ رِفَاعَة عَنْ جَدِهِ رافع ابْن خَدِيْجِ قَالَ كُنَّا مَع النَّبِي عَيْلِيَّة فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيْرُ فرمَاهُ رجُلٌ بِسَهُم فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهَا او ابد ( أحسبُهُ قَالَ) كَاوَ ابدِ الوحشِ فَمَا عَلَبُكُم عِنهَا فاصُنَعُوا بهِ هَكذا.

٣١٨٣؛ حـ لَـ ثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِى شَيْبَة ثنا وكِيْعٌ عَن حَمَّاد بُن سلمة عَنْ ابِي الْعُشْراء عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! بن سلمة عَنْ ابي الْعُشْراء عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ما تَكُونُ الرِّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَقِي وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي ما تَكُونُ الرِّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَقِي وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَي الْحَقِي وَاللَّهِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَي الْحَقِيدِ وَاللَّهِ فَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَي الْحَقِي وَاللَّهِ فَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَي الْحَقِيدُ وَاللَّهِ فَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي اللّهِ فَي الْحَقِيدُ وَاللّهِ فَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي اللّهِ فَي الْعَلَاقِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي اللّهِ فَي الْعَلَاقِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بیں کہ ہم ایک سفر میں تی علیہ کے ہمراہ تھے۔ ایک اونٹ بدک گیا تو کسی شخص نے اسے تیر مارا۔ اس پر نبی علیہ نے نے فر مایا: ( مجھی ) اونٹ بھی بدک جاتے ہیں اوشٹ بھی بدک جاتے ہیں وحشی جانوروں کی طرح۔ سو جو تمہارے ہاتھ نہ آئے اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔

۳۱۸۳: حضرت ابوالعشر اء کہتے ہیں کہ میرے والد فر مایا کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ذرج صرف طلق اور سینہ کے درمیان ہوتا ہے؟ فر مایا: اگرتم اسکی ران میں بھی نیز ہ مار دوتو کافی ہے۔

# ا: بَابُ النَّهِي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَ عن الْمُثْلَةِ

٣١٨٥ عَدُ اللّهِ ابْنُ سَكِرِ بْلُ أَبِى شَيْبَةً وَ عَبُدُ اللّهِ ابْنُ سَعِيدِ قَالَا ثَنا عُقَبَةً بُنُ خَالِدِ عَنْ مُؤسَى ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَهِيْمَ فَالا ثَنا عُقَبَةً بُنُ خَالِدِ عَنْ مُؤسَى ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَهِيْمَ النّيْمِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النّحُدُرِي قَالَ نَهِى رَسُولُ النّيْمِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النّحُدُرِي قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهُ عَلَيْنَةً أَنْ يُمَثّلُ بِالْبَهَائِم.

٣١٨١ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شُعْبَةً عَنْ هُمُ مَا لِكِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ هشام بُن زيُدٍ بُنِ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ نهى رسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ صَبُرِ الْبَهَائِم.

١٨٤ ٣ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيُعٌ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمانِ ابْنُ مَهِدِي قَالَا ثَنَا سَكُرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمانِ ابْنُ مَهِدِي قَالَا ثَنَا سَكُرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ قَالَ لَلهُ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ لَا لَمُ اللهُ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ وَلَا لَنَا وَلَهُ الرُّوعُ عَرَضًا.

# دیا ہے: جو با یوں کو باتدھ کرنشانہ لگانا اور مثلہ کرنامنع ہے

۳۱۸۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جاتوروں کے اعضاء (بینی) ناک کان وغیرہ کا شنے سے منع فرمایا۔

۳۱۸۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله عندہ کر نشانہ کہ رسول الله عندہ کر نشانہ نگانے ہیں نگانے ہے۔ نگانے کا نے ہے۔ نگانے کا نے ہے منع فریایا۔

٣١٨٤: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: كسى وى روح چيز كو (بانده كر) نشا ندمت بناؤ - (ليعنى تخته مشق ند بناؤ ) -

١٨٨ ٣ : حــ قَننا هِ شَامُ بَنْ عَمَّارِ ثنا سُفْيانُ ابْنُ عُيئنةَ أَبَأْنا بَنْ خُيئنةَ أَبَأْنا بَنْ خُريحِ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ اللهُ سَمِع جابر بْن عبْد اللهِ يَقُولُ نهى رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ أَنْ يُقْتَلُ شَيئً مِنَ الدُّوَابِ ضَبُرًا.

بیں کہ رسول اللہ علی ہے کئی جانورکو پائدھ کرمار ڈالنے منع فرمایا۔

<u>خلاصة الراب ﷺ کيونکه ان کو باند ه کرنشانه بنانے سے ان کوعذاب دینا ہے اور پنعل حرام ہے۔</u>

# ا ١: بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُوْم

#### الُجَلَّالَةِ

چاپ : نجاست کھانے والے جانور کے گوشت سے ممانعت

٣١٨٨ : حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فر مات

۳۱۸۹: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نجاست کھائے والے جانور کے گوشت اور دودھ (دونوں چیزوں) سے منع فرمایا۔

٣١٨٩: حدَّثَنَا شُولُ لُنُ سَعِيْدِ ثنا ابْنُ ابِي وَابْدَةَ عَنُ مُحاهِدِ عَنِ ابْن ابِي وَابْدَةَ عَنْ ابْن ابِي مَحِيْحٍ عَنْ مُحاهِدِ عَنِ ابْن ابِي مَحِيْحٍ عَنْ مُحاهِدِ عَنِ ابْن ابْعُ مَحْدِهِ ابْن ابْعُ مَعْدِهِ عَنْ ابْن ابْعُ مَعْدِهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْكُمُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا لَهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ عَلَا لَمُ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُواللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ عَلَا لِنَا عَلَمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَ

<u>خلاصہۃ الراب</u> ہے تھے حنفیہ کے نز دیک جلالہ جانور کوئنی روز تک بندر کھ کر ذریح کرنا جائز ہے اور اس کا گوشت کھانا درست ہے اور بعض دوسرے ائمہ کے نز دیک ظاہرا جادیث کی بناء پراس کا گوشت حرام ہے۔

#### ١٢: بَابُ لُحُومِ الْخِيْلِ

ا ١٩ ا ٣: حَـدَّ فَـنَـا بَـكُرُ إِنْ خَلَفِ آبُو بِشْرِ ثنا ابُوْ عَاصِمِ ثَنَا ابُوْ عَاصِمِ ثَنَا ابُو عَاصِمِ ثَنَا الْمُ جُـرَيْحِ أَخْبَرَ نِى آبُو الزُّبَيْرِ آنَهُ سمع جابر بن عَبِد اللَّهِ يَقُوْلُ آكُلُنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْحَيْلُ وَ حُمْر الُوخش.

بِابِ : گھوڑ وں کے *گوشت کا بیا*ن

۱۹۹۰: حضرت اساء بنت الى بكررضى الله تعالى عنبما بيان فرماتى بين كه بهم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ك زمانه مبارك بين ايك محورُ اوْرَح كرك أس كا كوشت

۳۱۹۱: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دنوں میں ہم نے گھوڑوں اور گورخروں کا گوشت کھایا۔

خلاصة الراب مل گور سے گورت كے بارے من امام ابوطنيفه اور امام مالك كا فد بہب يہ كداس كا گوشت مكروه برحضرت ابن عباس ابوعبيداوزا كى كا بھى يبى فد بہب ب- ان حضرات كى دليل قرآن كى آيت و السخيال و المسخيال و المسخيال و المسخيال و المسخيال المحصير لمتو كبوها و ذينة القد تعالى كافر مان باور گھوڑ بي بيدا كئے اور فيحري اور گدھے كدان برسوار بواور زينت كى المن حجد استدلال بيہ كم آيت ميں ان چيزوں كى خلقت كى علت سوارى اور زينت قرار دى باور گوشت كا كھانا ذكر نہيں لائكہ كھانے كى منفعت سوارى اور زينت قرار دى باحسان جملانے كے موقع بر ب

پس آگران کا کھانا جائز ہوتا ہے تو اعلی منفعت ضرور بیان ہوتی کیونکہ تھم کی شان ہے بعید ہے کہ اعلیٰ نعمت ہے احسان جھوڑ و ہے اوراد نی منفعت کو جتائے دوسری دلیل صاحب ہدا ہے نے بیذ کر کی ہے کہ گھوڑا دشمن ( کفار ) کومرعوب کرنے کا ڈر بید ہے چنا نچہ عہد نبوی میں گھوڑے کی سواری شمشیرزنی اور تیراندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامان جہادتھا۔ پس اس کے احتر ام کی خاطراس کا کھانا مکروہ ہوگا کیونکہ جو دشمن کومرعوب کرنے کا سبب ہودہ مستحق اکرام ہے اور ذیج کرنے میں اس کی تذلیل واہا نہ ہے۔

#### ١٣: بَابُ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْآهَلِيَّةِ

السحاق الشيئاني قال سَالَتُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي اَوْفَى رَضِى السَّحَاق الشَيْبَانِي قَالَ سَالَتُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي اَوْفَى رَضِى السَّحَاق الشَيْبَانِي قَالَ سَالَتُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي اَوْفَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنْ لُحُوْم الْحُمْرِ الْاهْلِيّةِ فَقَالَ اصَابَتُنَا مُحَاعَة يَوْم خَيْبَر وَ نَحُنْ مع النّبي صلى الله عَلَيْه وسَلَّم وَ مُحَدُّ اصاب الْقَوْم حُمُرًا حارجًا من المدينة فنحَرْناها و إنَّ قَدُ اصاب الْقَوْم حُمُرًا حارجًا من المدينة فنحَرْناها و إنَّ قَدُ وَنَا لَتَعْلِي إِذَا نَادَى مُنَادِى النّبي صلى الله عَلَيْه وسَلَّم الله لَوْرَا اللهُ لَوْرَا اللهُ لَوْرَا اللهُ لَا اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَيْه وسَلَّم اللهُ عَلَيْه واللهُ عَلَيْه واللهُ عَلَيْه واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه واللهُ عَلَيْه واللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه واللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه واللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ ال

فَقُلْتُ لِغَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي اوُفِي حرّمَهَا تَحْرِيُمَا قَالَ تُحَـدِّثُنَا أَنَّمَا حرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الْبَتَّةَ مِنْ آجُلِ آنَهَا تَاكُلُ الْعَذِرة.

٣١٩٣: حدّثنا أبو بكر بن ابئ شيئة ثنا زَيْدُ بن الْحَبَابِ عَن الْمَقْدَامِ عَنْ الْمُعَادِمِ عَن الْمَقْدَامِ عَنْ الْمُعَادِمِ عَن الْمَقْدَامِ بَن اللّهِ عَلَيْكَ حَرَّم اللّهَ عَلَيْكَ حَرَّم اللّهِ عَلَيْكَ حَرَّم اللّهَ عَلَيْكَ حَرَّم اللّهَ عَلَيْكَ حَرَّم اللّهَ عَلَيْكَ حَرَّم اللّهَ عَلَيْكَ وَلُولَ اللّهِ عَلَيْكَ حَرَّم اللّهَ عَلَيْكَ حَرَّم اللّهَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْك

#### بالتوكدهون كا كوشت

۳۱۹۳: حضرت ابواتحق شیبانی مراتے ہیں کہ ہیں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق بوجھا تو فر مایا: ہمیں جنگ خیبر کے روز بھوک لگی۔ہم نجی کے ساتھ تھے۔لوگوں کو غیمت میں گدھے ملے جوشہر سے باہر تھے۔ہم نے ان کونح کیا اور ہماری بانڈیاں جوش ماری تھیں کہ نجی کے مناوی نے پکار کر کہا: ہانڈیاں النہ یاں النہ وو اور پالتوں گدھوں کا تھوڑا سا گوشت بھی مت کھا ؤ۔تو ہم نے ہانڈیاں اُلٹ ویں۔ گوشت بھی مت کھا ؤ۔تو ہم نے ہانڈیاں اُلٹ ویں اوقی سے ابواتحق کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوقی سے کہا کہ آ ب نے گدھا بالکل حرام فر مایا؟ کہنے گے رسول اللہ نے اسلئے حرام فر مایا کہ سینجاست کھا تا ہے۔ کہا کہ آ ب نے گدھا بالکل حرام فر مایا؟ کہنے گے معند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشیاء کا حرام ہونا بتایا' ان میں پالتو گدھوں کا بھی ذکر اشیاء کا حرام ہونا بتایا' ان میں پالتو گدھوں کا بھی ذکر اشیاء کا حرام ہونا بتایا' ان میں پالتو گدھوں کا بھی ذکر اسیاء کا حرام ہونا بتایا' ان میں پالتو گدھوں کا بھی ذکر ا

۳۱۹۴ : حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرمات بیل که دسول الله علی الله علیه وسلم نے جمیں پالتو گدهوں کا گوشت بھینک دینے کا حکم فرمایا 'کیا ہوخواہ لیا۔ پھر اس کے بعداس کی اجازت نہیں دی۔

١٩١٨: خَدَّثَنَا يَعُقُولُ بُنُ خُمِيْد بْن كَاسِب ثِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبُدِ الْرَحْمِنِ عِنْ يَزِيْدَ ابْنَ ابِي عَبِيْدِ عَنْ سَلْمَةَ بُن الْاكُوع رضى اللهُ تعالى عنه قال غزونا مع رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوهَ خَيْبُر فَامْسَى النَّاسُ قَدُ أَوْ فَدُوْ النِّيُوَانِ فَقَالِ النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى مَا تُوقِدُون ؟ قَالُوا عَلَى لُحُوم الْحُمُر الانسيّة فَقال اهريُقُوا مَا فَيْهِا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ وَجُلَّ مِنَ الْقَوْمِ أَوْ نُهِرِيْقُ مَا فِيُهَا وَ نَعُسِلُها فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّ ذاك

٣١٩١: حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يحيني بُنُ يحيني ثنا عَبُدُ الرَّزَاق انْبَأْنَا مَعُمرٌ عَنُ أَيُّوب عَن ابْن سيْرِيْن عِنُ انس بُن مَالِكِ انَّ مُنادِي النَّبِي عَلَيْ ﴿ نَاذَى أَنَّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ يُنْهَيَانُكُمْ عَنُ لُحُوم الْحُمُر الْآهُلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجُسٌ.

۳۱۹۵: حضرت سلمه بن اکوع" فرماتے ہیں \_ہم رسول الله علي كاته جنگ خيبر من شريك موت -شام ہوئی تو لوگوں نے آ گ روشن کی (چو کیے جلائے )۔ نبی علی نے یو چھا: کیا یکا رہے ہو؟ لوگوں نے عرض كيا: يالتو كدهول كا كوشت \_ قرمايا: ان ( باتذيول ) میں جو کچھ ہے' اُعڈیل دواوران کوتو ڑ ڈالو۔ایک شخص نے عرض کیا: کیا جو کچھان میں ہے أے أنذ بل كر ( ہانڈیاں ) دھونہ لیں؟ نبی علیہ نے فرمایا: جلو! ایسا (ہی) کرلو۔

٣١٩٦ : حضرت الس بن ما لك فرمات بيس كه رسول الله علي كمناوي نے يكاركركما: بلاشيه الله اوراس کے رسول وونو استہیں یالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرماتے ہیں کونکہ بینا پاک ہے۔

<u> خلاصیة الرا ب</u> 🛠 حمرُ حمار کی جمع ہے اس کی دونتمیں ہیں : (۱) حمار اہلی بعنی گھ<sub>ے</sub> بلوگدھا (۲) حمار وحشی بعنی گورخر ( جنگلی تحدها ) ان کے علاوہ ایک جنگل سفید گدھا ہوتا ہے جس بر سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔حمارا ہلی لیعنی گھریلو گدھا حرام ہے از روئے احادیت کیکن حمار وحشی بعنی جنگلی گدھا حلال ہے گھریلو گدھے کی حرمت کی دلیل احادیث باب کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں ہیں جن کا خلاصہ میہ ہے کہ سحابہ کرامؓ نے خیبر کے موقع می گھریلو گدھوں کا گوشت بیکا یا کہ اسٹے میں نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کے منا دی نے آ واز دی کہ ہانڈیوں کوالٹ دواور گدھوں کے گوشت میں ہے مت کھاؤ آ خرہم نے ان کواُ لٹ دیا۔

#### ١ : بَابُ لُحُوم الْبِغَال

٣ ١ ٩ : خددُ ثَنَا عَمُرُو إِنْ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ ح و حَدَّثِنا مُحَمَّدُ بُنْ يَحَيى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا الثُّورِيُّ وَ معْمَرٌ جَمِيْعًا عَنْ عَبُدِ الْكَرِيْمِ الْجَزُرِيِّ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ ﴿ مَا مَدْ نُوكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِينَ ﴾ تحورُ ے كا بُن عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فَاكُلُ لُحُومُ الْحَيْلِ قُلْتُ فَالْ فَاللَّهَالْ ﴿ كُوسُتَ كُمَا لِيا كُرِتْ يَصَدُ بِينَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فَاكُولُ الْجَيْلِ قُلْتُ فَالْ فَاالَّهِ فَالْ فَاللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهِ عَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَ ؟ قال! لا.

#### باب : خجر کے گوشت کا بیان

١٩٤٠ : حضرت عطاء رحمة الله عليه ب روايت ب كه حضرت جابر ( رضى الله تعالى عنه ) نے بیان فر مایا۔ مجيرون کا؟ فرمايا:نہيں \_ ١٩٨ ٣ ١ ع: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصفَّى ثَنَا بَقِيَّةٌ حدَّثَنِى ثَوْرُ بُنُ يَخِيى بُنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ معْدِيكُرِبَ عَنَ يَئِ الْمِقْدَامِ ابْنِ معْدِيكُرِبَ عَنَ الْمِقْدَامِ ابْنِ معْدِيكُرِبَ عَنَ ابْنِ معْدِيكُرِبَ عَنَ ابْنِ معْدِيكُرِبَ عَنَ ابْنِ مُعْدِيكُرِبَ عَنَ أَبِيهِ عَنْ حَسَالِيدِ بُنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهْلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِه عَنْ خَسَالِيدِ بُنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهْلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ يُحَرِّم الْحَيْلِ وَالْبِعَالِ وَالْحَمِيْرِ.

۱۹۹۸: حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که الله کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے محورث نجر اور گدھے کا گوشت ( کھانے ) ہے منع فرمایا۔

<u> خلاصیة الیاب جی</u> اس حدیث ہے بھی خچر کے گوشت کاحرام ہونامعلوم و ثابت ہوا۔

# ١٥: بَابُ ذَكَاةُ الْجَنِيْنَ ذَكَاةُ أمّه

دیا ہے: پیٹ کے بچہ کو ذرج کرنا 'اس کی ماں کا ذرج کرنا (ہی) ہے

۳۱۹۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین کر بم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پیٹ کے بیارے میں دریافت کیا تو فرمایا: اگر جا بوتو اسے کھا کتے ہو کیونکہ اسکا ذرج کرنا 'اسکی مال کا

ذیج کرنا ہی ہے۔

99 '٣ : حَدَّثَنَا الْوُكُرَيْبِ ثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ الْمُبارِكُ وَ آبُوْ حَالَدِ اللهِ الْمُعَانِ عَنْ مُجالِدِ عَنْ ابِي حَالَدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ابِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَى سَالُنَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى سَالُنَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى سَالُنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَ

قَالَ آلِوْ عَبْدِ اللّهِ سَمِعْتُ الْكُوْسَجِ اسْحَاقَ ابْن منْصُوْرٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاة لا يُقْضَى بها مَدْمَةٌ قَال قال مذمة بكشر الدَّالِ مِنَ الدِّمَامِ و بِفَتْحِ الدَّالِ مِن الدَّمّ.

ہے کہ پیدھ ہے اپنی تمام اسانید کے ساتھ نا قابل جمت ہاور ابن القطان نے بھی ای کو قابت رکھا ہے۔ شخ با می مالکی کہتے ہیں جو نہتے جیں اور نہ قابت ہے ابن حزم ظاہری بھی سر کہ بہارے اسحاب اس بارے میں ای احادیث میں لگ گئے ہیں جو نہتے جیں اور نہ قابت ہے کہ حدیث میں نیابت مراو صدیث سے ناخوش ہیں اسی لئے انہوں نے امام ابوطنیفہ کا قول اختیار کیا ہے۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ حدیث میں نیابت مراو نہیں جیسا کہ انکہ ثلا شوصاحین فرماتے ہیں بلکہ اس سے مراد تشبیہ ہے بعنی ذکا قاجم کے مانند ہے مطلب ہیں ہے جہنین کو ذکر کیا کہ جنین کو بھی اسی طرح وزکر کیا جائے گا جیسے اس کی ماں کو ذرح کیا گیا ہے اور دلیل بیہ ہے کہ حدیث میں پہلے جنین کو ذکر کیا گیا ہے اور دلیل بیہ ہے کہ حدیث میں پہلے جنین کو ذکر کیا الوز پر بسان الامیر اور بج الوصی تاج البتیم میں ہے۔ بہر کیف حدیث میں تشبیہ مراد ہے بغیر حرف تشبیہ ہے ذکر کے۔ امام ابو صنیفہ اور ادام مرزم وجو انور اور بہتا ہوا حدیث میں تشبیہ ہوا ہوں کی تھی دلیل آ بیت تر آ نیے ہے حسومت علیہ کہم المستة والمدم حرام ہواتم پر مردہ جانور اور بہتا ہوا خون ۔ میة اس کو کہتے ہیں جس میں حیات نہ ہوا ور ظاہر ہے کہ جنین نہ کور میں بھی حیات زندگی نہیں پس وہ وہ تم آ ہے ہے بھر حس میاں اور بچے دونوں کیسے ذی کے جنین نہ کور میں بھی حیات زندگی نہیں پس ہو میا ہے۔ بس میں اس اور بچے دونوں کیسے ذی ہو جا گیل ہے کہ ایک جان کا ذرح کرنا دو کا ذرح نہیں ہو سکتا۔ پس صرف ماں کو ذرح کرنے ہونا کیل اور بچے دونوں کیسے ذرح ہوجا گیل ہے۔

# كثاب الطبيب

# شكار كابيان

# ا: بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كُلُّبَ صَيُّدِ

• • ٣ ٣: خَدَّتُنَا اللهِ بَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنا شَبَابَةً ثَنَا شُغِبةً عَنُ ابعي الثياح قيال سيمِعْتُ مُطَرِقًا يُحدّثُ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُن مُعَفِّلُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَهُ الْمَرْ يِفَتُّلُ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَ لِلْكِلابِ ثُمَّ رَحَّص لَهُمْ فِي كُلْبِ الصَّيْدِ.

١ ٣٢٠: حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بِشَارِ ثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُمر ح و حَدَثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوِلِيُدِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جِعْفُرِ قَالَا ثَنَا شُعْبُةُ عن ابنى التياح قال سمعت مُطرَفًا عن عبد الله بن مُعَقّل انَّ رَسُول اللَّهِ عَلِيلَةُ المر يقتُل الْكِلاب ثُمُ قال ما لَهُمْ وَ لِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخُّص لَهُمْ فِي كُلُبِ الزُّرْعِ وَ كُلُبِ الْعِيْنِ.

٣٠٠٢: خدَّثَنَا سُوَيُدُ بُنَّ سَعِيْدٍ أَنْبَأَنَا مَالِكُ ابِّنُ أَنس عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرِ قَالِ امْرُ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي ابْنِ عُمْرِ قَالَ امْرُ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي الْمُ ٣٢٠٣: خَدَّثُنا ابُو طَاهِرِ ثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبُرنِي يُونِّسُ عَنِ الن شِهابِ عَنُ سَالِمِ عَنْ أَبِيَّهِ قَالَ سَمِعَتْ رَسُولُ

# باب: شکاری اور کھیت کے کتے کے علاوہ یا تی کتوں کو مارنے کا تھم

۰۰۲۰۰ : حضرت عبدالله بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول الله علينية نے كتوں كو مار ڈالنے كائتكم ديا مجر فر مایا: لوگوں کو کتوں ہے کیا غرض: پھران کوشکاری کتا ر کھنے کی اجاز ت فر مادی ۔

ا ۳۲۰ : حضرت عبدالله بن مغفل مع روایت ہے کہ رسول الله مسكى الله عليه وسلم نے كتوں كو مار ﴿ النَّهِ كَا مُتَّكُمُ دیا۔ بھرارشا دفر مایا: لوگوں کو کتوں ہے کیا غرض؟ پھر ان کو کھیت اور باغ کی حفاظت کے لیے کما رکھنے کی ا جازت فرمادی \_

۳۲۰۲ : حضرت ابن عمر رضی الله عنبما قرماتے ہیں کہ رسول الله علي نے كون كو مار دالنے كا تھم فر مايا۔ ۳۲۰۳ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بلند آواز سے کتوں کو اللَّهِ عَيْنِهِ وَافِعًا صَوْتَهُ يَامُنُ بِقَتُلِ الْكِلابِ وَكَانَتِ الْكِلابُ الرِّكَ كَا حَكم فر ما ت شا اور كتول كوقل كر و يا جا تا تعا موائے شکاریار پوڑ کے کتے کے۔

تُفتلُ اللا كلب صيد او ماشية.

خلاصة الهاب الله الله عديث كابيت كه كما ايك نجس جانور باس كو پالنا بے فائدہ ہے لوگوں كواس سے كياغوض -البته شكارى كما باغ اور كھيت كى حفاظت كے لئے ركھنا جائز ہے -

# ٢: بَابُ النَّهْي عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ اللَّا كُلْبِ صَيْدِ أَوْ حَرُثِ آوْ مَاشِيةٍ

٣٢٠٣؛ حدّثنا هشام بن عمّار ثنا الوليد ابن مُسلِم ثنا الاؤزاعيُ خدّثني يخي بن ابي كثير عن ابي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه من اقتنى كلبًا فإنه ينقي من عمله كل يؤم قيراط الله علي خرب او ماشية.

١٠٠٥ : حَدَّفْ النَّوْ الْحُو الْنَّ الِي شَيْبة ثنا الْحَمَدُ النَّ عَبْد اللَّه عَنْ آبِي شِهَابِ حَدَّثَنَى يُونُسُ ابْنَ عُبْد عِنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْد اللَّه الله عَنْ آبِي شِهَابِ حَدَّثَنَى يُونُسُ ابْنَ عُبْد عِنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْد اللَّه الله عَنْ الله عَلْ الله

٣٢٠١ خدت النو بكو بن ابئ شيه تنا حالد ابن مخلد ثنا مالك بن انس عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن ين من يزيد بن حصيفة عن السائب بن ينزيد عن سفيان ابن ابئ رُهير قال سمعت النبى عليه ين ين ينه ين وقال سمعت النبى عليه ينه ين التناس عن ينه وراع المن عنه وراع المن عنه وراع المن عنه والمن عنه عله كل يوم قيراط.

فَقَيْلَ لَهُ أَنْتَ سَمَعُتَ مِنَ النَّبِي عَلِينَةً ؟ قَالَ إِنَّ وَ رَبِّ هَلَا الْمَسْجِدِ !

دِاب: کتابالنے ہے ممانعت الآبیکہ شکار ' کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے لیے ہو

۳۲۰۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عنے فرمایا: جس نے کتا پالا تو ہر روز أسول اللہ عنے مل ہے۔ اللہ عنے مل ہے۔ اللہ 
۳۲۰۵ : حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عند قرمات بیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: اگر کتا مخلوقات بیں ہے۔ ایک مخلوق نہ ہوتی تو بیں سب کے قبل کا حکم و ب و بتا۔ تاہم بالکل سیاہ کتے کو مار دیا کرواور جواوگ بھی کتا بالیں ان کے اُجروں میں سے ہرروز دو قیراط کم کرو ہے جاتے ہیں۔ اللہ یہ کہ شکاریا کھیت کی حفاظت کرو ہے۔ اللہ یہ کہ شکاریا کھیت کی حفاظت کے لیے ہو۔

۳۲۰۲: حضرت سفیان بن الی زہیررضی اللہ عند قرمات جو (س) ہیں کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے سنا: جو (سن) کھیت یار پوڑ کی حفاظت کے کام بھی نہ آتا ہواً س کے کھیت یار پوڑ کی حفاظت کے کام بھی نہ آتا ہواً س کے (مالک کے )عمل سے ہرروز ایک قیراط کم کر دیا جاتا

سے خود نی ہے ان ہے عرض کیا کہ آپ نے خود نی ہے سنا؟ فرمایا: جی ہاں! اس مسجدِ ( نبوی ) کے ربّ کی تتم ۔

<u>خلاصة الراب</u> ہے؟ ان احادیث میں کما پالنے پر وعید شائی گئی ہے کہ پالنے والے کے نیک عمل سے ایک قیراط روزانہ کم کیا جاتا ہے اور بعض روایات کے مطابق دو قیراط یومیہ کم ہوتے ہیں اور قیراط احدیبہاڑ سے بھی بڑا ہے۔

#### ٣: بَابُ صَيْدِ الْكُلُب

٣٢٠٤: حدَّثَمَا مُحمَّدُ بْنُ المُثَنِّي ثَمَّا الصَّحاك ابْنُ مخْلَدِ ثِنَا حَيْوَةً بُنَّ شَارْيُعِ خَدَّتِنِيُّ رِبِيْعَةُ ابْنُ يُزِيِّدُ أَخُسِرنِي الله إِذْرِيْسَ الْخَوْلانِيُ عَنْ أَبِي ثَعْلِية الْخُشْنِي رضي الله تعالى غنه قال أنيت رسول الله صلَّى الله عليه وَسَلُّم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّا بارض أهل كِتساب تَالْكُلُ فِي آنيْتِهم و يارض صَيّد أصيله بقوسى و أصيله بكلبي المعلم وأصيله بكلبي اللذي ليس بمعلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ امَّا مَا ذَكُرُتُ انْكُمْ فِي أَرْضِ أَهُلَ كِتَابِ فَلاَ تَناكُلُوا في آنيتِهِمُ اللَّاأَنُ لا تنجلُوا منْهَابُدُا فانْ لَمُ تسجذؤا منها بكذا فاغسلؤها وكلكؤا فيها واماما ذكرت مِنْ الْمَر النصِّيدِ فَمَا اصبَّت بقوسِكَ قَاذُّكُر اسْمِ اللَّهُ وَكُلُ و ما صدت بكليك المُعلَّم فاذكر اسْم الله وَ كُلُ و ما صدت بكليك الدِّي لَيْسَ بمُعلَم فادر كت ذكاته فكال

٣٢٠٨؛ حدثنا على بن المنفر ثنا محمد بن فصيل ثنا بيان بن بشر عن الشغبي عن عدى بن حابم رضى الله بيان بن بشر عن الشغبي عن عدى بن حابم رضى الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب قال إذا أرسلت كلابك السمع لمنه و ذكرت اللم الله عليها فقل ما المسكن عليك إن قتلن إلا آن ياكل الكلب فان اكل الكلب فان الخر المنا المسكن على نفهسه و إن حالطتها كلاب أخر افلا أن كاكل.

#### باب: کتے کے شکار کابیان

٣٢٠٤: حضرت ابوثغلبه فرمات میں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! ہم اہل کتاب کے علاقہ میں رہتے میں۔ ان کے برتنوں میں کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور شکاروں کے علاقہ میں رہتے ہیں۔ میں اینے کمان اور ا یے سدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکارکرتا ہوں اور اینے اس کتے کے ذریعہ بھی شکار کر لیتا ہوں جوسدھایا ہوائبیں ۔ رسول اللہ نے فرمایا: تم نے جو کہا کہتم الل کتاب کے علاقہ میں رہتے ہوتو تم ایکے برتنوں میں نہ کھایا کرو' الا سے کہ بخت مجبوری ہوتو ان کے برتنوں کو دھو لو۔ پھران میں کھانا کھاؤ اور جوتم نے شکار کا ذکر کیا تو جوتم تیر کمان ہے شکار کرو' اللہ کا نام لے کر کھالواور جو سدهائے ہوئے کتے سے شکار کروتو اسے بھی اللہ کا نام کے کھالواور جو بے سدھائے کتے سے شکار کرواور تمہیں ذیح کرنے کا موقع مل جائے تو ( ذیح کر کے ) کھالو۔ ٣٢٠٨: حضرت عدى بن حاتم "فرمات بيل كه بيل في رسول الله کے دریافت کیا: ہم لوگ کوں کے ذریعہ شکار كرتے ہيں۔فرمايا: جبتم اپنے سدھائے ہوئے كتے حِيمورْ واوران يرالله كانام نويتو جوشكار وهتمبارے ليے پکڑلائیں' اے کھالواگر جہوہ اسکوجان سے مارڈ الیں۔ إلَّا مِيهُ كَهُ كُمَّا خُودِ بِهِي اس شِكارِ مِن سے يَجِي كھا لے \_لبذا اگر كآاس شكاريس ہے كھا لے تو تم اس شكار كومت كھاؤ کیونکہ اس صورت میں مجھے خدشہ ہے کہ اس شکار کو کتے نے اپنے لیے پکڑر کھا ہواور اگر تمہارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے بھی شامل ہو جائیں تو پھر بھی تم نہ کھاؤ۔

قَالَ ابْسَنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ لَا يَعْنَى عَلَى ابْنَ الْمُنْفَرِ يَقُولُ حَجَجْتُ ثَمَانِيَة و حَمْسَيْنَ حَجَةَ اكْثَرُهَا راجَلا.

امام ابن ماجةً فرماتے بیں کہ بیس نے اپنے استاذ علی بن منذر (راوی حدیث) کو فرماتے ستا کہ بیس نے بیا میں نے جن میں اکثر پیدل تھے۔

خلاصة الراب ہے ملا مطلب يہ ہے كہ جس طرح كى يؤكاركوتير تلوارے مارنا جائز ہاك طرح جانور ك ذريع كنا 'جيتا' عقاب باز وغيرہ ہے شكاركرنا بھى جائز ہے۔ بشرطيكہ كنا وغيرہ اور بازعقاب معلم (سكھائے ہوئے ہول) اوراس كے علاوہ اوركئ شرائط ہيں (ا) شكارى مسلمان ہے يا كتابی ہو۔ (۲) كتے يا بازكوچيوزنا۔ (۳) اس كے جبوزنے بيں غيرمسلم يا غير كتابی كاكن شريك نه ہو۔ (۳) تشميه كواراوا تا نه جبووژنا۔ (۵) جبوزنے اور شكار بكڑنے كے درميان دوسرے كام بيل مشغول نه ہوتا۔ (۲) شكارى جانور كاتعليم يافت ہوتا۔ (۵) جبوزنے كے طريقه پر چلا جاتا۔ (۸) غيرمعلم كاشريك نه ہوتا درجان شكارك جانور نه ہوتا۔ (۱) شكارك خورش نيشد اردانت اور ديشر طاحد بيث باب ميں موجود ہے) شكاركوز فم لگا كرفل كرتا۔ (۱۰) شكاركونه كھانا۔ (۱۱) شكاركی خورش نيشد اردانت اور چنگل ہے نه ہو۔ (۱۲) حشرات الارض ہے نه ہو۔ (۱۳) مجبل كے علاوہ دريا كی (آبی) جانور نه ہو۔ (۱۳) اپنے پرول يا ياؤل ہے فودكو بچائے پر قاور ہو۔ (۱۵) شكار كرنے ہے پہلے شكاركا مرجانا (ذرج كرنے ہے پہلے )۔

#### ٣: بَابُ صَيُدِ كَلُبِ الْمُجُوُسِ

٣٢٠٩: حَدَّقَنَا عَمُرُو بَنُ عَبُدِ اللَّه ثنا وكَيْعٌ عَنُ شريْكِ عَنْ شريْكِ عَنْ صَدِّحَاجِ بَنِ ارْطَاة عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ ابنى بُرَة عَنْ سُلْيَمان النَّهُ عَنْ حَجَاجِ بَنِ ارْطَاة عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ ابنى بُرَة عَنْ سُلْيَمان النَّهُ عَنْ حَدِيد اللَّهِ قَالَ نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ النَّهُ قَالَ نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلَيْهُمْ وَ طَائِرِهِم يعْنِي الْمُجُوّس.

• ١١٠؛ حدَّفْنَا عَمُرُو بُنْ عَبُدِ اللَّه ثنا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْمُعْيَرة عَنْ حُميْد ابْنِ هلالِ عَنْ عَبْد اللَّه بُن الصَّامِتِ ابْن الْمُعْيَرة عَنْ حُميْد ابْنِ هلالِ عَنْ عَبْد اللَّه بُن الصَّامِتِ عَنْ الْمُعْيَرة عَنْ حُميْد ابْنِ هلالِ عَنْ عَبْد اللَّه بُن الصَّامِتِ عَنْ الْمُعْيَرة عَنْ الْمُكَلِّ عَنْ الْمُكَلِّ عَنْ الْمُكَلِّ عَنْ الْمُكَلِّ عَنْ الْمُكَلِّ عَنْ الْمُكَلِّ اللَّهِ عَنْ الْمُكَلِّ اللَّهُ عَنْ الْمُكَلِّ اللَّهُ عَنْ الْمُكَلِّ الْمُعْدَة وَ الْمُعْدَة عَنْ الْمُكَلِّ اللَّهُ عَنْ الْمُكَلِّ اللَّهُ عَنْ الْمُكَلِّ اللَّهُ وَ الْمُعْدَد اللَّهُ عَنْ الْمُكَلِّ اللَّهُ عَنْ الْمُكَلِّ اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِّدُ وَاللَّهُ عَنْ الْمُعَلِّدُ وَاللَّهُ عَنْ الْمُعْدَلُولُ اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَالْمُعْدِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ ا

#### باب : مجوی کے کتے کا شکار

۳۲۰۹: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ جمعیں مجوسیوں کی (شکار پر جھوڑ ۔ ہوئے ) کوں اور پرندوں کے شکار سے منع کیا گیا ہوئے۔

• ٣٢١ : حضرت ابو ذررضی الله تعالی عنه بیان فرمات جیل که میں نے الله کے رسول الله تعلیہ وسلم ہے فالص سیاۃ کتے کی بابت دریافت کیا تو فرمایا: وہ شیطان ہے۔

خلاصة الراب به مجوى كاذبيد حرام عنواس كاشكار بهي طلال شهوگا-

ل پرندے یا کئے کاما لک خواہ مسلمان ہولیکن اے جموی جیوڑے تو اس کا شکار حلال نہیں اور مالک جموی ہوا ورجیوڑنے والامسلمان ہو۔اللہ کا اللہ کا سے کامالک ہو۔اللہ کا اللہ کا سے کام بے کام بھوڑ ہے تو اس کا شکار حلال ہے۔ (مسیم الرشید)

ع شایدا ما ما بن ماجد رحمة القدعلیه کا مقصدی ہے کہ خالص ساو کتا شیطان ہے اور شیطان کا فرے اور کا فرکا ذبیحہ حلال نہیں۔ اس لیے خالص ساو کتے کا شکار حلال نہیں ۔ لیکن اکثر اہل علم اس کے قائل ہیں کہ خالص ساو کتے کا شکار بھی حلال ہے اور 'شیطان' کینے کا مطلب میہ ہے کہ شریداور ایڈ اور سال ہے۔ (عبدار شید)

#### ۵: بَابُ صَيْدِ الْقَوُس

ا ٣٢١: حدَّثْنَا الْوَعْمَيْرِ عِيْسَى بُنُ مُحَمَّدِ النَّحَاسُ و عَيْسَى بُنُ يُونِسَ الرَّمْلِيُ قَالَا ثَنَا صَمْرَةُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِي عَنْ يَحَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابنى تُعْلِية الْخُسْنِي آنَّ النَّبِي عَيْسَةً قَالَ كُلُ مَا رَدَّتُ عليك قُوليك.

٣٢١٢: حدَّثنا عَلِي بَنُ السَّنْدِرِ مُحَمَّدُ بَنُ فَطَيُلٍ ثَنا مُحَالِدٌ بَنْ فَطَيُلٍ ثَنا مُحَالِدٌ بَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عامِ عَنْ عدِي ابْنِ حَالَمٍ قَالَ قُلْتُ يا مُحَالِدٌ بَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عامِ عَنْ عدِي ابْنِ حَالَمٍ قَالَ قُلْتُ يا رسُول اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي قَالَ إذا رمَيْت وَ حرَقَت فَكُلُ ما حرَقت.

#### باب: تاركمان عے شكار

۳۲۱۱ : حضرت ابو تقلبه تحشنی رضی الله تعالی عنه بیان فرمائے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشکارتو اپنی کمان (اور تیر) سے کرے وہ کھا سکتا ہے۔

۱۳۲۱ : حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه فرمات بیل که بیس نے عرض کیا: اے الله کے رسول! ہم تیرانداز اوگ میں فرمایا: جب تم تیر چھینکواور جانو رکوزخی کردوتو جوجانو رزخی کردیا وہ کھا سکتے ہو۔

#### ٢: بَابُ الصَّيْدِ يَغِيْبُ لَيُلَةً

٣٢١٣: خدتنا مُحمّد بن يخيى ثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَدى ابْن حاتِمٍ قَالَ قُلْتُ مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَدى ابْن حاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم! ارْمِي الصَيْدِ فَيَعْيُبُ عِنْ وَلَمْ تَجِدُ فِيْهِ عَنْيَ فَي لَيْلَةً قَالَ اذَا وَجَدْتُ فِيْهِ سَهْمَك وَلَمْ تَجِدُ فِيْهِ عَيْرَةُ فَكُلُهُ.

#### باب: شكاررات كفرغائب رب

۳۲۱۳: حضرت عدی رضی الله عنه بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! میں شکار کو تیر مارتا ہوں۔ پھر وہ رات بھر میری نگاہ ہے او جمل رہتا ہے۔ فرمایا: جب تمہیں اس میں اپنا تیر ملے اور اس کی روح نظنے کا اور کوئی سبب معلوم نہ ہوتو آ سے کھالو۔

خلاصة الماب الله الله شكارك تيراكا اوروه كريرا كيمروه بمشقت تمام برداشت كرك اثد بها كا اورصيد كي نظرے غائب بوگيا شكارى اس كو برا بر تلاش كرتار باتا آنك اس كو پاليا گراس وقت وه مرده بوكيا تھا تواس كا كھانا حلال ہے يا حرام - اس كى بابت بہت اختلاف ہے كئى غدا بہب بير حنفيه كا غد بہب بير كه اگر شكارى اس كى تلاش ميں رباتو كھانا استحسانا جائز ہے اور اگراس كى تلاش ميں رباتو كھانا استحسانا جائز ہے اور اگراس كى تلاش سے بيشے ربا بھراس كو پايا تو نيس كھايا جائے گا بھر نبى كريم صلى القد عليه وسلم نے فر مايا كه شايداس كو دوام الارض نے بارا ڈالا ہو۔ صاحب عين البدايد كي تحقيق بير ہے كہ بمارے يہاں جو يہ تھم ہے كہ شكار فدكوركو نہ كھايا جائے اس سے عراد يہ ہے كہ ترك كرنا احتيا طا ہے بيمراونيس كے حرام ہاس لئے كہ ديگرا حاد بيث صحاح حلال ہونے كا فائدہ ديق بين بر شرطيك اس كو يقين ہوكہ شكاركى موت تير كے علاوہ كى اور سبب سے دا قع نہيں ہوئى ۔ چنا نچ سے مسلم كى حديث ايون تابى

ے: بَابِ صَيْدِ

المعراض

٣٢١٣: حــدُثنَا غــمُرُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنا وَكِيعٌ ح و حَدَثنا

عَلِيٌّ بُنْ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ فُضيَّلِ قَالَ ثَنَا زِكُرِيًّا بُنْ ابي

زَائِــلــةَ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْن حَاتِمِ

قال سألُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عن الصَّيْدِ

سالمعراض قال مَا أصبت بحده فكُلُ مَا أصبت بعرضه

٣٢١٥: حَدِّثُنا عُمُرٌ و بُنُ عَبُدِ اللَّه ثَنا وكَيْعٌ عَنْ ابيَّهِ عَنْ

منطسور عن السراهيم عن هشام ابن الحارث النخعي عن

عدى بن حاتم قال سالتُ وسُول الله عليه عن المعراض

فهُو وقيدٌ.

تحشنی میں اس مخص کی بابت جس نے تمین روز کے بعدا پنا شکار پایاارشاد ''اس کوکھا جب تک کہ وہ بد بودار نہ ہو۔اس طریق حدیث باب ہے اور بخاری کی روایت میں "او بوم او یومین" ۔ بہر کیف ندکور بنی براحتیاط ہے اور وجہ احتیاط و ہی حدیث ہے جوصاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے جومنداور مرسل دونوں طرح مروی ہے پس یہ صدیثیں مقید ترک ہیں اور مذورہ ا حادیث مفید جواز ہیں اگر چے بنظرا سنا دان کے درمیان مساوات نہیں ہے تا ہم ترجیح محرم کے پہلو سے احتیاط ہونی جا ہے۔

باب : معراض (ب براورب بان کے تیر ) کے شکار کا بیان

۳۲۱ : حضرت عدى رضى الله عنه بن حاتم فر مات بين ك يس في رسول الله عليه عليه عمراض سے شكاركي بابت دریافت کیا تو فرمایا: جواس کی دھارا ورنوک ہے مرے وہ کھالواور جواس کا عرض لگنے ہے مرے تو وہ مردار ہے۔ (لیعنی وہ چوٹ اورصدمہ سے مرا ہے ؑ اس

۳۲۱۵: حضرت عدی رضی الله عنه بن حاتم فر ماتے ہیں كى بابت دريا فت كيا تو فرمايا: مت كها و الأبيكه وه زخم کردے( دھارے ) تو کھا سکتے ہو۔

فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا انَّ يَخْزِقَ. خ*لاصیة الباب شخیل نے ذکر کیا ہے کہ معر*اض ہے پر کے تیر کو کہتے ہیں جس کا درمیانی حصہ مونا ہوتا ہے۔ ابن ورپیر اورا بن سیدہ کا بیان ہے کہ بیا تیر ہوتا ہے جس میں باریک باریک جاریر ہوتے ہیں جب اس کو پھینکتے ہیں تو بیسیدھا تہیں جاتا بلکہ چوڑا ہو جاتا ہے علامہ خطا بی فرماتے ہیں کہ معراض چوڑے پیکان کو کہتے ہیں جو بھاری اور بوجھل ہوتا ہے۔ ا بن اللين كا قول ہے كەمعراض ايك تتم كى لاتخى بوتى ہے جس كى ايك جانب ميں لو بالگا بوتا ہے اوربعض نے بيجى كہا ہے كه

اوراما م اسحاق کا بھی یہی ندہب ہے۔

 ٨: بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيُمَةِ وَ هِيَ حَيَّةٌ

٣١١٦: خدَّ ثنا يعَفُونُ خَمَيْدِ بُن كَاسِبِ ثنا مغن بُنْ ١٣١٦: حفرت ابن عرر فرمات بي مي كربي عليه في

ليمت كھاؤ)۔

ا یک لکڑی ہوتی ہے جس کی دونوں جانب باریک اور درمیانی حصدموٹا ہوتا ہے ان اعادیث کی بناء پرائمہ اربعہ مفیان توری

دلی : چانورکی زندگی میں ہی اس کا جوحتیہ كاث لياجائے

عيسي غين هِشَام بن سَعْدِ غن زَيْد بن اسْلَم غن ابن غمر فرمايا: جاتورايهي زنده بهواوراي حالت مين اس كاكوني انَ النَّبِي تَنْفُلُهُ قَالَ مَا قُطِعِ مِنَ الْبِهِيْمِةِ وَهِي حَيْةٌ فَمَا قُطعِ منها فهو مَيتة.

> ١ ٢ ٣ : حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَارِ ثَنَا إِسْمَاعِيْلِ ابْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا الْبُو بِكُرِ اللَّهَ ذَلِّي عِنْ شَهْرِ بُن حَوْشَبِ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَكُونُ فِي آخر الزَّمَانِ قَوْمَ يه المبارد السبمة الإبل و يقطعون اذناب الغيم الا فما قطع من حي فَهُو ميَّتُّ.

#### ٩ : بَابُ صَيْدِ الْحِيْتَانِ وَالْجَوَادِ

٣٢١٨: خدَّتُف أَبُو مُصْعَب ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَبُنُ زَيْدِ بُن اسلم عن الله عن عبد الله بن غمر الدرسول الله عليه قال أحلَّتُ لَنَا مَيَّتنان الْحُوَّتُ وَالْجَزَادُ.

٣٢١٩: خدَّ ثُنِيَا أَبُوْ بِشُرِ بِكُرُ بُنُ خَلُفٍ وَ نَصْرُ ابنُ عَلِيّ قَالَ ثَنا زَكُويًا بُنُ يَحْيِي بْنِ عُمَارَةً ثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنَّ أَبِي عُشْمان النَّهُدِي عَنْ سَلَمَانَ قَالَ سُمَلَ رَسُولَ اللَّهُ عَنْ عَنْ سَلَّمَانَ قَالَ سُمَلَ رَسُولَ اللّه عَنْ عَن الجراد فقال اكتر جُنُود الله لا آكله و لا أحرَمُه.

• ٣ ٢ م: خلاتُ منا احمد بن مبيع ثنا سُفيان ابن عُيينة عَن ابني سعيد (سغد) البقال سمع أنسُ بْنُ مالكِ يَقُولُ كُنَّ ازُواجُ النِّي عَلِينَةً لِيُنها دَيْنَ الْجَزَادَ عَلَى الْاطْباق.

٣٢٢ : حدَّثَنَا هَرُوْنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثِنَا هَاشِمُ بُنْ الْقاسِم لِيا زِيادُ بُنْ عُبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُلاثَة عَنْ مُؤسى بْنِ مُنحنَمُد بُن إِبْرَهِيْم عَنْ ابيَّه عَنْ جَابِرُوًا انس بُن مالِكِ أَنَّ النبي ضلَّى الله عَليهِ وسلَّمْ كَانَ إِذَا دْعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ اللَّهُمُّ اهْلِكَ كَبَارَةٌ واقْتُلُ صِغَارَةٌ وَ أَفْسِدُ بِيُضِهُ وَاقْطَعُ دابرة و خُدُ بِاقُواهِهَا عَنْ مَعَايشَنَا وَ ارْزَاقِنَا إِنْكَ سَمِيعُ ﴿ رُورُ لِولَ عَدُوكَ وَيَحِدُ ( كَمَعْلَمُ وَا تَاجَ تَمُكَاسَلِيلٍ)

حقد (مثلًا ياؤل ياكسي حقد كالكوشت) كان لياجائة وه مکرام دار ہے۔

سا ۳۲۱ : حضرت تمیم داری رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله علي في فرمايا: آخر زمانه من يحد لوك اوتوں کی کو ہاتیں اور بکر ہوں کی ڈیس کاٹ لیا کریں کے ۔غور سے سنو! زندہ جانور کا جو حصہ بھی کاٹ لیا جائے وہ مردارہے۔

#### باب: محیطی اور نڈی کا شکار

۳۲۱۸: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: وو مردار ہمارے لیے حلال کئے سکئے بھچھلی اور ٹڈی۔ ٣٢١٩: حصرت سلمان رضي الله عنه فريات بين كه رسول المتصلى الله عليه وسلم عدال على عصنعلق وريا فت كيا عميا

تو فر مایا: الله کے فشکروں میں سب ہے زیادہ میں ہے۔ نه میں اے کھا تا ہوں' نہرام کہتا ہوں۔

۴۲۲۰: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر مات بین

که تبی صلی الله علیه وسلم کی از داج مطهرات تفالوں میں ر کھ کرنڈیاں ایک دوسرے کو مدید بھیجا کرتی تھیں۔ ۳۲۲۱: حضرت جابرٌّ وانسٌّ ہے روایت ہے کہ نی جب مذیوں کے لیے بدؤ عا کرتے تو فرماتے: اے اللہ! بڑی نڈیوں کو ہلاک کر دیجئے اور ان کے انڈے خراب کر دیجئے ( کہمزید پیدانہ ہوں)اوران کوجڑ سے ختم کرویجئے ( کونسل ہی ندر ہے ) اور ان کے مُنہ ہماری بلاشبه آب بی دُ مَا سِفْ والے میں۔ ایک مخص نے عرض

جنب من الجنباد الله بقطع ذابره ؟ قال ان الْجراذ فَتُرُةُ الحوَّتِ في الْبَحُرِ.

#### قال هاشم قال زِيَادٌ فَحَدَّثني من رأى الْحُوتَ ينشر دُ

٣٢٢٣: حَـدُّتُمَاعَـلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثِنَا وَكَيْعٌ ثِنَا حَمَّادُ بُنُ سلمة عن أبئ المهزّم عن أبئ هريرة قال خرجنا مع النَّبِي عَلَيْتُ فِي حَجَّةِ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقُبِكَ ارجُلُّ مِنْ جَرَادٍ أَوْ ضربٌ مِنْ جرادٍ فَجَعَلْنَا نَضُرِبُهُنَّ بِاللَّهِ اطْنَا و بَعَالِنَا فَقَالَ النَّبِي عَيْنِكُ كُلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبِحُورِ

فقال رجُلْ يَا رَسُول اللَّه ا كَيْف مَدْعُو اعلى ﴿ كَيانا حِاللَّهُ كَرْسُول ! آبَّ اللَّهُ كَاكُولْ كوتي بدؤى وے رہے ہیں کہ اللہ اس کی تسل ہی شتم کرویں؟ آپ علی کے فر مایا: نڈی سمندر میں مجھل کی چھینک سے پیداہوتی ہے۔

ا ہاشم کہتے ہیں کہ زیاد نے فرمایا کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہاس نے ویکھا مجھلی بھینک رہی تھی ٹڈی کو۔ ۳۲۲۳: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج یا عمرہ ک لیے نظے۔ ہمارے سامنے ٹٹریوں کا ایک گروہ آیا۔ ہم انبیں جوتوں اور کوڑوں سے مارنے کے تو ہی علیہ نے قر مایا: انہیں کھالو کیونکہ بیسمندر کا شکار ہیں۔

تخالصة الساب بين المراب بهوا كه يكي اور تلى اور مروار تجهلي اور ثدى حلال بين \_ كوه كے بارے ميں مختلف روايات بيل بعض ے حلال ہونا معلوم ہوتا ہے اوربعض ہے حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے اننہ کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ امام طحاوی فر ماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کے نز ویک اصح بیہ ہے کہ گوہ کا کھانا مکروہ تحریمی نبیس بلکہ تنزیہی ہے۔ا مام محمد نے مؤطا میں حضرت علی رضی الله عنه کا اثر نقل کر کے کہا ہے کہ ہمارے نز ویک اس کا ترک زیادہ پیندیدہ ہے اور یہی امام ابوحنیف کا قول ہے۔ پی ہے کہ احناف احتیاط کرنے والے بیں جیسے اپنے آتا جناب محرصلی القد علیہ وسلم کے بارے میں پیڑ ھا اور ٹ کہ آپ ئے کو وہیں کھائی۔

#### ا : بَابُ مَا يُنهِى عَنْ قَتلِهِ

٣٢٢٣؛ حـدُثْنَا مُحَمَّدُ إِنَّ بِشَارِ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابِّنِ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالًا ثَنا ابُو عَامِر الْعَقَدِيُّ ثنا ابْرَهَيْمُ بْنُ الْفَضُلِ عَنْ سعيد المقبري عَنْ أبي هُريُوة قال نهى وسُولُ اللّه عَيْتُهُ عَنْ قَتُلِ الصُّردِ والضَّفَدَعِ وَالنَّمُلَةِ والْهُدُهُدِ.

٣٢٢٣: حَدَّثُنَا مُرْحَمَّدُ بُنُ يحيني ثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَأَنَا معُ مرٌ عن الزُّهُرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَةَ عَنِ الن عَبَّاسِ قَالَ نَهِنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ قَتُلَ أَرُبُعِ مِنَ

#### باب : جن جا نوروں کو مار نامنع ہے

٣٢٢٣ : حضرت ابو برريه رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ چڑیا' مینڈک' چیونٹی اور بد بدکو مارنے سے (اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ) منع قرمایا به

۳۲۲۴: حضرت این عباس رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ رسول الند صلى الله عليه وسلم نے جار جانوروں كو مار وْالِّنَّهِ ہے منع فرمایا: (۱) چیونیٰ (۲) شہد کی ماھی'

الدُّوابِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدْهُدِ وَالصَّرْدِ. (٣) بُدبُد اور (٣) يُريا\_

> ٣٢٢٥: حَدَّتُمَا احْمَدُ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ السَّرِّحِ وَأَحْمَدُ ابُنُ عيسى المصريان قالا ثنا عبد الله بن وهب اخبرني يؤنس عَن الْن شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بُن الْمُسَيَّبِ وَ ابِي سَلْمَةُ بُن عِبْد اللَّهِ الرُّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ نَبِي اللَّهِ عَنَّا اللَّهِ عَنَّا اللَّهِ عَنَّا اللَّهِ نبيًّا مِنْ الْانْبِياءِ قَرصَتُهُ نَمُلَةٌ فَامِرْ بِقَرْيَةِ النَّمُلِ فَأَحُرِقَتُ فارْخَى الله عزوجلَ الله فِي أَنْ قرْضَتُك نَمَلَةُ أَهُلَكُتَ أَمَّةُ مِنَ الْأَمِمِ تُسَبِّحُ ؟

> حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُوْ صَالِح حَدَّثِنِي اللَّيْتُ عَنْ يُونُس عَن ابْن شِهابِ بِإِسْنَادِهِ نَحُوهُ و قَالَ قُرصتُ.

۳۲۲۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی علی نے فرمایا : کسی نبی کو چیونٹی نے کاٹ ليا تو انبول نے تھم ديا كه چيونٹيول كا سارا بل جلا دى جائے۔ چٹانچہوہ جلا دیا گیا۔اس پر اللہ تعالیٰ نے ان ( پیغیبر ) کی طرف وحی جیجی که ایک چیونٹی کے کا شنے پر آب نے ایک بوری اُمت کو تباہ کر دیا جواللہ کی یا کی بيان كرتى تقى \_

ایک دوسری سند ہے جھی بہی مضمون مروی

پنجایا تھا اور بہت چھوٹا جانور ہے اس طرح صرد بھی چھوٹی چزی ہے بہت کم گوشت اس سے نکلتا ہے۔ چیونی گھرے بڑا ا ناج اٹھا کرنے جاتی ہے خلاصہ یہ کہ ندگورہ جاتور بے شررہ وتے ہیں۔

#### ١ : بَابُ النَّهِي عَنِ الْحَدُّفِ

٣٢٢٧: حَدَّثُمَا أَبُو بِكُر بُلُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ ابُنُ عُلَيْة عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ رَضِي اللهُ تَعَالَى انَّ قُرِيْبًا لِعَبُدِ اللَّهِ بُن مُغَفَّلَ حَدَفَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهني عن الْحَدُفِ و قال إنَّها لا تُجِيدًا صِيدًا وَلا تَدُكَا عُدُوا وَ لَكِنَهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وتُنفُقاً الْغَيْنِ قَالَ فِعادَ فَقَالِ أُحَدِّثُكِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم نهى عَنه ثم عُدْت لا اكلِّمُك ابذار

٣٢٢ ٢ : حَدَّثُنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ح و حَـدُثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ جَعْفَوِ قَالًا ثَنَا شُعْبَة ﴿ مِنْ كُد بْيُ صَلَّى الله عليه وسلم فَ كَنْكُرى أَنْكَى يرركه كر

### باب: چھوٹی کنگری مارنے کی ممانعت

٢ ٣٢٢ : حضرت سعيد بن جبيرٌ قر ما تے بين كه عبدالله بن مغفل کے ایک عزیز نے جھوٹی کنکری اُنگلی بر رکھ کر ماری تو انہوں نے اے روکا اور فرمایا: نبی نے اس سے منع کیا ہے اور فر مایا ہے کہ اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے نہ وتمن كونقصان ببنجتا إلبته كسى كادانت لوث سكتاب آ کھے پھوٹ علی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اُس عزیز نے ووباره ابيها بي كيا توعيدالله بن مغفل في فرمايا: من في تمہیں میہ بتایا کہ نبی نے اس منع فرمایا پھرتم نے دوبارہ و ہی حرکت کی ۔اب میں تم سے بھی بات نہ کروں گا۔

٣٢٢٤ : حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عندفر مات

عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُقُبِةً بْنِ صُهْبَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُغَقِّلِ قَالِ نَهِي النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنِ الْحَذُفِ وَ قَالَ انَّهَا لَا تَقُلُّ الصَّيْدُ وَ لَا تُنكِي الْعَدُو و لَـٰكِنَّهَا تَفَقُّا الْغَيْنِ وَتَكْسِرُ السِّنِّ.

ا مارنے ہے منع کیا اور فرمایا: اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے ' نہ ڈٹٹمن کونقصان پہنچتا ہے البینہ آئکھ بھوٹ سکتی ہے اور دانت نوٹ سکتا ہے۔

خلاصة الما بها الكليل كافائد وتوكوني نبيب البنة ال كانتصان عب كركسي كي آنكه ياسر من چوث لك سكتي عبي آخ کل گلی ڈیڈ ااورغلیل ہے منگریز ہے پھینکنا وغیر ہ۔

#### ٢ ا : بَانَبُ قَتَلِ الْوَزُغ

٣٢٢٨: حدَّثَنا ابُو بكُرِيْنُ ابِي شَيْبَةَ ثنا سُفْيانُ ابْنُ عُييْنة غَنَّ عَبُهِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمّ شريْكِ أَنَّ النَّبِيُ عَلِيْتُهُ أَمْرَهَا بِفَيْلُ ٱلأَوْزَاعُ.

٣٢٢٩: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ المَلِكِ بْن ابِي الشُّوارِب ثنا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهِيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابِي هُرِيْرِة عَنْ رَسُول اللَّه عَلَيْكُ قَال مَنْ قَتْل وزعًا فَي اوَّل صَرَّبةٍ فَلَهُ كذا حسنة و مَنُ قتلها فِي الثَّانِية فَلَهُ كَذَا و كذا ادُّني من الْأُولِي، و مَنْ قَتلها في الصُّوبةِ التَّالِيَّةِ فلهُ كذا حسنةٌ (أَدْنَى مِن اللَّهُ ذَكُرهُ فِي الْمُرَّةِ الثَّانِيةِ.

• ٢٢٣؛ حدَّثنا احْمدُ بْنُ عَمْرو بْنِ السّرْ - ثنا عَبْدُ اللّه لِن وهَب الحُيرَلِي لِيؤنُسُ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ عُرُوة بْن الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ انَّ رسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلُوزُ عَ الْفُويْسَقَةُ.

ا ٣٢٣: حدِّلْمُ البُوْ بِكُرِيْنُ أَبِي شَيْبَة ثِنَا يُونُسُ الْمِنْ مُحمَّدِ عِنْ جَرِيْرِ بُنِ حَازِم عَنْ نَافِع عَنْ سَائِبة ' مَوْلَاةِ الفاكة بن المُغِيْرَةِ أَنَّها دَحلتُ عَلَى عَانَشَة فراتُ في بَيْتِهَا رُمُحًا مُؤَضُّوعًا فَقَالَتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنِ رَضِي اللهُ تعالى غَنْها! مَا تَصْنَعِيْنَ بِهَذَا قَالَتُ نَقْتُلُ بِهِ هَذَهِ الاوزاع فيانَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَم أَخْبِرِنا لِي كَالله كَ بِي فَيْ يَهِ مِين بِمَا يا كَرسيّدنا ابرا يممُّ كو انَ ابْرَهِهُم لَمَا أَلْقِي فِي النَّارِ لَمْ تَكُنَّ فِي الأرْضِ دابَّةً جبآ ك مِن وَالا كَيَا تُورَ مِن ك برجانور في آك

#### باب: گرگٹ (اور چھکلی) کو مار ڈالنا

٣٢٢٨ : حضرت الم شريك رضى الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گر گٹ مار نے كالحكم ويا\_

٣٢٢٩ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ك نبي علي في فرمايا: جس في ركان كو ميلي ضرب میں مار ڈالا أے اتنی نیکیاں ملیں کی اور جس نے دوسری ضرب میں مار ڈالا اُے اتنی (پہلی مرتبہ ہے تم ) نیکیاں ملیں گی اور جس نے تیسری نشر ب میں مار ڈالا أے اتنی ( دوسری مرتبہ ہے کم ) نیکیا ں ملیں گی۔ ٣٢٣٠ : سيده عائشه صديقه رضى التدتعالي عنها سے

روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے گر گٹ کو

بدمعاش وبدكا رفريايا \_

۳۲۳۱ : فاکه بن مغیره کی آ زاد کرده باندی حضرت سائىبەقر ماقى بىن كەمىن سىيدە عائشە كے گھر گنى ـ ويكھاكە گھر میں ایک برجھا رکھا ہوا ہے۔تو عرض کیا: اے ام المؤمنين إ آب اس سے كياكرتى بين ؟ فرمانے لكيس: ہم اس سے گر گٹ (اور چھیکلیاں) مارتی ہیں۔اس

إلَّا اطْفَاتِ النَّادِ غَيْرَ الُوزَغَ فَإِنَّهَا كَانْتُ تَنْفُخُ بَجِمَانَ كَيُوشَشِّ كَي رسوائ كُرَّلَث ك كديهاس ميس عَلَيْهِ فَاخْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ﴿ يَهُوكَ مَارِدِهِ الْحَا ( تَاكِدَاور بَعِرْ كَ ) اس ليح رسول

الله علي في اے مارو النے كا حكم قرما يا۔

تطاصة الهاب اله بيجانور موتے نوب ضرر ميں ليكن بعض نے فر مايا ہے كه ان ميں زہر ہوتا ہے اور دل كوان سے نفرت ہوتی ہے۔اللہ تعالی سب مسلمانوں کوتوقیق دے کہ جن چیزوں کو مارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے ہم مسلمان بھی اس کو ماریں چھکل کے متعلق تو نیجھی مشہور ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ کی دشمن تھی ہم مسلمانوں کوبھی اس ہے وشمنی رکھنی جیا ہے۔

> ١١: بَابُ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ٣٢٣٣: حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنِ الزُّهُويِ أَخْبُونِي أَبُو إِدُرِيْسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةِ الْخُشْنِيُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ نَهِى عَنُ أَكُلُ كُلُّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ.

> قَالَ الزُّهُرِيُّ وَ لَمُ اسْمِعْ بِهِذَا حَتَّى دَحَلْتُ

٣٢٣٣: حَدُثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ح و حَدُثَنا احْمَدُ بُنْ سِنَان و إسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُورٍ قَالًا ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ لِنُ مَهُدِيِّ قَالا ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسِ عَن اِسْمَعِيلَ بْنِ ابِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيِّدَةَ بْنِ سُفْيَانِ عَنْ آبِي هُرَيْزَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ. ٣٢٣٣: خدَّ ثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا ابُنْ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيّ ابْنِ الْحَكْمِ عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْران عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَنَّا إِنَّ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْهِ عَنُ اكْلِ كُلِّ ذِي نابِ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنُ كُلِّ ذِي مِخْلَبِ

چاپ : ہروانت والا در ندہ حرام ہے ۳۲۳۲: حضرت اپونغلبه هشی سے روایت ہے کہ نبی علی نے ہر وانت والے ورندے کو کھانے سے متع

ا مام زہریؓ فرماتے ہیں' جب تک میں شام. نہیں گیا تب تک میں نے بیاحدیث نہیں سی تھی۔ ٣٢٣٣ :حفرت ابوبرره رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے بیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہردانت والے درندے کا کھانا حرام ہے۔

سس الله عنها قرمات إين عباس رضى الله عنها قرمات بي کہ جنگ خیبر کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہر دانت والے درندہ اور پنجے والے پرندہ کو کھانے سے منع فرمایا۔

خلاصة الراب الله الم صاحب مدايد في سنع كاتعريف يول كي بوالسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادٍ عادةً لیمن سبع ہروہ جانور ہے جوعادۃٔ ا کیئے لینے والا غارت گرزخی کرنے والا۔ قاتل اور ناحق حملہ کرنے والا ہو کچلیوں والے ورندے جو دانتوں سے شکار کرئے لھاتے ہیں جیسے شیر' بھیٹریا' چیتا' سیاہ گوٹ' بجو' لومڑی' جنگلی ملی وغیرہ ان کا گوشت

کھاٹا احناف ابرا تیم نخعی امام شافعی امام احمد ابوتو را اسحاب حدیث اورا کثر اہل علم کے نزویک جائز نہیں۔ بیجہ گیر پرند ب جوابیخ پنگل سے شکار کرتے ہیں جیسے شکر ہ عقاب ہاز شاجی گلاحہ کو اوغیرہ ان کا کھاٹا بھی احناف نخعی امام شافعی امام احمد ابوتو راورا کثر اہل علم کے نزویک جائز نہیں۔ امام مالک لیٹ ہن سعد اوزا کی بیکی بن سعید کے نزویک پرندوں میں سے کوئی چیز حرام نہیں۔ یہی ابن عمام اور حضرت ابوالدروا ، رضی القدعن کا قول ہے۔

#### ٣ : بَابُ الدِّنُب وَالتَّعُلَب

٣٢٣٥؛ حدَّفْنَا أَبُو بَكُرِ بِنَ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ وَاضِحِ عَنُ مُحْمِدِ بُنِ السَّحقَ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيْمِ الْبِ الْمُخَارِق عَنْ جِبَّانَ بُنِ جَوْعٍ عَنْ أَخِيْهِ لَّوَيْهِ بَلِي قَالَ قُلْتُ يَا رسُولَ اللَّهِ عَنِي السَّالِكَ عَنْ اخْتَاشِ الْارْض ما تقُولُ فِي النَّعْلَبِ قَالَ وَ مِنْ يَأْكُلُ التَّعْلَبِ؟ قُلْتُ يَا رسُولَ اللّهِ! مَا تَقُولُ فِي الدَّنْبِ ؟ قال و يا كُلُ اللَّهُ احدٌ فِيْهِ خَيْرٌ؟

#### ٥ : بَابُ الصَّعِع

٣٢٣١ حدَّثنا هشامُ بَنْ عَمَّادٍ و مُحمَدُ بَنْ الصَّبَاحِ قَالا ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ رَجَاءِ الْمَكَىٰ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ أُمِيَّةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُبَيْدٍ بُنِ عُمير عَنِ ابْنِ ابنى عمّادٍ ( وهُو عَبُدُ عَبُدِ اللَّه عن الشَّبُع اصيدٌ السَّرُ حُممَن ) قَالَ سَأَلَتُ جَابِرَ بُنْ عَبُدِ اللَّه عن الضَّبُع اصيدٌ هُو قَالَ نعم قُلْت آكُلُها قَالَ نعم قُلْتُ اشَى سَمعت مِنُ وَلُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَالْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعُلِي اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللْهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى ال

٣٢٣٧ حدَّثُنَا اللهُ بِكُو لِنَ اللهُ شَيْبَة ثنا يخيى ابْنُ واضح ٣٢٣٤ حفرت عَن عَبْدِ الْكُويُمِ الْن ابى الْمُخارِقِ عَن كَمِل مَنْ عَبْدِ الْكُويُمِ الْن ابى الْمُخارِقِ عَن كَمِل مَنْ عَرْقُر حَبْل اللهُ عَلْم عَنْ عَبْدِ الْكُويُمِ الْن ابى الْمُخارِقِ عَن حَرْقِ عَنْ خُرَيْمَةَ الْن جَزْءِ قَال قُلْتُ يَا رَسُول اللّهِ! الله عليه وَمَلم بَحُوكُم مَا تَقُولُ فِي الصَّبْعِ قَالَ وَ مِنْ يَاكُلُ الصَّبْعِ. مَا تَقُولُ فِي الصَّبْعِ قَالَ وَ مِنْ يَاكُلُ الصَّبْعِ.

#### جـاْبِ: بھیر نیے اورلومڑی کا بیان

۳۲۳۵: حضرت خزیمہ بن جزئ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اسلے حاضر ہوا کہ آپ سے زمین کے پچھ جانوروں کی بابت دریافت کروں۔ آپ لومڑی کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: اومڑی کون کھاتا ہے؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ بھیڑ نئے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: رسول! آپ بھیڑ نئے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: حس میں بھلائی اور خیر ہودہ بھلالومڑی کھائے گا؟

#### دِـاب : بَتَّو كَاعَكُم

۲ ۳۲۳ : حضرت عبدالرحمٰن بن الى عمار فرماتے جر، كه بس نے حضرت جاہر بن عبدالله سے بجو كے متعلق دريافت كيا كه به شكار ہے؟ قرمايا: جى ہاں! ميں نے عرض كيا: ميں اسے كھا سكتا ہوں؟ فرمايا: جى ہاں - ميں نے عرض كيا: بيہ بات آب نے رسول الله علیہ سے من ہے؟ فرمايا: جى ہاں - ميں نے عرض كيا: بيہ بات آب نے رسول الله علیہ سے من ہے؟ فرمايا: جى ہاں -

۳۲۳۷: حضرت خزیمہ بن جزء رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجو کی یا بت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: کون سرح بح کھا ہیں۔

شام المان میں اور ایو یعلی موسلی نے اسٹ اسٹ کے بیوطال ہے حفیہ کے بڑو یک بیدورندہ ہے اور درندوں کی طرح اس کا کھانا بھی حرام ہے حفیہ کو اس کی علاوہ وحدیث ابوالدرداء ہے جس کی تخریج امام احمد کا کھانا بھی حرام ہے حضرات حنفیہ کی دلیل حدیث سات سات ہے اس کے علاوہ وحدیث ابوالدرداء ہے جس کی تخریمہ بن جزید اسحاق بن راہویہ اور ابویعلی موسلی نے اپنے اسانید میں عبدالقد بن بزید سعدی سے کی ہے۔ اور حدیث خزیمہ بن جزید

ہے جس کی تخریخ امام ترندی رحمة القد علیہ نے کی ہے۔ نیز حدیث ابن عباس رضی الله عنبما ہے جس کی تخریخ امام مسلم اور امام ابو داؤ در حمیم اللہ نے کی ہے۔

#### ١١: بَابُ الضَّبّ

- حدثنا أبو سلمة يخى بن حلف ثنا عبد الأعلى ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد بن ابى غروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه نحوه.

• ٣٢٣: حدثنا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بَن سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُد بُنِ السَّيْ هِنْ لِكُدُرِيَ وَالْد بُنِ السَّيْدِ الْخُدْرِيَ وَالْد بُنِ السَّيْدِ الْخُدْرِيَ فَالْ نَاذى وَسُلِّم وَجُلِّ مِنْ اهْلِ قَالَ نَاذى وَسُلِّم وَجُلِّ مِنْ اهْلِ

#### باب: گوه كابيان

۳۲۳۸: حضرت ٹابت بن پزید انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ تھے۔ لوگوں نے بہت ک گوہ پکڑکر بھونیں اور کھانے گئے۔ میں نے بھی ایک گوہ پکڑی اور بھون کر نبی کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ایک شاخ لی اور اس سے اپنی آگلیوں پرشار کرنے گئے۔ شاخ لی اور اس سے اپنی آگلیوں پرشار کرنے گئے۔ پھر فرمایا: بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی صور تیں منے کی گئیں اور زمین کے جانوروں کی صور تیں ان کو دی گئیں۔ جھے معلوم نہیں ۔ ہوسکتا ہے وہ یہی ہو۔ میں گئیں۔ جھے معلوم نہیں ۔ ہوسکتا ہے وہ یہی ہو۔ میں نے عرض کیا: لوگوں نے تو بھون بھون کرخوب کھا کیں۔ نے عرض کیا: لوگوں نے تو بھون بھون کرخوب کھا کیں۔ نے تو بھون بھون کرخوب کھا کیں۔

۳۲۳۹: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے گوہ کی حرمت بیان نبیں فرمائی البتہ اسے نا پیند فرمایا اور بید عام چروا بول کی خوراک ہے اور الله نے اس سے بہت لوگوں کو نفع بخشا اور اگر میر سے پاس گوہ ہوتی تو میں ضرور کھا تا۔

حضرت عمر فا روق رضی الله تعالی عنه ہے بھی ابیا ہی مضمون مروی ہے۔

۳۲۴۰: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مُفارع ہوئے تو اہل صفہ میں سے ایک شخص نے ریکار کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول!

الصُّفَة حيْنَ انْصَرَف مِن الصَّلاةِ فقال: يا رسُول اللَّهِ صلَّى ﴿ جَارِتِ عَالِقَهُ مِن أَوهُ بَبِت بَوتَي بِ لَهِ وَ كَ مُتَّعَلَّقَ اللهُ عليه وسلم إنَّ ارْضِنْها ارْضُ مضيَّةٌ فيما تُوى فِي الطَّبْابِ قَالَ يَلَغَنِي أَنَّهُ أُمَّةٌ مُسِخَتُ فَلَمْ يَامُرُ بِهِ وَ لَمْ يَنَّهُ عنة

> ٣٢٣١: حَدَّثِنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الجمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حِرُب حِدَثْنا مُحِمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ الزُّبِيْدِي عَنِ الزُّهُرِيّ عَنُ ابِي أَمَامَة بُنِ شَهُلِ بُنِ خُنَيْفٍ عَنْ عَبُدَ اللَّه بُنِ عَبَّاسِ عن خالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بضب مشوي فقرب إليه فاهوى بيده لياكل منه فقال لَهُ مِنْ حَضَرَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! انَّهُ لَحْمُ ضب فرفع يده عنه فقال له خالد رضي الله تعالى عنه يا رسُول اللُّهِ صلَّى اللهُ عليَّهِ وَسلَّمَ احْرَامُ الصَّبِّ قَالَ لا وَ لكنَّهُ لَمْ يَكُنُّ بِارْضِي فَاجِدُ نِي اعَافَهُ قَالَ فَاهْرِي حَالِدٌ إِلَى الصُّبِّ فَأَكُلُ مِنْهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَنْظُرُ

> ٣٢٣٢: حدَّثها مُحمَّدُ بَنُ الْمُصفِّى ثِنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُييْنة عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ دِينار عِنِ ابِّنِ عُمر قال قال رسُولُ اللُّهُ عَنِينَ لا أحرَّمْ يَعْنِي الضَّبِّ.

#### ١ : بَابُ الْأَرُنَب

٣٢٣٣: حدد تسام حسم أن بشار ثنا مُحمَّد ابن جعفر و عَبْدُ الرَّحْمِنِ بُنِّ مِهْدِي قِالَ ثِنا شَعْبُهُ عَنْ هِشَامِ بُن زيد عن انسس بن مسالك رضى الله تعالى عنه قال مرزنا بمر الظُهران فأنفجنا ارْنُبَا فسعُوّا عليُها فَلَعْبُوا فَسَعِيْتُ حَتَى ادْرِكُتُهَا فَاتَيْتُ بِهَا ابا طلحة فذبحها حضرت الوطلح في ياس لايا\_ انهول في الشي و ح كيا فبعث بعجزها ووركها إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم اوراس كى ران اورسرين كاحتدتي عليه ك ياس

آپ کیاظم دیتے ہیں؟ فرمایا: مجھےمعلوم ہواہے کہ ایک گروہ کی شکلیں منٹح کر دی گئی تھیں' گوہ کی صورت ہیں ۔ نیز آ یا نے کھانے کا حکم بھی نہ دیا اور منع بھی نہ فر مایا۔ ۳۲۳۱ : حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ خالدین ولیڈ نے فر مایا که رسول اللہ کی خدمت میں بھنی ہوئی گوہ پیش کی گئی جب آ یا کے قریب کی گئی تو آ یہ نے کھانے کیلئے ہاتھ بڑھایا۔ حاضرین میں سے ایک محض نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ کوہ کا گوشت ہے۔ اس بر آپ نے اس سے ماتھ أفھاليا تو حضرت خالدٌ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا مگوہ حرام ہے؟ فرمایا: نبیں! حرام تونبیں کیکن ہمارے ملاقہ میں ہوتی نہیں' اس لیے مجھے پیند نہیں تو حضرت خالدٌ نے ماتھ گوہ کی طرف بڑھایا اور گوہ کھائی حالا نکہ رسول الله عليه أن كاطرف وكيدر بتحي

۳۲۳۲: حضرت ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما فر مات جيل كەرسول اللەصلى اللەعلىدوسلم نے قر مايا: بيس گوه كوحرام منبيس كبتا \_

#### بِأَبِ : خرِّ كُوشُ كابيان

۳۲۳۳ : حضرت انس بن ما لک فرماتے بیں کہ ہم مرالظير ان نامي جگه سے گزرے - ہم نے ایک خرگوش کو چھیٹرااور اے کپڑنے کے لیے دوڑے کیکن بالآخر تھک گئے۔ پھر میں دوڑااور میں نے اسے پکڑ لیا اور بهجا-آب عليه في في الماليا- ٣٢٣٣: حدّثنا ابُو بكر بن ابي شيبة تنا يزيدُ ابن هارُونَ ابْن هارُونَ ابْن هارُونَ ابْن هارُونَ ابْن صفوان ابْسانا داوْدُ بْن ابي هند عن الشّغبي عن مُحمّد بن صفوان رضي الله أنه مرّ على النّبي عَيْنَهُ بارِّنبَيْنِ مُعلِقهُما فقال يَا رسُول الله إنى اصبّت هذين الارْنبَيْن فلكم اجد حديدة أذ كِيْهما بها فذكيتهما بمرُوة أفاكل قال كار.

٣٢٢٥: حدثنا المؤبكر بن أبئ شيبة ثنا يحيى ابن واضح عن مُحتَّد بن اسْحق عن الْكُويْم ابن ابى الْمُخارِقِ عَنْ جَيْء غن ابْن ببي الْمُخارِقِ عَنْ جَيْء غن ابْن ببي الْمُخارِقِ عَنْ جَيْء غن ابْن ببي الْمُخارِقِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْه وسلّم جنتُك الاسالك عن الحناش الله صلّى الله عليه وسلّم جنتُك الاسالك عن الحناش الارض ما تقول في الضبّ قال الآكلة والا أخرِمه قال قلت فلت فاتى آكل مِمّا لم تحرّم و لم ؟ يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في الله على الله على الله عليه وسلّم قال الله على الله الله على الله على الله الله على اله الله على اله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على اله على اله على الله على

۳۲۳۳: حضرت محمد بن صفوان سے روایت ہے کہ وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس سے گزرے دوخرگوش لاکائے ہوئے تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے مید وخرگوش کیڈ ہے۔ بجھے تو ہے کی کوئی چیز نہ ملی کہ ذیج مید تیز وحار پھر سے ان کو ذیج کیا۔ کیا میں کھالوں؟ فرمایا: کھالو۔

۲۳۳۵: حضرت خزیمہ بن جزء فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کی خدمت میں زمین کے کیڑ وں کے متعلق یو چھنے کے لیے عاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ است کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ موں۔ آپ علیہ فوہ کی بابت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا: خود کھا تا نہیں ووسروں کے لیے حرام نہیں بتا تا۔ میں نے عرض کیا: جس کی حرمت آپ نہ بیان فرما کیں میں اے کھاؤں گا اور اے اللہ کے رسول! آپ خود کیوں نہیں کھاتے ؟ فرمایا: ایک گروہ گم (مسنح) ہوگیا تھا۔ میں نے اس کی خلقت الیمی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ شن یہ اس کی خلقت الیمی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ شایدگوہ اس کی خلقت الیمی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ شایدگوہ اس کی خلقت الیمی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ شایدگوہ اس کی خلقت الیمی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ شایدگوہ اس کی خلقت الیمی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ شایدگوہ اس کی خلقت الیمی ویکھی کہ مجھے شک ہوا (کہ شایدگوہ اس تو م کی من شدہ صورت ہے) میں نے عرض

کیا: اے اللہ کے رسول! آپ سلی اللہ علیہ وسلم خرگوش کے متعلق کیا ارشاد فر ماتے ہیں؟ فر مایا: خود کھا تانہیں اور دوسروں کیلئے حرام نہیں بتا تا۔ میں نے عرض کیا: جس چیز کی حرمت آپ بیان نہ فر مائیں میں اُسے کھا وُں گا اور آپ خود کیوں نہیں کھاتے؟ فر مایا: مجھے بتایا گیا ہے کہ اسے حیض آتا ہے۔

خلاصة المابي الله احناف اورائمه ثلاثه كنزويك فرگوش طلال ب-ان احاديث كى بناء پر-صاحب مدايه نے عقلی دليل بيدى به كي درندوں ميں سے به اور نهم دارخور جانوروں ميں سے بيتو ہرن كے مشابه ہو گيا اور ہرن كا كھانا بالا تفاق جائز ہے۔

١ ١ : بَابُ الطَافِيُ مِنْ صَيْدِ

البحر

باب: جوچهای مرکر مطح آب پر

آ جائے؟

٣٢٣٦: حَدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ أنسِ ٣٢٣٦ : معرت ابؤ بريره رضى الله تعالى عند بيان

حدّثني صفّوان بُنْ سُليم سَعِيْد بن سلمة من آل بن فرمات بين كدرسول الله عليه وسلم في ارشاد الْلازُرُق أَنَّ الْمُعَيِّرَة بْنِ ابِي بُرْدَةَ وَهُو مِنْ بِنِي عَبْدِ الدَّارِ حدَثهُ انَّهُ سِمِعِ ابَّا هُويُرِةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبِّنَا اللَّهِ عَبْنَا اللَّهُ عَبْنَا اللَّهِ عَبْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَا عَلَى عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْ الطُّهُورُ مَاءُ أَ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ.

> قَالِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِلغِنِي عَنْ ابِي عُبَيْدة الْجَوَاد أَنَّهُ قال هذا بصف العلم إلانَّ الدُّنْيَا يَرُّ وَ بِحُرُّ فَقَدْ افْتَاكِ فِي النُّجُو و بَقَى الَّذِيُّ.

> ٣٢٣٤ حدَّثا الْحَمِدُ بُنْ عَبُدَة ثَنَا يَحْيِي بُنْ سُلِيمِ الطَّالِفِيُّ ثننا اسْمَاعِيْلُ بُنْ أُميّة عَنْ ابي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِر بُن عَبُدِ اللّه رضى اللهُ تعالى عنه قال قال وسُؤلُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسَلَّم مَا الَّقِي الْبَحْرُ اوْجَزِر عَنَّهُ فَكُلُوا و مات قَيْه فَطَفا فلا تاكلوه

فرمایا: سمندر کا یائی باک کرنے والا ہے اور یائی کا

امام ابن ماجهً فرمات بين كه حضرت ابوعبيده جوا دینے فرمایا: بیرجدیث نصف علم ہے کیونکہ و نیا بحروبز ہے تو بحر کا حکم اس میں بیان ہو گمیا اور بر کا باتی رہ کیا۔ ٣٢٨٧ : حضرت جابرين عبدالله فرمات بيل كهرسول الله عليه في فرمايا: جودريا كناره يروُ ال وت ياياني تم ہونے سے مرجائے وہ تم کھا شکتے ہوا ور جو دریا میں مرکرا و ہرتیرنے گئے( اور اُس کا پیٹ او ہر کی طرف ہو یعنی طافی ہو ) تو اُ ہے مت کھاؤ۔

تخارسية الياب به امام ما لك اورابل ملم كى أيّب جماعت اورابك قول ميں امام شافعی بھی قائل ہيں كه درياني جانور بل الاطلاق حلال نبيس البيتة امام شافعي سكت خنزي اورانسان كالمشثنا وكياب كه بيحلال نبيس -ان حضرات كي وليل احاديث باب بین اور آیت احل لکم صید ال نام ایسار کاشی رحال ہے۔ احناف کے نزو کی سندر اور دریا کا کو ٹی جا ٹو رحلال نہیں سوائے مچھل کے ، وحلا یہ ہے۔احناف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نویہ حرم علیه م المنعبائث كدوه پنيمبران برخبيث چيزول كوحرام كرتاہے۔اور مجھلى كے علاوہ سب خبيث بين اور طاہرے كە مجھلى كے علاوہ دیگر جانوروں کوطہا نع سلیم مکروہ جانتی اوران ہے گھن کرتی ہیں نیز بہت ہے دریائی جانوروں کی ممانعت حدیث ہے ثابت ہے۔ چنا نجے حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان قرشی کی حدیث ہے جس کی تخ سنج امام ابوداؤ د احمدُ اسحاق بن راہویا ` حاکم اور طبیا ک نے کی ہے۔ آیت کر نید کا جواب بیا ہے کہ اس میں لفظ صیدے مرادا سم نیس جوذات شکارے بلکداس سے مراد مصدی ت لیعنی اصطبیا دیده کارکھیلنا اور بیصرف حلال جانو روں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کھانے کے علاوہ دیگر منافع کے لئے شیرو تیہ و کا شکار کر ناتھی جا نز ہے۔اور جو پچھلی بغیر آفت اپنی موت مرکر پانی کی سطح پر آگنی ہواوراس کا پبیٹ آسان کی طرف ہولیعنی و ہ حیت ہو گئی ہوجس کومک طافی کہتے ہیں ہمارے احزاف ئے نز دیک اس کا کھانا مکروہ ہے۔ اٹھے ثلاثہ کے نز ویک طافی مجھنی کے کھانے میں کوئی حرج تنہیں۔احتاف کی دلیل ۱۳۲۷ حدیث باب ہے اور اس حدیث کی تخریج امام ابو داؤ دیے بھی ق لینی جس مجھلی کو دریا مجھینک و ہے یا یونی ٹوٹ جائے تو اس کو کھاؤ اور جواس میں مرجائے اور یانی کی سطح برآ جائے اس کو مت کھاؤ۔

#### ١ ٩ : بَابُ الْغُوَابِ

٣٢٣٨: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْازْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ جَمِيْلٍ ثَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ الْازْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ جَمِيْلٍ ثَنَا شَرِيْكَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُونَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُرُونَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمْرُونَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمْرُ وَقَالًا مَنْ يَاكُلُ الْغُرَابَ وَقَدُ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَاسِقًا عُمْرُ فَالْ مَنْ يَاكُلُ الْغُرَابَ وَقَدُ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَاسِقًا وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِبَاتِ.

٣٢٣٩ خد النّ المُحمَّد الرّ حَمْنِ اللّ الْقَاسِمِ اللهِ الْالْتَصَارِيُّ اللّهُ الْمَسْعُودِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمْنِ اللهُ الْقَاسِمِ اللهِ مُحمَّدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَانِشَةَ اللّهِ وَسُولَ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَانِشَةَ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

فَقِيْلَ لِلْقَاسِمِ أَبُو كُلُ الْغُرَابُ؟ قَالَ مَنَ يَأْكُلُهُ بَعُدَ قُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ فَاسِقًا.

#### دِاْبِ: كَوْ عِكَامِيان

٣٢٣٨: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فرماتے بين كه كون ہے جو كو اكھائے حالا نكه رسول الله عليہ نے اس كو فاسق بتايا۔ بخدا! بيه پاكيزه جانوروں ميں ہے نہيں۔

٣٢٣٩: سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كهرسول الله عنها فرمايا: سانب فاسل بي اوركوّا فاسل بي الله وي 
اس حدیث کے راوی حضرت قاسم سے پوچھا گیا کہ کیا کو اٹھا یا جا سکتا ہے؟ فرمایا: رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے اس کو فاسق فرمانے کے بعد کون ہے جو اے کھائے۔

### ٠٠: بَابُ الْهِرَّةِ بِأَلِي اللهِ الله

۱۳۲۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بلی اور اس کی قیمت .
 کھائے ہے منع فر مایا۔

• ٣٢٥؛ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَهُدِي آنُبَأَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ آنُبَأَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ آنُبَأَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ آنُبَأَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ آنُبَأَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ آنُبَأَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ آنُبَالَا عُسَمَ بُنُ رَبُولُ عَمْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةً عَنُ آكُلِ اللهِرَّةِ وَثَمَيْهَا.

ضلاصة الراب به ابو بوسف كاكه بلی كا گوشت حرام ہے۔ يہى مذہب ہے ابو ہريرہ امام ابو بوسف كاكه بلی كا بيجينا مكروہ ہے جابو ہريرہ امام ابو بوسف كاكه بلی كا بيجينا مكروہ ہے جابى فرماتے ہيں بيتھم اس وفت ہے كہ جب بلی میں نفع نه ہولیكن اگروہ ما فع ہوتو اكبلی نتیج سے اور اس كا شمن حلال ہے جمہورا تمه كا بيمى مذہب ہے۔

### الله

# كِثَابُ الْاطْمِمَةِ

# کھانوں کے ابواب

دیا ہے۔

#### ا: بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

الا المناه عن المناه ا

٣٢٥٢: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحِينَ الْازْدِيُ ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحِينَ الْازْدِيُ ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُزِيْجٍ قَالَ سُلْيُمانُ بُنْ مُوسَى حَدِّثْنَا عَنُ نَافَعِ انَّ عَبُدا للله ابُن عُمَو كَان يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فَا نَافِعِ انَّ عَبُدا للله ابُن عُمَو كَان يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فَعَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فَعَلَا أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ الله ابْنَ عُمَو كَان يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ الله عَنْ وَاطْعِمُوا الطَعام و كُونُوا الْحُوانَا عَمَا أَمْرَكُمُ اللَّهُ عَزُوجِلَ ."

عَمَا أَمْرَكُمُ اللَّهُ عَزُوجِلَ ."

#### باب: كما نا كهلان كي فضيلت

١٣٥٥: حضرت عبدالله بن سلام فرمات بيل كه جب نبي مدینه منوره تشریف لائے تولوگ آپ کی طرف حلے اور تمن مار اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول تشریف لا چکے۔ لوگوں میں میں بھی حاضر ہوا تا کہ آپ کو دیکھوں۔ جب میں نےغور ہے آ ہے کا چبرۂ انور دیکھا تو مجھے یقین ہوگیا كەبىيە چېرە جھو ئے تخص كانېيى ( كيونكە سابقە كتب ميں جو نثانیاں مرح رکھی تھی سب بعینہ آب میں موجود تھیں) چنانچے سب سے بہلے میں نے آپ کوجو بات فرماتے سنا' وه ریخی: ایلوگو! سلام کوعام رواج دو کھا نا کھلاؤ' فرشتوں کو جوڑ واور رات کو جب لوگ محوخواب ہوں نماز یر معوتو تم سلامتی ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ٣٢٥٢:حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سلام کو رواج دو اور کھانا کھلاؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ جیسے حمہیں اللہ (عزوجل) نے تعلم

٣٢٥٣؛ حدثنا مُحمَّدُ بن رُمْحِ أَبُأَنا اللَّهِ ابنُ سغدِ عنْ يَزِيدُ بن أَبِي حبيبٍ عَنْ ابنى الْحَيْرِ ' عَنْ عَبْد اللَّهِ بنِ عَمْرِو يَوْلِدُ بن أَبِي حبيبٍ عَنْ ابنى الْحَيْرِ ' عَنْ عَبْد اللَّهِ بنِ عَمْرِو انْ رَجُلا سأل رسُول اللّه عَيْقَ فَقَال يا رسُول اللّهِ! انْ الْاسلام حير قال رسُول اللّه عَيْقَ فَقَال يا رسُول اللّهِ! انْ الاسلام على من الإسلام على من على من على من على من عَرَفْت و من لم تعرف ).

۳۲۵۳: حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنه فرمات بين كرايك فخص نے نبی علی الله عنه وريافت كيا: اے الله كرمول! اسلام (ميں) كوئسا (عمل) سب ہے الله كرمايا: تو كھانا كھلائے اور سلام كبتر (بيتديده) ہے؟ فرمايا: تو كھانا كھلائے اور سلام كي جان بہيان والے كواورانجان كو۔

خلاصة الراب الله على الناس اى مضو البه (يعنى لوگ آپ كى طرف كن دور ته ہوئے) ہمارے ني كريم صلى الله عليه وسلم كي تعيين اور تعليمات بہت عده بين ان كواپنانے بين سعادت اور خوش نعيبي صفيم ہواور جنت ميں جانے كا وسيله بين۔ حديث ١٣٥٣: شخ عبد الني فرماتے بين ابتدا سلام كرنا سنت ہاور سلام كا جواب وينا واجب ہوا وسيله بين۔ حديث ١٩٥٣: شخ عبد الني واجب ہوا وسيله بين ۔ حديث كى طرف ہے كافن ہوا فضل يہ ہے كہ سب ابتداء اسلام كريں جواب وين اور اقل درجہ يہ ہے كہ السلام كي طرف ہے كہ السلام عنيكم ورحمة الله وبركاته كي جواب بين افسار مورحمة الله وبركاته اور السلام كي السلام كي السلام كي السلام كي اور جواب مين افسال مورحمة الله وبركاته اور ابتدا عليكم السلام كهنا كروہ ہے۔ آتى او نجى آ واز ہے سلام كرے اور جواب و يہ اور فور آ جواب و ينا واجب ہا ورا گركس غانب شخص نے سلام بيجا ہويا خط ميں سلام پر حا ، وتب بحق فور آ كہنا نشر ورى ہے۔

# ٢: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى ألاثنَهُ:

٣٢٥٣: حــ ثنا مُحــ مَدُ بْنُ عَبْد اللّهِ الرَّقِيُّ ثنا يَحيى بْنُ زِياد الاسْدِيُّ انْبَأْنَا ابْنُ جُرَيْحِ آنْبَأْنَا ابُوالوَّ بَيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ عِيلَة اللهِ اللهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللّه قال قال رسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ طَعَامُ الُواحِدِ يكفى الْاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الْارْبَعَة يَكْفِى الْارْبَعة و طَعَامُ الْارْبَعة يَكْفِى الْقَمَانِية.)

٣٢٥٥: حَدَّفَ النَّحَسَنُ بَنْ عَلِيَ الْخَلَالُ ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِي الْخَلَالُ ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُوسَى لَمَا سَعِيدُ بَنُ زَيْدِ ثَنَا عَمْرُ و بَنْ دِيْنَادِ قَهْرَ مَانُ آلِ النَّهُ بَنِي عُمْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّهُ بَنِ عُمْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّهُ بَنِ عُمْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّهُ عَنْ عُمْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْدِ اللَّهُ بَنِ عُمْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّهُ عَنْدِ اللَّهُ بَنِي قَالَ سَمِعْتُ سَالَمُ النَّهُ عَنْدِ اللَّهُ بَنِي عُمْرِ عَنْ أَبِيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدِ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ

# دِادِی : ایک شخص کا کھا نا دو کے لیے کا فی ہو

#### ہا تا ہے

۳۵۳ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص کا کھانا وو کے لیے اور جارکا آٹھ کے لیے کافی لیے اور جارکا آٹھ کے لیے کافی ہوجہ ہوجاتا ہے۔ (یعنی نہ صرف برکت ہوجاتی ہے بلکہ بوجہ الح رکھایت بھی کرتا ہے)۔

۳۲۵۵ : حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: بلاشبه ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کفایت کرتا ہے اور دو کا کھانا تین 'چار (اشخاص) کے لیے کفایت کفایت کرتا ہے اور دو کا کھانا تین 'چار (اشخاص) کے لیے کفایت کرتا ہے اور دو کا کھانا یا نجی مجھے کے لیے کفایت

رتا ہے۔

الْحَمُسة والسُّنَّة).

خلاصة الراب المام نووی فرمات ہیں اس حدیث سے ترغیب دی ہے دوسروں کو کھانے میں شریک کرنے کی اور کھانے میں شریک کرنے کی اور کھانے میں سراوات کی بھی ترغیب دی ہے اگر چہ کھانا کم ہواس سے مقصود بھی حاصل ہوتا ہے بھوک کا مٹانا اور تمام حاضرین کو برکت بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

# ٣: بَابُ الْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ

٣٢٥٧؛ حَدَّثَنَا اللهِ بَكُو بَنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا عَفَّانَ ح و حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا عَفَّانَ ح و حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ ابِي خَازِمٍ عَنْ ابِي مُ مُ عَلَى مُعَى مُ فَي مَعَى اللهُ عَلَيْتَةً ( السَّمُوْمِنُ يَا كُلُّ فِي معَى السَّوْمِنُ يَا كُلُّ فِي معَى واجدٍ و الْكَافِرُ يَا كُلُ فِي سَبْعَةِ الْمُعَاءِ).

٣٢٥٤: خدَثْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نُمِيْرِ عَنْ عُبَيْد اللَّهِ ابْنُ نُمِيْرِ عَنْ عُبَيْد اللَّه ابْنُ نُمِيْرِ عَنْ عُبِيلًا اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرِ عِنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ عُبَيْد اللَّه عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرِ عِنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ الْمُؤْمِنُ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ الْمُؤْمِنُ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ الْمُؤْمِنُ النَّهُ وَالْمُؤْمِنُ النَّكُلُ فَي مَعْي النَّهُ وَالْمُؤْمِنُ النَّكُلُ فَي مَعْي وَالْمُؤْمِنُ النَّكُلُ فَي مَعْي وَالْمُؤْمِنُ النَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّةُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِهُ الللللِّهُ اللللللِلْمُ اللللِهُ الللللِهُ الللِهُ اللللْمُ الللِهُ اللللِللْمُ اللل

٣٢٥٨: حدَّقَنَا أَبُوْ كُرِيْبِ ثَنَا آبُو أَسَامَة عَنْ بُرِيَد بُن عَبْد الله عَنْ جَدِهِ الله عَنْ أَبِى مُؤسَى قال قال رَسُولُ الله عَنْ جَدِهِ النَّافِرُ يَاكُلُ فِي مِعْي واحدِ والْكَافِرُ يَاكُلُ فِي مِعْي واحدِ والْكَافِرُ يَاكُلُ فِي مِعْي واحدِ والْكَافِرُ يَاكُلُ فِي مَعْي مَعْي واحدِ والْكَافِرُ يَاكُلُ فِي مَعْي مَعْي واحدِ والْكَافِرُ يَاكُلُ فِي مَعْي مَعْي واحدِ والْكَافِرُ يَاكُلُ فِي مَعْي مِنْ مَعْي واحدِ والْكَافِرُ يَاكُلُ فِي مَعْي واحدِ والْكَافِرُ يَاكُلُ فِي مَعْي وَاحْدِ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي مَعْي وَاحْدِ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فَي مِنْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ وَاحْدِ وَالْكَافِرُ فِي مِنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ مِنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فِي فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فِي فَيْ فَيْ فِي فَيْ فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فِيْ فِي فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فِي فَيْ فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فَيْ فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فِي فَيْ فَيْ فَيْ فِي فَيْ فَيْ فِي فَيْ فِي فِي فَيْ فَيْ فِي فِي فَيْ فِي فِي فَيْ فِي فَيْ فِيْ فِي فَيْ فِي فِي فَيْ فِي فِي فَيْ فِي فِي فَيْ فِي فَيْ فِي فِي فِي فِي فِي فَيْ فِي فِي فَيْ فِي فَيْ

# دِیان : مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کافر سات آنتوں میں

۳۲۵۲ : حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں۔

الله تعالى عنها بيان عمر رضى الله تعالى عنها بيان فرمات بين كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم في أرشاد فرمايا: كافرسات آنون بين كها تا باورمؤمن ايك آنت بين كها تا ب-

٣٤٥٨: حضرت ابو موئ رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مؤمن ايك آئت مي كها تا به اور كافر سات من كها تا به اور كافر سات من شول مين م

خلاصة الراب بين الله على الفاظ الك فاس آدمى كے بارے ميں فرمائے جو كھانا بہت كھا تا تھا جب وہ مسلمان ہوا توات كامطلب بين بيان كيا ہے كہ بيدالفاظ الك فاس آدمى كے بارے ميں فرمائے جو كھانا بہت كھا تا تھا جب وہ مسلمان ہوا توات في كھانا تم كھانا شروع كرديا۔ امام نووى فرماتے جيں اس كى تاويل كي طرح ہو سكتی ہے (۱) بيد بطور مثال كے فرمايا۔ (۲) كه مؤمن اللہ كانام لے كركھانا شروع كرتا ہے اس كے ساتھ شيطان شركي نبيس ہوتا اور كافر كے ساتھ شيطان بھى شركي بيد بو

### ٣: بَابُ النَّهِيِّ أَنْ يُّعَابَ الطَّعَامُ

٣٢٥٩: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْنِانُ عَنْ البَيْ هُرَيْرَةً قَالَ مَا عَابَ عَنْ البِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ البِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةً اكْلَهُ وَ إِلَّا تَوْكَةً.

خد أنه البو بَكُر بُنُ أبِي شَيْبَة نَنَا أبُو مُعَاوِية عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً اللهُ مُعَاوِية عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً الأعْمَا عَنْ أبِي هُرَيُرة عِنِ النَّبِي عَلِيلَةً الْأَعْمَا عَنْ أبِي هُرَيُرة عِنِ النَّبِي عَلِيلَةً اللهُ عَلَيْكَةً اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ

مثله.

د وسری روایت بھی ابو ہر رہے ورضی اللہ عنہ ہے

بِأَبِ: كَمَا فِي مِن عَبِ نَكَالْنَامُ عَ بِ

۳۲۵۹ : حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه بیان

فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بھی بھی

کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

کھانا پیند ہوتا تو تناول فرماتے ورند (خاموش سے )

قَالَ ابْوُ بِكُرِ : نُخالفُ فِيْهِ يَقُولُونَ عَنْ ابِي حَازِمٍ. الي الي الي على الله على الله

تطلاصیة الهاب ﷺ امام نو وی فرماتے میں عیب یہ ہے کہ کھانائمکین ہے یا یہ کہ نمک بہت کم ہے۔ کھانا ترش ہالہت یہ کہنا کہ مجھے کھانا پیندنبیں اس کوعیب نہیں کہتے ۔

تيفور ديتے۔

### ۵: بَابُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الطَّعَام

٣٣١٠ : حدثانا جُبَارَةً بنُ الْمُعَلَى ثنا كَثَيْرُ بَنُ السُعِلَى عَنْهُ سُلِيْمِ سَمِعَتُ انس بُنَ مَالكِ رضى الله تعالى عنه يقولُ قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (من احب الله عليه وسلم (من احب ان يُحُدر الله حير بيبه فليتوضأ إذا حضر غداؤه و اذ وُقعى.

٣٢٦١ خدّ ثنا جعفر بن مسافر ثنا صاعد بن غيد المحزري ثنا رهير بن معاوية ثنا مُحمّد بن حجارة ثنا عنم مرو بن دينار المكي عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن رسول الله حسلى الله عليه وسلم آنة خرَج من الغابط فأتى بوطعاء فقال رجل يا رسول الله آلا آبيك بوطوء قال أريد الصلاة؟).

# باب: کھانے ہے بل ہاتھ دھونا (اورگلی کرنا)

۳۲۹۰: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمات بین که جو چاہے که اُس کے گھر میں خیر و برکت (اور دولت) زیادہ ہوتو اُسے چاہیے کہ جب میج (یا شام) کا کھانا آئے تو ہاتھ دھو کے (اور کلی کرے) اور جب دستر خوان اُٹھایا جائے اُس وقت بھی۔

۱۳۲۲: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
کہرسول اللہ علیہ مثالیہ قضاء حاجت کے بعد تشریف لائے
تو کھانا پیش کیا گیا (آپ علیہ حسب عادت فراغت
کے بعد ہاتھ وھو چکے ہتھے)۔ ایک شخص نے عرض کیا:
اے اللہ کے رسول! وضو کا پانی لاؤں؟ فرمایا: کیا میں
مازیر ھنا جا ہتا ہوں۔

ضلاصة الهاب الماب المجاح فرمات بين جب كھانے كے برتن اٹھائے جائيں تو وضوكا تھم ديا گيا ہے اس مراد ہاتھوں كا دھونا اور كلى كرنا ہے بہر حال كھانے سے پہلے اور بعد بين وضوكر كے يا ہاتھ دھونے كى بركت اور فاكدہ فرماديا ہے۔ حديث ٣٤٦١ : غرض بيہ ہے كہ نماز كے لئے وضو شرط ہے باتى كھانے وغيرہ كے لئے واجب نہيں ہے۔

#### ٢: بَابُ الْآكُلِ مُتَّكَّنا

٣٢٦٣: حدثنًا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ و سُفَيانُ بُنُ عَيِنة عن مسَعر عن على بن الأقمر عن ابي جحيفة انْ رسُول اللَّهِ مُنْ اللهِ قَالَ لا آكُلُ مُتَّكَّنَّا.

٣٣١٣: حدثنا عَمُرُو بْنُ عُثُمَانَ بْنِ سَعِيْدَ بْنِ كَثِيْرِ بْن دِيْسَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا آبِي أَفْيَأْنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَسِ عرُقِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ لِسُرِ رضِي اللهُ تعالى عنَّهُ قَال أهديت للنبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَتَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكَبَتَيْهِ يَأْكُلُ فَقَالَ اعْرابِيُّ ما هنذِهِ الْحِلْسةُ فَقَالِ إِنَّ اللَّهَ جَعَلْتِي عَبْدًا كُويْمًا و لمَّ يجَعَلْنِيُ خِبَارًا غَنِيْدًا.

#### بيان : تكيه لكاكر كهانا

۳۲۶۲: حضرت ابو بخیفه رضی الله تعالیٰ عنه قر مات بین كەرسول ابتەصلى التدىلىيە دىملم ئے ارشا دفىر مايا: مېس تىكىيە لگا کرنبیں کھا تا ۔

٣٢ ١٣٠: حضرت عبدالله بن بُسر رضي الله عنه فرمات ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بمری بديكى كن - آپ علي اكثرول بين كر ( دونو ل زانول کھڑے کرکے ) کھانے لگے۔ایک ویہاتی نے کہا: یہ بيضے كاكسا انداز ہے؟ آپ عليہ نے فرمايا: الله تعالى نے مجھے مہریان بندہ بنایا ہے اور مجھے تکتر وعنا دکرنے والامغرورتبيں بنايا۔

خلاصیة الهاب الله الکرکھا نا تکبر کی ملامت ہے اورمسلمانوں کے لئے تواضع کا تلم ہے تکبرانسان کو ذکیل وخوار کرتا ے اور تو اضع سے عزت نصیب ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کری پر بیٹھ کر کھانا سنت کے خلاف ہے اور نصاریٰ سے مشابہت ہے۔ صدیث: ۳۲۶۳ کا مطلب میہ ہے کہ دونوں زانوں کھڑ ہے کر کے بیٹھنا عاجزی اور انکساری کی علامت ہے نیز اس طرح بیٹھ کر گھانا کم خوری کی نشانی ہے ویسے سی عذر کی بنا پر جہارزانو بیٹھنے کی بھی ا جازت ہے۔

#### 2: بَابُ التَّسُمِيَّةِ عِنْدَ الطَّعَام

٣٢١٣: خَدَّتُمَا أَبُو بَكُربُنُ ابِي شَيْبة ثَمَا يَوْيُدُ بُنُ هَارُوْن عن هِشَام النُّسُتُواتيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مِيْسِرة عَنْ عَبْد اللَّهِ ابْنِ عُبَيُدِ بُن عُميْر عَنْ عَابْشَة قَالَتُ كَان رَسُولُ اللَّه عَيْثُهُ يَاكُلُ طَعَامًا فِي سَتَّةِ نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِه فَجاء اعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلْقُمتَيْنِ فَقَالَ رِسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمَا أَنَّهُ لُو كَانِ قَالَ: بِسُم اللَّهُ لَكُفَاكُمُ فَاذًا اكُلَّ آخِدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسُمِ اللَّهُ فَانَّ نسسى أَنَّ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ فِي اوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي اوْلَهِ و آخِرهِ.

٣٢١٥: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا سُفْيانُ عن هشام بُن ٢٢١٥: حفرت عمر بن الي سلمدرضي الله عنه فرمات بي

### باب: کھانے ہے بل ''بسم اللہ'' ہڑھنا

٣٢ ٦٣ : سيّده عا نشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم حیرسحا با کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے۔ایک دیباتی آیااور دو ہی نوالوں میں سب كما تا كما كياراس يررسول الله علي في فرمايا: غور ہے سنور! اگر مەبىم اللّٰد كہنا تو كھا ناتم سب كو كا في ہو جاتا۔ جبتم میں ہے کوئی کھانا کھانے گئے اور ' ایسم الله " كمنا يحول جائة توكي: " بسلم اللَّه في اوله و آخره"۔

عُرُوة عَنْ ابِيهِ عَنْ عُمَوْ بْنِ أَبِي سَلَمَة قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُ كَهِ مِن كَمَانا كَمَا رَبَا تَفَاكَ بَي كريم صلى الله عليه وسلم تَهِ مِنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَزُوجِلٌ. مِنْ اللهِ عَزُوجِلٌ. مِنْ اللهِ عَزُوجِلٌ. مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَزُوجِلٌ.

خلاصة الراب بي المراب من وى رحمة الله عليه فرمات بي كه يورى بهم الله الرحمن سبكنا سنت ب- اگر صرف بهم الله كه تو بهى كافى ب- اس حديث ميس بهم الله كى بركت بيان فرمائى گئى باور گرشروع بي بهم الله بهول جائے توبسه فى اوله و آخوه كيد حديث: ٣٢٦٥ ب معلوم بواكه كائے كة داب ميس بهم الله كهما بيك ادب ب

#### ٨: بَابُ الْآكُلِ بِالْيَمِيْنِ

٣٢١١؛ حَدُّفَ اهِ مَسَانِ عَنْ يَحَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ عَنُ فَمَا الْهِقُلُ بُنُ زِيَادٍ فَمَا الْهِقُلُ بُنُ زِيَادٍ فَمَا اللهِقُلُ بُنُ زِيَادٍ فَمَا هِ مَسَامُ بُنُ حَسَانِ عَنْ يَحَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنُ أَبِي صَلَّى اللهُ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لِيَاكُلُ أَحَدُكُمُ بِيَمِينِهِ وَلْيَشُوبُ بِيمِينِهِ وَلْيَشُوبُ بِيمِينِهِ وَلْيَشُوبُ بِيمِينِهِ وَلَيْشُوبُ بِيمِينِهِ وَلَيْمُ وَلَيْمُ اللهِ وَيَعْمِلُهُ وَلَيْمُ اللهِ وَيَعْمِلُهُ وَيَا حُذُ

٣٢١٤ حَدُثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَة وَ مُحَمَّدُ بُنْ الصَّبَاحِ قَالا ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَة عَنِ الْولِيُدِ بْنِ كَثيْرِ عَنْ وَهُبِ ابْنِ كَيْسِانَ سَمِعَة مِنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَة قَالَ كُنْتُ عُلامًا فِي كَيْسَانَ سَمِعَة مِنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَة قَالَ كُنْتُ عُلامًا فِي حَيْسانَ سَمِعَة مِنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَة قَالَ كُنْتُ عُلامًا فِي حَيْسانَ سَمِعَة مِنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَة قَالَ كُنْتُ عُلامًا فِي حَيْسانَ سَمِعَة مِنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَة قَالَ كُنْتُ عَلامًا فِي اللهِ وَكَانَتُ يدِى تطيشُ فِي حَجْرِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ يدِى تطيشُ فِي الشَّهِ وَكُنْتُ يدِى تطيشُ فِي السَّمِ اللهِ وَكَانَتُ يدِى تطيشُ فِي السَّمَ اللهِ وَكُلْ بِيمِيْنِكَ وَكُلْ مِنْ مِينِكَ وَكُلْ مِنْ مِينِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عُمْرَ اللّهِ وَكُلْ بِيمِيْنِكَ وَكُلْ مِنْ مِينِهِ اللّهِ وَكُلْ بِيمِيْنِكَ وَكُلْ مِنْ مِينَاكِكُ وَكُلْ مِنْ مِينَاكُ وَكُلْ مِنْ مِينَاكُ وَكُلْ مِنْ اللّهِ وَكُلْ بِيمِيْنِكَ وَكُلْ مِنْ مُنْ اللّهُ وَكُلْ بِيمِيْنِكَ وَكُلْ مُنْ مُنْ اللّهِ وَكُلْ بِيمِيْنِكُ وَكُلْ مِنْ اللّهُ وَكُلْ بِيمِيْنِكُ وَكُلْ مِنْ اللّهِ وَكُلْ مِنْ اللّهِ وَكُلْ مِنْ اللّهُ مِنْ عُمْرَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

#### باب : وائمي ماتھ سے کھانا

۳۲۹۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک وائیں ہاتھ سے کھائے وائیں ہاتھ سے بی اس ہاتھ سے بی دائیں ہاتھ سے بی دائیں ہاتھ سے بی دی دے۔ دائیں ہاتھ سے بی دے۔ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھا تا ہے بائیں ہاتھ سے بیتا ہے بائیں ہاتھ سے بیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے بیتا ہے۔ بی ایتا ہے۔

۳۲۶۸: حضرت جأبر رضى الله عند قرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: یا نمیں ہاتھ سے نه کھایا كروكيونكه يا نمیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔

خلاصة الراب به الله شيطان والے كام نصاري كرتے بيں ان كى ديكھا ديكھى بعض مسلمان بھى ايسا كرتے بيں ہرا چھا كام بائيں طرف سے شروع كرتے بيں اللہ تعالى اپنے نبى ياك سلى اللہ عليه وسلم كى اتباع نصيب فرما وے۔

#### ٩: بَابُ لَعُقِ الْآصَابِعِ

٣٢٢٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ آبِي عُمَرِ الْعدنِيُ ثَنَا سُفْيانُ بِنُ عُمَرِ الْعدنِيُ ثَنَا سُفْيانُ بِنُ عُمَرِ الْعدنِيُ ثَنَا سُفْيانُ بِنُ عُمَّامٍ اَنَّ عُمَّاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَّاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي عَيْنِهُ عَلَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي عَيْنِهُ قَالَ: إِذَا اكُلُ آحَدُكُمُ طعامًا فَلا يَمُسَعُ يَدَهُ النَّبِي عَيْنَةً قَالَ: إِذَا اكُلُ آحَدُكُمُ طعامًا فَلا يَمُسَعُ يَدَهُ حَتَّى يلْعَقَهَا اوُ يُلُعِقُهَا .

قَالَ بِسُفَيَانُ سَمِعُتُ عُصَرِ بُنَ قَيْسِ يَسُأَلُ عَمُرُو بُنَ دِينَادٍ أَرَايَتَ حَدِيْتَ عَطَاءٍ ( لا يَمْسَحُ آحدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقْهَا أَو يُلُعِقُهَا) عَمَّنُ هُوَ ؟ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ: قَاللَّهُ حُدَثْناهُ عَنْ جَابِرٍ رَضى اللهُ تعالى عنه قال حفظناهُ مِنْ عطاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ تعالى عنه قال حفظناهُ مِنْ عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ تعالى عنه قال حفظناهُ مِنْ عطاء عن ابْن عبَّاسٍ تعالى عنه عَلَيْنا وَ انْمَا لقى عطاءٌ جابرا رضى الله تعالى عنه فِيْ سَنةٍ جَاوَرَ فِيْهَا بِمَكْهُ.

٣٢٤٠ خدَّ أَنَا أَبُو دَاوُدَ الرَّحُمن أَنَانَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُ عَنْ الْبَانَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُ عَنْ اللهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَالْحَفْرِيُ عَنْ اللهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسُلَمَ ( لا يمنعُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يلْعَقْهَا فَإِنَّهُ لا يَدُرِي فِي اي طَعَامِهِ الْبَرِكَةُ).

باب: کھانے کے بعداُ نگلیاں جا ٹنا

٣٢٦٩: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نی مناللہ نے نو این ہوا ہے تو این عباس سے کوئی کھانا کھا جگے تو این میں سے کوئی کھانا کھا جگے تو این مایا: جب تم میں سے کوئی کھانا کھا جگے تو این مایا: جب تم میں سے کوئی کھانا کھا جگے تو در مایا: جب تم میں سے کوئی کھانا کھا جگے تا ہاں تک کہ خود جا اس کے دومرے کو چٹا دے۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن قیس کود یکھا کہ عمر و بن دینارے کہدرہ ہیں ہتا ہے عطاء کی میصد یک کہتم میں سے کوئی اپنے ہاتھ صاف ندکرے جب تک کہ خود نہ چائ ہے اس جب تک کہ خود نہ چائ ہے اس کے یا دوسرے کو نہ چاا دے کس سے مردی ہے ؟ فرمانے گے: ابن عباس ہے۔ مربن قیس نے کہا کہ عطاء نے ہمیں میصد یہ جابر سے روایت کر کے سائی ہم بن دینار نے کہا مجھے تو عطاء سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ایسے بی یاد ہے۔ اُس وقت جابر سال میں ہو ہے۔ اُس وقت جابر سے سال ملے جس سال وہ مکہ میں رہے تھے اور عطاء تو جابر سے اس مال ملے جس سال وہ مکہ میں رہے تھے۔

• ١٣٢٥: حضرت جابر رضى الله عند فرمات بين كه رسول الله عند فرمايا: تم مين عن كوئى اين الله عليه وسلم تے فرمايا: تم مين سے كوئى اين مايا تھ نه يو تخيے يہاں تك كه جات كه حال الله كارت ہے۔ اس ليك كه الله معلوم نہيں كه كو نے كھانے ميں بركت ہے۔

• ١: بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحُفَةِ

ا ٢٠٤٠: حدَّثْ الْهُ بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْدَةً ثَمَّا يَزِيْدُ بُنُ

بالمافكرنا

ا ٣٢٤١: حضرت المّ عاصم قر ما تي بين كه جم بياله مين كها نا

هَارُونَ أَنْبَأْنَا أَبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدُّنَتِنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِم كَا رَبِ تَحْ كَهُمَارِ كَ بِإِس رسول الله عَلَيْتُ كَ قَالَتُ دَحَلَ عَلَيْنَا نُبَيُشُهُ مُولِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلُّم و سُحُنُّ سَأَكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مِنَ اكُلُّ فِي قَصْعَةٍ فَلُحِسَهَا اسْتَغُفُرتُ لَهُ

> ٣٢٢٢: حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ بَكُرُ بْنُ حَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيَّ قَالًا ثَنا اللُّمُعلِّي بُنُ زَاشِدِ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنُ رَجُلِ مِنْ هَذَيْلِ يُقَالُ لَهُ نُبَيْشَةُ الْكَيْرِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ وَنَسْحُنُ ثَاكُلُ فِي قَصْعَةٍ لَنَّا فَقَالَ : ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: ﴿ مِنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا \* اسْتَغُفُرتُ لَهُ القصعةي

آزاد کردہ غلام نبیشہ آئے اور کہا کہ نبی علیہ نے قرمایا: جو بیالد میں کھانا کھائے چھرا سے جاٹ کرصاف کر لے تو بیالداً س کے حق میں بخشش اورمغفرت کی وُ عا کرتا ہے۔

٣٢٢٢ : حضرت الم عاصم رضي الله تعالى عنها بيان فرماتي میں کہ ہم ایک بیالہ میں کھانا کھارے تھے کہ ہمارے یاس نمیشه رضی الله عند آئے اور کہا که رسول الله صلی الله عليه وسلم في ارشافر مايا: جو پياله ميس كهائ بهرأت ط ث كرصاف كرے بياله أس كے ليے استغفار كرتا

خلاصة الهاب جلى إس حديث معلوم ہوا كہ جمادات ميں بھى عقل وشعور ہوتا ہے اور بعض حضرات نے فر مايا كه بيال صاف کرنا آ دمی کے لئے مغفرت کا سبب ہے کیونکہ بیاعا جزی پر دلالت کرتا ہے۔

#### ا 1: بَابُ الأَكُلِ مِمَّا يَلِيُكَ

٣٢٥٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنْ خَلَفِ الْعَسَّقَلَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ شنا عبد الاعملى غن يدخيني ابن ابي كثير غن غروة بن الزُّبُيْرِ عن الني عُمَرَ قَدالَ قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (إذَا وْضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلُ مِمَّا يَلِيُّهِ وَ لَا يَسَاوَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَى

٣٢٧٣: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بَشَّارِ ثَنَا الْعَلااءُ ابُنُ الْفَصَّلِ بُنِ عَهٰدِ الْمُلِكِ الْمِن أَبِي السُّويَّةِ حَدَّثَنِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَكُرَاشِ عَنُ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُولِيبِ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِجَفَّنَةٍ كَثِيرِةِ الثَّرِيَّدِ وَلُوَ ذَكِ فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُّ منها فَخَبَطْتُ يَدى فِي نَوْاجِيهَا فَقَالَ ( يَا عِكْرَاشُ ! كُلُ مِنْ مُوضِع واحدٍ ' فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ) ثُمَّ أُتِينًا بِطَبَقٍ فِيْهِ الْوَانَّ مِن

#### واب: اینسامنے ہے کھانا

٣٢٧٣ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب دسترخوان أترے تواییخ سامنے سے کھانا جاہیے اور اینے ساتھی کے سامنے سے نہ کھانا حاہیے۔

٣٢٧٣: حضرت عِكر اش بن ؤويبٌ فرماتے ہيں كه مي عليه كي خدمت من ايك پياله پيش كيا عميا جس من بہت سا ثرید اور خوب روغن تھا۔ ہم سب اے کھانے لگے۔ میں نے اپناہاتھ پیا لے کی سب طرفوں میں تھمایا تو آ یا نے فر مایا: عکراش! ایک ہی جگہ ہے کھاؤ کیونکہ میرسب ایک ہی کھانا ہے پھرا کی طبق آیا جس میں کئ قتم السرطب فجالتُ يدُ رسُول الله صلى الله عليه وسلَّم في كي مجوري تقيس تو رسول الله عليه كا باتصطبق مين الطّبق و قبال (يَا عَكُواشُ كُلِّ مِنْ حَيْثُ سُنْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَ مُحوضَ لِكَا اور آب عَيْنَ فَي مَايا: عِكراش جهال لۇن واجدى.

ے جا ہو کھاؤ کیونکہ ریختلف قسم کی تھجوریں ہیں۔

مختلف قتم کی چیزی ہوں تو ہاتھ برطرف جلاسکتا ہے۔

> ١ ٢ : بَابُ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مِنْ ذِرُوقِ الشَّرِيْدِ ٣٢٥٥: خَدَّتْنَا غَمُرُو بُنُ عُثُمَانَ بُن سَعِيدٍ بَن كَثِيُرٍ بُنِ وينار الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِن بْنِ عِرْقِ الْيَحْصِبِيُّ ثِنا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ بُسُرِ أَتِي بقصَعةِ فقالَ رَسُولُ اللُّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلُّمَ (كُلُوا مِنْ جونبها و دغوا ذُرُّوتها يُبَارِكَ فِيُهَا).

> ٣٢٤١: حدَّثنا هشامُ بن عماد ثنا ابو حفص عمر بن اللَّارَفْس حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحُمٰنِ ابْنُ ابِي قُسِيْمَة عِنْ وَاللَّهُ بُن ألاسُقَع اللَّيْشِيَّ قَالِ احَذْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ بِرأْسِ التَّرِيْد فَقَالَ ( كُلُوا بِسُم اللَّهِ مِنْ حَوَالِيُّهَا ' وَاغْفُوا رأسها فَانَّ الْبُرِكَةُ تَأْتِيَهَا مِنْ فُوْقِهَا).

٣٢٧٤: حدد ثنا عَلِي بُنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحمَدُ بُنُ فَضيُلِ ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّالِبِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُذُوا مِنْ حَافِيهِ و ذَرُوا وسَطَّهُ فَإِنَّ الْبُرُّكَةُ تُنْزِلُ فِي وَسَطِهِ).

باب: شريد كے ورميان سے كھا نامنع ہے ٣٢٧٥ : حطرت عبدالله بن أسر رضى الله تعالى عنه فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ چین کیا گیا تو آپ عظم نے قر مایا:اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان کی چوٹی حچوڑ دو۔ ایسا کرنے ہے اِس میں برکت ہوگی۔

٣٢٧ : حضرت واثله بن اسقع رضي الله عند قرمات میں کہ رسول اللہ علیہ نے شرید کے ورمیانی أو یہ کے حصہ پر دست مبارک رکھا اور فرمایا: اللہ کا نام لے کر اس کے اردگرد سے کھاؤ اور اس او پر کے حصہ کو جھوڑ رکھواس لیے کہ برکت او پر ہے آتی ہے۔

٢٣٢٤ : حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بيس كدرسول التُدصلي الله عليه وسلم في ارشاو قرمايا: جب کھاٹا رکھا جائے تو اس کے اطراف سے کھاؤ اور درمیان کو چیور رکو اس لیے کہ برکت کھانے کے ورمیان میں أترتی ہے۔

<u> خلاصة الراب</u> الله مطلب يد ب كداس كى بلندى سے ندكھائے بلك ينچ كس طرف سے كھائے تا كداو ير بركت باتى رب

جاب: نواله نيج گرجائة تو؟ ٣٢٧٨: حضرت معقل بن بيارٌ صبح كا كمانا تناول فرما

٣ ا : بَابُ اللَّقُمَةِ إِذَا سَقَطَتُ ٣٢٥٨: حَدُّقَنَا سُوَيدُ بُنُ سُعِيدٍ قَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرِيع

٣٢٧٩: حَدَّثَمَا عَلِيَّ بُنُ الْمُنْدِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلِ ثَنَا الْمُحَمِّدُ ابْنُ فُضَيْلِ ثَنَا الْاعْمَاتُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْاعْمَاتُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْهُ عَلَيْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ عَلْمُ اللّه عَلَيْهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلْ اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى

دیااللہ امیر کواصلاح پررکھے۔ بید دھقان ایک دوسرے کو
آئی کھوں ہے اشارے کررہے ہیں کہ آپ کے سامنے بیہ
کھانا ہے پھر بھی آپ نوالہ اٹھالیا۔ فرمانے گئے: ان
بجمیوں کی خاطر میں اس عمل کونہیں چھوڑ سکتا جو میں نے
رسول اللہ ہے سنا ہے۔ ہم میں سے جب سی کا نوالہ گر
جاتا تو آسے ہم ہوتا کہ اسے اٹھا نے اور جو پجرا وغیرہ لگا
ہے اُسانی کر کے کھا لے اور شیطان کیلئے نہ چھوڑ ہے۔
مول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب تم میں
رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب تم میں
وغیرہ لگا ہوصاف کر کے کھالے۔

رہے تھے کہ ایک نوالہ کر گیا۔ انہوں نے وہ نوالہ لیا اور جو

کچرا اُس پرلگ گیا تھا' صاف کیا اور کھا لیا۔اس پر مجمی

دہقانوں نے ایک دوسرے کو آئے سے اشارے کیے

( كەامىر ہوكرگرا ہوا نوالەا نھايا اور كھاليا) توكسى نے كہد

ظلاصة الراب المرابع المرابع كي يمي شان تقى كه حضور صلى الله عليه وسلم كى اتباع مين سى كى پروا و نبيس كرتے تھے لا بدعها للشبطن ليعنى اگر لقم نبيس اشائے گاتو و و شيطان كا بوجائے گااس لئے اس نے اللہ كی نعت كوضا نع كيا اس كو حقير جانا بهى چيز متنكبروں كى عاوت ميں ہے ہو اور اس لقمہ كو كھانے ہے مانع تكبر ہواور به شيطانى عمل ہواور به حقیقت بھى ہوسكتا ہے كه شيطان كھانے كى كوشش كرتا ہے جيسا كه شاه ولى القد صاحب نے واقع نقل فرمایا ہے۔

### ٣ ١: بَابُ فَضُلِ الثُّرِيْدِ عَلَى الطُّعَامِ

دِاْتِ : ثرید باتی کھانوں سے افضل ہے ماتے ہے۔ اسلاء حضرت اب موکی اشعری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں میں بہت سے کامل ہوئے اور عور توں میں کوئی کمال کونہ پنجی سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ ز دجہ فرعون کے اور عائش باتی عور توں سے ایسے ہی افضل ہے۔ جسے ثرید عاکش باتی عور توں سے ایسے ہی افضل ہے۔ جسے ثرید

باقی کھانوں سے افضل ہے۔

سَائِرِ الطَّعَامِ).

٣٢٨١: حَدَّثَنا حَرُمَلَة بُنْ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ وَهُبِ النَّهِ بُنْ وَهُبِ النَّهُ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَّهُ النَّهُ مُسُلِمٍ بُنُ خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَّهُ سَعِمَ اَنسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَصْلُ سَعِمَ اَنسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَصْلُ عَالَمَ مَا اللَّهِ عَلَيْ النَّمَاء كَفَصُلُ النَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام.

۳۲۸۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند قر ماتے بیں
 کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: عائشہ باتی
 عوراتوں سے ایسے بی افضل ہے جیسے شرید باتی کھانوں
 عافضل ہے۔

خلاصة الرابي ملا شريدتمام كھانوں ميں لذيذ مقوى اور جلد بضم ہوجانے والا كھانا ہے اور بہت اعلى ہے۔ اسى طرح ام المؤمنين حضرت عائشہ صديقة رضى الله تنها كوبھى تمام مسلمان عورتوں پرفضيلت ہے اور حضور سلى الله عليه وسلم كى چيتى بيوى بين مسلمانوں كوام المؤمنين رضى الله تعالى عنها كى بيوى بين مسلمانوں كوام المؤمنين رضى الله تعالى عنها كى وساطت ہے ہم تك بينچ۔

#### ١٥: بَابُ مَسَحِ الْيَدِ بَعْدِ الطغامِ

٣٢٨٢؛ حَدَّتُنَا مُحمَّدُ يُنُ سَلَمة الْمَصْرِيُ ابُو الْحَارِثِ الْسُرَادِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهُب عَنْ مُحمَد بْنِ ابِي يَحْيَى السَّمَوادِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهُب عَنْ مُحمَد بْنِ ابِي يَحْيَى عَنْ اللَّهِ قَالَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ كُنّا زَمَان رسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَالُ مَا نَجَدُ الطَّعامَ فَاذَا نَحُنْ وَحَدُنَا وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ 
#### باب : کھانے کے ہاتھ یونچھنا

۳۲۸۲ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند قرمات جی کدرسول الله علی کی کھانا میں کہ درسول الله علی کھانا میں ہمیں کم بی کھانا میں ہمیں کم بی کھانا میں آتا تھا۔ جب ہمیں کھانا ملتا تو ہمارے رومال اور تو لئے 'ہماری ہمیلیاں اور بازواور باؤں بی ہوتے میے اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیتے تھے اور ہاتھ بھی نہ وھوتے تھے۔

قَالَ ابُو عَبُدِ اللَّهِ غَرِيْتٌ \* لَيْسَ الَّهُ عَنْ مُحمّدِ بُنِ سَلَمَة.

<u> خلاصمۃ الراب ہے۔</u> ﷺ لینی بھی بھار ایبا بھی ہو جاتا تھا ور نہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو نامستحب ہے اور ممکن ہے کہ بیمرا و ہو کہ کھانے کے بعد نماز والا وضونہ کرتے تھے کیونکہ پہلے سے باوضو ہوتے تھے اور کھانا کھانے سے وضو برخاست نہیں ہوتا۔

### ٢ ا : بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

٣٢٨٣: خدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا ابُو خالدٍ الْاحْمرُ عَنُ حَدُّا جِدُ الْاحْمرُ عَنُ حَدُّا جِنْ ابْنَ عَبِيدَةَ عَنْ مَوْلَى لابِي سَعِيدِ عَنُ ابِي سَعِيدِ عَنْ ابْنَ حَبِيدةَ عَنْ مَوْلَى لابي سَعِيدِ عَنْ ابْنِي سَعِيدٍ عَنْ ابْنِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِي عَيْنَ اللَّهِ الْكَلَ طعامًا قَالَ ( الْحَمُدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### چاپ : کھانے کے بعد کی دُ عا

۳۲۸۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه قرمات بین که نبی سلی الله علیه وسلم جب کھانا کھالیتے تو فرمات میں در تمام تعریفیں اُس الله کے لیے بین جس نے ہمیں کھلایا' یلایا اور مسلمان بنایا۔''

٣٢٨٣: حَدَّلْتُ عَبُدُ الرَّحْسَنِ بَنُ اِبْرَهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْلِمِ لَمَنَا فُورُ بُنُ يَوِيُدَ عَنُ خَالِدِ بَنِ مَعْدَانَ عَنُ ابِى أَمَامَةَ مُسُلِمِ لَمَنَا فُورُ بُنُ يَوِيُدَ عَنُ خَالِدِ بَنِ مَعْدَانَ عَنُ ابِى أَمَامَةَ البُسُومِي مُسَلِّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْبُاهِلِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ انْبُهُ كَانَ يَتَعُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَابَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ وَسَلَّمَ انْبُهُ كَانَ يَتَعُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَابَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ السَّلَمَ انْبُهُ كَانَ يَتَعُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَابَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ السَّلَمَ انْبُهُ كَانَ يَتَعُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَابَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ السَلَّمَ انْبُهُ كَانَ يَتَعُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَابَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ السَّلَمَ اللهُ عَمْدُ لِللهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَازَكًا هَيْرَ مَكُفِي وَلا مُؤكِّي وَلا مُؤكَّى وَلا مُسْتَغُنِي عَنْهُ رَبّنا.

٣٢٨٥؛ حَدَّقَنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحَيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ وهِبِ الْحَبِرْنِي سَعِيْدُ بُنُ ابِي أَيُّوب عَنَ ابِي مرَّحُوم عَبُدِ الرَّجُيْم عَنْ ابِي مرَّحُوم عَبُدِ الرَّجُيْم عن سَهْل ابْنِ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجَهْنِي عَنْ ابِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النِي عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۳۲۸ شرمات ابوا مامہ با بلی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نی کے سامنے سے جب کھانا وغیرہ اٹھایا جاتا تو فرماتے: "الله کی حمد وثناء بہت زیادہ اور پا کیزہ برکت والی حمد وثناء بہت زیادہ اور پا کیزہ برکت والی حمد وثناء اللہ کے لیے کافی نہیں 'نہ الله کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی ہے تیاز ہوسکتا ہے۔ اسے مارے مارے دیارے ایک اسکتا ہے۔ اور نہ اس سے کوئی ہے تیاز ہوسکتا ہے۔ اے ہمارے دیارے 
۳۲۸۵ : حضرت معاذین انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : جو کھانے کے بعدیہ کے بعدیہ کے : '' تمام تعریفیں الله کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلا یا اور مجھے عطافر مایا۔ میری طاقت اور زور کے بغیرا س کے سابقہ گنا و بخش و بے جا کیں گے۔''

خلاصة الراب المستريس الله كلا المينا السان كى بنيادى ضروريات مين سے باس سے جم مين توانائى ہے كويا أطب عنه و سفانا جسم سے خلاصة الربا بين السان كى بنيادى ضروريات مين سے باس سے جسم مين توانائى ہے كويا أطب عنه و و الله الله و ال

#### ١ : بابُ الإجتماع عَلَى الطَّعامِ

٣٢٨١ : حدَّقَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ ذَاوُدُ ابُنُ رُشِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالُوا فَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَنَا وَحُشِي بُنُ حُرُبِ بُنُ الصَّبَاحِ قَالُوا فَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَنَا وَحُشِي اللَّهُمُ قَالُوا بُنِ حَرِّبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَحُشِي آنَّهُمُ قَالُوا بَنِ حَرِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَحُشِي آنَّهُمُ قَالُوا بَنِ حَرِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَحُشِي آنَّهُمُ قَالُوا بَنِ حَرِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَحُشِي آنَهُمُ قَالُوا بَعَمُ قَالُ وَ لا نَشْبُعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمُ تَأْكُلُون بِا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ يُهَارَكُ لَكُمْ فِيهِ.

٣٢٨٤؛ حَدَّقَنَا الْحَسنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَالُ قَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلَى الْخَلَالُ قَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ثَنَا سَعِيدُ بَنُ زَيْدٍ ثَنَا عَمْرُ و بْنُ دِيْنَادٍ قَهْرَمَانُ آل الزُّبَيْرِ فَال سَمِعْتُ ابِي يَقُولُ قَال سَمِعْتُ ابِي يَقُولُ فَال سَمِعْتُ ابِي يَقُولُ فَال سَمِعْتُ ابِي يَقُولُ فَال رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### باب: الكركمانا

۲ ۱۳۲۸ حضرت و حشی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن میر خبیں ہوتے ۔ قرمایا: تم الگ الگ کھاتے ہو گے؟ عرض خبیں ہوتے ۔ قرمایا: تم الگ الگ کھاتے ہو گے؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: مل کر کھایا کرواور کھانے سے قبل اللہ کا نام لیا کرو۔ اس سے تمہمارے کھانے میں برکت ہوگا۔

۳۲۸ عند بیان خطاب رضی الله تعالی عند بیان فرمات مربت مربت خطاب رضی الله تعالی عند بیان فرمات می الله علیه وسلم نے الله الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مل کر کھایا کرو۔ الگ الگ نه ہوا کرو (یعنی اکشے مل بینے کر کھایا کرو) اس لیے کہ برکت جماعت

(كُلُوْ جَمِيُعًا وَ لَا تَفَرُّ قُولًا فَإِنَّ الْبَرْكَة مع الْجماعة). كما تهم عد

ظارصة الراب الله الله على المراهان كى بركت بيان فرمائى والكركهان كا فائده بيا كرة بيس ميس مجت بزهتي ہے کوئی کم کھانے والا ہوتا ہے اور کوئی زیاد و کھانے والا سب سیر ہو کر کھالیتے ہیں غرض بہت فائدے ہوتے ہیں ال کر کھانے

### 1 : بَابُ النَّفَح فِي الطَّعَامِ

٣٢٨٨: حَدُّقُنَا أَبُو كُولِيبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُن عِبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عبد الْكُرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النِي عَبَّاسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّاسٍ فَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكُمْ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ وَ لَا يُتَنَفَّسُ فِي ٱلْإِنَاءِ.

### چاہیہ : کھانے میں پھونک مارنا ۳۲۸۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فر ماتے ہیں که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے یہنے کی اشیاء میں

پھونک نہ مارتے تھے اور نہ ہی برتن میں سائس لیت

خ*لاصة الهاب المابيب المنابرين كے اندر نه يجو نكے اور نه اس ميں سائس لے البت*ه دو تين سائسوں ميں نيئے ہر مرتبہ برتن كو ا ہے منہ سے جدا کر دے تا کہ منہ یا ناک ہے کوئی چیز برتن میں نہ کرے رسحان اللہ کیسی یا کیز ہ شریعت ہے اور کیسے عمر ہ شریعت کے احکام ہیں۔

### ١ : بَابُ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطُعَامِهِ

### فَلُيْنَاوِلُهُ مِنْهُ

٣٢٨٩: حَدَّقَتِهَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْن نُمِيْر ثَنَا أَبِي ثَنَا إسسماعيل يُن ابي خَالِدِ عَنْ أَبِيْهِ سمعْتُ ابا هُرِيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ قال وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم الذا جَاءَ أَحَدَكُمُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجُلِسُهُ فَلْيَأْكُلُ مِعِدُ فَإِنَّ آبِي فَلَيْنَاوِلُهُ مِنْهُ.

• ٣٢٩: حَدَّثُنَا عِيْسَى بُنْ حَمَّادِ الْمِصُرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سعَدِ عَنْ جَعَفَرِ بُنِ رَبِيُعَةً عَنْ عَبدِ الرَّحُمٰنِ ٱلْأَعْرِجِ عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى غُنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِذَا أَحَدُّكُمْ قَرُّبَ إِلَيْهِ مَمَّلُو كُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَمَاءَ هُ وَ حَرَّهُ فَلَيْدُعُهُ فَلَيَأْكُلُ مِعِهُ فَإِنَّ لَمْ يَفْعِلُ فَلْيَأْخُذُ

### باب : جب خادم کھا نا (تیار کرکے ) لائے تو کچھ کھانا اُ ہے بھی دینا جاہیے

٣٢٨٩ : حضرت ايو ہريرةٌ فرمات بين كه رسول الله علی نے فرمایا: جبتم میں سے سی کے یاس اس کا خادم کھانا لائے تو أے جا ہے کہ خادم کو بھا كراہے ساتھ کھانا کھلائے اگر خادم ساتھ ندکھائے یا مالک کھلانا تدحیا ہے تو اس کھاتے میں سے کچھ خادم کودے دے۔ ٣٢٩٠ : حضرت ابو ہر رہے اُ فرماتے ہیں که رسول الله علی نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی کا غلام اس کے سامنے کھانا رکھے تو غلام نے کھانا یکانے کی گرمی اور مشقت خود برداشت کرتے ہوئے مالک کو اس سے بجایا۔اس لیے مالک کو جا ہیے کہ غلام کو بلا لے کہ وہ بھی

لْقُمةَ فَلْيَجُعَلْهَا فِي يَدِهِ.

اِس کے ساتھ کھانا کھائے اگراپیا نہ کرے تو ایک نوالہ

بی غلام کے ہاتھ پررکھوے۔

۳۲۹۱: حفرت عبدالله بن مسعود فرماتے بین که رسول الله علی کے فرمای جب میں سے کسی کا خادم اس الله علی کا خادم اس کے پاس کھانا لائے تو اسے ساتھ بھالینا چاہیے یا گھانا و سے وینا چاہیے کیونکہ کھانا پکانے کی گرمی اور مشقت خادم ہی نے پرداشت کی۔

المعتبد الله حَدَّانَا عَلِي بُنُ المُنْدِرِ فَا مُحَمَّدُ بُنُ قُطَيْلِ ثَنَا الْمُنْدِرِ فَا مُحَمَّدُ بُنُ قُطَيْلِ ثَنَا إِلَى الله عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسَلّم الله حَدِي عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسَلّم اللهُ عَادِمُ آخِدِكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الذَا جَاءَ خَادِمُ آخِدِكُمُ بِطُعَامِهِ فَلَيُقَعِدُهُ مَعَهًا وَلِينَا وِلَهُ مِنْهُ فَإِنّهُ هُوَ الّذِي وَلِي حَرّهُ وَ بِطَعَامِهِ فَلَيُقَعِدُهُ مَعَهًا وَلِينَا وِلَهُ مِنْهُ فَإِنّهُ هُوَ الّذِي وَلِي حَرّهُ وَ لَذَخَانهُ.

<u> ضلاصیة الراب ہے</u> جئے کیسی مروت اور احسان کرنے کا تھم دیا ہے کہ ایک ٹوکر و خادم جو تنخواہ پر کام کرتا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ بنھا کرمجت پیدا ہوتی ہے جس سے معاشرہ میں نظم وضبط قائم ربتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس پرمشز او ہے۔

### ٠ ٢: بَابُ الْآكُلِ عَلَى الْحِوَانِ وَالسُّفَرَةِ

٣٢٩٢: حدّثنا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى ثَنا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ ثَنَا السَّى عَنْ يُونِسُسِ ابْنِ آبِى الْفُرَاتِ الْإِسْكَافِ عَنْ قَنَادَةً عَنْ انسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا آكُلُ النَّبِيُ عَيْنِكُ على حوانٍ وَلا انسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا آكُلُ النَّبِيُ عَيْنِكَ على حوانٍ وَلا فَي سُكُرُ جَةٍ قَالَ فَعَلَى مَا كَانُو يَأْكُلُونَ؟ قالَ عَلَى السُّفَرِ. في سُكُرُ جَةٍ قَالَ فَعَلَى مَا كَانُو يَأْكُلُونَ؟ قالَ عَلَى السُّفَرِ. ٣٢٩٣ : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنْ يُوسُفَ الْجَبِيرِيُ ثَنَا ابُو بَحُرِ لَنَا اللهِ بَنْ يُوسُفَ الْجَبِيرِيُ ثَنَا ابُو بَحُرِ لَنَا اللهِ بَنْ يُوسُفَ الْجَبِيرِي ثَنَا ابُو بَحُر رَالُهُ اللهِ اللهِ عَنْ انسِ قالَ مَا رَأَيْتَ لَنَا سَعِيدُ بُنُ اللهِ عَنْ انسِ قالَ مَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ انسِ قالَ مَا رَأَيْتَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى جَوَانِ حَتَى مَاتَ.

بِأْبِ : خوان اور دستر كابيان

۳۹۹: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں مالکہ نبی علیق نے میز پر یاطشتری (جھونے جھوٹے برتوں) میں بھی کھانا نہ کھایا۔ پوچھا کہ پھرکس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ فرمایا: دسترخوا نوں یر۔

۳۲۹۳: حضرت انس رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ ہیں نے رسول الله علیہ کو بھی میز پر کھاتے ندو یکھا' یہاں سک کہ آپ اِس وُ نیا سے تشریف لے گئے۔

<u> خلاصہۃ الما ہے</u> جہۃ حوان جھوٹے نیبل کو کہتے ہیں۔ بسٹی ٹو خدۃ رکا لی یاطشتری کو کہتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ نبی کریم سادہ طرزیر کھانا کھاتے تھے۔ بجمیوں جیسے تکلفات آ ہے کے ہاں نہیں تھے اور حضور کی زندگی بھارے لئے اسوہ حنہ ہے۔

کھانا اُٹھائے جانے سے قبل اُٹھنا اور لوگوں کے فارغ ہونے سے قبل ہاتھ روک لینامنع ہے

۳۲۹۳: سيّده عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي بين كدرسول الدصلى الله عليه وسلم نے كھاتا (يعني الله النهي آنُ يُقَامَ عَنِ
 الطعام حَتَّى يُرُفَعَ وَ آنُ يَكُفُ يَدَهُ
 خَتَّى يَفُرُ عَ الْقَوْمُ
 حَتَّى يَفُرُ عَ الْقَوْمُ

٣٣٩٣: حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَمَدَ بُنَ بَشِيرٍ بُنِ ذَكُوانَ البَّهَ مُنْ الحَمَدَ بُنَ بَشِيرٍ بُنِ الزُّبَيْرِ \*عَنَّ اللَّهِ مِنْ الزُّبَيْرِ \*عَنَّ اللَّهُ مِنْ الزُّبَيْرِ \*عَنَّ اللَّهُ مِنْ الزُّبَيْرِ \*عَنَّ اللَّهُ مِنْ الزُّبَيْرِ \*عَنَّ اللَّهُ مِنْ المُنْ مُسْلِمٍ \*عَنْ مُنِيْرٍ بُنِ الزُّبَيْرِ \*عَنَّ

مكلحول عَنْ عائشةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَةً نهي أَنْ يُقَام عَن دَمْرٌ حُوال ) أَنْهَا عَ جَائِ سَعَ أَلَ أَنْ مُعْتَ عَامِعًا الطُّعامِ حَتَّى يُرْفَعِ.

> ٣٢٩٥: حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنْ خَلَفِ الْعَسْقِلانِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْسِأْلُمَا عَبُدُ الْأَعْمَلُي عَنْ يَحْيِي ابْنِ آبِي كَثِيْرِ عَنْ عُرُوةَ بْن الزُّبيْرِ عن ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم اذا وضعت المائينة فلا يفوم رحل حتى ترفع السالدة و لا يزفع بدة و النشبع حتى يفرع الفؤم و ليُعدر فان الرَّجُل يُخْجِلُ جَلِيْسةً فَيَقْبِصُ يَدَهُ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ لهُ فِي الطعام حاجةً.

٣٢٩٥: حضرت ابن عمر فرمات بي كدالله ك رسول نے فرمایا: جب دسترخوان بچھ جائے تو کوئی بھی نہ اٹھے يهال تك كه دسترخوان أثهاليا جائے اوركو كى بھى (خصوصا) میزبان اپنا ہاتھ ندرو کے اگر چہ سیر ہو چکے۔ یہاں تک کہ باتی ساتھی کھانے سے فارغ ہوں اور جاہیے کہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہے (یا اگر نہ کھا سکے تو عذر ظاہر کر دے کہ مجھے اشتہا نہیں) کیونکہ آ دی (اگر پہلے ہاتھ روک لے تواس) کی وجہ ہے اسکا ساتھی شرمندہ ہو کر اپناہاتھ روک لیتا ہے حالانکہ بہت ممکن ہے کہ ایمی اسکومز پد کھانے کی حاجت ہو۔

خارصیة الها ب الله تعالی کے رزق کا ادب ای میں ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھایا جائے پھر کھانے والا اٹھے کھانے کا ا کرام بہت ضروری ہے اور شرکائے کھانا کالحاظ بھی آ داب میں ہے ہے۔

### ٢٢: بَابُ مَنْ بَاتَ وَ فِي يَدِهِ

### ريُحُ غَمَر

٣٢٩١: حدَّثنا جُهَارَةُ بُنُ المُغَلِّس ثنَّا عَبَيْدُ بُنُ وسِيَّم الْبَجْمَالُ تُسَى الْبَحْسِنُ ابُنُ الْحَسِنِ عَنْ أَمَّه فَاطِمَةً بِنُتِ الْمُحْسِيُنِ عِن الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَمِّه فاطمة النَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ لَا يَكُو مَنْ امْرُو اللَّا نَفُسَهُ يَبِيْتُ وَ فِي يَدِهِ ريْح غمر.

٣٢٩٤: خدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن ابِي الشَّوَارِب ثُنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهِيلٌ بُنَّ ابِي صالح عَنْ ابِيَّه عنَ أَبِي هُـرَيْرة عن النَّبِي عَلَيْكُ قَـالَ إذا نبام احدُكُم وفِي يَدِهِ رِيْتُ غَيِمْرِ فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فلا يَلُومَنَّ إلَّا

ال : جس کے ہاتھ میں چکنا ہٹ ہواوروہ

### ای حالت میں رات گزار دے

۳۲۹۲ : الله کے رسول سیال کی صاحبزادی سیدہ فاطمة فرماتي بين كه رسول الله علي في فرمايا: غور ے سنو! جس مخص کے ہاتھ میں چکنا کی گئی ہواوروہ ای حالت میں رات گزار دے (سوتا رہے) تو وہ اینے آپ ہی کو ملامت کر ہے۔

٣٢٩٤ : حضرت ابوہر رہے رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا:تم میں ہے مسی کے ہاتھ میں جکنائی کی او ہواور وہ ہاتھ دھوئے بغیر ہی سوجائے تو بھرا سے تکلیف پہنچے تو اینے آ پ ہی کوملامت کرے۔

خلاصیة الهاب جير المرکوئي موذي جانوراً ہے نقصان پنجا جائے توایخ آپ ہی کو ملامت کرے کہ سوتے وقت ہاتھ کیوں ندوھوئے اور نسستی اور لا پرواہی کی ۔جس کا بیٹمیاز ہے۔

### ٢٣: بَابُ عَرُضِ الطُّعَامِ

٣٢٩٨: حَدُثْنَا أَبُو بَكُرِ بِنَ أَبِى شَيْهَ وَعَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى حُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ ابْنِ فَالْ خَسَيْنِ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حُوشَنِ عَنْ الشَّهْرِ ابْنِ حُوشَنِ عَنْ الشَّهُ بِعَلَيْنَ عِنْ الشَّهُ بِعَلَيْنَ مِعْلَيْنَ فَي النَّهِ عَنْ الشَّمَاءُ بُنِتِ يزيْدَ قالتُ أَتِى النَّبِي عَلَيْنَ فَي بِطَعَامِ حُوشَنِ عَنْ الشَّمَاءُ بُنِتِ يزيْدَ قالتُ أَتِى النَّبِي عَلَيْنَ الْمُعَامِ فَعَلَمُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣٢٩٩: حدّثنا أبو بكر بن أبئ شيبة و على بن محمّد قال ثنا وكيت عن أبئ خلال عن عبد الله بن سوادة عن أن خلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك ( رَجلٌ مِن بني عبد الاشهل) قال أتيت النبي ضلى الله عن عبد الاشهل قال أتيت النبي ضلى الله عليه وسلّم و هو يتغدى فقال ادن فكل النبي ضلى الله عليه وسلّم و هو يتغدى فقال ادن فكل فقلت إلى صائم قيا لهفه نفسى هلا كنت طعمت من طغام رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم.

الله الشهاء بين كرسامنے كھا نا پيش كيا جائے تو؟
٣٢٩٨: حضرت اساء رضى الله عنها بنت يزيد فرماتى بين كه نهي كه نهي الله عليه وسلم كى خدمت ميں كھا نا آيا تو آپ صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں كھا نا آيا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے جميس دعوت دى۔ ہم نے كہا كه جميس الشتهاء نہيں ہے۔ فرمايا: جموث اور بجوك جمع نه

۳۲۹۹ فیلے بنوعبدالاشہل کے ایک شخص حضرت انس بن مالک فر ماتے ہیں کہ ہیں ٹی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ صبح کا کھانا تناول فر ما رہ بستھے ۔ فر مایا: قریب آؤ کھانا کھا او۔ میں نے عرص کیا کہ ہیں روزہ دار ہوں۔ ہائے افسوس! مجھ پر کیوں نہ میں نے اللہ کے رسول علیہ کا بابر کت کھانا کھا لیا۔ (یعنی اب بجھتا تے تھے کہ روزہ تو نفلی تھا وہ ہارہ مجی رکھا حاسکی تھا۔ وہ ہارہ مجی کہ روزہ تو نفلی تھا وہ ہارہ مجی رکھا حاسکی تھا۔ دو ہارہ مجی

تعلاصة الراب الله مطلب يه به كوتكلف ندكر به الكر بهوك بهوتو شريك بموجائ ورند جموث بولنے سے بهو كے بهمی رہیں اللہ عليه وسلم كے ساتھ كھانے كا شرف اور آپ كا جموٹا كتنی باركت چيز تھی جس سے وہ محروم رہ گئے اس لئے تو بچھتاتے تھے اس میں ہمارے لئے تصیحت ہے كہ اگر كوئی بزرگ اللہ كا ولى اپنے ساتھ كھانے میں شريك كرنا جا ہے تو روز ہ تو ولى اپنے بعد میں قضاء كرلے۔

### ٢٣: بَابُ الْآكُلِ فِي الْمَسْجِدِ

٣٣٠٠ - دُثنا يَعُقُوبُ بَنُ حُمَيْدِ بَنِ كَاسِبِ وَ حَرُمَلَةَ بَنُ يَحْمِنِي بَنِ كَاسِبِ وَ حَرُمَلَةَ بَنُ يَحَيِّى قَالَا ثَنا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبِ أَخْبَونِي عَمْرُو بَنُ الْحَيْمِ فَالَا ثَنا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ زِيَادِ الْحَضُومِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الْحَارِثِ حَدْثِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ زِيَادِ الْحَضُومِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُن الْحَارِثِ بُنِ جَزْءِ الرَّبْيْدِيُ يَقُولُ كُنَا نَا كُلُ عَلَى اللَّهِ بُن الْمُحارِثِ بُنِ جَزْءِ الرَّبْيْدِي يَقُولُ كُنَا نَا كُلُ عَلَى اللَّهِ بُن الْمُحارِثِ بُن جَزْءِ الرَّبْيْدِي يَقُولُ كُنَا نَا كُلُ عَلَى اللَّهِ بُن الْمُحارِثِ بُن جَزْءِ الرَّبْيْدِي يَقُولُ كُنَا نَا كُلُ عَلَى اللَّهِ بُن الْمُحَارِثِ بُن جَزْءِ الرَّبْيْدِي يَقُولُ كُنَا نَا كُلُ عَلَى اللَّهِ بُن الْمُحَارِثِ بُن جَزْءِ الرَّبْيْدِي يَقُولُ كُنَا نَا كُلُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِدُ اللَّهُ الْمُعَالِدِي اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُع

### جياب: مسجد ميس كمانا

• ۱۳۳۰: حضرت عبدالله بن جارث بن جزء زبیدی رسی الله تختر الله بین جزء زبیدی رسی الله الله الله عنه بیان فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں ہم مسجد میں گوشت اور رو فی کھالیا کرتے تھے۔

عَهَا. رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُهُ فِي الْمُسْجِدِ الْنُحْبَرِ وَاللَّحْمِ.

ضابسة الرئيب المائيب المائيس المرام فر مات كى بنا ، يرمجد كاادب لمحوظ ركعتے ہوئے كھانے كى اجازت وى في خصوصاً مسافر اور معتقف كے لئے بين كام اور لكھنا ايسے كام معتقف كے لئے بين بنائی گئی جيسے درزى كا كام اور لكھنا ايسے كام معتبقف كرام كے لئے بين كرنا جائز نہيں اور كھانا اور مونا سوائے معتلف اور مسافر كے حرام ہے۔

### ٢٥: بَابُ الْآكُلِ قَائِمًا

۳۳۰۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے بیں که الله کے نبی علی کے الله کے نبی علی کہ الله کے نبی علی کہ الله کے نبی علی کہ اللہ کا میں ایسا بھی ہوا کہ ہم نے چلتے ہوئے کھالیا (کوئی ایک آ دھ داند مند میں ڈال لیا مثل کھجور خوبائی وغیرہ) اور کھڑ ہے ہوکر ای پیا۔

بأب : كر عكر عكمانا

العبارة خداً أبو السّانِبِ سَلّم بن جُنادَة ثنا حَفْصُ بن عَدَادَة ثنا حَفْصُ بن عَدَادَة ثنا حَفْصُ بن عَدَاتُ عَن ابن عُمَرَ عَن نافع عن ابن عُمَرَ قال عَدَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

خلاصة الراب الله الله على دوسرى حديثول مين كفر به ون كي حالت مين كھانے اور پينے كي ممانعت دارو ہوئى ہا اور سلم الله كى مختلف احاديث وروايات كوسائے ركھنے ہے معلوم ہوتا ہے كہ كھڑ ہوئے كی حالت ميں بينا بسند يده نہيں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كا عام معمول بين كر ہى جينے كا تھا، ليكن بھى بھى آ ب نے كھڑ ہے ہونے كى حالت ميں بھى بيا ہے تو يا تو اس وقت اس كا كوئى خاص سبب ہوگايا آ ب نے بيان جواز كے لئے كيا ہوگا اور صحابہ كرام بھى اس لئے بھى كھڑ ہے ہوكر كھا اور على بيا ہے اور يى بھى اس لئے بھى كھڑ ہے ہوكر كھا ليتے اور يى بھى ليتے ۔ (علوں)

اس سے صرف جواز معلوم ہور ہا ہے: استمباب نہیں۔مستحب تویہ ہی ہے کہ بغیر کسی دجہ کے جیسا کہ آن کل فیشن چل پڑا ہے کھڑے ہوکر نہ کھایا جائے۔ (میدار شِید)

#### ٣٢: بَابُ الدُّبَّاء

۳۳۰۳: حضرت انس رضی اللہ عند بیان فر ماتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کدو پہند فر ماتے ہتھے۔
۳۳۰۳: حضرت انس فر ماتے ہیں کہ میری والدہ الم سلیم فر ماتے ہیں کہ میری والدہ الم سلیم فر ماتے ہیں کہ میری والدہ الم سلیم فر ماتے ہیں کہ میری والدہ اللہ کی خدمت فر میر بھی ایٹ اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ جھے نہ طے۔ آپ تر یب ہی اپنے ایک آ زاو کر دہ غلام کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ اُس نے آپ کر دہ غلام کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ اُس نے آپ کی دعوت کی تھی اور آپ کیلئے کھانا تیار کیا تھا۔ جب ہیں کی دعوت کی تھی اور آپ کیلئے کھانا تیار کیا تھا۔ جب ہیں کہنچا تو آپ کے مانا تیار کیا تھا۔ جب ہیں

ب كدوكا بيان

٣٠٠١ حدّ أن المحدد بن منيع النالا عيدة بن حميد عن الحميد عن التبي عنية المحيد عن القرع. حديد عن التبي عنية المحتدد بن القرع. ١٣٠٠ حدث المعتدد عن الله تعدي عن المحتدد بن الله تعدد معى أم محتدد بن الله عند معى أم السيليم بسمكتل فيه وطب إلى وسول الله صلى الله عنيه وسي الله عنده و حرج قريبًا إلى مولى له دعاه فصنع له وسلما فاتنينه و هو ياكل قال فدعاني الأكل معة قال وصنع في في المحتدد و قرع قال فاذا هو يعجه القرع قال فجعلت

الجمعُهُ فَأَدُنِيْهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمُنَا مِنْهُ رَجِعَ إلى مَنزلِهِ و وضعَتْ الين ساته كان علات وي وعوت وي ميزيان في كوشت اور السكت لبن ينذيه في جعل يأكل و يقسم حت فرع من كروش ثريد تياركيا تفاد مجه محسوس مواكرة يكوكروا يه

> ٣٠ • ٣٣: حدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ اسْمَاعِيْلَ بُنِ ابِي خَالِدِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرِ عَنْ آبِيِّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النِّي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هَذِهِ الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءِ هَلَا قَالَ ( هَذَا الْقَرْعُ هُوَ الدُّبَّاءُ نُكُثِرُ بِهِ طعامنان

لگ رہے ہیں تو میں کدوجمع کر کے آپ کے قریب کرنے لگا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو آ پ اینے گھرتشریف لائے۔ میں نے تو کرا آ یا کی خدمت میں بیش کردیا آ یا کھانے لکے اور تقسیم (مجمی ) فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ دوختم ہوگیا۔ ۳۳۰۴: حضرت جابرٌ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا۔ آپ سلی الله عليه وسلم كے ياس كدو تھے۔ ميں نے كها: يا كيا چيز ہے؟ فرمایا: بیكد و ہے۔ ہم اس سے اپنا كھانا زياوہ كرتے بين (يا ہم اے بكثرت كھاتے ہيں )۔

شارصة الهاب الله جوچيز رسول الندسلي القد عليه وسلم كو پسند جووه بهت عمره جوتی ہے كدو و ليے بھى سروتر اور جلدي مضم ہونے والی سبزی ہے اوراس کا روغن اور بیج بہت مفید ہیں۔

### ٢٤: بَابُ اللَّحْم

٣٣٠٥: خَدَّتُمَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْخَكَّالُ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا يَـحى بْنُ صَالِح حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَطَاءِ الْجَزِرِيُ حَدَّثَنِي مُسْلَمَةً يُنْ عَبُدِ اللَّهِ الْجُهَتِّي عَنْ عَيِّهِ أَبِي مَشْجَعَةً عَنْ أَبِي اللَّهُ وَاهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ صَيَّدُ طَعَام الْهُلِ الدُّنْيَا وَ أهُل النَّجنَّةِ اللَّحُمُّ.

٣٠٠٩: حَدَّثُنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوِلِيْدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا يَحْنِي بُنُ ضالِح ثَنْ اسْلَيْمَانُ بُنْ عَطَاءِ الْجَزَرِيُ ثَنَا مُسْلَمَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الجُهَيِّي عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةً عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ مَا دُعِی رسُولُ اللَّهِ عَلِی اَلْمَی لَحْمِ فَطَ إِلَّا أَجَابِ وَلَا أَهُدِی صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَلَمْ كُو كُوشت مِربِيكِيا كَيا " ب ن قبول لَهُ لَحُمَّ قَطُّ إِلَّا قَبِلَهُ.

### باب: گوشت ( کھانے ) کابیان

۳۳۰۵ : حضرت ابو درداء رضي الله تعالى عنه فرماتے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اہل ڈنیا اور اہل جنت وونوں کے کھانوں کا سردار حکوشت ہے۔

۳۳۰۲: حضرت ابو در داء رضی الله عنه قر مات میں که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی محوشت کی دعوت دی گئی' آپ نے قبول فرمائی اور جب بھی آپ

خلاصة الباب به الله الله على اجابت (قبول كرنا) عمراد كهانا ب- كيونكه حضور صلى الندعليه وسلم كو كوشت بهت مرغوب تھا۔ اس لئے بیتو جیدی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرتشم کی دعوت قبول فر ماتے تھے خواہ گوشت کی جو یا کسی اور

کھانے کی اور میکھی ارشا دفر مایا جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور رسول کی نا فر مانی کی۔

### ٢٨: بَابُ اَطَايِبِ اللَّحْمِ

. ٢٣٠٠ حد قَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَلَيْ بِنُ اللّهِ بَنْ مُحَمَّدِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ وَ الْعَلَيْ بَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ وَ الْعَلَيْ بَنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ وَ قَالَ النّا اَبُو حَيَّانَ التّيْمِيُ عَنُ ابِي ذُرْعَةَ عَنْ ابِي هُرَيْرَةً قَالَ الله الله عَيْلَةِ مَا اللهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّه

#### ٢٩: بَابُ الشَّوَاءِ

٣٣٠٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُقَنَّى ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِي ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِي ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ آنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا آعَلَمُ مَهُدِي ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ آنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا آعَلَمُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ رَاى شَاةً سَمِيطًا حَتَّى لِحِقَ بِاللهِ عَنْوُجُلٌ.

ا ٣٣١: حَدَّثَنَا جُبَارَةً بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ سُلَيْمٍ
 عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا رُفِعَ مِنُ بَيْنِ يَدَى رَسُولِ اللهِ
 ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَضْلُ شِبواءٍ قَطُّ و لا حُمِلَتُ مَعَهُ
 طُنُفُسَةٌ.

دیانی : (بازر ک) کو نسے حصے کا گوشت عمدہ ہے۔

۳۲۰۷: حضرت ابو ہر بر اللہ فرماتے ہیں کدا بیک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت ہیں کیا ور بیا اور گیا ۔ کی نے آ ب علیا کہ کوشت اُ مُعا کر دیا اور آ ب علیا کہ کو یہ پہند بھی تھا۔ آ پ علیا کے دانتوں آ کے ایک کر تناول فرمایا۔

۳۳۰۸ : حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه نے لوگوں کے لیے اونٹ فرخ کیا تھا۔ حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه نے اون کو بتایا که انہوں نے رسول رضی الله تعالی عنه نے ان کو بتایا که انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیدار شاد فرماتے سنا ہے کہ عمدہ گوشت ہے۔ اس وقت گوشت ہے۔ اس وقت لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے گوشت و اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت و اللہ علیہ وسلم کے بیے گوشت و اللہ و سے تھے۔

### جِياب : بهنا هوا گوشت

١ ٣٣١: خَدُّتُنَا خَرُمَلَةُ بُنُ يَحُينَى ثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكْيُرٍ ثَنَا ابْنُ لهيْعة اخْبَرَنِي سُلِيْمانُ ابْنُ زِيادٍ الْحَضْرِمِيُّ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ الحارث بن الجزِّء الزُّبيدي قَالَ أَكُلُنا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ طعامًا فِي المسجد لحمًا قدُ شُوى فمسخنا الدِينا بِالْحَصْبَاءِ ثُمَّ قُمُنا نُصَلِّي وَ لَمُ نَتَوَطَّأَ.

#### • ٣: بَابُ الْقَدِيْدِ

٢ ٣٣١: حَدَّفُهُ السَّمَاعَيْلُ بْنُ اَسِدٍ ثَنَا جَعُفُرُ بُنْ عَوْنِ ثَنَا اسْسَاعِيْلُ بْنُ أَسِي خَالِدٍ عَنْ قَيْس بْنِ أَبِي حَازِم عَنُ آبِي مُسْعُودٍ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسُلُّمْ رَجُلُّ فَكُلُّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِضُهُ فَقَالَ لَهُ إِهُوَّنُ عليك فابنى لست بملك انتما أنا ابن امرأة تأكل

قال أَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ اسْمَاعِيْلُ وَحُدَهُ ۚ وَصَلَّهُ.

٣٣١٣: حــدُثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيني ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُؤسُفَ ثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَابِسِ ٱخْبَرْنِي ٱبِي عَنْ عَائِشَةَ قالتُ لَقَدُ كُنَّا نَرُفَعُ الْكُرَاعُ فَيَاكُلُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ بَعْدَ حمس عشرة من الأضاحي.

۳۳۱۱: حضرت عبدالله بن حارث بن جزء زبیدی رضی الله تعالى عند قرمات ميس كه بهم تے الله ك اسول علی کے ساتھ معد میں کھانا کھایا ' بھنا ہوا کوشت تھا۔ پھر ہم نے اینے ہاتھ منگریوں سے صاف یے اور کھڑ ہے ہوکرنما زیڑھی اور وضونہیں کیا۔

### بِياب : وهوب مين خشك كيا بهوا كوشت

٣١١٣: حصرت الومسعو ورضي اللَّه تعالىٰ عنه قر ، ٢٠٠٠ مين كه أيك صاحب نبي صلى الله عليه وسلم كي خدمت من عاضر ہوكر مُفتَلُوكرنے لِكے (خوف سے ) ان كا وشت الرك لكاتوآب علي في أن عام الماء ورومت (تسلی رکھو) کیونکہ میں بادشاہ تبیں۔ میں تو ایک ( غریب ) خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت کھاتی تھی ۔

استده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها في ال بیں کہ ہم یائے آٹھا کرر کھ لیتی تھیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے پندرہ یوم بعد انہیں تناول فرماتے

خلاصة الراب يه الله الله الله الموشق جس كونمك لكا كر دهوب مين خشك كرليا جاتا ہے جب كوئى آ دمى احيا تك بهلى مرتب حضور سلی القد علیه وسلم کو دیکھیا تو و و رغبت کی وجہ ہے کیکیا جا تالیکن جتنا جتنامیل جول رکھتا 'آپ صلی القد علیه وسلم ہے ما نوس ہو جاتا ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کو بتایا کہ میں با دشا ہوں کی طرح نہیں ہوں میں تو ایک عام آ دمی ہوں ۔ التدالتدكتنی الكساری فرمائی ہے ہی كريم صلى التدعليدوسلم نے۔

### ا ٣: بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالَ

٣ ١ ٣٣: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ زَيْدٍ بُنِ السلم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسُلُّم قَالَ ( أُحِلُّتُ لَكُمْ مَيُتَّنَّان و دَمَان فامّا

### دِلْبِ: کلیجی اور تلی کابیان

٣٣١٣ : حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا: تمهارے لیے دو مر دار اور دوخون حلال المنتقبان فسالمحوَّتِ وَالْبَحِرَادُ وَ امْهَا الدّمان فعالْكبدُ لَيْحِ كَيْرِ وومروارتُو مَجْعِلَى اورثدُ ي بين اورووثون كلجي اورتلی ہیں( بیددونوں جے ہوئے خون ہیں )۔

والطحال).

تخلاصیة الراب این ای طلب بیا ہے کہ باقی سارے خون حرام ہیں بیاد وخون صرف حلال ہیں ای طرح مردار حرام ہیں صرف دو ہی مروارحلال ہیں: چھٹی اور نڈی ۔

### ٣٢: بَابُ الْمِلْحِ

۳۳۱۵ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات میں کہ انتد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: تمہارے سالنوں کا سردار نمک ہے۔

باب: نمك كابيان

٥ ا ٣٣: حَدَّقُهُ عِشَامٌ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مَرُوّانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ثَنَا عِيْسَى بُنُ ابِي عِيْسِي ﴿ عَنُ رَجُلِ ( أَرَاهُ مُوسِي) عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سَيَّدُ إِذَامِكُمُ الْمِلْحُ).

خ*لاصة الباب شين "ادام": أس كو كهتے ہيں جس سے رونی كھائے جائے۔مثلاً گوشت سرك*ه اور اس فتم كى چيزيں جوجدا طور یز ہیں کھائی جاتیں بلکہ کھانے کے ساتھ بالتبع کھائی جائیں ان میں سے ایک نمک بھی ہے۔ (عَنِی)

لینی نمک سالن بھی ہے کہ اس ہے رونی کھائی جائے ہے اور ایک مطلب بیجھی ہوسکتا ہے کہ سب کھانے اس کی وجہ سے لذیذ ہوتے ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو یقینا کھانے بدذ اکتہ "Taste Less" محسوس ہوتے۔(مبرار شید)

### ٣٣: بَابُ الْإِنْتِدَام بِالْخَلّ

٢ ا ٣٣٠: حَدَّتُنَا أَحْمَدُ بُنُّ أَبِي الْحَوارِي ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُنحمه ثَنا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عِنْ هِشَام بْنِ عُرُوة عِنْ أَبِيْهِ عنُ عائِشَة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ و نَعْمَ الإَدَامُ الْحَلُّ }.

٢ ١ ٣٣: حَدُّثَمَا جُهَارَةً بُنُ الْمُعَلِّسِ ثَنَ قِيْسٌ بُنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَارِب بُنِ دِثَارِ عَنْ جَابِر بُن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ( نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ).

١٨ ٣٣١: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُتُمَانَ الدِّمَشُقِيُّ فَمَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم ثَنَا غَنْبِسَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحُمنِ عَنْ مُحمَدِ بْنِ زَاذَانَ أَنَّهُ حَدَّلُهُ قَالَ حَدَّثَتُنِي أَمُّ سَعُدٍ قَالَتُ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ﴿ قَرِمَا يَا بَهِ كُما نَا بِح قرمانِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى عَائِشَةَ وَ إِنَا عِنْدِ نَا خُبُرٌ و تَمَرُّ وَ خُلُّ مَلْمَهِ وَ أُور مركه بي اس ير رسول الله في قرمايا: غداء) قَالَتْ عِنْدُنَا خُبُرزٌ وَ تَمُرٌ وَ حَلَّ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى بِهِترين سالن سركه ١١- الله! سركه مي بركت قربا

### باب : سر كەبطورسالن

٣٣١٦: سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها ي روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: بہترین سالن سر کہ ہے۔

٣٣١٤ : حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بہترین سالن سرکہ ہے۔

۳۳۱۸ : حضرت الم سعد فرماتي بين كه رسول الله عَلِينَا مَنْ مِنْ مُن النَّهُ كَ يَاسَ آئِ مُن بَعِي وَ مِن تَقَي \_ اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ ( نَعِمَ الإذامُ الْخَلُ اللَّهُمُ ! بَارِكُ فِي الْخَلِّ كَربي مِحْد من يبل انبياء كاسالن إاورجس كريس فَإِنَّهُ كَانَ إِذَامُ ٱلْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَ لَمْ يَفْقُرُ بَيْتُ فِيْهِ خَلٍّ). مركه يهووه مختاج تبيل \_

خلاصة الراب الله الم الوي فرماتے بین كه حدیث میں سركه كی فضیلت بیان كی گئی ۔ سركه ذرا ترش ہوتا ہے اس لئے اعصاب کے مریض کے لئے ٹھیک نہیں ہوتا تا ہم بری مفید چیز ہے جو پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ کھانے کوجلد ہضم کرتا ہے۔حرارت کو مارتا ہےاورخوش ذا کقہ بھی ہوتا ہے۔ شائل تر ندی میں حضرت ام ہانٹ کی روایت میں ہے کہ فنخ مکہ کے روز آ تخضرت صلی الله علیه وسلم حضرت ام مانی کے گھرتشریف لے گئے ان سے دریا فت فرمایا کیا تمہارے یاس کھانے کے لئے کوئی چیزموجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا محضور کوئی خاص کھا نا تو اس وقت گھر میں موجود نہیں۔ البتذرونی کے سو تھے ہوئے چند کنزے میں فرمایا وہی لاؤ۔ آپ نے ان خشک فکروں کو یانی میں بھگو کر نرم کیا پھر یو جھا کوئی سالن بھی ہے؟ عرض کیا سان تونہیں ہےالبتہ کچھ سرکہ موجود ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ پھرآپ نے نمک منگوا کرسر کہ میں ڈالا اوراس کے ساتھ روٹی کھائی۔

### ٣٣: بَابُ الزَّيْتِ

٩ ١ ٣٣: حَدُّثُنِهَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَبُنَأْنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عُمَرِ قَالَ قَالَ وَسُوِّلُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ اِنْسَدِمُ وَا بِالرَّيْتِ وَادُّهِنُوا بِهِ فَانَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ

• ٣٣٣: حَدَّثَنَا عُقَبَةً بُنُ مُكْرَمٍ ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسلى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مباركت).

### ٣٥: بَابُ الْلَبَن

٣٣٢١: حَدُثُنَا آبُو كُرَيْبِ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُيَابِ عَنْ جَعُفَرِ بُن بُرُدٍ الرَّاسِبِي حَدَّثَتِني مَوَّلاتِي أُمُّ سَالِمِ الرَّاسِيَّةُ قَالَتُ سُبِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ إِذَا أَتِنَى بِلَبَنِ ﴿ جِبِ ووده بِينَ كياجاتا توارشا وقرمات : بركت ہے يا قَالَ( بَرَكَةُ اوُ بَرَكَتَان).

٣٣٢٢: خدَّنْسَا جِشَامُ بُنُ عَدَّا و نَسَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ ٣٣٢٢: حضرت ابن عباسٌ فرماتے بیں كه رسول الله

### د اوعن زینون کابیان

۳۳۱۹ : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے بیس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: روغن زينون ہے روتی کھاؤ اور اس سے مائش کرو کیونکہ بیر بابر کمت ورخت ہے نکلتا ہے۔

۳۳۲۰: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں كدرسول التُدسلي الله عليه وسلم تے ارشا دفر مايا: روغن زیتون کھاؤ اور اس سے مالش کرو کیونکہ بیہ (روغن زیتون ) برکت والا ہے۔

### بياب : دوده كابيان

٣٣٢١ : سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرماتے: دوبر کتیں ہیں۔

### ٣٦: بَابُ الْحَلُواءِ

٣٣٢٣؛ حدَّفْنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي طَيْبة و على بُنُ مُحمَّدٍ وَ عَبْ بُنُ مُحمَّدٍ وَ عَبْ الْمَ اللهِ عَبْ الْمُو أَسَامة قَالَ ثَنَا هِشَامً اللهِ عَبْ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْ اللهِ عَلَى الله

### ٣٤: بَابُ الْقِتَّاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَان

٣٣٢٣: حدثنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللّه بن نُميْرِ ثَنا يُونْسُ بنُ بِلَكُيرِ ثَنا هِ فَاللّهُ كَانَتُ بِلَكُيرِ ثَنا هِ شَامُ يُنُ عُرُوةَ عَنُ ابيه عن عائشة قالَتُ كَانَتُ المَّيُ تُعَالِبُ مِنَا هِ عَلَى رَسُولِ المَّي تُعَالِبُ مِنْ لِلسَّمْنَة تُويْدُ انْ تُدْخلني عَلَى رَسُولِ المَّهُ عَنِينَ لِلسَّمْنَة تُويْدُ انْ تُدْخلني عَلَى رَسُولِ اللّهُ عَلَيْنَ لَلْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ ا

٣٣٢٥: حدث النا يَعْفُونُ بُنُ حَمَيْد بَن كابب و السماعيْلُ جَسِل عرض عبدا بَنُ مُوسَى قَالا ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدِ عَلَى ابنِه عَنْ عَبْد اللّهِ ابْن جَبِل كه بِس في ويكما جَعْفِر قَالَ وَايْتُ وَسُولَ اللّه عَلَيْكَ يَاكُلُ الْقَنَّاءَ بِالرُّطِبِ. كَرُن ثَرَ مَجُور كَ سَاتَحَ بَعْفِر قَالَ وَايْتُ وَسُولَ اللّه عَلَيْكَ يَاكُلُ الْقَنَّاءَ بِالرُّطبِ. كَرُن ثَرَ مَجُور كَ سَاتَحَ لَا اللهُ عَلَيْكَ وَعَمْرُ وَ ابْنُ وَالْحِ قَالَا ٢٣٣٢ : حفرت سعد شنا يعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيْدِ ابْنِ ابنَ هِ فَلالِ الْمُدنَى عَنْ حَازِم و عَمْرُ و ابْنُ والْحِ عَنْ حَازِم عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ حَازِم و عَمْرُ و ابْنُ واللهُ عَنْ حَازِم و عَمْرُ و ابْنُ واللهِ اللهُ عَنْ حَازِم و عَمْرُ و ابْنُ واللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ عَنْ حَازِم و عَمْرُ و ابْنُ واللهُ عَنْ واللهُ عَنْ حَالِم و عَمْرُ و اللهُ عَنْ حَازِم و عَمْرُ و اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَالْقَالُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ حَالُ اللّهُ عَنْ حَالِم و عَلْمُ اللّهُ عَنْ حَالِم و اللهُ عَلَيْكُ فَي وَلِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ حَالِم و عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ و اللهُ عَلَيْكُ و اللهُ اللهُ عَلَيْكُ و اللهُ اللهُ عَلَيْلُكُ عَلْ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ حَلْ حَالِم و اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

### دِابِ: مليضى چيزوں کا بيان

۳۳۲۳: سیّده عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کومیشی چیزی اور شهد بیند تفا۔

### بِ بِ مُكرِّى اورتر تحجور ملا كركها نا

۳۳۲۳: سیّده عائشہ رضی الله عنها فرماتی بین که میری والده مجھے موٹا کرنے کے لیے تد بیری کیا کرتی تھیں تاکہ مجھے موٹا کرنے میں الله علیہ کی خدمت میں بھیج دیں۔
تاکہ مجھے رسول الله علیہ کی خدمت میں بھیج دیں۔
کوئی تد بیر بھی مفید نہ ہوئی یہاں تک کہ میں نے تر تھجور اور ککڑی کھائی تو میں مناسب فریہ ہوگئی۔

۳۳۲۵: حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه فرمات بین که بین که بین نے ویکھا که رسول الله سلی الله علیه وسلم کری تر تھجور کے ساتھ کھار ہے ہیں۔

۳۳۲۷: حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخر بوزے کے ساتھ گکڑی کھاتے ویکھا۔ ضارت الهابي ملاح عربی زبان میں قنا عکری کو کہتے ہیں۔ رطب تا زواور پختہ کھجورکو کہتے ہیں ان احادیث میں ان دونوں کیلوں کو اکٹھا کھانے کا ذکر ہے اس کی وجہ میہ ہوئتی ہے کہ گکڑی سر دمزاج اور پھلی اور کھجورگرم اور میٹھی ہوتی ہے دونوں کو ملاکر کھانے میں اعتدال پیدا ہوجا تا ہے۔ اس طرح کھانے کا ایک فائد وتو ام المؤمنین بیان فر مار ہی ہیں کہ جسم میں موٹا پا آ گیا معلوم ہوا کہ اس ہے جسم بھی بنرآ ہے۔

### ٣٨: بَابُ التَّمُو

٣٣٢٤: خَدَّثْنَا الْحَمَدُ بُنُ آبِي الْحَوَارِى الْبُمَشَقِيُّ ثَنَا مُرْوَاقَ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا سُلِيَمَانُ ابْنُ بلالِ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ عَنْ ابِيهِ عَنْ عَائشة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ( بَيْتَ لا تَمُر فَيْه جِيَاعٌ الْحَلَةُ).

٣٣٢٨: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ ابْرَاهِيمُ الدَّعشُقَى ثَنَا ابْنُ ابْرَاهِيمُ الدَّعشُقَى ثَنَا ابْنُ الْمَا ابْنُ سَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن اَبِي رَافِعِ اللَّهِ بُن اَبِي رَافِعِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن اَبِي رَافِعِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن اَبِي رَافِعِ عَنْ حَدَيّهِ سَلْمَى انَ النّبِي عَنِي اللهِ قَلْهِ عَنْ حَدَيّهِ سَلْمَى انَ النّبِي عَنِي فَي قَالَ اللهِ اللهُ ا

### باب: تحجور كابيان

۳۳۲۷: سیّده عائشہ صدیقه رضی الله تعالیٰ عنها فرماتی بی که رسول الله تعلیه الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس گھر میں بالکل تھجور نہیں' أس کے گھر والے بھوکے بیں

۳۳۲۸: حضرت ملمی رضی الله تعالی عنها ہے روایت بہت کہ بی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جس کھر میں کھر میں کھر میں میں کوئی گھر میں کھر میں کھر میں کھر میں کھر میں کھر کی ما نند ہے جس میں کوئی کھا نانہیں۔

<u>خلاصیۃ الماب ہے جی علم غذا بہی تھی اور آسانی ہے میسر بھی تھی۔ جس گھر میں بہ بھی نہیں موجود ہوتی تھی تو ظاہر</u> ہے کہ آئی ارزانی وفر اوانی کے باوجودالیں شے کا دستیاب نہ ہونا اُس کے فقر وفاقہ کو ہی ظاہر کرتا ہے۔

### ٣٩: بَابُ إِذَا أُتِي بِأَوَّلِ الشَّمَرَةِ

٣٣٢٩ خدّ ثنا مُحمّدُ بُنُ الصّبّاحِ وَ يَعَقُوبُ ابْنُ حُميْدِ بُنِ الصّبّاحِ وَ يَعَقُوبُ ابْنُ حُميْدِ بُنِ سَهَيُلُ بُنُ كَاسبِ قَالَا ثنا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحمّدٍ اَخْبَرَنِي سَهِيُلُ بُنُ ابي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ ابي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ ابي صالِحِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ كَانَ ازَا أَبِي بَاوِلُ النَّمْرَةِ قَالَ (اللّهُم ! بَادِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَ في صاعنا بَرَكَةً مَع بَرِكَةٍ) ثُمَّ وفي صاعنا بَرَكَةً مَع بَرِكَةٍ) ثُمَّ يُناولُهُ أَصْغَر مِنُ بحضرَتِهِ مِنَ المُولُذَانِ.

### ٠ ٣: بَابُ آكُلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ

٣٣٣٠: حدَّثْنا الْوُ بِشُرِ لِلكُرُ لِنْ خَلْفِ ثَنا يَحْيَى بُنْ

### واب: جب موسم كايبلا كيل آئے

۳۳۲۹: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیقے کے پاس جب موسم کا پہلا پھل آتا تو آپ علیقے فرماتے: اے اللہ! برکت عطافر ماہمارے شہر میں اور بھارے مداور صاع شہر میں اور بھارے مداور صاع شہر میں اور بھارے مداور صاع (پیانوں) میں برکت قرر برکت بھر جو بچے حاضر ہوتے ان میں سب ہے کم من کووہ پھل عطافر ماتے۔

بِأْبِ: تركهجور خشك تهجور كے ساتھ كھانا 1800 مين سيده عائشة فرماتي بين كدرسول 1900 مين سيده عائشة فرماتي بين كدرسول

مُحمَّد بُنِ قَيْسِ الْمَدَنِيُّ ثَنَا هِشَامُ بِنْ عُرُوة عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ كُلُووْ الْبَلْحَ بِالتَّمْرِ عُائِشَة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ كُلُووْ الْبَلْحَ بِالتَّمْرِ كُلُواْ الْبَحْلِقِ بِالْجَدِيْدِ فَإِنَّ الشَّيْطَان يغضبُ و يَقُولُ بَقِيَ كُلُواْ الْبَحْلِقِ بِالْجَدِيْدِ فَإِنَّ الشَّيْطَان يغضبُ و يَقُولُ بَقِيَ ابْنُ آدَم حَتَّى آكُلُ الْخَلُقَ بِالْجَدِيْدِ !).

خلاصة الراب الله تعالی كاار شاو ب كه شیطان تمها را دشمن ب اوراس كودشمن مجهوجب بدد يكفاب كدانسان اچها ها نا كها د باب يا بی ر باب تو دخل اندازی كرنے لگتا ب اورانسان كی لمبی عمر ہے بھی ناخوش ہوتا ہے۔ اس كومز بدغصه ولا نے كے لئے اليها كرنے كائتكم فرمايا۔

### ١٣: بَابُ إِلنَّهِي عَنُ قِرَانِ التَّمُرِ

ا ٣٣٣: حدَّ فَنَا مُحتَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي لَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي لَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَبَلَةَ ابْنِ سُحيْم سمعْتُ ابْنُ عُمَرَ مَهُدِي لَنَا الشَّهُ عَنْ جَبَلَةَ ابْنِ سُحيْم سمعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَنُ نِ فَعُولُ نَهْى وَسُولُ اللَّهِ عَنِيلَةً أَنْ يَقُولَ الرِّجُلُ بِيْنِ الشَّمْرَتَيُنِ خَتَى يَسُتَاذِنَ اصْحَابَةُ.

٣٣٣٢: حدَّفْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ ثَنا ابُو دَاوُدَ ثَنَا آبُو عَامِرالُحَزَّازُ عَنِ الْحَسَنِ عَنَّ سَعْدِ مَوْلَى ابى بِكُر ( وَ كَانَ سَعْدِ مَوْلَى ابى بِكُر ( وَ كَانَ سَعْدِ مَوْلَى ابى بِكُر ( وَ كَانَ سَعْدَ مَوْلَى ابى بِكُر أَ وَ كَانَ سَعْدَ بِعُدُ لَهُ مَا النّبِي عَلِيهُ وَ كَانَ يُعْجَبُهُ حَدِيْتُهُ ) أَنَّ النّبِي عَلِيهُ فَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ يَعْنِى فِي النّمُر.

### ٣٢: بَابُ تَفْتِيْش التَّمُر

### ٣٣: بَابُ التَّمُرِ بِالزَّبْدِ

٣٣٣٣؛ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةٌ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي سُلِيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِي حَدَّثَنِي سُلِيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِي حَدَّثَنِي سُلِيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِي بُسُرِ السُّلُ مِيْنُنِ قَالًا دَخَلُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ بُسُرِ السُّلُ مِيْنُنِ قَالًا دَخَلُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ

دودو و تین تین کھجوریں ملاکر کھا نامنع ہے

۱۳۳۳: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فرماتے ہیں

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وو دو کھجوریں ایک
ساتھ کھانے سے منع فرمایا۔الا بیا کہ اپنے ساتھیوں سے

(جو کھانے میں شریک ہیں) اجازت لے لے۔

الله عليه وسلم الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كى خدمت كرتے يتھا ورانبيل آپ عليه كفرامين بہت پسند تھے۔ فرام اتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے دور و كھجوري ملاكر كھانے سے منع فر مایا۔

### بان : الحقى تعجورة هوند كركهانا

۳۳۳۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندفر ما نیس کہ میں نے ویکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں برانی محجور یں چیش کی گئیں تو آ ب صلی الله علیہ وسلم تلاش کر کے اچھی اچھی کھجور لینے گئے۔

### باب : کھور کھن کے ساتھ کھانا

۳۳۳۳: بُمر کے دونوں بیٹے جوفتبیلہ بنوسلیم میں سے بین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ہم نے آپ کی خاطرا بی ایک جا در پر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعُنا تَحْتَهُ قَطِئُفَةً لَنَا صَبَّنا هَالَهُ صَبَّا فَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْوَحَى فِي بَيْبَنَا وَ فَحَدَّوْ جَلَّ عَلَيْهِ الْوَحَى فِي بَيْبَنَا وَ قَحَدُ اللَّهُ عَزُّوْ جَلَّ عَلَيْهِ الْوَحَى فِي بَيْبَنَا وَ قَدَمُنا لَهُ زُبُدًا وَتَمُرًّا وَكَانَ يُحِبُّ الرَّبُد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم .

#### ٣٣: بَابُ الْحُوَّارِى

٣٣٣١: حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ ثَنَا ابُنُ وَهُبِ الْحَبِرِينَ بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ أَنَّ الْحَبِرِينَ بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ أَنَّ الْحَبرِينَ بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ أَنَّ الْحَبرِينَ بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ أَنَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَمَّ ايُمَن اللَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيْقًا خَدَسَشَ بُسَ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ أَمَّ ايُمَن اللَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيْقًا فَقَال فَصَاعَتُهُ لِلنَّبِي عَلَيْكُ وَغِينُهُ وَغِينُهُ الْفَقَال ( مَا هَذَا ؟) قَالَتْ طَعَامٌ نَصَاعَتُهُ لِلنَّبِي عَلَيْكُ وَغِينُهُ اللَّهُ عَنْ أَمُ اصَنعَ مِنْهُ لَكَ وَغِيفًا فَقَال لَا مَا هَذَا ؟) فَاللَّ نَعْمَا فَقَال لَا مَا هَذَا ؟) فَاللَّ نَعْمَا فَقَال لَا مَا هَذَا كُلُ وَغِيفًا فَقَال لَا مَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَغِيفًا فَقَال لَا مَا هَذَا كُلُ وَغِيفًا فَقَال لَا مَا هَذَا لَكُ وَغِيفًا فَقَال لَا مَا هَذَا لَكُ وَغِيفًا فَقَال لَا مَا هَذَا لَكُ وَغِيفًا فَقَال لَا مَا هَذَا لَاللَّهُ عَلَيْكُ وَعِيفًا فَقَال لَا مَا هَذَا لَا عَلَيْكُ وَعِيفًا فَقَال لَا مُعَامِعُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَالُ لَا مُعَامِعُهُ عَلَيْهُ فَقَالُ لَا مُعْمِنِيهُ فَلَا اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

پانی چیزک کرائے محنداکیا اور بچھا دی۔ آپ اُس پر تشریف فرما ہوئے۔ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ پروحی نازل فرمائی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور مجور چیش کی۔ آپ کو مکھن پہند تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ براپی رحمتیں اور سلام ہیںجے۔

#### باب : ميده كابيان

۳۳۳۵: حضرت الوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد سے دریافت کیا کہ آپ نے میدہ کی روثی ویکھی ویکھی؟ فرمانے گئے: ہیں نے میدہ کی روثی نہیں دیکھی یہاں تک رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ ہیں تے چھانہ کیا رسول اللہ کے عہد میں لوگوں کے پاس چھانہیاں ہوتی تحصی ؟ فرمانے گئے: میں نے چھانی نہیں دیکھی یہاں تک کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ میں نے کہا: پھر آپ نے کہ کہ دسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ میں نے کہا: پھر آپ نے کہ بعد ) ہم کے جھانہ و کیے کھاتے ہے ؟ فرمایا ( بینے کے بعد ) ہم اس بر پھونک مارتے کے حد کے دفیرہ اُڑ جاتے اور باتی اس بر پھونک مارتے کے حد کرروٹی یکا لیتے )۔ کوہم بھود ہے (اور گوند حکرروٹی یکا لیتے )۔

السلام الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله على اله على الله عل

خلاصة البیاب الله عدیث کے راوی انسار مدید میں ہے معمر صحافی حضرت ہل بن سعد بین شیلے راوی ابوحازم بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ہل بن سعد رسی الله عند سے دریا فت کیا کہ آپ نے میدہ کھایا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے میدہ کی روثی نہیں دیکھی الی آخرہ مطلب سے ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طرز زندگی بہت میں دو تھا۔ دراصل تکلفات بعد میں بیدا ہوئے ہیں۔ ابوطالب کی نے بھی لکھا ہے کہ خور دونوش کا توشع صحاب کے دور کے بعد شروع ہوا۔ اگر چان سہولتوں سے استفادہ کرنے کی کھمل اجازت ہے مگر وہ لوگ توشع نہیں کرتے تھے جو کہ ان کے فقر ، قناعت کی علامت ہواوراس دور کے سارے کھائے سراج الطبع ہوتے تھاس لئے کہ آئے سے بھوسا جب نگل جا تا ہے قالی میدہ فقصان دیتا ہے ویراس دور کے سارے کھائے سراج الطبع ہوتے تھاس لئے کہ آئے سے بھوسا جب نگل جا تا ہے قالی میدہ فقصان دیتا ہے بیٹ میں ضعف بھی پیدا کرتا ہے۔

#### ٣٥: بَابُ الرُّقَاق

٣٣٣٨: حَدْثنا أَبُوْ عُمْيُر عِيْسَلَى بَنْ مُحَمَّد النَّحَاسُ الرَّمْلِيُّ ثَنَا صَمْرةً بُنْ رَبِيْعة عَنِ ابْنِ عطاء عَنْ آبِيُهِ قَالَ زار الْمَرْمُلِيُّ ثَنَا صَمْرةً بُنْ وَبِيْعة عَنِ ابْنِ عطاء عَنْ آبِيُهِ قَالَ زار الْمَوْ هُرِيْرَة قَوْمَهُ يَعْنَى قَرْيَةً (اطُنَّهُ قَالَ أَبِينَا) فَاتَوْهُ بِرُقَاقِ مِنْ أَلْوَ هُرِيْرَة قَوْمَهُ يَعْنَى قَرْيَةً (اطُنَّهُ قَالَ أَبِينَا) فَاتَوْهُ بِرُقَاقِ مِنْ رُقُولُ اللَّهِ عَنِيْهِ هُذَا بعينه وقالَ مَارائ رَسُولُ اللَّه عَنِيْهِ هذا بعينه قطى

٣٢٣٩؛ حدثنا استحق بن منطور و الحمد بن سعيد الدارمي قالا فنا غيد الصمد بن عبد الوارث ثنا همام فنا قتادة قال كنا ناتي أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقال السخق و حبارة قابم وقال الدارمي و حوانه موضوع فقال يؤما كلو فما اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأى رَغِيفًا مُوقَقًا بِعَينِه حتى لحق بالله و لا شاة سميطًا قط،

### ٢٣: بَابُ الْفَالُودَج

٣٣٣: حَدَّثنا عَبُدُ الْوَهَابِ ابْنُ الصَّحَاك السَّلْمَى ابُو
الْحَارِثِ ثَنَا السُماعِيلُ ابْنُ عَيَّاشِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلُحَة عَنْ
عُشْمان ابْنِ يعْيى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ! اوَلُ مَا سَمَعْنا

#### نار يک چيا تيون کابيان پاک : باريک چيا تيون کابيان

٣٣٣٨ : حضرت الوہريرہ رضى الله عندا في قوم ت ملئے افئى بہتى ابينا گئے تو انہوں نے بہلى أثرى ہوئى باريك چپاتياں آپ كے سائے ركھيں۔ وكيه كررون بالد عليه وسلم نے الله الله عليه وسلم نے الله آئھوں ہے بھى اليي چپاتياں نہيں ديكھيں۔ ١٤٤٦ : حضرت قادة فرماتے ہيں كہ ہم حضرت انس بن مالك كل فدمت ميں حاضر ہوئے (الحق كى روايت ميں ہے كہ ) آپ كا نا نبائى كل اله اجوتا (اور ہوتا۔ ايك روز فرمانے گئے : كھاؤ! جھے نہيں معلوم كر دارى كى روايت ميں ہے كہ ) آپ كا دستر خوان بچپا ہوتا۔ ايك روز فرمانے گئے : كھاؤ! جھے نہيں معلوم كر رسول الله نے بھى باريك چپاتى اپنى آئى كھول ہے ہوتا۔ ايك روز فرمانے رہے دکھاؤ! جھے نہيں معلوم كر رسول الله نے بھى باريك چپاتى اپنى آئى كھول ہے ديم كھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى ہو يا سالم ( كھال سميت ) بھنى ہوئى بكرى ديكھى

#### بِإِبِ : فالوده كابيان

سس است ابن عبائ فرماتے بیں کہ سب سے پہلے ہم نے فالودہ کا نام اس طرح سنا کہ جبر ٹیل " نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: آپ

بِالْفَالْوَدْجِ انْ جِبْرِيلِ عَلَيْهِ السَّلامُ اتَّى النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ إِنْ أَمْتُكُ تُفْتِحُ عَلِيهِمُ الْأَرْضِ فَيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى انَهُمُ لِسَاكُلُونَ الْفَالُوذَجِ فَقَالَ النَّهِي عَلَيْكُ ( و ما الْفَالُوْذَ لِحِ؟) قَالَ يَخْلِطُونَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيْعًا فَشَهْقَ النبي عيالة لذالك شهقة

### ٣٠: باب الْحُبُرِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمَن

١ ٣٣٣: حدَّثنها هُـذَبةُ لِنُ عَبُدِ الْوِهِهَابِ ثنهَا الْفَصَّلُ بُنْ مُؤسَى البِّنسانِيُّ ثَنسا الْحُسَيْنُ ابْنُ وَاقِدِ عَنْ أَيُوْبِ عَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنِ غُمَرِ رَضَى اللهُ السَّعَالَى عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ﴿ وَدِدُتُ لَوْ أَنَّ عندنا خُبْرَةُ بَيْضاء مِنْ بُرُةٍ سَمُراء مُلَبَقْةٍ بِسَمْنِ تَاكُلُها ) قال المسمع بذالك رَجُلٌ مِن الْأَنْصَارِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ الله فقال رَسُول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ( فِي أَي شيء كان هذا الشَّمْنُ ) قَالَ فِي عُكَّةِ ضَبِّ قال فابي انَّ بأكله

٣٣٣٢؛ حدَّثْنَا احْمِدُ بُنْ عَبُدَةً ثَنَا عُفُمَانُ بُنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ثنا حُميْدُ الطُّويُلُ عَنْ أنس بن مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قال صنعتُ أمُّ سُليْم رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا لِلنَّبِي صِلَّى اللهُ عليه وسلم خُبرة وضعَتْ فِيُها شَيْنًا مِنْ سَمَنِ ثُمَّ قالَتِ ادُهبُ الى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْعُهُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أُمِّي تَدْعُوكَ قَالَ فَقَامَ وَ قَالَ لِمَنْ كَانِ عَنْدَهُ مِنَ النساس (قُولُمُوا) قسالَ فسَبَقَتُهُمْ اليُّهَا فَاخْبِرْتُها فَجاءَ النُّبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ ( هَاتِي مَا صَنَعَتِ) فَقَالَتُ ﴿ تَشْرِيقِ لِي آ اللَّهِ عَرَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ( هَاتِي مَا صَنَعَتِ) فَقَالَتُ ﴿ تَشْرِيقِ لِي آ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَالًا كَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَالًا كَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَمْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَنْعَتِهِ فَاللَّهُ لَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَلِمُ لَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَكُ وَلِلْكُ لَا لَهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَالْمَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا انما صنعته لك وحُدَك فقال فاتيه فقال يا أنس عرى والده في وصل المن تنها آب كيك كانا تار

علی امت کو زمین میں فتح حاصل ہوگی اور خوب ونیا ملے گی۔ بہال تک کہ وہ فالودہ کھائے گی۔ ہی عَلَيْنَا اللهِ عَنْ مِن إِنْ فَت قر ما يا : فالووه كيا ہے؟ فر ما يا : تھي اور شہد ملاکر بنآ ہے۔ یہ س کرنبی علیت کی آ واز گلو کیر (رونے جیسی ) ہوگئی۔<sup>(۱)</sup>

بِابِ : کمی میں چیزی ہوئی روتی اسهه : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه رسول الله عليه في ايك روز فرمايا: جي جاه ربا ہے كه ہمارے یا س عمدہ گندم کی تھی لگی ہوئی سفیدروٹی ہوتی۔ ہم آے کھاتے۔ایک انصاری مروتے یہ پات س لی تو الیی روثی تیار کروائی اور تی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش کی ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو جھا: یہ تھی کس چیز میں تھا؟ فرمانے کے: گوہ کی کھال كى بنى بوئى كى ميں۔ اس برآب ئے كھائے سے ا تكارفر ما ديا\_(۲)

۳۳۳۲: حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ میری والدہ امّ سلیمٌ نے نبی کیلئے رونی تیاری اوراس میں کچھ تھی بھی لگایا بجرفر مایا: نبی کی خدمت میں جاؤ اور انہیں دعوت دو۔ میں آب كى خدمت مين حاضر ہوا ورعرض كيا كه ميرى والدة نے آپ کی وعوت کی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور حاضرین ہے فرمایا: چلو۔انس فرماتے ہیں کہ میں جلدی ے بہلے والدہ کے ماس پہنجا اور بتا و یا۔اتنے میں نبی

به حدیث مشکلم فیہے۔ (مترجم)

پیعدیث ہمی متکلم فیہے۔ (مترحیم)

ثمانين

أَدْجِلُ عَلَيْهِ عَشْرَةً عَشْرَةً فَأَكْلُوا حَتَّى شبعُوا وْ كَانُوا لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الو السُّ عَفْرةً فَأَكْلُوا حَتَّى شبعُوا وْ كَانُوا لَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَشْرَةً عَشْرَةً فَأَكْلُوا حَتَّى شبعُوا وْ كَانُوا لَهُ اللَّهِ عَلْمَا إِذَا لَا وَالْوَسْمِي اور السُّ عَقْر ما إِذَا لَا انس! دس دس آ دمیوں کومیرے یا سیجیجے رہو۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں دس دس افرا دکومسلسل بھیجتار ہا۔

سب نے خوب سیر ہوکر کھایا اور وہ استی افراد ہتھے۔

خلاصة الراب الله الله عنابت مواكد كوه كے كھانے سے احتياط كرنى جا ہے اس واسطے حنفيہ كے نز ديك اس كا كھانا مکروہ تنزیبی ہے۔ اس حدیث: ۳۳۴۲ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجز ہ کا ذکر ہے کہ ایک آ دمی کا کھانا اسی آ دميول كوكا في ہو گيا۔

### ٣٨: بَابُ خُبُزِ الْبُرَ

٣٣٣٣: خَدَّتُمَّا يَعُقُولُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ ثَنَا مَرُوانُ بَنُ مُعَاوِيَة عَنْ يَزِيَّدَ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابي حَازِمٍ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أَنَّـهُ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نِبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَ ثُمَّةً أَيَّام بَبُاعًا مِنْ خُبُرَ الْحِنْطةِ حِتَّى تُوفَّاهُ اللَّهُ

# عَزُّوجَلُ.

٣٣٣٣: خَـدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بُنَّ يَحْيني ثَنا مُعارِيةُ ابْنُ عَمْرِو ثَنَا زَائِدةُ عِنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ٱلْأَسُودِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ مَا شَهِ عَ آلُ مُحَمَّدِ عَلِينَةً مُنْ ذُ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةِ ثَلاَثَ لَيَالِ

تِبَاعًا مِنْ خُبُزِ بِرِّ حَتَّى تُوْقِي عَلِيْتُهُ .

### ٩ ٣: بَابُ خُبُزِ الشَّعِيْر

٣٣٣٥: حَدَّثَنَا أَلُو لِنَكُو لِنُ أَبِي شَيْنَة ثَنَا أَبُو أَسَامَة ثَنَا هِشَامُ إِنْ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدُ تَوْقِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَاكُلُهُ ذُو كَبدٍ إلَّا شَـطُرٌ شِعِيْرِ فِي رَفٍّ لِي فَأَكُلْتُ مِنْهُ حَتَّى ظَالَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

### باب: گندم کی روتی

۳۳۳۳ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ فتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے كدائلة كے نبي صلى الله عليه وسلم نے (تا زندگی )مسلسل تنین دن بھی پیٹ مجر کر گندم کی رونی نہ کھائی۔ بیباں تك كدالله نے آپ عليہ كوائے ياس بلاليا۔

١٣٣٣ : سيّده عا تشه صديقه رضي الله عنها بيان فرماتي ہیں کہ محمصلی انڈ علیہ وسلم کے گھروا لے مدیشہ آئے کے بعد بھی مسلسل تین شب سیر ہو کر گندم کی رونی نہ کھا سكے۔ يہاں تك كه آپ عليہ كا وصال ہو گيا۔

خلاصة الراب الم مطلب بير يه كر جب تك حضور تعلى الله عليه وسلم عين حيات رج آب كے گھر والول نے اور خود آب نے متواتر وویا تین را تیں گندم کی روٹی پیٹ بھر کرنہیں کھائی ایک وہ زیانہ عسرت کا تھااور دومرے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت سادگ اورنقر کابی عالم تھا کہ آپ نے بھی تکلف نہیں فر مایا اور مہی حال آپ کے گھر والوں کا تھا۔

### باپ : يَو کي روٽي

٣٣٣٥: ستيده عا نشةٌ فرماتي جين كه رسول الله كا وصال ہو گیا تو میرے گھر میں جاندار کے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔البتہ ایک الماری میں تھوڑ ہے ہے بو تھے۔اس سے میں کھاتی رہی مہت دنوں تک وہ چلتے رہے تو میں

فَكُلَّتُهُ فَفْنِيٍّ.

٣٣٣٧: حَدَّتُمَا مُحَمَّدُ بُنَّ بِشَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعُبةُ عَنْ ابئ السَحَاق سَمِعُتُ عَبْدَا لُرْحُمْن بُنَ يَزِيْد لِحَدِّتُ عَن ٱلْاسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلِينَا مِنْ خُبُرُ الشَّعِيْرِ خَتَّى قُبضَ.

٣٣٨٧: حدَّثُكَ عَبُدُ اللَّهِ بُنْ مُعَاوِيَةَ الْجُمَعِيُّ ثَنَا ثَابِتُ بُنْ يريد عن هلال ابن خَبّاب عن عِكْرِمَةَ عن ابن عبّاس قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَيْتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعة طاويًا وَ آهُلُهُ لا يُجدُونَ الْفشاء وَ كَانَ عَامَّةَ خُبْرَهِمْ خُبُرُ الشَّعِيْرِ.

٣٣٣٨: حدد تُنسا يَسحُنى بُنُ عُشَمَان بُن سعِيّدِ ابْن كَثِيْر بُن دِينَارِ الْحِمْصِيُّ ( وَ كَانَ يُعَدُّ مِنَ الْابُدَالِ) ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا يُوسُفُ بُنُ ابِي كَثِيرِ عَنُ نُوح بِنُ ذَكُوانَ عَن الْحَسَن عَنُ أنَّس بُن مالِكِ قَالَ لَبِس رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ الصُّوفَ اللَّهِ عَلِيتُهُ الصُّوفَ السُّوفَ واحْتَذَى الْمَخْصُوُفَ.

و قال اكل رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةَ بَشِعًا و لَيس خَشِنًا. ﴿ وَإِنْ كَكُونَ كَ يَغِيرِ كُلَّ عَانَا أَرْ عَد

نے ان کو ماپ لیا۔ پھروہ ختم ہو گئے۔

٣٣٣٦: سيِّده عا نَشَدٌ قرماتي بين كه محمصلي الله عليه وسلم کے اہل خانہ اور آل و اولا دیئے جو کی روٹی ہے کہمی پیٹ نہ بھرا یہاں تک که آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔

٣٣٨٧: حضرت ابن عباسٌ فرماتے بیں کہ نبی علیہ مسلسل کی شب فاقہ ہے رہے اور آپ سیالی کے اہل خانه کورات کا کھا نا ندملتا اوران کی روٹی اکثر ہوگی ہوتی

٣٣٨٨ : حفرت انس بن ما لك فرمات بيل كهرسول الله عليه وسلم صوف (أوني كيرًا) زيب تن فرماتے' عام ساجوتا استعال کرتے' بدمزہ کھاٹا کھاتے اور کھرورا ساکپڑا مینتے۔ کسی نے حضرت حسن سے یو چھا کہ بدعزہ ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا: موتی ہو کی روتی

تعلاصية الهاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كامعمول تفاكه سال بعر كاخر جيدًا ناج وغيره اكتفااز واج مطهرات يسي گھروں میں دے دیا کرتے تھے لیکن از واج مطہرات اپنے گھر کی فکرنہ کرتی اور مستحقین میں صدقہ کر دیتیں تھیں ۔ بیعضور صلی الله علیہ وسلم کی برکت تھی کے تھوڑی سی چیز میں الله تعالیٰ نے بہت برکت عطافر مائی اگر نہ ما ہی تو شاید میشداس میں ہے کھائی رہتی۔

### باب : میانه روی سے کھانا اور سیر ہوکر کھانے کی کراہت

۳۳۳۹: حضرت مقدام بن معد بکریٹ فر ماتے ہیں کہ

# • ٥: بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْآكُل وَ كُوَاهَةِ

٣٣٣٩: خدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُنحَمَّدُ بُنُ حَرَّبِ حَدَّثَتُنِي أُمِّى عَنْ أَمِّهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ مِن فِي اللَّهُ عَلَيْكُ كُوبِ قرمات سا: آوى كے المِقْدَامُ بُنَ مَعْدِيْكُوبَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ بِينِ عن زياده براكوتي برتن ميس محرتا- آدى كے ليے وسُوْلَ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمْ يَقُولُ ( ما ملا آدَمِيٌّ وغاءً بين بين جواس كي تمرسيدهي ركيس اور اگر

سرًا من بطب حسب الآدمى لَقَيْمَاتُ لِقَمْن طَلَبَهُ فَانَ عَلَمْت الادمى نَفْسُهُ فَتُلَكُ لِلطَّعَامِ وَ ثُلُثُ لِلشَرابِ و ثُلُثُ للنَّفُس.)

• ٣٣٥: خدْثنا عمَرُو بْنُ رافِع ثَنا عَبُدُ الْعَزِيْرِ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ ابْنُو يَسْخَيْنَ عَنْ يَحْى الْبَكَاءِ عَنِ ابْنِ عُمر قال تجشّا رَجُلُ عَنْد النّبي صلّى الله عليه وسلّم فقال ( كُف جُشاء ك عنّا فان اطولكم جُوعًا يوم النّقيامة اكتركم شعا في دار الدّنيان.

ا د ٣٣٠ حدثنا داؤد إلى سليمان العسكرى و محمد بن الصباح قالا ثنا سعيد إلى محمد التقفي عن موسى الحهنى على زيد بن وهب على عطية بن عامر المجهني قال سمعت سلمان و أنحره على طعام ياكله فقال حسبى الى سمعت رسول الله عليه يه يه ول ( إلى اكتر الناس ببعا في الدنيا المؤلهم جُوعا يَوْم الْقِيَامَة).

آ دمی کانفس اُس پر غالب ہی آ جائے (اور چند توالوں پراکتفانہ کر سکے ) تو تہائی ہیٹ کھائے کے لیے تہائی ہیٹ کے لیے اور تہائی ہیٹ کھائے کے لیے اور تہائی سانس کے لیے (مختص کروے)۔

• ۳۳۵: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ کے یاس ڈکار لی تو آ پ نے فرمایا: اپنی ڈکار کوروکو اور ہم سے ڈور رکھو۔ اسلے کہ فرمایا: اپنی ڈکارکوروکو اور ہم سے ڈور رکھو۔ اسلے کہ روز قیامت تم میں سے زیادہ طویل بھوک اُن او گول و

ا ۱۳۵۵ : حضرت عطیہ بن عامر جہنی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان کو زہر دئی کھانا کھلایا جار ہاتھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اتنی بات کافی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے سنا: جولوگ و نیا میں زیادہ سیر ہوتے ہیں وہی روز قیامت سب سے زیادہ بھو کے میں گوں گے۔

لگے گی جودارہ نیامیں زیادہ سیر ہوکر کھاتے ہیں۔

<u>نما یوسیة الهاب</u> جنز ان احادیث مبارکه سے کم آهائے کی فضیلت تابت بوئی۔ اپنی طاقت سے زیادہ کھا ناام انس میں مبتلا جونے کا سب سے برا سب ہے۔

### ا ٥: بَابُ مِنَ الْاَسُوَافِ أَنُ تَاكُلُ كُلُّ مَا

٣٣٥٢: حدّثنا هشامٌ بُنْ عَمَّارٍ وَ سُويُدُ ابْنُ سعيْد و يخيى بُـنُ عُثْمَانَ بْنِ سِعِيْد بْنِ كَثِيْرٍ بْنِ دِيْنارِ الْحَمْصِيُّ قَالُوْا : ثنا

بن عنمان بن سعيد بن عير بن بيار الحصصى فالوار الم عنمان بن المؤلِّد ثنا يُوسُفُ بُنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ نُوح ابن ذكوان عن الموسن عن انس بن مالك قال قال رسول الله عنيه

( انْ من السّرف انْ تَاكُلُ كُلُّ مَا اشْتَهَيْت).

دِ اِب : ہروہ چیز جس کو جی جا ہے کھالیتا اسراف میں داخل ہے

۳۳۵۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرمایا: به فرمایا: به فرمایا: به به کارسول الله علی الله علی و مایا: به به می اسراف ہے کہتم ہروہ چیز کھاؤ جس کو (تمہارا) جی حاسے۔

<u>خلاصة الراب ہے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے برا پیٹ کو بھرنا ہے۔ نیز جس چیز کی بھی نفس نے</u> خواہش کی' اُس کو دے دیا بیا سراف ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کھاؤپیوا درفضول خرچی نہ کرو۔

### ٥٢: بَابُ النَّهِي عَنُ الْقَاءِ الطُّعَامِ

٣٣٥٣: حدثنا الرهيم بن مُحمَد بن يُوسُف الْفَرْيَائِي ثَنَا وَسَاح ثَنَا الْولِيْدُ بَنُ مُحمَد الْمُوقِي ثَنَا الْولِيْدُ بَنْ مُحمَد الْمُوقِي فَ ثَنَا الْولِيْدُ بَنْ مُحمَد الْمُوقِي فَى ثَنَا الْولِيْدُ بَنْ مُحمَد الْمُوقِي فَيْ فَيْ فَالِشَة قَالَتْ دَحل النَّبِي عَيْلِيْنَة الْمَنَا النَّهُ فَي عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ دَحل النَّبِي عَيْلِيْنَة الْمَنْ النَّهِ وَالْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفِلُ اللْمُعُلِيْمُ اللْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِل

### ٥٣: بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوِّع

#### ۵۳: بَابُ تَوْكِ الْعَشَاءِ

### ٥٥: بَابُ الضِّيافَةِ

٣٣٥٦: حَدَثْنَا جَبَارَةً بُنُ المُعَلِّسِ ثَنَا كَثَيُّوا بُنْ سُلَيْمٍ عَنَ السَّمِ عَن السَّمَ عَنْ السَّمُ عَن السَّمِ عَنْ السَّمِ عَلَيْكُ عَنْ السَّمِ عَن السَّمِ عَلَيْكَ السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلْمُ السَّمِ عَلَيْكُ السَّمُ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُ عَلَى السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُ السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْكُمُ السَّمِ عَلَيْ

### بِآبِ: کھانا بھینکنے سے ممانعت

۳۳۵۳: سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که نبی گفتر ایشه الله عنوره فی کا ایک تکثرا برا موا دیکھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے آسے آٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا اور فرمایا: اے عائشہ! عزت والے (الله تعالی کے رزق) کی عزت کر کے وکہ الله کا رزق جب کسی قوم سے پھر جائے تو واپس نہیں آتا۔

### باب : بھوک سے پناہ مانگنا

۳۳۵۳ : حضرت ابو بریره رضی الله عند فرماتے بین که رسول الله علی یه دعا ما نگا کرتے تھے: ''اے الله! میں آپ کی بناہ چا ہتا ہوں' بھوک سے کیونکہ بھوک بری ساتھی ہے اور میں آپ کی بناہ چا ہتا ہوں' خیانت سے کیونکہ وہ بری اندرونی خصلت ہے۔''

### باب : رات کا کھانا جھوڑ وینا

۳۳۵۵ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فرمایا: رات کا کھانا مست جھوڑو کیونکه رات کا کھانا جھوڑ نے سے آدمی (جلد) بوڑھا ہو جاتا

<u>ضلاصة الماب</u> ہے؟ اس ہے ثابت ہوا كہ دو پہركوزیادہ كھا كررات كونہ كھانا نبى كريم صلى الله نعليہ وسلم كو پسند نہيں تھا سبحان الله حضور صلى الله عليه وسلم نے اپنی امت كى كتنی رعايت قرمائی۔

### بِأَبِ: وعوت وضيافت

۳۳۵۲: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں که رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جس گھر میں مہمان ہوں' اس

الى الْبِيَّتِ الَّذِي يُغْشَى مِن الشَّفُرَةِ الى سنام الْبِعِيْر). ٣٣٥٧: حدَّثنا جُبَارةٌ بُنُ الْمُغَلِّس ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنْ نَهُشَلِ عَنِ النَّمَحَاكِ بْنِ مُزاجِم عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً ( الْخَيْرُ أَسْرِ عُ إِلَى الْبَيَّتِ الَّذِي يُوكِلُ فِيهِ مِن الشَّفْرَةِ إلى سَنَام البعيري.

٣٣٥٨: حدد أننا علِي ابن مَيْمُون الرَّقِيُّ تَنا عُثْمان بُنْ عَبُدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَلِيّ ابْنِ عُرُوةَ عَنْ عَبْدِ الْملِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابِي هُرَيْرَة قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ﴿ إِنَّ مِن السُّنَّةِ أَنْ يخُرُج الرُّجُلُ مَعَ صَيفِهِ اللَّي بَابِ الدَّالِ.

میں خیراس ہے بھی تیزی ہے آتی ہے۔

٣٣٥٧: حضرت ابن عياسٌ قرمات بين كه رسول الله علی کے فرمایا: جس گھر میں کھانے کھائے جائیں (مہمان بکثرت آئیں) اُسکی طرف بھلائی چھری کے اُ ونٹ کی کو ہان کی طرف جانے ہے بھی جلد پہنچتی ہے۔ ۳۳۵۸:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الله عليه في فرمايا: يبيحي سنت ہے كه مردا يخ مہمان کے ساتھ گھر کے دروازہ تک آئے (رخصت کرتے وقت )۔

خلاصة الراب به الله كوبان كا كوشت لذيذ بوتا بوك اس كوجلدى كاث ليت بين ان احاديث مين مهما نو ل كوكلان كى فضیلت بیان فر مانی گئی نیز گھروالوں کے لئے باعث برکت ہے بلکہ برکت کو بہت تیزی کے ساتھ لانے والی چیز ہے۔

#### ٥٦: بَابُ إِذَا رَأَى الضَّيُفُ و تکھے تو واپس لوٹ جائے مُنْكُرًا رَجَعَ

٣٣٥٩: حدَّثَنَا أَبُوْ كُريْبِ ' ثنا وكِيعٌ عَنْ هِشامِ الله الله عَنْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيد بُن الْمُسَيِّب عَنْ عَلَى قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ فَجَاءَ فَرَأَى فِي البيت تصاوير فرجع.

• ٢ ٣٣: خدَّثنا عَبلد الرَّحْمن بنُ عبد الله الجزريُّ ثنا عَقَّانَ بُنَّ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَّمَةَ ثَنَا سَعِيدٌ بُنُ سَلَّمَةَ ثَنَا سَعِينَا لِينُ جُمْحَانَ ثَمَّا سَفِيَّنَةً أَبُوْ عَبُدِ الرَّحُمنِ أَنَّ رَجُلًا اصاف خَلِيَّ بْنْ أَبِي طَالِبِ فَصَنَّعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتُ فَاطِمَهُ لَوُ دَعَوُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ فَأَكُلِ مَعَنَا فَدَعَوُهُ فَجَاءَ فوضع يَده عَلَى عِنضادَتِي الْهَابِ فَرأَى قِرامًا فِي ناحيةِ البيب فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَعَلِيّ الْحَقُّ فَقُلُ لَهُ مَا رَجَعَكَ يا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( اللَّهُ لَيْسَ لِي أَنَّ

باب : اگرمهمان کوئی خلاف شرع بات

۳۳۵۹ : حضرت علی کرم الله و جهه فر مات میں که میں نے کھانا تیار کیا مجررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ علیہ تشریف لائے تو گھر میں تصاور دیکھیں'اس لیے واپس ہو گئے ۔

۲۰ ۳۳۳:حضرت سفینها بوعبدالرحمٰن فر ماتے میں کہ ایک شخص نے علی بن ابی طالب کی ضیافت کی اور اسکے لیے کھانا تیار كيا- فاطمه قرمان لكيس: كاش! بهم نبيٌّ كو بلائيس اور آپ ا بھی کھانے میں ہارے ساتھ شریک ہول۔ لوگول نے آب كوجهى دعوت دى \_آب تشريف لائے اور دروازه كى دونوں چوکھٹوں پر ہاتھ رکھا تو گھر کے کونے میں ایک منقش یردہ ویکھا'اس لیے وابس ہو گئے ۔سیّدہ فاطمہ ؓ نے علیؓ سے کہا: جاہیجے اور دریافت سیجئے کہ اے اللہ کے رسول!

أَدْخُلُ بَيُّنَّا مُزُوُّقًا) .

آ پ کیوں واپس ہور ہے ہیں؟ فر مایا: میرے شایان نہیں کہ آراستہ ومنقش گھر ہیں جاؤں۔

خلاصة الراس خلاف بيل اين بطال رحمة الله عليه فرمات بيل كرجس دعوت بين الله تعالى اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم كى نافرمانى والحل كام بهون اس بين شريك بهونا جائز نبين كيونكه اس طرح ان پررضا مندى كا اظهار بهوتا ہے۔ سلف نے فرما يا ہے كه اگر اس خلاف شرع كام كرو كئے پر قادر بهوتو روك دے ور نه والي چلا جائے فقها ، كرام نے يہ بحى فرمايا ہے كه اگر وہ لوگوں كا پيشوا بهوا وراس كوروك نه سكل بهوتو لوث آئے كيونكه و بان بيشيخ بين دين اسلام كي تو بين ہے۔ نيز دوسرے لوگوں كو خلاف شرع كام كرنے پر جرائت بهوگی بيداس وقت ہے كہ دعوت بين جانے ہے پہلے ان با توں كي خبرت بواور اگر بهلے ہے معلوم بوكه و بان خلاف شرع كام بور ہے بين يا بون كے تو دعوت قبول كرنا ضرورى نبين اور اگر لوگوں كا پيشوا نه بهوتو ہو قباحت نبين شريك طعام بونے بين ۔ حديث الله الكي بين باريك پردے كو كہتے بين بعض فرماتے تين كه سرخ كوت شين شريك طعام بونے بين ۔ حديث الله كي مونے بيا ندى كاكام جس گھر بين بوا بهو۔ مطلب بيہ ہے كہ پنج برك الکق شان اتن می بھی و نیا كی زيب وزينت نبين ۔

### ٥٤: بَابُ الْجَمُع بَيْنَ السَّمُنِ وَاللَّحُم

الارجبى ثنا يُونْسُ ابُنُ ابِى يَعَقُوبَ عَنْ آبِدِهِ عَنِ ابْنِ عَمَر اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ابْنُ عَنْ ابْنِ عَمْر رضى اللهُ تعالَى عَنْهُ مَا قَالَ دَحل عَلَيْهِ عُمْرُ رضى اللهُ تعالَى عَنْهُ مَا قَالَ دَحل عَلَيْهِ عُمْرُ رضى اللهُ تعالَى عَنْهُ وهو على مَابَدَتِهِ فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ تعالَى عَنْهُ وهو على مَابَدَتِهِ فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ بِسُمِ الله ثُمُّ صَرْبَ بِيَدِهِ فَلَقِمْ لَقُمَة ثُمَّ ثَنَى بِأُخْرى ثُمَّ فَقَالَ بِسُمِ اللهُ وَضِى اللهُ تعالَى عَنْهُ ايَا آمِينُ الْمُوْمِنِينَ ابْنَى حَرَجُتُ الله وَضِى اللهُ تعالَى عَنْهُ ايَا آمِينُ الْمُوْمِنِينَ ابْنَى حَرَجُتُ الله وَصِى اللهُ تعالَى عَنْهُ ايَا آمِينُ الْمُوْمِنِينَ ابْنَى حَرَجُتُ الله وَصِى اللهُ تعالَى عَنْهُ ايَا آمِينُ الْمُوْمِنِينَ ابْنَى حَرَجُتُ الله وَصِى اللهُ تعالَى عَنْهُ ايَا آمِينُ الْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ وَعَمْلُتُ عَلَيْهِ وَسَلَى السَّوقِ اطْلَابُ السَّمِينَ الْمُهُزُولِ وَحَمَلُتُ عَلَيْهِ بِيرُهُم اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْمًا فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْمًا فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَطْمًا فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظُمًا فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْمًا فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْمًا فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْمًا فَقَالَ عُمْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَق

قَىالُ عَبُدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ ۖ تَعَالَىٰ عَنْهُ خُذُيّا آمِيْرُ

### بِإِبِ : كَمَّى أور كُوشت ملا كركها نا

۱۳۳۱ : حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ عمر النے پاس
تشریف لائے۔ بیدستر خوان پر تھے۔ انہوں نے اپ
والد کوصدر مجلس میں جگہ دی۔ عمر نے بہم اللہ کہدکر
ہاتھ بر حایا اور ایک نوالہ لیا پھر دوسرا نوالہ لیا تو فرمانے
لگے: جھے چکنائی کا ذاکقہ معلوم ہو رہا ہے۔ بیہ چکنائی
اگوشت کی نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا: اب
امیر المومنین! میں باز ارمو نے جانور کا گوشت لینے گیا
تو معلوم ہوا کہ گراں ہاسلئے میں نے ایک ذرم میں
کر ورجانور کا گوشت خرید ااور ایک دَرم کا تھی اس میں
دو الله دیا۔ میر اخیال بی تھا کہ گھر والوں کو ایک ایک بدی
تو آجا ہے۔ اس پرعمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب
تو آجا ہے۔ اس پرعمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب
تو آجا ہے۔ اس پرعمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب
تو آجا ہے۔ اس پرعمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب
تو آجا ہے۔ اس پرعمر نے فرمایا: تھی اور گوشت بیا

المُوْمِنِيْنَ! (وَضِي اللهُ تَعَالَى عنهُ) فلنَ يجتمعا عندِي الآ عمرٌ تعرض كيا: اسه المؤمنين! اب تول ليخير فَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَ مَا كُنْتُ لِآفُعَل.

آ تندہ جب بھی میرے یہ دو چیزیں جمع ہوئیں تو میں ابیای کروں گا۔ عمر نے فرہایا: میں یے کھانے کانہیں۔

خ*لاصیة الیا ب 🏫 حضرت عمر* فاروق رضی الله عنه کی شان بیقی که حضورصلی الله علیه وسلم کی کامل ایتباع کرتے ہتھے اور ویسی ہی سا دو زندگی تھی پھرا بن عمر رضی الله عنبما کی معاشرت بھی ویسی ہی سا دوا ور کامل متبع خلفا ءرا شدین تھے۔

## ۵۸: بَابُ مَنُ طَبَخَ فَلُيُكُثِرُ

٣٣٩٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا عُثُمانُ بُنُ عُمَرَ ثَنَا اَبُوَّ غامر الْخَرَّازُ عَنُ أَبِي عِمْرانَ الْجِوْنِي عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ الصَّامِبُ عِنَّ ابِي ذَرِّ عِنِ النَّبِي عَلِينَ اللَّهِ قَالِ ( اذا عملَتْ مَرْقَةً فَأَكُثرُ مَاءَهَا وَ اغْتَرِفُ لِجِيْرُ انِكُ مِنْهَا).

### 9 ٥: بَابُ أَكُلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرُّثِ

٣٣٦٣: حَدُثنا أَبُو بَكُر بُنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا السَماعِيْلُ بُنْ عُلَيَّة عنُ سَعِيْد بُنِ ابي عَرُوبَةَ عَنْ فَتادَة عَنْ سالم بْنِ أَبِي الْجَعْد الغطفانيّ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِي انَّ عُمرَ بُن الْحَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ خَطِيَّبًا فَحَمد اللَّهُ وَاثْنَى عَليْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجِرَ تَيْنِ لا أَراهُمَا الَّا خَبِيْتَتِيْنَ هِـذَا الثُّومُ وَ هَذَا الْبَصَلُّ وَ لَقَدُ كُنْتُ أَرَىٰ الرَّجُلَ على عهد رسول الله عليه يوجد ريحه منه فيوحد بيده حَتَّى يَنْحُرْج بِهِ إِلِّي الْبَقِيْعِ فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا إِلَّا فليمتهما طبخا.

٣٣١٣: حَدُّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَة ثِنَا سُفَيَانُ بُنُ غَيْيُنَةَ غَنْ عُبْلِيدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي يزِيُدَ عَنْ ابِيْهِ عَنْ أُمَّ أَيُّوْبَ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْبَقُولِ فَلَمُ يَأْكُلُ وَ قَالَ ( ابَّي اكْرَهُ انْ

# جاب : جب گوشت يكائيس تو شور بدريا ده

۳۳۶۲ : حضرت ابو ذررضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کھانا تیار کروتو شور یا زیا و ۵ رکھوا ورا ہے پڑ وسیوں کوچھی کچھے نہ کچھ و ہے

### چاہے: تہن پیازاور گندنا کھانا

٣٣٦٣ : حضرت عمر رضي الله تعالى عنه جمعه كے روز خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ (عزوجل) کی حمد و ثناء کے بعد ارشا دفر مایا: لوگو! تم وو درختوں کو کھاتے ہواور میں تو ان کو ہُر ای سمجھتا ہوں ۔ایک لہسن اور دوسرا بیاز اور میں نے ویکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگر کسی شخص کے مُنہ ہے ان کی بوآتی تو أس كا باتھ پكر كر بقيع كى طرف تكال ديا جاتا ۔ لہذا جو انہیں کھانا جا ہے تو وہ پکا کر ان کی بوختم

۳۳ ۹۳ : حضرت الم ابوب رضي الله عنها فر ما تي بين كه میں نے تی علیہ کے لیے کھانا تیار کیا۔اس میں کچھ سنريال (لہن کا بياز وغيره) ڈالی تھيں اس ليے نبي عَلِينَا فِي إِن مِن اللهِ عَن وه كَلَا مُناول نه كيا اور فرمايا: مجھے اپنے ساتھی ( فرشتے ) کوایذ اء پہنچا نا پیندنہیں \_

اُذَى صاحبي.

<u> خلاصیۃ الرا ہے</u> جنہ کچاپیا زاورلہس بد بو دار ہوتا ہے اس لئے اس سے پر ہیز کا تھکم فر مایا تا کہ سجد میں دوسروں کو تکلیف نہ ہو لیکن اگر پکالیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

### • ٢: بَابُ آكُلِ الْجُبُنِ وَالسَّمَنِ

٣٣٧٤ حدّ ثَمَّا السّمَاعِيْلُ بَنْ مُوسَى السّبَدِيُ ثَمَّا سيفُ بَنْ هَارُونَ عَنْ سَلَيهَانَ التَّيْمِي عَنْ أبي عُنُمَانَ التَّهْدى عَنْ هَارُونَ عَنْ سُلَيهَانَ التَّيْمِي عَنْ أبي عُنُمَانَ النَّهْدى عَنْ سلّمانَ الفارسي قال سُئِل رَسُولُ اللّهِ عَيْنَةٌ عَنِ السّمنِ والْمُخِيْنِ والْمُفراء قال سُئِل رَسُولُ اللّهِ عَيْنَةً فَهُو مِمَّا والْمُخِيْنِ والْمُفراء قال (اللّه في كتابِه وما سَكَت عَنْهُ فَهُو مِمَّا والْمُحرَامُ ما حرّم اللّه في كتابِه وما سَكَت عَنْهُ فَهُو مِمَّا عَفْا عَنْهُ).

### ١ ٢: بَابُ أَكُلِ الثَّمِارِ

٣٣ ٢٨: حَدَّ ثَنا عَمُرُو بُنْ عُثَمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا آبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عِرْقِ عَنُ ابِيهِ عَنِ النَّعْمَان بُنِ بِشِيْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

### چاپ : دېمې اورگھي کا استعمال

۳۳۹۷: حضرت سلمان فارئ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گئ دہی اور گورخر کے متعلق دریا اللہ علیہ وسلم ہے گئ دہی اور گورخر کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ علیہ ہے شخص مایا: حلال وہ ہے جے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا اور حرام وہ ہے وہ ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا اور جس وہ ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف ہے۔ ( اُس کے استعمال برکوئی مواخذہ نہیں )۔

### باب: میل کھانے کابیان

٣٣٦٨: حضرت نعمان بن بشيرٌ فرماتے ہيں كه بي كوطا كف كو انگور تحفة بيج كئے۔ آپ نے مجھے بلاكر فرمایا: پہنوشہ لے اواور اپنی والدہ كو بہنچا دو۔ میں نے فرمایا: پہنوشہ لے لواور اپنی والدہ كو بہنچا دو۔ میں نے

أُهُدِى لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْبٌ مِنَ الطَّائِفِ فَدَعَانِى فَقَالَ ( خُدُ هَذَا الْعُنْقُودِ إِيَّاهَا فَلَمَّا كَان بعُدَ لَيَالٍ قَالَ لِى ( مَا فَعَلَ الْعُنْقُودُ هَلُ ابْلَغْتَهُ أَمْك ) قُلْتُ لا قَالَ فَسَمَّائِي غُدَرٌ.

٣٣١٩: حَدَّثَنَا السَمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ ثَنَا نُقَيْبُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ ثَنَا نُقَيْبُ بُنُ حَاجِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الزَّبِيرِي عَنْ فَيْدِ الْمَلِكِ الزَّبِيرِي عَنْ طَلْحَةً قَالَ دَحَلْتُ عَلَى النَّبِي عَيْفَةً وَ بِيَدِهِ سَفَرُ جَلَةً فَقَالَ وَخُلْتُ عَلَى النَّبِي عَيْفَةً وَ بِيدِهِ سَفَرُ جَلَةً فَقَالَ وَخُلْتُ عَلَى النَّبِي عَيْفَةً وَ بِيدِهِ سَفَرُ جَلَةً فَقَالَ وَخُلْتُ عَلَى النَّبِي عَيْفَةً وَ بِيدِهِ سَفَرُ جَلَةً فَقَالَ وَخُلْتُ عَلَى النَّبِي عَيْفَةً وَ بِيدِهِ سَفَرُ جَلَةً فَقَالَ وَكُنْكُهَا يَا طَلْحَةً فَإِنَّهَا تُحِمُّ الْقُوْادَ ).

والدہ کو پہنچانے سے قبل خود ہی کھالیا۔ پچھرا توں کے بعد آپ نے بو چھا: خوشہ کا کیا ہوا؟ تم نے اپنی والدہ کو پہنچا دیا؟ میں نے عرض کیا: نہیں! آپ نے (زیر لب مسکراتے ہوئے) مجھے دغایا زکانام دیا۔

۳۳۲۹: حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم سلامی کے ہاتھ سلانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علی کے ہاتھ میں بہی تحقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلحہ! بیہ لے لوکیونکہ بیدول کوراحت بخشتی ہے۔

خلاصة الراب الم المرسيب مقوى قلب مسكن عطش اورمشتى ہے۔ بيرحديث سندا متكلم فيہ ہے۔

### ٢٢: بَابُ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مُنْبَطِحًا

٣٣٤٠ تَ لَـ ثَنَا كَثِيرُ ابْنُ هشامِ ثَنَا كَثِيرُ ابْنُ هشامِ ثَنَا خَيْرُ ابْنُ هشامِ ثَنَا خَعْفَرُ بُنُ بُوْقَانِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِم عَنُ ابِيّه قَالَ نَهِى جَعْفَرُ بُنُ بُوْقَانِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِم عَنُ ابِيّه قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ يَاكُلُ الرّجُلُ وَ هُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجُهِهِ.

باب : اوندھے ہو کر کھا نامنع ہے

• است عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اوند سطے مُنه ہو کر کھانے سے منع فرمایا۔

خلاصة الراب على الماست عن كى علامت باورقر آن باك من به كرجبنيون كواوند مع منه دوزخ من كرايا جائے اس الله كار ال الله كداوند هے مند ہونے سے منع كيا ہے۔

ا بہی: سیب کی شم کا ایک پھل ہے جو کشمیراور کا بل کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور صحت و تو انائی کے لیا ظ سے سیب کے بہت مشابہ ہے۔ (ابو معان)

### السالخاني

### كِثَابُ الْاشْرَبِيْ

### مشروبات كابيان

### ا: بَابُ الْخَمَّرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ

ا ٣٣٤: خدد أن المن المراهيم بن المحرور أن أنا ابن عدى حو خد أن ابن المراهيم بن سعيد المحوهري أنا عبد الموهري أنا عبد الموهري أنا عبد الموهري أنا عبد الموهر المحماني عن شهر الموهاب جميعا عن راهيد آبي محمد المحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرد آء عن آبي الدرد قال أوضائي خليلي عليه " لا تشوب المحمر فائها مفتاح كل شر.

٣٣٤٢: حدثَ مَنَا الْعَبَّاسُ بُنْ عُثَمَانَ الدِّمَشَقِيُ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسلِم ثَنَا مُنِيرٌ ابْنُ الزَّبِيُرِ أَنَّهُ سَمِع عُبَادة بُن نُسي يَقُولُ مُسلِم ثَنَا مُنِيرٌ ابْنُ الزَّبِيرِ أَنَّهُ سَمِع عُبَادة بُن نُسي يَقُولُ سَمِع تُنادة بُن نُسي يَقُولُ سَمِع تُنادة بُن اللَّهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ

### یاب:خمر ہر بُرائی کی کنجی ہے

ا ۳۳۷ : حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه فرمات الله تعالی عنه فرمات الله علیه وسلم نے مجھے دصیت فرمائی کہ میرے محبوب سلی الله علیه وسلم نے مجھے دصیت فرمائی کہ شراب نوشی مت کرنا کیونکہ بیہ ہر برائی کی گنجی ہے۔

۳۳۷۲: حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه فرمات جیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: خمر سے بچواس لیے که اس کا گناه باتی گناموں کو گھیر لیتا ہے جیسے اس کا درخت دوسرے درختوں پر پھیل جاتا ہے۔

فلاصة الراب المنت عرب مين براس رقيق سيال چيز كوكتے بين جو پي جا سكے حرام ہويا حلال جيسے پائى 'رس' چيس ' اسم مصدر ہے۔ شراب لغت عرب مين براس رقيق سيال چيز كوكتے بين جو پي جا سكے حرام ہويا حلال جيسے پائى 'رس' چيس شربت عرق وغيره اصطلاح شريعت ميں شراب وه حرام مشروب ہے جونشہ لائے اور مست و بے ہوش كرد ہے۔ شراب بينے سے عقل ميں فتور آ جا تا ہے۔ عقل كى وجہ ہے تو آ دمى گنا ہوں اور منكرات سے بيختا ہے جب عقل ہى نہ ہوگى تو خوف ذرا بھى شہوگا تو ہر شم كے گناه أزنا ' ہے ہوده بكواس'

قتل ونسا د کا مرتکب ہوگا ہج فر مایا ہے کہ شراب ہر گنا و کی کنجی ہے۔

# يَشُرَبُهَا فِي ٱلْأَخِرَةِ

٣٣٧٣: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ عَنُ عُبَيُّدِ اللَّهِ لِن عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ قَالَ مَنُ شَرِبَ الْخَمُرَ فِي الدُّنْيَا لَمُ يَشُرَبُهَا فِي ٱلاخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبُ.

٣٣٧٣: حَدَّقُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا يَحْيَ بُنُ حَمْزَةٌ حَدَّثَنِي زَيْدُ الْمِنُ وَاقِيدٍ أَنَّ خَالِدَ بُنَ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ خُسَيِّنِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَال : " مِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنِّيَا لَمُ يَشُرَّبُهَا فِي ٱلأَجْرَةِ.

### ٣: بَابُ مُدُمِنِ الْخَمْرِ

٣٣٧٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ فَالَا ثَنَّا مُحَمَّدُ بُنِّ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْاصْبَهَانِيَّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَيِسُهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنَّا إِلَيْهُ : " مُدُمِنَ الْخَمُر كَعَابِدِ وَثُنَّ."

٣٣٤١: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتُبَةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بُنُ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسِ عَنْ ابِي ادْرِيْسَ عَنْ اَبِي الدُّرُدَآءِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُم قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنْ خَمْرِ.

# ٢: بَابُ مَنُ شَرِبُ الْحَمُرَ فِي الدُّنْيَا لَمُ

چاپ: جو دُنیا میں شراب یئے گا وہ آ خرت میں شراب ہے محروم رہے گا

۳۳۷۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے ارشا دفر مايا: جو دُنيا ميں شراب ہے گاوہ آخرت ميں شراب نہ يي سکے گا' الآ یه که توبه کرلے۔

٣ ٣٣٧ : حضرت ابو مربره رضي الله تعالى عنه بيان قرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو دُنیا میں شراب ہے وہ آخرت میں نہ لی سکے

### چاپ :شراب كارسا

٣٣٧٥ : حضرت ابو مرروه رضي الله تعالى عنه بيان فرمات بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: شراب کا رسیا ( عا دی ) بت پرست کی ما نند

٣٣٤٦ : حضرت أبو درداء رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کدرسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:شراب کارستا جنت میں نہ جا سکے گا۔

تخلاصیة الراب ﷺ خطابی نے فرمایا ہے کہ مدین الخمروہ ہے جوشراب بنا تا اور نچوڑ تا ہے۔نہا یہ میں ہے کہ مدین وہ ہے جو شراب کا عادی ہواس حدیث میں شدید وعید ہے شراب کو بت برست سے تشبیداس لئے وی گئی کہ دونوں خوا ہش نفسانی کے پیروکارہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے بھی قر آن مجید میں بت پرست اورشراب پینے والوں کا اکٹھاؤ کرفر مایا۔ ارشادخداوندی ہے:

﴿انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من العمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

### ٣: بَابُ مَنُ شَوِبَ الْنَحَمُّرَ لَمْ تُقُبَلُ بِالْبِ : شَرَابِ نُوشَى كَرِنْ واللَّى كَوَلَى كَوَلَى الْبِيل لَهُ صَلاةً نَمَا رَقِولَ بَهِينِ

۲۳۷۷: حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی نے فرمایا: جوشراب ہے اور نشہ جی مست ہوجائے اس کی نماز چالیس روز تک قبول نہ ہوگی اور اگر وہ اس دوران مرگیا تو دوز خ میں جائے گا اور اگر اس نے اس نے تو بہ کی تو قبول فرما لے گا اور اگر اس نے دوبارہ شراب پی اور نشہ میں مست ہوگیا تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی اور اگر ای دوران مرگیا تو دوز خ میں جائے گا اور اگر تو بہ کر لی تو اللہ اسکی تو بقبول دوز خ میں جائے گا اور اگر تو بہ کر لی تو اللہ اسکی تو بقبول فرما کیں وز فیا سے نالہ اسکی تو بقبول نہ ہوگی اور اگر تو بہ کر لی تو اللہ اسکی تو بہ قبول فرما کیں جائے گا اور اگر تو بہ کر لی تو اللہ اسکی تو بہ قبول نہ کا اور اگر سہ بارہ اُس نے شراب پی لی تو اللہ نی ان تو اللہ نی ان تو اللہ کے رسول! "و ذخه المنحبالِ" ضرور پالا کیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! "و ذخه المنحبالِ" کیا چیز ہے؟ فرمایا: دوز خیوں کا خون اور پیپ۔

الدُلِيدُ بِن مُسُلِم ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنُ رَبِيْعَةَ بِن زَيْدَ عَنِ ابْنِ الْمُلْلِمِيَّ عَلْ وَبُيْعَةَ بِن زَيْدَ عَنِ ابْنِ الْمُلْلِمِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً ارْبُعِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ مَاتَ دَحَلَ النّارَ قَانَ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَشْرِبَ فَسَكِوْ : لَمْ تَقْبَلُ لَهُ صَلاةً ارْبُعِينَ صَبَاحًا وَ إِنْ مَاتَ دَحَلَ النّارَ قَانَ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَشْرِبَ فَسَكُو : لَمْ تَقْبَلُ لَهُ صَلّاةً ارْبُعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ عَادَ فَشْرِبَ فَسَكُو لَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَشْرِبَ فَسَكُو لَلهُ مَلَاةً اللّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكُو لَلهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَلْكُ مَاتَ دَحَلَ النّارَ قَانَ تَابَ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَلْ اللّهُ وَمَا رُدُعَةُ الْعَبَالِ ؟ قَالَ " عَصَارَةُ الْعَلَاهِ " عَصَارَةُ الْعَلَاهِ " عَصَارَةُ الْعَلِي اللّهُ وَمَا رُدُعَةُ الْحَبَالِ ؟ قَالَ " عُصَارَةُ الْعُلِ النّادِ."

### ۵: بَابُ مَا يَكُوْ نُ مِنْهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَمْرُ لِنَا اللَّهِ مُرُدُ وَمِنْهُ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللّ

۳۳۷۸: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خمر ان دو درختوں سے بنتی ہے: (۱) تھجور اور ٣٣٤٨: حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ النَّمَامِيُّ ثَنَا عِكُرِمَهُ بُنُ عَبُدِ اللهِ النَّمَامِيُّ ثَنَا عِكُرِمَهُ بُنُ عَبُدِ اللهِ النَّمَامِيُّ ثَنَا عِكُرِمَهُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ ابِي هُرَيُرَة قَال : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ النَّخُلُةِ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ النَّخُلَةِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ النَّخُلَةِ مَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ النَّخُلَةِ

(۲)اتگور\_

والمُعنبةِ ."

۳۳۷۹ : حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: گندم ہے بھی شراب بنتی ہے اور بھو ہے بھی شراب بنتی ہے اور بھو سے بھی شراب بنتی ہے اور شہد سے بھی شراب بنتی ہے اور شہد سے بھی شراب بنتی ہے۔

خلاصة الهاب المته الته الته الله الداور الصحاب ظاهر كن و يك خمر جرمسكر (نشاور) چيز كانام بي كيونكه حضور صلى الله عليه وسلم كا ارشاد به كل مسكو حصو و كل حصو حواه جرنشه آور شراب چيز بهاور جرشراب حرام ب-اصول اشربه چار چيز ين جي شكر عين (۱) ثمار يعني كيل بي بيسا بگور منتي يعني خشك الگور - (۲) حبوب جيسے بيهوں بو جوار - (۳) شير ين چيزين جيسے شكر شهد گر و غيره - (۳) الهان جيسے اونت كھوڑى كا دود هه - سوا گور ب پائج جيه شراجين بنتي جين نيم الفتي اور خيذ اور كھجور بي نيم جيم شراجين بنتي جين سيمن خوب (انان ) فواكه اور شهد و غيره بين حيراب بنتي جين آلون عن متورد جين شراجين بنتي جين سيمن عين حين شراجين متعدد چيزون سے بنتي جين تقصيل فقه كي كتابون جين فيره بين جين تقصيل فقه كي كتابون جين فيره دي دور سے بنتي جين تقصيل فقه كي كتابون جين فيره دي دور سے بنتي جين تقصيل فقه كي كتابون جين فيره دور ہيں ۔

# ٢: بَابُ لُعِنَتِ الْخَمُرُ عَلَى 
٣٣٨: حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بُنْ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَا
 ثَنَا وَكِيْبٌ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنِ عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبُدِ
 الرَّحُمنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِقِيِّ و آبِيْ طُعْمَةً مؤلاهُمُ."

ا ٣٣٨: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ إِبْرَهِيْمَ التُسترِيُّ لنا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ شَهِيْبِ سَمِعْتُ انسِ بْنِ

### دیا ہے: شراب میں دس جہت ہے لعنت ہے

• ۱۳۳۸: حضرت ابن عمر فراتے بیں کہ رسول اللہ علی اللہ تو خود شراب مجوث ہے اور شراب نجوڑ نے والے اور شراب نجوڑ نے والے اور نجروانے والے فروخت کرنے والے فرید نے والے افراضائی فاطراضائی جائے اور اس کا ممن کھانے والے اور جس کی خاطراضائی جائے اور اس کا ممن کھانے والے اور چینے والے پینے والے سب پرلعنت ہے۔

۳۳۸۱: حضرت انس فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ ہے دس آ دمیوں پر لعنت

مَالِكِ (أَوْ حَدُّفَنِيُ أَنْسٌ) قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي النَّخَصُرِ عَشُوةَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَالنَّمَ عُصُولَةً لَهُ وَ بَابِعِهَا وَ وَالْمَحُمُولَةً لَهُ وَ بَابِعِهَا وَ النَّمَ عُمُولَةً لَهُ وَ بَابِعِهَا وَ النَّمَ عُمُولَةً لَهُ وَ بَابِعِهَا وَ النَّمَ يُسُوعَةً لَهُ وَ بَابِعِهَا وَ النَّمَ يُسَوِّعَةً لَهُ وَ بَابِعِهَا وَ النَّمَ يُسَوِّعَةً لَهُ وَ سَاقَيْهَا وَالنَّمُ سُتَقَاةً لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ النَّمَ اللَّهُ الطَّرُب."

فرمائی: شراب نجوڑ نے والا' نجروانے والا اور جس کے لیے نجوڑی جائے اور اٹھا کر لے جانے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے اور فروخت کرنے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے اور فروخت کرنے والا اور جس کے لیے فروخت کی جائے اور پلانے والے اور جس کے لیے فروخت کی جائے اور پلانے والے اور جس کے لیے پلائی جائے۔ ای تتم کے دس افراد شارکیے۔

ضلاصیة الراب الله تعالی کی پناه مجتن چیزیں اتنی منحوس ہوتی ہیں کہ ایک چیزی وجہ سے کئی لوگ گناه گار ہو جاتے ہیں صرف پینے والا ہی گناه گار ہو جاتے ہیں صرف پینے والا ہی گناه گار ہو جا گار ہو جا کہ حرف الله ہی گناه گار ہے کھے لوگ بیخا جائز سمجھتے ہیں حالا نکہ بیخت گناه ہے بلکہ صرف الله الله کا مناه کی الله ہی الله می آتواں پر الله الله کا الله ہی الله می الله الله ہی الله ہی تواس پر تنظا کر لے جانے والا بھی لیکن اگر ایک ہی شخص نچوڑنے والا بھی ہوا ورا تھانے والا بھی اور فروخت کرنے والا بھی تواس پر تنظول جہت سے لعنت ہوگی۔

### 2: بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْخَمُرِ

٣٣٨٢: حَدَّلْنَا أَبُو مَعَاوِيةَ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُسَلِمٍ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَالِمَ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُسَلِمٍ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَالِمُ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُسَلِمٍ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَالِمُ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُسَلِمٍ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَالِمُ فَعَادِيةَ فَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُسَلِمٍ عَنْ مَسُرُوقٍ فَي عَالِمُ فَعَالِمُ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرَامَ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلمَا عَلَيْهِ وَلمَا عَلَيْهِ وَلمَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَلمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلمَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَلمَا عَلَيْهِ وَلمَا عَلَمُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلمَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَلمَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَلمَا عَلَيْهِ وَلمَا عَلَمُ عَلَمُ عَالمُ عَلَيْهِ وَلمَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَلمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهِ وَلمَا عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهِ وَالمُعَلّمُ وَال

٣٣٨٣: حَدُّنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةً ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ فَيْنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِ اللهُ تَعَالَى بُنِ فِيْنَادٍ: عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بَلْغُ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةً بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَلْغُ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةً بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّهُ سَمُرَةً اللّهُ عَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّهُ سَمُرَةً اللهُ عَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّهُ سَمُرةً اللهُ عَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّهُ سَمُرةً اللهُ عَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّهُ عَمْرًا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَمْرًا فَقَالَ اللهُ عَمْرًا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَمْلُوهُا فَحَمَلُوهَا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عُومُ فَحَمَلُوهَا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَمْلُومًا اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَمْلُومُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَمْلُومًا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَمْلُومُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

### دياب:شراب كى تجارت

۳۳۸۲: سیّده عا کشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که جب سورهٔ بقره کی آخری آیات برباء (سود) کے متعلق نازل ہوئی تو رسول الله علیہ علیہ الله علیہ وسلم نے شراب کی خرید و قروخت کی حرمت بیان فرمائی۔

۳۳۸۳: حفرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ سمرہ نے شراب فروخت کی ہے تو فرمایا: اللہ تعالی سمرہ کو تباہ و ہر با دکر ہے۔ کیا اُسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی یہود پر لعنت فرمائے کیونکہ الن پر چربی حرام کی گئی تعالی یہود پر لعنت فرمائے کیونکہ الن پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے کی علا کرفر و خت کرنا شروع کردی۔

خلاصیة الهاب معلوم ہوا کہ جس چیز کا استعمال نا جا ئز ہے اُس کی خرید وفر وخت بھی نا جا ئز ہے۔ مزید تفصیل مقصود ہوتو فقہ کی کتب میں ملاحظہ کی جائے۔

### چاہ : لوگ شراب کے نام بدلیں گے (اور پيراس كوحلال سمجھ كراستعال کریں گے)

۳۳۸ ۳:حضرت ابوا مامه با ہلی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں كه رسول الله عليه في فرمايا: رات اور دن ختم نه ہوں گے ( قیامت نہ آئے گی ) یہاں تک کہ میری اُ مت کے پچھ لوگ شراب پئیں گے کیکن وہ اس کا نام بدل دیں گے۔

۳۳۸۵: حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فر ماتے جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری أمت کے پچھ لوگ شراب کا نام بدل کرائے پیا کریں

### ٨: بَابُ الْخَمُر يُسَمُّونَهَا بغير اشمها

٣٣٨٣: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ الدِّمَشُقِيُ ثَنَا عَبُدُ السَّلام بُنُ عَبُدِ القُلُّوسِ ثَنَا ثُورٌ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بُن مُهُدَانَ عَنَّ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا تَــُدُهَـبُ اللَّيَالِي وَالْآيَّامُ: حَتَّى تَشُرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

٣٣٨٥: حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ ابِي الْسِرِيِّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ثَنَا سَعُدُ بُنُ أَوْسِ الْعَبْسِيُّ عَنُ بِالآلِ بُنِ يَحْيِي الْعَبْسِيُّ عَنُ آبِيُ بَكُو أَبِي حَقْصِ عَنِ ابْنِ مُجَيُّرٍ يُزِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ السَّمْطِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَهُ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنُ أُمَّتِي الْحَمَّرَ بِإِسْمِ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ."

خلاصة الراب الله على مطلب بيه بحكما في طرف عنام ركه لينے عيانام بدل لينے عدوئى حرام شے حلال اور جائز

### 9 : بَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

٣٣٨١: حَدَّثَمَا ٱبُو بَكُر بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهُرِي عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ عَائِشَة تَبُلُغُ بِهِ النَّبِي عَنَّ الْ قَالَ كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ : فَهُوَ حَرَامٌ.

٣٣٨٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ ثَنَا يَسْحِينِي بُنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ سُمِعْتُ سالِم بُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيَهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً كُلُّ مُشْكِرِ حَرَّامُ.

٣٣٨٨: حَدَّتُنَا يُونُدسُ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهُبِ ٣٣٨٨: حضرت عيدالله بن مسعود رضى الله عنه قرمات

### چاپ: ہرنشہ آور چیز حرام ہے

٢ ٣٣٨: حضرت عا تشه صديقه رضي الله عنها فرماتي بين كهرسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشا وفر مايا: ہرنشه آ ورمشروب حرام ہے۔

٣٣٨٤ : حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرنشدآ در چیز حرام ہے۔

اخْبِرِنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ أَيُّوْب بِي هَانِي عَنْ مَسُوُوْقِ عَنِ ابْنِ مَانِي عَنْ مَسُوُوْقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ' كُلُّ مُسْكِرٍ حَوَامٌ."

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَاذَا حَدِيْكُ الْمَهِصُرِيِّينَ

٣٢٨٩: حَدَّثُ عَلِي بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِي ثَنَا خَالِدُ بُنْ حَيَّانَ عَنْ يَعُلَى بَنِ شَدَّادِ عَنْ سُلِمان بُنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزِّبُرِقَانِ عَنْ يَعْلَى بَنِ شَدَّادِ بَنِ الْمِن الْوَبِي سَعِنْ مُعَاوِيَة يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَة بَنُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَة يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَة يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَة يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَة يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَة يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَة يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِية عَيْلَة عَلَيْ عَلَى كُلُ مُومِنِ وَ هَذَا حَدِيثُ لَا مُسْكِرِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُومِنٍ وَ هَذَا حَدِيثُ الرَّقَيْنِ.

• ١٣٩٩؛ حَدُّثُنَا سَهُلُّ ثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُوْن عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ قَالَ: قَالَ عَمْرِ وَ بُنِ عَلَّمْ عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ فَعَمَّ عُنُ ابْنَ عُمْرٌ و كُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ. وَسُولُ اللّه عَلَيْ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا اَبُوْ دَارُدَ ثَنَا شُعْبَةً عَنَ ابِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ بُرُدَةٌ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ ابْنَ مُرَدَةٌ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللل

میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

ابن ماجہ قرماتے ہیں کہ بیرحد بہت مصروالوں کی ہے۔
۱۳۳۸ عضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان قرماتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرارشاو
قرماتے سنا: ہر نشر آور چیز ہر موسمن پر حرام ہے اور یہ
عدیث رقد (بغداد کے قریب ایک شہر) والوں کی

۳۳۹۰: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا: ہر نشه آور چیز شراب ہوا ہے۔
آور چیز شراب ہے اور ہرشراب حرام ہے۔
۳۳۹۱: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرمات

الاسمان الله على الله على المسمري رسى الله على ما الله على ما الله على ما الله على من الله على من الله على من الله على الله على من الله على الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عمر رضى الله عنه فر ما تي جين السند عنه فر ما تي حين السند عنه فر ما تي حين الله عنه في الله عنه

ایک دریث ندکور: ((مخیلُ خفو خواهٔ)) اس که ملا وه محدث خوارز می جوحدیث کے سلسلہ میں مہارت کا ملہ اورا طلا با واسی و تام رکھتے ہیں انہوں نے اپنے مندس ۱۳ نی اخطیب بغداد می کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سید اخفاظ یحی بن معین نے فر مایا تین احادیث کی صحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ان میں سے ایک ((محسلُ الله علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ان میں سے ایک ((محسلُ خصور حواهُ)) ہے اس بارے میں امام احمد اور بچی بن معین کا مکا لمہ منقول ہے ۔ امام احمد بن معین کا جواب من کر خاموش ہو گئے ۔ اور شیخ ابن معین امام و حافظ اور متنی کا مل تھے یہاں تک کہ امام احمد فر ماتے ہیں کہ جس حدیث کو یکی بن معین نہ جا ئیں وہ حدیث بی تیکیں اور بشر طانتاہم اصح بیہ ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عہما پر موقوف ہے۔

### • ١ : بَابُ مَا ٱسْكَرَ كَئِيْرُهُ

### فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

٣٣٩٢: حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ إِنَّ الْمُنَذِرِ الْحَزَامِيُ ثَنَا ابُوْ يحيى ثَنَا ابُوْ يحيى ثَنَا ابُوْ يحيى ثَنَا ابُوْ يحيى ثَنَا وَكُويًا بُنُ مَنْظُورٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنَا ابُوْ يَحْدِي ثَنَا وَكُولًا بُنُ مَنْظُورٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِي عَمْرِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَلَّ مُسْكَرِ حرامٌ و مَا اسْكُو كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حرامٌ.

٣٣٩٣: حَدَّثَنا عَلَدُ الرَّحْمَٰنِ بَنَ ابْرَاهِلُم ثنا انْسُ بُنَ عَلَى ابْرَاهِلُم ثنا انْسُ بُنَ عَلَى عَلَمُ الْمُنْكِدِ عَنَ عَلَى الْمُنْكِدِ عَنَ عَلَى الْمُنْكِدِ عَنَ عَلَى الْمُنْكِدِ عَنَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ عَرامٌ.

٣٣٩٣: حدَّقَنا سِدُ الرُّحَمَٰنِ بْنُ إِبْرِهِيْم ثنا الْبِسُ بْنُ عِمْرَ عَنْ عَمْرَ و بْنِ شَعِيْبٍ عَنْ عِمْرَ و بْنِ شَعِيْبٍ عَنْ اللهِ ابْنُ عُمْرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيْبٍ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ و بْنِ شَعِيْبِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ و بْنِ شَعْدِ وَلَا مَا اللهِ عَنْ عَمْرَ و بْنِ شَعْدِ وَلَا مَا اللهِ عَنْ عَلَيْكُ وَاللهِ عَنْ عَلَيْلِهُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالُولُولُ عَلَالِهُ عَلَالُولُولُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُو

### چاہ : جس کی کثیر مقدار نشه آور ہواً س کی قلیل مقدار بھی حرام ہے

۳۳۹۲: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات بین که رسول الله علیه و مات بین که رسول الله علیه و ملم نے ارشا دفر مایا: ہرنشد آور چیز حرام ہے اور جس کی کثیر مقدار نشد آور ہواً س کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔

۳۳۹۳: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ت روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کی کثیر مقدار نشه آور ہوا س کی قلیل مقدار جمی حرام ہے۔

۳۳۹۳: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه بسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و این عاص رضی الله عنه بسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ، جس کی کثیر مقد ارتبی حرام جس کی کثیر مقد ارتبی حرام

حدیثِ مذکورے وجه استدلال بیہ ہے کہ اس میں بین خمر کوحرم کہا ہے جس کا مقتضی بیہ ہے کہ اس کی قلیل و کثیر مقدار دونوں حرام ہیں اورخمر کے علاوہ دیگرشرابوں میں خاص طور ہے نشہ کوحرام کیا ہے کیونکہ والسکر میں واؤ عاطفہ ہے اورعطف منفتضی مغاسیت ہے۔اگر دیگرشرا یوں میں بھی عین حرام ہوتو عطف رائیگاں ہوجائے گا۔معلوم ہوا کہ خمر بذاتہ حرام ہے کیل ہویا کشراور دیگر شرابوں میں و ہمقدار حرام ہے جونشہ آ ورہو ۔ شیخین کے منتدلات میں اور بھی متعددا حادیث ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ خمر کے سوا دیگر شرابوں کی وہی مقدار حرام ہے جومسکر (نشد آور) ہو۔ ان احادیث میں سے حدیث محمود بن بلید انصاری۔ اس كى امام ما لك نے موطامیں كى ہے۔ جب حضرت عمر رضى الله عنه ملك شام تشریف لائے تو اہل شام نے ارضى ویا اور آ ب و ہوا کے تقل کی شکایت کی اور کہا کہ شرا ب کے علاوہ کوئی چیز ہمارے لئے مصلح نہیں مصرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہد پو انہوں نے کہا شہر بھی ہمار المصلح نہیں ہے؟ اسیراہل شام میں ہے ایک شخص نے کہا ہم تمہارے لئے اس انگوری شراب ہے ایک ایسی چیز بناویں جو سکرنہ ہوفر مایا ضرور بناؤ' انہوں نے اس کوا تنایکا یا کہ دوتہائی حصہ جل گیا اور ایک تہائی حصہ باتی رہ گیا اور اس کولے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اس میں اپنی انگلی ڈ ال کرا ٹھائی تو وہ انگلی پر سینجی چلی آئی۔ آپ نے فر مایا بہتو طلاء شتر ہے پس آپ نے اس کے پینے کا تھم فر مایا۔ اس پر حضرت عبادہ بن الصامت رضی الله عنه نے قرمایا بخدا! آپ نے تو شراب حلال کردی' حضرت عمر رضی الله عنه نے قرمایا ہر گزنہیں' بخدااے الله میں ان کے لئے اس چیز کوطلال نہیں کرتا جس کوتو نے ان برحرام کیا ہے اور ان براس چیز کوحرام نہیں کرتا جس کوتو نے ان کے لئے حلال کیا ہے۔اس کے علاوہ کتب حدیث میں متعدد آٹاروا خبار مروی ہیں جن کی تفصیل امام طحاوی نے شرح معانی الآٹار میں بیان کی ہے۔ پس بیتو نہیں ہوسکتا کہ آئکھیں بند کر کے تمام احادیث طلت کورک کردیا جائے بلکہ تمام احادیث میں تطبیق دی جائے گی اوروہ بوں کہ جن روایات میں حرمت وارد ہےوہ اس مقدار برمحمول ہیں جونشہ ہور ہوبیعنی اتنی مقدار بینا طلال نہیں جس ہے نشہ آ جائے اورمست ہو جائے۔ حدیث اشریا ولاتسکر ا۔ جوطحاوی میں موجود ہے۔اس کا تاویل وتطبیق کا بین ثبوت ہے۔ دومرے بیرک احادیث حرمت منسوخ ہیں۔جس پرحضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کا تول شہدنسا النہ حسریسم و شہدنیا التحلیل دغبت مین میم حرمت کے وقت حاضر تھے اور حلت کے وقت بھی حاضر تھے اورا مے مخاطبین تم لوگ عًا بن سنے ۔شاہر عدل ہے۔ (واللہ اعلم)

فنفہ بیط جہ یہ یادر ہنا جا ہے کہ امام ابوضیفہ اور امام ابو بوسٹ کوشلٹ بینی کی صلت کے قائل ہیں لیکن اول تو ان کے یہاں شرط بیہ کہ بینا بطر بین لہو ولعب نہ ہو بلکہ ہضم طعام ووا حق تعالیٰ کی اطاعت پر قوت حاصل کر نامقصود ہو ور نہ بالا تفاق حرام ہے۔ دوم بید کہ فقہا و نے اپنی کتابوں ہیں لکھا ہے کہ فقوئی امام محمد کے قول پر ہے علی الاطلاق حرام ہے خواہ کسی نوع سے ہونیز قلیل ہو یا کثیر ۔ اہام ابو یوسف ہے امانی ہیں روایت ہے کہ اگر مستی کیلئے مثلث بے تو قلیل اور کثیر سب حرام ہے وہاں بیٹھنا اور اس طرف چلنا بھی حرام ہے۔

# ا : بَابُ النَّهْي عن الُخلِيْطَيْن

٣٣٩٥: حَدَّثُ مَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ ابِي الزَّبِيْرِ عَنُ جابِرِ ابْنِ عَبُد اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ الْهُ عَنَاكَ مَنَاكَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَ

. قَالَ اللَّيْتُ بُنُ سَعَدِ حَدَّتَنَى عَطَاءٌ ابُنُ رَبَاحِ الْمَكِيُّ عَنْ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّه عَن النَّبِي تَنْفِينَ مَثْلَهُ.

٣ ٣٣٩: حدثنا يزيّدُ بن عَبْد اللهِ اليمانيُ ثنا عِكُرمةُ بنَ عَسَارِ عَنْ اللهِ اليمانيُ ثنا عِكُرمةُ بنَ عَسَارِ عَنْ اللهِ هُويْرة قال قال رسُولُ اللهُ عَلَيْتُ لا تنبُدُوا الشّمُرُ والبُسُر جميْعًا وانبُدُوا كُلُ واحدِ منهمًا على حذتِه.

٣٣٩٥: حدّث الهشامُ بُنُ عمّارِ ثنا الُولِيُدُ بْنُ مُسُلمِ ثنا الْاوُزاعيُ عن يخيى ابُن ابى كثير عن عبْد الله بُن ابى فشادة عن ابيه أنّه سمِع رسُول اللهِ عَلَيْتُ يقُولُ لا تجمعُوا بين الرُّفِ اللهِ عَلَيْتُ والنّمُ والبُذُوا كُلَ بين الرُّبِيبِ والمَثْمُ والبُذُوا كُلُ واحدِ منْهُما على حدتِه.

### چاہے: دوچیزیں (تھجوراورائگور)اکٹھے بھگوکرشربت بنانے کی ممالعت

۳۳۹۵ : حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوار ہے اور کشمش ملا کر بھگونے ہے منع فرمایا اور تر تھجور اور جھوار و ملا کر بھگونے ہے بھی منع فرمایا۔

۳۳۹۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ فرمات ہیں کہ رسول اللّٰه علیہ وسلم نے فرمایا: حجیوارہ اور جی کہ رسول اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: حجیوارہ اور ترکیجور ملا کرمت بھگو وَ البتہ ہرا بیک کوالگ الگ بھگو سکتے

۳۳۹۷: حضرت ابو قمادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فر ماتے سنا: کی اور کی تھجور مت ملاؤ اور کی تھجور مت ملاؤ اور کی تشخش اور چھوارہ مت ملاؤ۔ ہرا یک کوالگ الگ بعثگو

علیہ وسلم نے اس منع کیا ہے۔ تو ابوطلحہ نے جواب دیا کر منع قبط سالی کی وجہ سے تھا جس طرح دو تھجوروں کو طاکر کھانے سے منع کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہوراصحاب اس طرف سے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جودو تھلوں کو طاکر نبیذ بنانے سے منع کیا اس میں حکمت یہ ہے کہ جب دو مختلف طرح کے پھل ایک ساتھ بھگوئے جا کیں گے تو ایک پر پانی جلد اثر کرے گا اور دوسرے پردیرے۔ متیجہ یہ ہوگا کہ جو پھل پانی ہے جلد تغیر کو تیول کرے گا اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا اور اس کا اثر دوسرے تک بھی پنچے گا اس طرح جو نبیذ تیار ہوگی اس میں ایک نشر آور چیز کے مخلوط ہو جانے کا قوی امکان ہوگا اور اس کا اقیاز کرناممکن نہ ہوگا لہٰذا جب اس نبیذ کو ہیا جائے گا تو گویا ایک حرام چیز کو چینا لازم آئے گا۔

### ١١: بَابُ صِفَةِ النَّبِيْدُ وَ شُرُّبهِ

٣٣٩٨؛ حدثنا عُنه أبن أبي شيدة ثنا ابؤ معاوية ح و حدثنا مُحمّد ابن عبد المملك ابن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد قالا ثنا قاصم الاحول حدثنا بنانة بنت بزيد العبشمية عن عائشة قالت كنا تنبذ لرسول الله عليه في بن المنابذ بن ربيب في بنائم بن المنابذ بن ربيب في بنائم المنابذ في بنائم المنائم ال

وْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً : نَهَارًا فِيشُرَبُهُ لَيُلا أَوْ لَيُلا فَي لَيْلا أَوْ لَيُلا فَي لَيْلا فَي الْمُلا فَي اللهِ فَاللّهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَاللّهِ فَي اللهِ فَاللّهِ فَي اللهِ فَا اللهِ فَاللّهِ فَي ا

٩٩ ٣٣٩؛ حَدَّلْنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ إسْمَاعِيْلُ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ السَمَاعِيْلُ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ البَيْ إسُوائِيْلُ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبُهُوَانِيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُرَبُحُ يَوْمَهُ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُرَبُحُ يَوْمَهُ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُرَبُحُ يَوْمَهُ فَي مِنْهُ شَيْءً أَهُواقَهُ آوُ فِإِلَيْكِ وَالْيَوْمَ الثَّالِثُ قَانَ بَقِى مِنْهُ شَيْءً أَهُواقَهُ آوُ أَمْرَبِهِ فَأَهُويُقَى مِنْهُ شَيْءً أَهُواقَهُ آوُ أَمْرَبِهِ فَأَهُويُقَى مِنْهُ شَيْءً أَهُواقَهُ آوُ

الشوارب ثنا أبو عَوانَة عَنْ آبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ السَّعلِكِ ابْنِ آبِي الشَّوارِبِ ثَنَا أبُو عَوَانَة عَنْ آبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَالَيْهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَالَيْهِ فَي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ.
 اللَّهِ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ.

### چاپ: نبیذ بنا نا اورپینا

۳۳۹۸: اتم المؤمنین سیّده عائشه فرماتی بین که جم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لیے ایک مشکیزه بین نبیذ تیار کرتیں۔ چنانچے جم معی مجر چیوارے یا سمش کے ایک مشکیر و بین بیر اس بین ڈال دیتیں۔ میج کو اس بین ڈال دیتیں۔ میج کو بھوتیں تو آپ صلی الله علیه وسلم شام کونوش فزماتے اور شام کو بھوتیں تو آپ صلی الله علیه وسلم میج کونوش فرماتے۔ .

دوسری روایت جی ہے کہ رات کو بھکو تیل تو دن کو بھکو تیل تو دن کو بھکو تیل تو رات کو نوش فر ماتے اور دن کو بھکو تیل تو رات کو نوش فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ تیار کی جاتی تو آپ علی ہو اور تیسر کے علیہ اس روز نوش فر ماتے۔ اسکلے روز اور تیسر کے روز اس کے بعد اگر بچھ نے رہتی تو آپ علیہ خود بہا روز اس کے بعد اگر بچھ نے رہتی تو آپ علیہ خود بہا دی جاتی ہو۔ دسول دیجا بیانے کا حکم فر ماتے اور وہ بہا دی جاتی کے رسول

۳۳۰۰: حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر کے پیالہ میں نبید تیار کی جاتی ہ

## ١٣ : بَابُ النَّهٰي عَنُ نَبِيلُا الْآوُعِيَة

ا م ١٣٠٠: حددث ابو بكو ابن ابي شيبة تنا مُحمد بن بشو غن مُحمد ابن عُمر و ثنا أبو سَلَمة عن أبى هُريرة رضى الله تنعالى عنه قال نهى رَسُولُ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ أن يُسَبَدُ فِي النَّهِيْرِ وَالْمُرَقَّتِ وَالدَّبَاءِ وَالْحَنْتِمة و قَالَ كُلُّ مُسْكر حَرامٌ.

٣٠٠٢: خدّ ثنا محمّد بن رُمْح عن ابن عُمر رضى الله تَعَالَى عَنْ ابْن عُمر رضى الله تَعَالَى عَنْ الله عَلَا الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ ا

#### ۱۳: بَابُ مَا رُخِصَ فِيهِ مِنْ ذَالِكَ مِنْ ذَالِكَ

٣٣٠٥ حَدْثنا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بِيانِ الْوَاسِطَى ثنا اسْحَقَ بُنُ يُوسُفَ عَنْ الْفَاسِمِ بْنِ بَنْ يُبُوسُفَ عَنْ الشَّرِي عَنْ بِسِمَاكِ عَن الْفَاسِمِ بْنِ مُخْتِمْ وَقَعْنِ الْنِي عَنْ النَّبِي عَنَى النَّابِي عَنَى النَّابِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ قَالَ كُنْتُ مُخْتِمَ عَنِ الْاَوْعِيةَ فَالْتَعِلُوا فِيهِ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكُورٍ."
الله ١٣٠٠ حَدِّثْنَا لِيونُ لَسُ لِينُ عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَاعِبُدُ اللَّهِ بُنْ عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَاعِبُدُ اللَّهِ بُنْ اللهِ بُنْ عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَاعِبُدُ اللَّهِ بُنْ اللهِ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى ثَنَاعِبُدُ اللَّهِ بُنْ اللهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى ثَنَاعِبُدُ اللَّهِ بُنْ عَلَى اللهُ عَلَى ثَنَاعِبُدُ اللَّهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى ثَنَاعِبُدُ اللّهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى ثَنَاعِبُدُ اللهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ثَنَاعِبُدُ اللّهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى ثَنَاعِبُدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَا عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَى الْعَلَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

## دِاْبِ: شراب کے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت

۳۳۰۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے برتن اور لک شدہ برتن اور کد و کے برتن اور سبز روغنی برتن میں نبیذ شدہ برتن اور کد و کے برتن اور اسٹا و فرمایا: ہرنشہ آور چیز تیار کرنے سے منع کیا اور ارشا و فرمایا: ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

۳۴۰۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فر مات میں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لک شدہ اور کدو کے برتن میں نبیذ تیار کرنے سے منع فر مایا۔

۳۳۰۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فریاتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سبزر وغنی برتن اور کد و کے برتن میں پینے ہے منع فرمایا۔

۳۰۰۳ : حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر رضى الله عنه فرمات بين يعمر رضى الله عنه فرمات بين يعمر رضى الله عنه فرما وربي كرو كرو كرو برتن اور مبزروغني برتن سے منع فرمایا۔

# دان برتنوں میں نبیذ بنانے کی اور اس میں اور ان کے ان کا بیان اور ان کا بیان

۳۳۰۵: حضرت بریدہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تنہیں ان بر تنوں (میں نبیذ بنانے) منع کیا تفارا بنم ان میں نبیذ بنائے مولیکن ہرنشہ آور چیز سے بچتے رہنا۔

۲ ۳۴۰ : حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت

وهُبِ أَنْسَأْنَا بُنْ جُرَيْجِ عَنْ أَيُّوبَ ابْن هَانِيءٍ عَنْ مَسُرُوقَ بْنِ ٱلاجُدَاعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهِيْتُكُمْ عَنْ نَبِيدِ ٱلاَوْعِيْةِ آلاَ وَ انْ وِعَاءً لا يُحرِّمُ شَيْنًا كُنْتُ نَهِيْتُكُمْ عَنْ نَبِيْدِ ٱلاَوْعِيْةِ آلاَ وَ انْ وِعَاءً لا يُحرِّمُ شَيْنًا كُلُّ مُسْكِر خوامٌ."

#### ١٥: بَابُ نَبِيذِ الْجَرِّ

٣٣٠٠ حدَّ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَنْ عَالِشَةَ اللهُ عَتَمِرُ إِنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى عَالِشَة اللهُ اللهُ عَلَى عَالِشَة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَالِشَة اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

٣٣٠٨ : حدث المسطق بن مؤسى الحطيق ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن يخى ابن ابئ كبير عن أبن عن أبى سلمة عن ابن ابئ كبير عن أبن في سلمة عن ابن هريزة قال انهى رسول الله عنه الله عنه المناذ في المجراد.

٣٠٠٩: حَدَّثْنا مُجَاهِدُ بُنْ مُوسَى ثَنا الْوَلِيدُ عَنْ صَدَقة السَّى مُعَاوِية عَنْ زَيْدِ يْنِ واقِدٍ عَنْ حَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى السَّى مُعَاوِية عَنْ زَيْدِ يْنِ واقِدٍ عَنْ حَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى هُم رِيْرَةَ قَالَ التَّهِ اللَّهِ عَنْ الْبِي عَلَيْكَ فَي النَّهِ وَالْيَوْمِ فَقَالَ الشَّوِبُ مِنْ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بِهُ لَذَا السَّحَالِيطَ فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ بِهِ لَذَا السَّوابُ مِنْ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيُولِ اللَّهِ وَالْيُولِ اللَّهُ وَالْيُولُولِ اللَّهِ وَالْيُولِ اللَّهُ وَالْيُولِ اللَّهُ وَالْيُولِ اللَّهُ وَالْيُولِ اللَّهِ وَالْيُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْيُولِ اللَّهِ وَالْيُولِ اللَّهِ وَالْيُولِ اللَّهُ وَالْيُولِ اللَّهِ وَالْيُولِ اللَّهُ وَالْيُولِ اللَّهُ وَالْيُولِ اللَّهِ وَالْيُولِ الْعَلَالِ اللَّهِ وَالْلِهُ وَالْيُولِ الْعِلْولِ الْيُولِ اللْلَهِ وَالْيُولِ اللَّهِ وَالْيُولِ اللَّهِ وَالْيُولِ اللَّهُ الْعُلِيْلِ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلِيْلُولِ اللْهُ اللْهُ الْعُلِيْلِ لَهُ اللْهُ الْعُلْولِ اللْعُلِيْلِ لَهِ اللْلِهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهُ الْعُلْمُ اللْعُلِيْلِ اللْهُ الْعُلْلِيْلِ لَهُ اللْعُلِيْلِ لَهِ اللْهُ الْعُلِيْلِ لَهُ اللْعُلْمِ اللْهُ الْعُلِيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعُلْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُلْمُ ا

ے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: میں نے متعہیں ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے متع کیا تھا۔ یا و رکھو! کوئی برتن کسی چیز کوحرام نبیس کرسکتا۔ ہرنشہ آور چیز حرام ہیں حرام ہے۔

#### إلى: مظهمين نبيذ بنانا

کورت اس بات سے عاجز ہے کہ ہرسال اپنی قربانی کی عورت اس بات سے عاجز ہے کہ ہرسال اپنی قربانی کی کھال سے مشکیزہ بنا لیا کرے؟ پھر فرمانے لگیں کہ رسول اللہ نے مثلیزہ بنا لیا کرے؟ پھر فرمانے لیے برتن میں اور ایسے ایسے برتن میں نبیذ بنانے ہے منع فرمایا البتہ سرکہ بنانے کی اجازت دی۔ مسلم اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم نے مثل فرمانے میں نبیذ تیار کرنے سے (سخی سے مثل منع فرمانے

9 سائ الله علیہ وسلم کے پاس گفتر سے کی نبیذ آئی جو جوش سلی الله علیہ وسلم کے پاس گفتر سے کی نبیذ آئی جو جوش مار رہی تھی ) ۔ آپ علی ہے نے مار رہی تھی ) ۔ آپ علی ہے نے فر مایا: اسے دیوار پر مار دو کیونکہ بیا سی شخص کا مشروب ہے جوانلہ اور یوم آخر سے برا بیان نہ رکھتا ہو۔

ضلاصة الراب بيل المراب سيسرك بنانے كے بارے ميں اختان ف بائمة الله شكر و يك سركه بنا ناحرام باورا كر فور بن جائے تو حلال ہے۔ حنفيہ كى دليل ارشا و نبوى ہے نعم الا ام المنحل كه بهترين سالن تو سركہ ہاں كتخ بن مركہ بنا تا حلال ہے۔ حنفيہ كى دليل ارشا و نبوى ہے نعم الا ام المنحل كه بهترين سالن تو سركہ ہاں كتخ بن جماعت نے كى ہوائے بخارى كے ۔ نيز سركہ بنانے سے خمر كا وصف مفيد جاتا رہتا ہے كيونكہ خمر جو ہر فاسد ہے تو اس كى اصلاح صفت خمريت زائل كرنے ہے ہى ہوگى اور سركہ بنانے اسى صفت كو خمتم كروينا ہے اور اس بيں صالح وصف آجاتا ہے جس كثوت ميں صاحب ہدايہ نے تين چيزيں ذكر كى بيں (١) صفراء كوتسكين ويتا ہے۔ (٢) شہوت كوتو ثرتا ہے۔ (٣) اس بيں تغذى ہے كونكہ بيصالح معدہ ہے كہ معدہ ميں بيجانِ حرارت سے بعوك صالح ہوتى ہے۔

#### ٢ ا: بَابُ تَخْمِيرُ الْإِنَاءِ

اسم المسلم المسل

ا ٣٣١: حَدَّقَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بَنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ فَنَا خَالِدُ بَنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ فَنَا خَالِدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ امْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ امْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْإِنْاءِ وَ إِيكَاءِ السِّقَآءِ وَإِكْلاَءِ السِّقَآءِ وَإِكْلاَءِ الْإِنَاءِ وَ إِيكَاءِ السِّقَآءِ وَإِكْلاَءِ الْإِنَاءِ "

٣ ١٣ ١٢؛ حَدَّثَنَا عِصْمَةً بُنُ الْفَصُلِ ثَنَا حَرَامِيٌّ بُنْ عُمَارَةً بُنِ الْمَصَلِ ثَنَا حَرَامِيٌّ بُنْ عُمَارَةً بُنِ الْمِي حَلَيْكَةً عَنُ اللهِ حَفْصَة ثَنَا حَرِيشُ بُنُ حِرِيثِ آنْبَأْنَا ابْنُ ابِي مُلَيْكَةً عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كُنتُ آصَنَعُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةً ثَلَاثَةً آنِيَةٍ مِنَ عَائِشَةً قَالَتُ كُنتُ آصَنَعُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةً ثَلَاثَةً آنِيَةٍ مِنَ اللّهِ عَلَيْكَ ثَلَاثَةً آنِيةٍ مِنَ اللّهُ لَيْ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِيةٍ مِنَ اللّهُ لِللّهِ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِهُ إِلَا اللّهِ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِيةٍ مِنَ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِيةً مِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِيةً مِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

#### باب: برتن کوڈ ھانپ دینا جا ہیے

اسول الله في ارشاد قرمایا: (سوت دفت) برتن دوايت به که دوايت برتن دوان و الله فرمایا: (سوت دفت) برتن دهان و داور مشک کائمته بلد کردیا کردا فراف فی گل کردیا کردا در دوازه بند کردیا کردا اسلئه که شیطان مشک نهیں کھول نه دروازه کھول ہے نه برتن کھول ہے اور میں کو گا بند کردیا کردا تا بی کر لے اور میں کو گا بی کرایک کری کو برتن کے او برعرضا رکھ دے الله کانام لے کرایک کری کو برتن کے او برعرضا رکھ دے (اور جراغ اس لیے بھی گل کردینا چاہے که) دو بیالوگوں کے گھر جلا ڈالتی ہے۔

ا ۱۳۳۱: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ( بھرا ہوا ) برتن دُھائیے مشکیزہ ( کا مند ) باند ھے اور ( خالی برتن ) النار کھنے کا حکم فرمایا۔

۳۲۲ الم المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقة فرماتی ہیں کہ میں رات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتن و طانب کررکھتی تھی: ایک طہارت (استنجاء (کے لیے) دوسرا مسواک (وضو) کے لیے اور تیسرا (یانی) بینے دوسرا مسواک (وضو) کے لیے اور تیسرا (یانی) بینے کے لیے۔

سة الباب به اس سے شیطان سے حفاظت رہتی ہے ایک اور حدیث میں بدوجہ ذکر کی گئی ہے کہ سال میں ایک رات ... آتی ہے جس میں و بانازل ہوتی ہے اور جس برتن پر ڈھکن یا بندھن نہ ہوں اس میں داخل ہوجاتی ہے۔

#### چاب: جا عدی کے برتن میں بینا

ساس : الله المؤمنين سيّده الله سلمه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو شخص جا ندى كے برتن بين

١ : بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةٍ الْفِضَّةِ

٣٣١٣: حَدَّلَنا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ آنَبَأَنَا اللَّيْتُ بُنْ سَعَدٍ عَنُ الْبَانَا اللَّيْتُ بُنْ سَعَدٍ عَنُ اللهِ عُنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَنُ أَمْ سَلَمَةَ آنَهَا آخَبَرَتُهُ

عَنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلَى إِنَّ الَّذِي يَشُوبُ فِي إِنَاءِ الْفِطَّةِ عِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ووزح كَلَ آكَ عَنْ عُث يَعِرم مِا إِنَّمَا يُخُرُجِرُ فِي بَطِّنِهِ نَازَ جَهَنَّمَ."

> ٣ ١٣: حَدَّثُكَ مُحَمَّدُ لِنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشُّوَارِبِ ثَنَا أَبُوْ عَوَالَةً عَنَّ أَبِي بِشُرِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيُلْي عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : فَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ عَنِ الشُّرُبِ فِي آنِيةِ الذَّهِبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِيَ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَ هِيَ لَكُمُ فِي الْأَخِرَةِ.

> ٥ ١ ٣٣: حَدَّثَنَاأَلِوْ بَكِرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبُواهِيْمَ عَنُ نَافِعِ عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرًا عَنُ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: مِنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةِ فَكَانُهُمَا لِجَرُجِرُ فِي بَطْنِهِ نَازِ جَهَنَّمَ .

٣٣١٣: حضرت حذيفه رضي الله تعالى عنه بيان فرمات بیل که رسول الند صلی الله علیه وسلم نے سونے جا تدی ك برتن ميں ينے ے منع فرمايا۔ يه دُنيا ميں كافرول كے ليے بين اور تمہارے ليے آخرت ميں ہوں سے۔

٣١١٥: الم المؤمنين سيّده عا كثيٌّ فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: جو جا عدى ك برتن میں بے وہ کویا اینے پیٹ میں دوزخ کی آگ أنثريل ربا ہے۔

خلاصیة الراب ہے امام نووی فرماتے ہیں کہ سونے اور جاندی کے برتنوں میں کھانا پینا دونوں حرام ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ای طرح عورتوں کا جا ندی سونے کے برتن میں تیل لگا تایا سرمہ لگا نا حرام ہے۔

#### ١ / : بَابُ الشَّرُبِ بِئُلَا ثُهِ أَنْفَاسِ

٣ ١ ٣٣؛ خدَّثنا أبو بَكُر بْنُ أبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ مَهْدِي ثَنَا عُرُوةً بُنْ ثَابِتِ ٱلْانْصَارِيُّ عِنْ ثُمَامَة بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسَ أنَّهُ كَانَ يُتَسَفِّسُ في ألاناء ثلاثًا و زَعَمَ أنس أنَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي ٱلإِنَاءِ ثَلا ثًا.

٢ ١ ٣٣: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنَّ عَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بُنَّ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَّا مَرُوانٌ بُنُ مُعَاوِيَةً ثَنَا رِشُدِيْنُ ابْنُ كُرَيْبٍ عَنُ آبِيُهِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ شَرِبَ فَتَنَفَّسُ فِيهِ مَرَّتَيْنِ.

# ٣١٦: حضرت انس رضي الله عندا يك ( درميانه ) برتن

باب: تين سانس ميں پينا

تمن سائس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے که رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ایک برتن (پینے) میں تین بارسانس ليتے تھے۔

سے روایت این عباس رضی الله عنبا سے روایت ہے کہ بی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نوش فر مائی تو درمیان میں دوبارسانس لیا۔

تیسرا سانس آخر میں لبیااور بیجی ممکن ہے کہ مشروب کم مقدار میں ہواس لیے صرف دو ہی سانسوں میں بیایاعام مقدار میں ہواور دوسانس میں پینا جواز بتانے کے لیے ہو۔

#### ١ ا: بَابُ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ

٨ ١ ٣٣: حــ دُنسَا احْــمدُ بُنْ عُرِو بُنِ السّرَحِ ثنا ابُنُ وهُبِ عَنْ يُونُسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَبْدِ اللَّهِ ابْن عُتُبة عن أبئ سعِيدِ النُحُدُرِي قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهُ عَيْرَاتُهُ عن الحَينَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبُ مِنْ أَفُواهِهَا.

٩ ١ ٣٣؛ حَـدُّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوُ عَامِرٍ ثَنَا زِمُعَةَ بْنُ صالِح عَنْ سلمةَ بُنِ وَهُرَامِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عِبَّاسِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ اتَّتِناثِ ٱلْاسْقِيَّةِ و إِنَّ رَجُلًا بِعُدا نَهِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالَكَ قَامَ مِن اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنَتُهُ فَخُرَجْتُ عَلَيْهِ منَّهُ حَيَّةً .

وسلم سے ایبا کرنا آئندہ باب میں آر ہاہے۔

#### • ٢: بَابُ الشُّرُب مِنْ فِي السِّقاءِ

• ٣٣٢: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنْ هِلالِ الصَّوَّافُ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنْ سَعِيْدِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابِي هُوَيْرِةَ قَالَ نَهِي رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَن الشُّرُب مِنْ فِي البَّقَآءِ."

ا ٣٣٢: حَدُّتُ مَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِشُو ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْع ثنا خالد النحدَّاء عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهِى أَنْ يُشُرَّبُ مِنْ فَمِ السِّفَآءِ.

#### ١٢: بَابُ الشَّرُب قَائِمًا

٣٣٢٣: خَدَّثْنَا شُوْيَدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عاصب عن الشُّعبي عن ابن عبَّاس قالَ سَقَيْتُ النِّي عَلِيَّة مِن فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ زَمُزَمْ فَشُرِبِ قَائمًا .

### دِلْ بِ مشكيزوں كامُنه ألث كر بينا

٣٣١٨ : حضرت ابو معيد خدري رضي الله تعالى عنه فرمات بی کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فے مشکیزوں کوالٹ کراس کے مُنہ ہے (مُنہ لگا کر) پینے ہے منع فرمايايه

٣١٩٩: حضرت ابن عماسٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مشکیزہ اُلٹ کراس کے منہ سے ینے سے منع فرمایا اور جب رسول اللہ علیہ نے ایسا کرنے ہے منع قر مادیا اس کے بعد (ایک مرتبہ ) رات میں ایک مردمشکیزہ کے پاس کھڑا ہوا اور اسے اُلٹ کر یانی منے لگا تومشکیرہ میں سے ایک سانپ لکا۔

تعلاصیة الراب علی بین تنزیبی ہے۔ ایس کرنا بہتر جمعی ہے تا ہم جائز ضرور ہے۔ چنانچے خود رسول الله صلی الله علیه

#### باب بمشكيزه كومنه لگا كريبنا

۰ ۳۲۲۰ : حضرت ابو ہر رہے وضی انٹلا عند قر ماتے ہیں کہ رسول النُدسلي النُّدعليه وسلم نے مشک کو مُنه لگا کر يمينے ہے منع فر مایا۔

۳۴۲۱ : حضرت ابن عیاس رضی الله تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مشک کو مُندلگا كريينے ہے منع فر مايا۔

#### راب: کھڑے ہوکر پینا

٣٣٢٣: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما قرمات بين كه نے کمڑے کمڑے ہی لیا۔ امام ضعیؓ فرماتے ہیں کہ فَذَكُونَ فَالِكَ بِعِكُومَةَ فَحِلْفَ بِاللَّهِ مَا فِي فِي فِي عَرْمَ عَرْمَ عِي بِيحَدِيثَ وَكُركِ وَالْهُول

#### نے طفا کہا کہ آپ علیہ نے ایسانہیں کیا۔

٣٣٢٣ : حضرت كبي انساريه رضى الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن کے ہاں تشریف لائے۔ان کے پاس ایک مشکیز ولٹک رہاتھا۔ آپ علی نے کرے کرے اسے مندلگا کر بی لیا تو انہوں نےمشکیر و کائمنہ کا ٹ لیا۔جس جگہ کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کا مند میارک لگا تھا۔اس سے برکت مامل کرنے کے لیے۔

۳۴۴۴ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول النُّد عليه وسلم نے کھڑے کھڑے ہينے سے منع فرمایا۔ ٣٣٢٣: حَدُثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ٱلْبَأْنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَوْيُدَ بُنِ يَوْيُدَ بُنِ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنَّ جَدَّةٍ لَهُ ﴿ يُقَالُ لَهَا كُبُشُهُ ٱلانْصَارِيُّهُ رَضِي اللهُ تَعَالَى

عَنْهَا) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ عَنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشُرِب مِنْهَا وَ هُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِسْرِيةِ تَبْتَعِي برَكَةَ مُوْضِعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٣٢٣: خَدُثُنَا خُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ ثَنَا سعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدَ فَعَى عَن

خلاصة الراب الله حضرت عكر مدرحمة الله عليه في الياعلم كرمطابق حلف انهايا- زمزم كمر عبوكر بهي ي سكت بي ا در بیٹھ کربھی ۔علما ءً نے زمزم اور وضوء کا بقیہ کھڑے ہو کر بینامتنحب لکھا ہے۔ باقی ہرششروب اگر کوئی عذر نہ ہوتو بیٹھ کر ہی

ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی جو بیا ہے تو وہ عذر کی وجہ ہے ہوکہ وہاں جیٹھنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پائی ہوا وربعض نے کہا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا پہلے منع تھا پھراس کی مما نعت منسوخ

> ٢٢: بَابُ إِذَا شَرِبَ أَعُطَى الْآيُمَنِ فَالْآيُمَن

٣٣٢٥: حدَّثنا هِشَامٌ بُنْ عَمَّارِ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَّسِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَتِنَى بِلَيْنِ قُدْ شِيبُ بِمَآءٍ وَ عَنْ يَمِينِهِ أَعُزَابِي وَ عَنْ ينسارِهِ أَبُو بَكُر فَشَرِب ثُمَّ أَعْظَى الْآغْرَابِي وَقَال " الْأَيْمَنُ الوَكِرْ - آبَ نَ ( دوده ) يبيت كے بعدو يهاتي كودے فَالْأَيْمَنُ"

دلاب: جب مجلس میں کوئی چیز ہے تواہیے بعد دائیں طرف والے کودے اور وہ بھی بعد میں دائیں دالے کودے 🕛

٣٣٢٥ : حضرت انس بن مالك سے روایت ہے كه رسول اللہ کے ماس بانی ملا ہوا دودھ آیا۔ آپ کے وائيس جانب ايك ويهاتي بيضا تفا اور بائيس جانب ديا اور فرمايا: پهلے دائيس طرف والے کو دينا جاہيے اور

٣٣٢٧: حَدِّتُنَا هِشَامٌ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا النُّن جُرَيْبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنِ وَ عَنُ يَسِمِيَّنِهِ ابْنُ عَبَّاسِ وَ عَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيَّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِبْنِ عَبَّاسِ أَتَاذَنَّ لِي أَنَّ ٱسْقِى خَالِدًا: قَالَ الْنُ عَبَّاسِ مَا أُحِبُّ أَوْ أُوْثِرُ بِسُوْدٍ رُسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسَى أَحَدًا: فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسِ فَشَرِبَ وَ شُرِبَ خَالِدٌ.

#### ٢٣: بَابُ التَّنَفِّسِ فِي الْإِنَاءِ

٣٣٢٤: حَدِّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا دَاوُد بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ ابِي ذُبَابٍ عَنْ عَمَّهِ عَنُ أَبِي هُرْيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَتَنفُسُ فِي أَلَانَاءِ فَإِذَا أَرَادُ أَنْ يَعُودُ فَلَيّنَحُ ٱلإِنَاءِ ثُمَّ لَيَعُدَانِ كَانَ يُرِيِّدُ ."

٣٣٢٨: حَـدُقَنَا بَكُو بُنُ خَلَقٍ آبُوْ بِشُرِ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْع عَنْ خَالِبِ الْحَدُّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَا لَمُ عَنِ السَّفُسِ فِي ٱلْإِنَاءِ.

### مُ ٢: بَابُ النَّفُح فِي الشَّرَابِ

٣٣٢٩: حَدَّقَتَا أَبُو بَكُر بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ثِنَا سُفْيَانُ عَنَ عَهُدِ الْكُرِيْمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ.

• ٣٨٣: حَدَّلَنَا أَبُوْ كُرِيْبِ \* ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَادِبِيُّ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ عَبْدِ الْكُويْمِ عَنْ بِيلَ كه رسول الشَّصلي الله عليه وسلم ين كي جيز من

اہے بھی اپنے دائمیں طرف والے کوہی دینا جا ہے۔ ٣٣٢٦ : حضرت اين عباس فرمات بيل كه رسول الله " کی خدمت میں دورہ پیش کیا گیا۔ آپ کی دائیں جانب منين تما اور بائين جانب خالد بن وليد تنه \_ رسول اللَّهُ في (خود نوش قرمانے کے بعد) مجھ سے فرمایا: تم مجھے اجازت دو کے کہ میں (پہلے) خالد کو بلاور ؟ من في عرض كيا: رسول الله ك جو مع من مين این او پر کسی کو ترجیح و بنا اور ایار کرنا پیند نبیس کرتا۔ چنانچہ ابن عبال نے لے کر پہلے پیا۔ اس کے بعد خالدٌ نے پیا( حالا نکہ اُس وقت ابن عباسٌ کم س ستھے )۔

#### چاب: برتن میں سائس لینا

۳۳۲۷ : حضرت ابو ہر رہے اللہ عند قرماتے ہیں کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جبتم ميں ے کوئی ہے تو برتن میں سائس نہ لیے ( سائس لینے کے بعد ) دوبارہ پینا جاہتا ہوتو برتن کو (مُنہ ہے ) الگ کر کے (سائس لے) پھرجا ہے تو ووبار کی لے۔ ٣٣٢٨ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات میں کدرسول انتد سلی التدعلیہ وسلم نے برتن میں ساتس

#### بيات :مشروب ميس يهونكنا

کینے ہے منع فر مایا۔

۳۳۲۹: حضرت ابن عیاس رمنی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ رسول التُدملي الله عليه وسلم تے برتن میں پھو تکنے ہے منع

• ۳۳۳۳ : حضرت ابن عباس رضي الله عنهما بيان فريات

عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يَعُولَكُ مَدْتِهِ \_ يَنْفَخُ فِي الشُّرَابِ.

#### ٢٥: بَابُ الشُّرُبِ بِالْآكُفِّ وَالْكُرُعِ

ا ٣٣٣؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْجِمُصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةً عَنْ مُسُلِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عَبُدِاللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدِّمِ قَالَ نَهَانَا رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُوْنِنَا وَ هُوَ الْكُرْعُ وَ نَهْى أَنْ نَخْصُرِفَ بِالْهَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا يَلَعُ أَحَدُكُمُ كَمَا يَلَعُ الْكُلُبُ : وَ لَا يَشُرَبُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كُمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ : وَ لَا يَشُرَّبُ بِاللَّيْلِ فِي إِنَّاءٍ حَتَّى يُسخرَّكَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُنْحَمَّرًا : وَ مَنْ شُرِبَ بِهَدِهِ وَ هُو يَقُدِرُ عَلَى إِنَّاءٍ يُرِيْدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَ هُوَ إِلَاءً عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا الشَّلامُ : إِذَا طَرْحٌ الْقَدْحَ فَقَالَ أَبِّ هٰذَا مَعَ الدُّنْيَا.

#### باب: عُلُو ہے مُنہ لگا کر پینا

ا ۱۳۳۳: حضرت عبدالله بن عمر قر ماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں پید کے بل ہو کر بینے سے منع کیا بعنی ( جانوروں کی طرح ) مُنہ لگا کریٹنے سے اور ایک ہاتھ ے خِلو بھرنے ہے بھی منع کیا اور فرمایا: تم میں سے کوئی بھی ایسے مُند نہ ڈ الا کرے جیسے کیا ڈ الیّا ہے اور نہ ہی ایک ہاتھ سے بیٹے جس طرح وہ توم ( یہود ) پہتی ہے جس پراللہ نا راض ہوئے اور رات کو برتن میں ہلائے بغير نه ينے ۔ إلّا ميركم برتن وْ هكا بهوا مواور جو ماتھ سے سے حالاتکہ وہ برتن سے لی سکتا ہے۔ صرف تواضع اور عاجزی کی خاطر اللہ تعالیٰ اُسکی انگلیوں کے برابراس کیلئے عيال لكم كااور باته عيلي كابرتن بنا- جب انهول نے پیاله مچینک دیاا ورفر مایا:افسوس میجی وُ نیا کا سامان ہے۔

تشریح 🏗 بیصدیث ضعیف ہےاوراس کے راوی زیادین عبداللہ مجہول ہیں۔مندلگا کر بینا بہتر نہیں' البتہ جائز ہے۔جیسا کہ آئندہ روایت ہےمعلوم ہور ہاہے۔

٣٣٣٢: حَدَّقَتُنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُوْرِ أَبُوْ بَكُرِ ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُخَمَّدٍ ثَنَا فَلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ يُن عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ وَحَلَّ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْآنُصَارِ وَ هُ وَ يُسَحِّولُ الْسَمَّآءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّ فَاسْقِنَا لِي مَحْدَكِمْ لَكَ : مير ع ياس مشكيره مين رات كا وَإِلَّا كُوعُنَا " قَدَالَ عِنْدِي مَدَاةً بَدَاتَ فِي شَنَّ فَانْطَلْقَ إِلَى بِإِلَى إِلَى جِاور جِل وي جم بعي ال يحساته جل كر وَانْتَطَقْنَا مَعَهُ إِلَى الْعرِيْشِ وَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءِ بَاتَ فِي جَعِيرِ كَا طرف مجد - انهول نے مشكيزه ميں سے رات كا

٣٣٣٣: حضرت جابر بن عبدالله فرمات بين كه رسول الله علی انساری محف کے پاس تشریف لے كئے۔ وواين باغ ميں ياني لكارے تنے۔ رسول الله علی نے اُن سے فر مایا: اگر تمہارے یاس مشکیزہ میں رات كا باس ياني موتو جميس بلاؤ ورند جم مند لكاكر يي

شَبَنَ فَشَرِبَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي اللهِ عَلَى لِي كُراس مِن دووه دوم الآبَ يُن نوش مَعَهُ.

٣٣٣٣: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْآعَلَى ثَنَا ابْنُ فُضَيئُلِ عَنْ لِيُسْتِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ مَرَدُنَا عَلَى لَيْتُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ عَامِ عِنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ مَرَدُنَا عَلَى بَرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكُرَعُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَا لَكُرَعُوا بَرُكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكُرَعُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَا لَا تَكْرَعُوا بَرُكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكُرَعُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَا لَا تَكْرَعُوا وَلَيْهَا فَإِنّهُ لَيْسَ إِنَاءً وَلَيْكِنِ اعْسِلُوا البَدِيكُمُ ثُمُّ اشْرَبُوا فِيهَا فَإِنّهُ لَيْسَ إِنَاءً أَطُيبَ مِنَ الْيَدِ."

#### ٢٦: بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ الْحِرُهُمُ شُرْبًا

٣٣٣٣: حَلَّقَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَقَ وَ شُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَا فَنَا خَمَّادُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَا فَنَا خَمَّادُ بُنُ رَبَاحٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ اللَّهِ بَنِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

#### ٢٠: بَابُ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

٣٣٣٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ثَنَا مِنْدُلُ بُنُ الْحُبَابِ ثَنَا مِنْدَلُ بُنُ عَلِيًّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحْقَ عَنِ الزُّهُوِيَّ عَنُ عُبَيُدِ مِنْدَلُ بُنُ عَلِيًّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحْقَ عَنِ الزُّهُوِيَّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلِي اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيكَ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبِيكِ

بای پانی کے کراس میں دودھ دوہ ہا۔ آپ نے نوش فرمایا۔ پھرآپ کے ساتھی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ ۳۳۳۳: حضرت ابن عمررض اللہ عنہا م فرماتے ہیں کہ ہم ایک حوض کے قریب سے گزرے نو ہم اس میں مُنہ لگا کر بینے گئے۔ اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا: مُنہ لگا کر مت ہو۔ البتہ ہاتھ دھو کر ہاتھوں سے ہو کیونکہ ہاتھ سے زیادہ یا کیزہ برتن کوئی نہیں۔

و اس ق الته تعالى عنها بيان (ساق) آخر ميس يئ السه الله تعالى عنها بيان السه تعالى عنها بيان فرمات الد تعالى عنها بيان فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: قوم كو بلاف والاخود سب سه آخر ميس يئ والد و بياد به واجب نهيس) -

#### ا بینا داشیشہ کے برتن میں بینا

۳۳۳۵: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس شيشه كا بياله تھا۔ آب صلى الله عليه وسلم أس ميں بيتے

## كِثَابُ الطِّبِ

## طتِ کے ابوا ب

## ا : بَابُ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

٣٣٣١: حَدُفْنَا الْوَ بَكُو بُنْ آبِي شَيْبَةً وَ هِشَامٌ بُنْ عَمَّادٍ قَالَ ثَنَا سُفْنَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنُ زِيَادِ بُنِ عَلاَقَةً عَنْ أَسَامةً ابْنِ شَلِيكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ شَهِدُتُ الْاَعْوَابَ شَوِيكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ شَهِدُتُ الْاَعْوَابَ بَسْالُون النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ اعلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا اعْلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا اعْلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا اعْلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا اعْلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا اللهُ وَضَعَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا جُنَا فَذَاكَ اللهُ عَرْضِ اجْبُهِ شَيْنًا فَذَاكَ اللهُ اللهُ عَرْضِ اجْبُهِ شَيْنًا فَذَاكَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا جُنَاحٌ انْ لَا اللهُ عَلَيْنَا جُنَاحٌ انْ لَا اللهِ عَلَى عَدُولَ اللهِ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ انْ لَا اللهِ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ انْ لَا اللهُ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ انْ لَا اللهِ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ انْ لَا اللهِ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ انْ لَا اللهُ عَلَيْنَا جُنَاحٌ انْ لَا اللهُ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ انْ لَا اللهُ عَلَيْنَا جُنَاحٌ انْ لَا اللهُ عَلَى عَلَيْنَا جُنَاحٌ اللهُ الل

قَالَ " تَدَاوَوُا: عِنَادَ اللّهِ! فَإِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ لَمُ يَضِعُ فَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا خَيْرٌ مَا أَعْظِى الْعَبُدُ؟ قَالَ اللّهُ حَسَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا خَيْرٌ مَا أَعْظِى الْعَبُدُ؟ قَالَ اللّهُ حَسَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا خَيْرٌ مَا أَعْظِى الْعَبُدُ؟ قَالَ النّهُ عَسَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا خَيْرٌ مَا أَعْظِى الْعَبُدُ؟ قَالَ اللّهُ عَسَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا خَيْرٌ مَا أَعْظِى الْعَبُدُ؟ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا خَيْرٌ مَا أَعْظِى اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٣٣٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهُوكَ عَنْ أَبِى جَزَامَ قَالَ سُبِلَ رَسُولُ عَنِ الرُّهُوكَ عَنْ أَبِى جَزَامَ قَالَ سُبِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَأَيْتَ آدُونِهُ نَتَدَاوَى بِهَا وَ رُقِّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَأَيْتَ آدُونِهُ نَتَدَاوَى بِهَا وَ رُقِّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَأَيْتَ آدُونِهُ نَتَدَاوَى بِهَا وَ رُقِّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّا قَالَ لَا اللهِ صَلَّا قَالَ اللهِ عَلَيْهُا هَلُ تَرُدُ مِنْ قَدْرِ اللهِ صَلَّا قَالَ

## چاپ : الله تعالى نے جو بيارى بھى أتارى أس كاعلاج بھى نازل فرمايا

نہ ۱۳۴۳: حضرت ابوخزامہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا گیا کہ جن دواؤل سے ہم علاج کرتے ہیں اور جو مشرہم پڑھتے ہیں اور جو بہیز (اور بیاؤ کی تدبیرین حفاظت و دفاع کا بہیرین حفاظت و دفاع کا

هِي مِنْ قَدْرِ اللَّهِ"

٣٣٣٨: حَدَّفَنا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادٍ: ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بَنِ مَمَّدِ وَمَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بَنِ مَهُدِيَ ثَنَا صُفَيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِي عَبُدِ السَّائِبِ عَنْ آبِي عَبُدِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَآءً الرَّحُمَٰنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا انْزَلَ اللَّهُ وَآءً الرَّحُمَٰنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا انْزَلَ اللَّهُ وَآءً اللَّهُ وَاءً اللَّهُ وَآءً اللَّهُ وَاللَّهُ وَآءً اللَّهُ وَآءً اللَّهُ وَآءً اللَّهُ وَآءً اللَّهُ وَآءً اللَّهُ وَآءً اللَّهُ وَاءً اللَّهُ الْهُ وَاءً اللَّهُ وَاءً اللْمُواءَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُ وَاءً اللَّهُ وَاءً اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ ال

٣٣٣٩: حَدُفْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِبُرَهِيْمُ بَنُ سَعِيْدِ اللّهِ مَنْ سَعِيْدِ اللّهِ عَلَمَ عَمْ بُنِ سَعِيْدِ بَنِ آبِي اللّهِ عَلَمْ عَمْ بُنِ سَعِيْدِ بَنِ آبِي اللّهِ عَلَيْتُ خَصَرَ بُنِ سَعِيْدِ بَنِ آبِي اللّهِ عَلَيْتُ خَصَيْنِ ثَنَا عَطَاءٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ خَصَيْنِ ثَنَا عَطَاءٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ مَا أَنْزَلَ اللّهُ دِآءَ إِلّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً."

سامان) ہم اختیار کرتے ہیں ہتا ہے بیاللہ کی تقدیر کو اللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں۔ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں۔ ۱۳۳۸ عضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه بیان قرمات بین کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری اُتاری اُس کی دوا بھی (ضرور) اُتاری۔

۳۳۳۹: حضرت ایو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری اُتاری اُس کی شفاء (دواء) بھی ضرور تازل فرمائی۔

ضلاصة الرابي بنا انسان وو چيزول سے مركب ہے: (۱) روح (۲) جمم ان دونوں كا صحت مند ہونا ضرورى ہے۔
روح كى يماريوں كا علاج بھى ضرورى ہے وہ علم الا خلاق ہے معلوم ہوتا ہے اور الل كے معالى بھى اللہ تعالى شاندنے ؤيلا على بھيج اورجم كے امراض كا علاج بھى ضرورى ہے اس كے لئے علم الطب ہے اور اطباء دنيا بيلى آئے ہيں انہول نے انسانيت اور تخلوق كى خدمت كى ہے ليكن روح اورجم كوصحت مندر كھنے كى تد ابيراور ہدايات اور پر بيزسيدالا ولين والاخرين جناب حضرت محصلى اللہ عليہ وہ بہت اعلى وارفع ہيں۔ باوجوداس كے كدآ ب اى شے وہ وہ وہ باتيں ارشاد فرمائى ہيں كہ بزے برے حكماء اورفلنى لوگ اپنى سارى زندگى محنت كركے پيدا ندكر سكے۔ يوجى نبى كر يم سلى الشعليدو سلم فرمائى ہيں كہ بزے بر كہ بريارى كا علاج ہے مطلب سے كى رسالت صادقہ كى دليل ہے اورآ ہے كا كھلا ہوا مجز ہ ہے۔ اس صدیت ہيں ارشاد ہے كہ ہر يمارى كا علاج ہے مطلب سے كى رسالت صادقہ كى دليل ہے اورآ ہے كا كھلا ہوا مجز ہ ہے۔ اس صدیت ہيں ارشاد ہے كہ ہر يمارى كا علاج ہے مطلب سے كرمائى علاج نبيں وہ بڑھا ہا ہوا مجز ہ ہے۔ اس صدیت ہيں ایشاد ہے كہ ہر يمارى كا علاج ہے مطلب سے اوراکون علاج نبيں وہ بڑھا ہا ہوا مجز ہ ہے۔ اس صدیت ہيں ایشاد ہے كہ ہر يمارى كا علاج ہوں كا موت كے دولون علاج نبيں وہ بڑھا ہا ہوا مجز ہ ہے۔ اس صدیت ہيں ایشاد ہے كہ ہر يمارى الى علاج تبين وہ بڑھا ہا ہوا ہو خورہ ہوالى كا منتاء مير تھا كہ مرض تو تقد مر اللى سے ہوئى اللہ كى تقد مر كو تون كو ذريوانسان اپنا بچاؤ و وقا تلت كرتا ہے ہے ہى اللہ كى تقد مر كو تون كو ذريوانسان اپنا بچاؤ و وقا تلت كرتا ہے ہوئى اللہ كى تقد مر ہوں اللہ كے دريوانسان اپنا بچاؤ و وقا تلت كرتا ہے ہوئى اللہ كى تور سے ہوں اللہ كے دريوانسان اپنا بچاؤ و وقا تلت كرتا ہے ہوئى اللہ كى تور اللہ كے دريوانسان اپنا بچاؤ و وقا تلت كرتا ہے ہوئى اللہ كے دوا اور ڈ حال وغيرہ جن كو دريوانسان اپنا بچاؤ و وقا تلت كرتا ہے ہوئى اللہ كى تور اللہ كور اللہ كور الور ڈ حال وغيرہ جن كو دريوانسان اپنا بچاؤ و وقا تلت كرتا ہے ہوئى اللہ كى اللہ كور الور ڈ حال و غيرہ جن كور دريوانسان ہے ہوئى اللہ كى تور اللہ كور الور ڈ حال و غيرہ جن كور دريوانسان ہے ہوئى اللہ كور اللہ كور الور گور اللہ كور كور كور كور كور كور كور كو

٢: بَابُ الْمَرِيُّضِ يَشُتَهِى الشَّىءَ

٣٣٣٠: حَـ دُفْنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلْلُ ثَنَا صَفُوَانُ ابْنُ
 هُيَيْسَرَةُ ثَنَا ٱبُو مَكِيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ

دا ہے: بیار کی طبیعت کسی چیز کو جا ہے تو (حتی المقدور) مہیا کردینی جا ہے؟

۳۳۳۰: حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ نی ایک مخص کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ آپ نے

تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُوجِعا: كس جِير كوطبيعت عامِي جع؟ كَبْ لَكَا: كندم كى عِنْدَةَ خُبُورُ بُرِ فَلْيَبْعَثُ إِلَى آجِيْهِ " ثُمَّ آجِيْهِ ثُمَّ قَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَهَى مَرِيْضَ أَحَدِكُمْ شَيْنًا فَلَيْطُعِمُهُ."

> ا ٣٣٣: حَدَّثُنَا شَفْيَانُ بُنُ وَكِيْعٌ ثَنَا أَبُو يَحْنِي الْحِمَّانِيُّ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيُدُ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ ذَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى مَريُسَ يَعُودُوا قَالَ اتَشُنِهِي شَيًّا قَالَ اشتَهِي كَعُكَا قَالَ نَعْمُ فَطَلَبُوا لَهُ.

رونی کھانے کو دِل جاہ رہا ہے۔آپ نے قرمایا: جس کے یاس مکندم کی روٹی ہو وہ اپنے (اِس) بھائی کے یاس بھیج وے۔ پھر فر مایا: مریض کوجس چیز کی خواہش مو ٔ کھلا دیا کرو( إلّا بيركهوه چيز أس كيليخ معنرنه مو) . ا ۱۳۳۳ : حضرت انس فر ماتے ہیں کہ نبی کریم ایک بیار کے پاس عمادت کے لیے تخریف لے گئے۔ آپ نے یو چھا : کس چیز کو ول جاہ رہا ہے؟ کہتے لگا: کعک (ایک متم کی رونی نما چیز جسے فاری میں کاک اور اُروو مس كيك كتي بيس ) كھانے كو جي جاه رہا ہے۔آب نے فر مایا: ٹھیک ہے پھراس کے لیے کیک متکوایا۔

خلاصة الراب الله مطلب ميركه مريض كي خوا بش كو يوراكرنا جائي ليكن شرط مد ب كه جو چيز كھانے كوطلب كرر ہاہے وہ نقصان ده اورحرام شهور

#### ٣: بَابُ الْحِمْيَةِ

٣٣٣٣ : خَـدُثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُؤْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوْبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبْدِ اللُّه لِن آبِي صَفِعَة ح وَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا آبُوْ عَامِرِ وَأَبُو دَاوَدَ قَالَا ثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُوبَ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ يَعْقُولَبَ بُنِ آبِي يَعْقُولَبَ عَنْ أُمُّ الْمُنْ لِذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الْلاَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةُ وَ مُعَهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ وَ عَلِي نَاقِهُ مِنْ مَرْضِ وَلَنَا دَوَا لِي مُعَلَّقَةً وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ مِنْهَا فَتَنَاوَلَ عَلِيٌّ لِيَاكُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ يَا عَلِيُّ إِنَّكَ نَاقِهُ قَالَتُ فَصَنَعَتُ لِلنَّبِي عَلَيْهُ ﴿ إِن عَلَى عَلَيْهُ كَ لِي عِقْدراور وَو تيار كِياتُو سِلْقًا وَ شَعِيْرًا فَقَالَ النَّبِي عَلِينًا يَا عَلِي إِمِنْ هَلَا فَأَصِبُ فِي عَلِينًا فَعَلَ السَّالِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

#### دياب : يرميز كابيان

۳۳۳۲ : حضرت امّ منذر بنت قیس انصاریه رمنی الله عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہارے یاس تشریف لائے۔آپ علیہ کے ساتھ حضرت علی بن ا فِي طالب ستے جوابھی بہاری ہے صحت یاب ہوئے ہی تنے اور ہمارے ہاں تھجور کے خوشے لنگ رہے تھے۔ نی سالت ان (خوشوں) سے تناول فرما رہے ہتھ۔ حضرت علی نے بھی کھانے کے لیے لیا تو نبی علی نے فرمایا: علی رک جاؤ۔تم انجمی تو تندرست ہوئے ہو (ضعف ہے اس لیے معدہ ہضم نہ کر سکے گا) فرماتے فائد و ہوگا ۔

فَانَّهُ أَنْفُعُ لَك.

٣٣٣٣: حداثنا عَبُدُ الرَّحُ مَن بُنُ عَبُد الْوَهَّابِ ثَنَا مُوسَى بُنُ اسْمَاعِيُل ثَنَا ابُنُ الْمُبارِكِ عَنْ عَبُدِ الْجَيْدِ مُوسَى بُنُ اسْمَاعِيُل ثَنَا ابُنُ الْمُبارِكِ عَنْ عَبُدِ الْجَيْدِ بُنِ صَيْعِي مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ عَنْ ابِيْهِ عَنْ جَدِه صُهَيْبٍ مِن وَلَدِ صُهَيْبٍ عَنْ ابِيْهِ عَنْ جَدِه صُهَيْبٍ فَالْ قَلْمُ ادْنُ فَكُلُ قَالَ قَلْمَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ادْنُ فَكُلُ قَالَ قَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ادْنُ فَكُلُ فَاكُلُ مِنَ الشَّمْ وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلْم ادْنُ اللهُ عَلَيْه وَسَلْم الله عَلَيْه وَسَلّم مَا وَبِكَ رَمَد الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه مِن الشّمَا وَبِكَ رَمَد الله عَلْمُ الله صَلّى الله عَلَيْه مِن نَاجِيَةِ أُخُورَى فَتَبَسّم وَسُؤلُ الله صلّى اللهُ عَلَيْه وَسُلْم .

۳۳۳۳: حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ میں نبی کو اور خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے روٹی اور چھاؤ۔ چھوارے نتھے۔ نبی نے فرمایا: قریب ہوجاؤ اور کھاؤ۔ میں چھوارے کھانے نگا تو نبی نے فرمایا: قریب ہوجاؤ اور کھاؤ۔ میں چھوارے کھا نہ کھانے نگا تو نبی نے فرمایا: تم چھوارے کھا رہے ہو حالا نکہ تمہاری آئکھ ؤکھ رہی ہے۔ ہیں نے عرض کیا: میں دوسری طرف سے چبار ہا ہوں (جوآئکھ فرکھ رہی ہے اس طرف سے نہیں چبار ہا ہوں (طیف فرکھ رہی ہے اس طرف سے نہیں چبار ہا) اس (لطیف جواب بر) پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسکرا دیئے۔

خلاصة الهاب الله علوم ہوا كه پر بيز علائ ت بحى اہم ہے حقيقت ہے كه پر بيز كى وجہ سے علائ آسان ہوتا ہے اور دوا زياد واثر كرتى ہے۔

#### ٣: بَابُ لَا تُكُرهُو الْمَريْضَ عَلَى الطَّعَامِ

٣٣٣٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نَمِيْرِ ثَا بَكُرُ بَنُ يُولِ اللَّهِ ابْنِ نَمِيْرِ ثَا بَكُرُ بَنُ يُولِ اللَّهِ ابْنِ عَلَى بَن رباحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عُلِي بَن رباحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنُ عُلِي بَن رباحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُلِي بَن رباحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُلَيْكُم لا عُلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

#### باپ : مریض کو کھانے پر مجبور نہ کرو

٣٣٣٣: حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر (زبردسی) مجبور نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اُن کو کھلاتے پلاتے

<u>خلاصة الماب</u> من کھانے پینے سے غرض یہی : وتی ہے کہ روح یاتی رہ اور اطمینان ہوتو ان چیز وں کا محافظ اللہ تعالیٰ بی ہے کہ وہ بیاروں کی دوسری طرح خبر کیری کرتا ہے کہ ان کوخوارک کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ خوش سے کھانا چاہیں تو ان کو کھلا فرجر نہ کروابیانہ ہوکہ زیروسی کرنے ہے بجائے فائدے کے نقصان ہو۔

#### دپاپ: بريه كابيان

۱۳۳۵ الله علی المؤمنین سیده عائش فرماتی بین که رسول الله علی الله عانه کو جب بخار ہوتا تو ہر روہ تیار کرنے کا علم فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ برروہ غمکین کے ول کو تقویت دیتا ہے اور بیار کے ول سے

#### ۵: بَابُ التَّلْبِيُنَةِ

٣٣٣٥؛ حَدَّقَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِئُ ثَنَا اسْمَاعِيلُ لِمَنْ عَلَيْهَ فَنَا مُسَمَّعُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ بِرَكَةَ عَنْ أَمِّهِ عَنْ بَنُ عَلَيْهَ فَنَا مُسَحَمَّدُ بِنُ السَّائِبِ عَنْ بِرَكَةَ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَان رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيَةً إِذَا احَدُ الْهَلَا الْوَعْكُ أَعَانُ مَعْوَلُ اللَّهِ عَيْنِيَةً إِذَا احَدُ الْهَلَا الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتُ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرُتُوا فُوْاد الْحَزِيُنِ وَ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتُ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرُتُوا فُوْاد الْحَزِيُنِ وَ

يسْرُوا عَنْ فُواد السَّقِيْمِ كَما تُسُرُوا إحداكُنَّ الْوسخ عَنْ يريثانَى رَاكُل كرديتا بيعيم من عكوني ياني ال ك وجهها بالماء."

> ٣٣٣٢: خددُ ثَنَا عَلِي بُنُ أَبِي الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ أَيْمَنَ ابُنِ نَابِلِ عَنِ امْرَاهٍ مِنْ قُرِيْشِ ﴿ يُقَالُ لَهَا كُلُّمُ ﴾ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيْضِ النَّافِعِ التَّلْيِّنَةَ يَعْنِي الْحَسَاءَ قَالَتْ و كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إذَا شُتكني أحدٌ مِنَّ أَهَلِهِ لمُ تَوْلِ الْبُرُمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِي أَحَدُ طَرِفِيْهِ يَعْنِي

اینے چیرہ ہے میل دورکرتا ہے۔

٣٣٣١: سيده عائشٌ فرماتي بين كه نبي علي ن فرمایا:تم هریمه و استعمال کیا کروجوطبیعت کو بسندنهیں کیکن مفید ہے۔ قرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اہل خاند میں سے جب کوئی بیار پڑتا تو ہنڈیا آگ سے الگ نه ہوتی - (ہروقت ہریرہ تیارر ہنا) یہاں تک که وہ بیار تندرست ہو جائے یا دار آخرت کو شدھار

· خلاصية الياب ﷺ حياء: مديم ساتھ آپايا جھان ميں يانی ڈال کراس کو پکايا پھراس ميں تھی شکر ملا کر بنايا جانے اس کو دلیایا بربرہ کہتے ہیں۔عرب کے لوگ اس کوتلبینہ بھی کہتے ہیں۔مریض کے لئے بہت مفیدغذا ہے۔

#### ٢: بَابُ الْحَبَّةِ السُّودَاءِ

٣٣٣٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيَّانِ: قَالَا ثُنَا اللَّيْثُ بُنُّ سَعُدٍ عَنُ عُقيلٍ عَنِ ابْنِ شهاب أخبَرنِي أَيُو سَلَمَة بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَن و سَعِيدُ بُنُ المستب أنَّ أبا لهزيَّرة أخبرهما أنَّهُ سَمع رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السُّودَآءِ شِفَآءً مِنْ كُلِّ دَآءِ اللَّا السَّامُ." وَالسَّامُ الْمَوَّتُ وَالْحَبَّةُ السُّودَاءُ الشُّونيُّزُ.

٣٣٣٨: حَدَّثَتُ أَبُو سَلَمَةٌ يَحْيَى أَبُنْ خَلَفٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَبِدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يحدَّتُ عَنْ أَبِيْهِ أَنْ رَسُولُ الله عَبِيلَةُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ الْحَبَّةِ السُّودَاءِ فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامُ. " ٣٣٣٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ٱلْبَأْنَا السُوائِيلُ عَنُ مُنْصُورُ عَنْ خَالِدِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ حَرْجُنَا وَ مَعَنَا لَ لَكُلِدِ بِمَارِ بِهِ مَا تَك غَالِبُ بُنُ أَبْحَرَ فَمُرِضَ فِي الطُّرِيْقِ: فَقَدِمُنَا الْمَدِينَةَ وَهُوَ يَهَارِ بُو كُنِّ لِيَحْرَبُهُم مدينة آئے أس وقت بيه يجاري

### دياب: كلوي كابيان

٢٣٨٨٤ : حضرت ابو بريره رضي الله تعالى عند بيان فر ماتے ہیں کدانہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا · علاج ہے۔

٣٣٣٨: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فريات بي كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: تم كلونجي اہتمام ہے استعال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری ہے شفاء ہے۔

۳۴۴۹: حضرت خالد بن سعد قر ماتے ہیں کہ ہم سفر میں

مَ مَرِيْكُمْ بِهَادُهُ ابُنُ ابِي عَتِيْقٍ وَ قَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهادُهِ الْحَبُّةِ السَّوْدَاء فَحَدُّوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ السَّوْدَاء فَحَدُّوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ الْشُودَاء فَحَدُّوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ الْقُطُرُوهَا فِي آنَهُ بِقَطُوراتِ زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ وَ فِي هَذَا الْعَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُمْ أَنَّهَاسَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَعَالِشَةً حَدَّثَتُهُمْ أَنَّهَاسَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تھے۔ ابن الی عتبق نے ان کی عیادت کی اور ہمیں کہنے گئے کہ کلونجی کے پانچ سات دانے لے کر پیبو پھر زیون کے کہ کلونجی کے بیال میں ملا کران کے دونوں نقنوں میں چند تظرے ٹیکا ؤ۔ سیّدہ عائشہ نے انہیں بتا دیا کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کا علاج ہے۔

تطلصة الراب مهر السام على المراض كالمونى كافائده بيان كيا آج كل اس كا تيل اور گوليال وغيره بهى ملتى بين مزله و زكام اور دوسر بلغى امراض كے لئے مفید ہے۔

#### ٢: بَابُ الْعَسَل

٣٣٥٠ : حَدَّقَ مَا مَحُمُودُ بُنْ خِدَاشٍ فَنَا سَعِيْدِ الْقَاشِمِيُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بُنِ الْقَرْشِيْ فَنَا الزَّبْيُو بُنُ سَعِيْدِ الْقَاشِمِيُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بُنِ الْقَرْشِيْ فَا اللهِ عَنْ آبِي هُمُويْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُمُ لَعِقَ مَنْ لَعِقَ اللهِ عَنْ آبِي هُمُويُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبَلاءِ. الْعَسَلَ ثَلاَثُ عَدَوَاتٍ كُلُّ سَهْرٍ لَمْ يُصِبُهُ عَظِيْمٍ مِنَ الْبَلاءِ. اللهُ عَلَوْ بَشُو بَكُرُ بُنُ خَلْفِ ثَنَا عُمَرُ بُنُ سَهْلِ اللهُ عَلَوْ مَنْ الْبَلاءِ مَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَلٌ فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعُقَةً لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَلٌ فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعُقَةً لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَلٌ فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعُقَةً لَلْ اللهِ اَزُدَارُ أُخْرَى؟ قَالَ اللهِ اَزُدَارُ أُخْرَى؟ قَالَ اللهِ اَزُدَارُ أُخْرَى؟ قَالَ اللهِ اَزْدَارُ أُخْرَى؟

٣٣٥٢: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ سَلَمَة ثَنَا زَيْدُ بَنُ الْحَيَابِ ثَنَا سَلَمْ مَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ سَلْمُ مَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ بِالشِّفَاء بُنِ الْعَسَلِ وَالْقُرُانِ.

#### چاپ : شهد کابیان

۳۳۵۰: حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو ہر ماہ نبین روز صبح کوشہد جائے گئے اے کوئی بڑی آ ذت نہ آئے گئے۔

٣٢٥١: حضرت جابر بن عبدالله فرمات بي كه نبي مالله الله فرمات بي كه نبي مالله الله في ا

۳۳۵۲: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اپنے اوپر دوشفاؤں كو لازم كرلو: (۱) شهداور (۲) قرآن ـ

#### ٨ : بَابُ الْكُمُاقِ وَ الْعَجُوةِ

٣٣٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ فَنَا آسُبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا ٱلْأَعْمَشُ عَنْ جَعَفْرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ وَ جَابِرِ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ وَ الْعَجُوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِي شِفَاءٌ مِنَ الْجَنَّةِ.

حَـدُثَتَ عَلِي بُنْ مَيْمُون وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرِّقِيَّانِ قَالَا ثَمَّا سَعِيدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ بُنِ هِشَامٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ ابِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ مِثْلَهُ.

٣٣٥٣: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمْيُرِ سَمِع عَمْرُو بْنَ حُرَيْتٍ يَقُولُ سَمِعُتُ سَعِيدَ بُنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ الْكُمَّاةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي آنُولَ اللَّهُ عَلَى بَنِي اِسْرَائِيْلُ وَ مَاءُ هَاشِفَآءُ الْعَيْنِ.

٣٣٥٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا أَبُوْ عَبُدِ الصَّمَدِ ثَنَا مَطَرُ الْوَرُّاقُ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ قَالَ كُنَّا نَسْ حَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَدَكُرُنَا الْكُمْأَةُ فَقَالُوا هُوَ جُدُويُ ٱلْأَرْضِ فَنُمِيَ الْحَدِيْثُ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَمَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ الْكُمَّاةُ مِنَ الْمَنِّ وَالْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِي شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ.

٣٣٥١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنَّ مَهَـدِيّ ثَـنَـا الْمُشْمَعِلُ ابْنُ إِيَاسِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْم قَالَ سَمِعُتُ رَافِع بُنَ عُمُرِو الْمُزَنِيُ قَالَ سَمِعْتُ ﴿ كُورِيقر ماتِ سَا: جُوه اور (بيت المقدس كا) صحره جنت رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَا لَهُ يَقُولُ " ٱلْعَجُوةُ وَالصَّخُرَةُ مِنَ الْجَنَّةُ.

قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَفِظَتُ الصَّحْرَةَ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ فِيْهِ.

#### چاپ : تعنی اور مجوه مجور کابیان

٣٣٥٣ : حضرت ابوسعيد اور جابر رمني الله تعالي عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: لعنمی من ہے اور اس کا یائی آ کھے کے لیے شفاہے اور مجموہ جنت کا کھل ہے اور اس میں جنوں ہے بھی

د ومری سند سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے بہی مضمون مروی ہے۔

٣٣٥٣ : حفرت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه ، تي كريم صلى الله عليه وسلم ہے روایت بيان كرتے ہيں كم معنى أس من كى طرح ب جوالله تعالى نے نى اسرائیل کے لیے نازل فرمایا اور اس کا یانی آ کھ کے کے شفا و ہے۔

۳۲۵۵ : حضرت ابو ہر رہے دمنی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس يا تيس كرر ہے تے کہ معلی کا ذکر آیا تو لوگوں نے کہا: بیز بین کی چھک ہے۔ جب رسول اللہ عظام تک یات کی تو آپ عَلِينَةً نِے فرمایا: تھلی من ہے اور مجود جنت ہے آئی ہے اور زہرے بھی شفادیتی ہے۔

۱ ۱۳۳۵: حغرت رافع بن عمرو حرثی رضی الله تعالی عنه بیان قرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی الله علیه وسلم ے ایں۔ ن*نابصہ النا ہے۔ انا محقی ایک ج*ھوٹا ساچ دا ہوتا ہے جوز مین پرخو دی اگنا ہے اس کے فوائدا حادیث باب میں پڑھنے <u>- سے معلوم ہوجا کہیں</u> گئے۔ سے معلوم ہوجا کہیں گئے۔

#### 9: بابُ السَّنا وَالسُّوْتِ

قال عُمْرٌ: قال ابْنُ ابِي عَبْلة السَّنُوتُ الشَّبِةُ وَ قال آخرُوهِ مِن بِلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي رَقَاقِ السَّمْن: وَ هُوَ قُولُ الشَّاعِر:

هُمُ السَّمُنُ بِالسَّنُوْتِ لَا النَّسِ بِيْنَهُمُ وَهُمُ يَمْنَعُونَ الْجَارِ انْ يَتَقَرَّدًا

#### بِأْنِ : سَنا اور سنوت كابيان

علاج ہے۔ کس انوانی بن الم حرام جنہیں رسول اللہ علاق کے ساتھ وونوں قبلوں کی طرف نماز پر صفے کی سعاوت بھی حاصل ہے۔فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیت کو یہ فر ماتے سنا کہ تم سنا اور سنوت کا اہتمام کرواس کے علاوہ ہر بیاری کا علاج ہے۔ کہ ان میں سام کے علاوہ ہر بیاری کا علاج ہے۔ کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! سام کونی بیاری جا میں بیاری کا اسمام کونی بیاری ہے۔ کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! سام کونی بیاری ہے؟ فر مایا؟ "موت"۔

راوی عدیم عروفر ماتے بیں کدابن افی عبلہ نے فر مایا: سنوت سویا کے ساگ کو کہتے ہیں (بیخوشبودار ہوتا ہے) اور دوسر ے حضرات نے کہا کد سنوت وہ شہد ہے جو گھی کی مشکوں میں ہواوراس سے ہے شاعر کا قول ۔ کھٹم الشمن بالشنو تلا النس بینھنم کھٹم الشمن بالشنو تلا النس بینھنم و کھٹم یکمنفون النجاز ان یتقردا و کھٹم میں شہد میں ملے ہوئے ان میں کوئی نیز ہ و کھٹی میں شہد میں ملے ہوئے ان میں کوئی نیز ہ نہیں ( اور وہ اس کی کورھوکہ کھانے سے روکتے ہیں ( خود کھی دھوکہ اس خود کھی دھوکہ میں دیتے ہیں ( خود کھی دھوکہ میں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے اور یو وی کوئی دھوکہ میں دیتے اور یو وی کوئی دھوکہ میں دیتے اور یو وی کوئی دھوکہ میں آئے نہیں دیتے اور یو وی کوئی دھوکہ میں آئے نہیں دیتے اور یو وی کوئی دھوکہ میں آئے نہیں دیتے اور یو وی کوئی دھوکہ میں آئے نہیں دیتے اور یو وی کوئی دھوکہ میں آئے نہیں دیتے )۔

ضلاصة المباب الله الموت: جنور كے وزن پر مكھن بنير شهد سنا دست آور دوا ہے۔ سنا معروف بوٹی ہے۔ سنوت كے متعدد معنی لكھے ميں۔ مثلاً: زيرہ شهدا پنير سويا كا ساگ كھن ميهاں شهديا سويا مراو ہيں۔

#### • ١: بَابُ الصَّلاةُ شَفَاءٌ

٣٣٥٨: حدثنا جَعْفَرْ بُنْ مُسَافِرٍ ثَنَا السّرِي بُنْ مِسُكِيْنِ: ثَنَا السّرِي بُنْ مِسُكِيْنِ: ثَنَا ذُوَادُ ابْنُ عُلْبَة عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابني هُرَيْرة قالَ ثَنَا ذُوَادُ ابْنُ عُلْبَة عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابني هُرَيْرة قالَ

#### باپ: نمازشفاء ہے

۳۳۵۸: حضرت ابو ہر رہے اُفر ماتے ہیں کہ نبی علیہ دو پہر میں نکلے۔ میں بھی نکلا اور نماز پڑھ کر بیٹھ گیا۔ نبی هُ يَجْزَ النَّبِيُ عَلِيْكُ فَهَا يَحْرُثُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسُتُ فَالْتَفَتَ النَّهِ عَلَيْتُ ثُمَّ جَلَسُتُ فَالْتَفَتَ النَّهِ النَّبِي عَلِيْكُ فَقَالَ: "اشْكَمَتُ درُدْ؟ قُلْتُ نَعمُ يا رسُولَ النَّهِ النَّهِ قَالَ قُمُ فَصَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَآءٌ.

حَدَّثُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ثَنَا إِبُرَهِيْمُ بَنْ نَصْرٍ ثَنَا أَبُو سَلَمَةً فَنَ كَر نَحُوهُ و قَالَ فِيهِ أَبُو سَلَمَةً فَنَ كُر نَحُوهُ و قَالَ فِيهِ الْمُؤْمَثُ ذَرْدُ يَعْنِى تَشْتَكِي بَطُنكَ بِالْفَارِسِيَّةِ.

قَنَالَ ٱبُوْ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ رَجُلَّ لِاهْلِهِ فَاسْتَعُدُدُوا عَلَيْهِ.

ملاقع میری طرف متوجه اور فرمایا: هکمت درد. (تمهارت پین میں درد ہے؟) میں نے مرض لیا: بی ہال! اے اللہ کے رسول! فرمایا: اٹھو! نماز پڑھواس

لیے کہ نما زمیں شفاء ہے۔

دوسری سند سے میں مضمون مروی ہے اس کے آخر میں ہے کہ امام ابن ماجہ نے فرمایا: کسی مرد نے اپنے اہل خانہ کو بیرحدیث سنائی تو وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔۔

<u>خلاصیۃ الیاب ہے جہر</u> کوئی شک نہیں نماز کے شفاء ہونے میں بشرطیکہ نماز کو یقین اور توجہ الی اللہ اور خشوع وخضوع سے اوا کرے۔

#### ا ١: بَابُ النَّهِي عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ

٣٣٥٩: حَدَّثُنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي اسْحَقَ عَنَ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَبِيْثِ يَعْنِي السَّمُ.

• ٣٣٦٠: حدَّثَفَ البول بكر بَنْ ابئ شيئة ثَمَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاعْمِشُ عَنُ ابئ هُويَرَةَ قَال قَال رسُولُ الأعْمِشُ عَنُ ابئ هُويَرَةَ قَال قَال رسُولُ اللهِ عَنْ ابن هُو يَتَحسَّاهُ فِي نَادِ اللهِ عَنْ مَنْ شَرِب سَمًّا فَقَتَلْ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحسَّاهُ فِي نَادِ جَهَنَم خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا اَبَدًا.

باپ : نا پاک اور خبیث دواسے ممانعت ۱۳۵۹ : حضرت ابو ہر رہ دختی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوایعنی زہر سے منع قرمایا۔

۳۳۹۰: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو زہر ہی کر خودکشی کرے وہ ہمیشہ دوز خ میں بھی زہر پیتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوز خ میں ہی رہے گا۔

<u>خلاصیۃ الراب ہے</u> جہر خبیبث ہے مرا د نا پاک وحرام ہے اور ستم یعنی زہر بھی خبیث ہے اسے علاج کرنے ہے منع فرما دیا ہے۔

#### ١ ا : بَابُ دَوَاءُ الْمَشْي

ا ٣٣٢١ خَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنْ آبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو أَمَامَة عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى السحميد الدن جَعْفَرِ عَنْ زُرْعَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى السحميد الدن جَعْفَرِ عَنْ زُرْعَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى السّعَمِ التّيمِي عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ عُميسٍ. لِمُعْمِ التّيمِي عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ عُميسٍ. قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي

### چاپ : مسهل دوا

٣٣ ٦١ : حفرت اساء بنت عميس فرماتی جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمایا: تم كيا مسبل الله عليه وسلم نے عرض كيا: شبرم فرمایا: ووتو استعال كرتى ہو؟ ميں نے عرض كيا: شبرم فرمایا: ووتو سخت گرم ہوتا ہے۔ پھر ميں ساسے اسهال لينے لكى تو

تَسْتَحْشِيْنَ قُلْتُ بِالشَّهُرُم قَالَ " حَادُّ: فَمُ السَّمَ فَيْتُ بِالسَّنَى " آب صلى الله عليه وسلم في ارشاو قرمايا: اگر كُوتَى چيز فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيَّةً يَشُغِيُ مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السُّنِي وَالسُّنَى موت كاعلاج موتى توسنا موتى اورسنا توموت كالجمي شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ.

## ٣١: بَابُ دَوَاءِ الْعُلْرَةِ وَالنَّهُي

#### عَن الْغَمْز

٣٣٢٢: حَدَّثُنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْهَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا لَنَا سُفِّيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسِ بِنُتِ مِحْصَنِ قَالَتُ دَخَلَتُ بِإِبْنِ لِي عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَ قَدْ أَعْلَقُتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذُرَةِ فَقَالَ عَلامَ تَدْغَرُنَ أَوْ لَادَكُنَّ بِهَاذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَاذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ: قَيانٌ فِيْسِح سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْسِعَطُ بِهِ مِنَ الْعُلُرَةِ وَ يُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ."

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ لَنَا عَبُدُ اللَّهِ إِنَّ وَهُبِ أَنْبَأْنَا يُؤْتُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أُمَّ قَيْسِ بِنُتِ مِحْصَنِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ بِنَحُومٍ.

قَالَ يُؤنِّسُ أَعْلَقُتُ يَعْنِي غَمْزُتُ.

خلاصة الراب الله عذره ايك ورم ب محلي بير بجول كواكثر موجاتا ب- كيونكه كهندى بهي يرجاتي باس كاعلاج بھی عور تیں انگل منہ میں ڈ ال کر کرتی ہیں ۔

#### ٣ ا : بَابُ دَوَاءِ عِرُق النَّسَا

٣٣٦٣: حَدِّقَنَهَا هِضَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ وَاشِدُ بُنُ صَعِيدُ بُنُ الرَّمْلِيُّ قَالًا: قَا الْوَلِيَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسَّانِ لَنَا ٱلْسُ بُنُ سِيرِيْنَ آنَّهُ سَمِعَ ٱنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ شِفَاءٌ عِرْقِ النِّسَا ٱلَّيَهُ شَاةِ أَغْرَابِيَّةٍ تُذَابُ بِهِ-السَّاكِمُ عَلَا كر عَن حصد كريع عائمي اورروزات ثُمَّ نُجَزًّا ثَلَا ثَهُ آجُزَاءِ ثُمَّ يُشُرَّبُ عَلَى الرِّيْقِ فِي كُلِّ يَوْمِ الكِحَدْمِ المُنه بياجات،

اور الله على المحترى يرف كاعلاج اور

#### د بانے کی ممانعت

٣٣٦٢: حضرت الم قيس بنت محصن فر ماتي بيس كه بيس این ایک بینے کو لے کر رسول اللہ علقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اُس کے گلے میں ورم تفا۔ اس لیے من نے اس کا گلاد با کرعلاج کیا تھا۔آب علاقے نے فرمایا: تم این اولاد کا گلا کیوس دباتی مو؟ عود مندی استعال کیا کرو۔ اس میں سات بیار بول سے شفاء ہے۔ گلے یوے ہوں تو اس کی نسوار دی جائے اور ذات البحب مِين مُنه مِين لِكَا لَيْ جائے ۔

دوسری سند ہے بھی بہی مضمون مروی ہے۔

#### باب: عرق النساء كاعلاج

٣٣٦٣ : حضرت الس بن ما لك رضى الله عندفر مات جیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: عرق النساء كا علاج جنگلي كمري كي چه بي (حكي )

خلاصة الراب الله عذره ایک درم ہے گلے میں یہ بچوں کو اکثر ہوجا تا ہے۔ کیونکہ گھنڈی بھی پڑجاتی ہے اس کاعلاج بھی عورتیس انگلى منەمىن ۋال كركرتى ہيں۔

#### ١٥: بَابُ دَوَاءِ الْجَرَاحَةِ

٣٣٩٣: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ: قَالَا: ثَنَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ: قَـالَ جُرِحُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّتُهُ يَوْمُ أَحُدٍ وَ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَ هُشِمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِهِ فَكَالَتُ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ اللَّمَ عَنَّهُ وَ عَلِيٌّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَآء بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتُ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُ اللَّمَ إِلَّا كَثُرَةٌ أَخَذَتُ قِطُعَةَ حَصِيْرِ فَأَحُرَقَتُهَا حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا ٱلْزَمَتُهُ الْجُرْحَ فَاسْتَمُسَكَ اللَّمُ.

٣٣٦٥: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمِنِ بُنَّ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ آبِي أُلَدُيُكِ عَنْ عَبِّدِ الْمُهَيِّمِن بُن عَبَّاسِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِي عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ جَدِّمِ قَالَ إِنِّي لَاعُوكَ يَوْمَ أُحُدٍ مَنْ جَرَحَ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنْ كَانَ يُرُقِيُّ الْكَلُّمَ مِنْ وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يُدَاوِيُهِ. '' وَ مَنُ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِي الْمَجَنَّ وَ بِمَا دُوُوى بِهِ الْكَلْمُ حَتَّى رَقَاءً: قَالَ : أَمَّا مَنْ كَانَ يُدَاوِئُ الْكُلُمَ فَفَاطِمَةُ أَحُرَقَتْ لَهُ حِيْنَ لَمْ يَرُقّا فَطُعَة حَصِيْرِ خَلْقِ فَوَضَعَتْ رَمَادَهُ عَلَيْهِ قَرَقاً الْقَلْمُ.

#### باك : زخم كا ملاح

٣٣١٣: حطرت مهل بن سعد ساعدي قرمات بي كه جنگ اُ حد کے دن رسول اللہ زخمی ہوئے اور آ یے کا سامنے کا دانت ٹو گیا اور آپ کے سرمبارک میں خود محمس ممیا توسیدہ فاطمہ آ ب کے بدن سے خون دھو رہی تھیں اور علیٰ ڈ ھال ہے یا ٹی ڈ ال رہے تھے۔ جب فاطمة نے و يكھاكه ياني ۋالنے سے خون زيادہ نكل رہا ہے تو بور بے کا ایک ٹکڑا لے کرجلایا۔ جب وہ را کہ ہو عمیا تو اسکی را کھارخم میں مجروی ۔اس سےخون زک گیا۔ ۲۵ ۱۳۲۲: حضرت مهل بن معدساعدي تي فرمايا كهين اس مم نعیب کوجانا ہوں جس نے جنگ اُحد میں رسول الله کاچیرہ انورزخی کیااور مجھے معلوم ہے کہ س نے آپ کا زخم دموتے اور علاج کرنے کی سعادت حاصل کی اور کون ومال مين ياني الحاكرلار بالتفااورة ب كاكياعلاج كيا سمیا کہ خون رک گیا۔ ڈ حال میں یائی اشا کرلانے والے سيدنا على تنص اور زخم كاعلاج سيده فاطمه في تنا كيا- جب خون بندنه ہوا تو انہوں نے بوریئے کا ایک مکثرا جلایا اوراسکی را کھرخم میں رکھ دی۔اس سے خون بند ہو گیا۔

معلوم ہوا کہ بوریئے کی را کھزخموں کی بیاری کے لئے نافع ہے۔اس سےخون بند ہوجا تا ہے اورزخم خشک *ظاحة الباب* ☆ برجاتا ہے۔

باب : جوطت سے نا وا قف ہواور ١ ا : بَابُ مَنُ تَطَبُّبَ وَ لَمُ يَعُلَمُ علاج كري مِنْهُ طِبُّ

٣٢٦٦: حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ وَاشِدُ بُنُ سَعِيَدِ الرَّمُلِيُّ ٣٣٦٦: حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عند

قَالَا ثَنَا الْوَلِيُدُ بَنُ مُسُلِم ثَنَا ابُنُ جُرِيْجٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ ابِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ تَطِبَّبَ وَ لَمُ يُعلَمُ مِنْهُ طَبُّ قَبُلَ ذَالِك فَهُوَ ضَامِنٌ.

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو طب میں معروف نہ ہو( باقاعدہ طبیب نہ ہو) وہ علاج کرے (اورکوئی نقصان ہوجائے) تو وہ (نقصان) کا تا دان اداکرے۔

خلاصیة الراب به فقهاء نے لکھا ہے کہ آگر کسی تجام نے آنکھ میں سے گوشت اُ کھاڑااور وہ امر نہیں نظااور آدمی کی بینائی چلی گئی تو اس پر لصف دیت واجب ہوگی۔ نیز غیر حاذق طبیب نے کسی کاعلاج کیا اور وہ مرکبیا تو پوری دیت لازم ہوگی اور اگر کوئی عضو بریار ہوگیا تو اس کی دیت واجب ہوگی۔

#### ٤ أ : بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنَبِ

٣٣٧٠: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بِنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ ثَنَا يَعْقُونُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ ثَنَا يَعْقُونُ بُنُ السَّحْقَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ مَيْمُونِ حَدَّثِي أَبِي عَنْ زَيْدِ بُنُ السَّحْقَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ مَيْمُونِ حَدَّثِي أَبِي عَنْ زَيْدِ بُنِ ارْقَمْ قَالَ نَعْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ : مِنْ ذَات الْحَنْبِ وَرُسًا. وَرُسًا وَرُسًا وَرُسًا وَرُسًا وَرُسًا وَرُيْمًا وَ زَيْمًا ' يُلَدُّ به.

٣٣٦٨: حَدَّقَ اللهِ اللهُ الل

قَالُ ابْنُ سَمْعَانَ فِي الْحَدِيْثِ فَإِنَ فَيْهِ شِفَآءً مِنُ سَبْعَةِ اَدُوْءٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْب.

#### ١٨: بَابُ الْحُمَّى

٣٣١٩: حَدَّثَنَا آبُو يُكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَفْصِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ 
#### چاپ : ذات الجنب کی دوا

۱۳۲۷ : حضرت زید بن ارقم فر ماتے ہیں که رسول اللہ فر دائے واس الجنب کیلئے ان اشیاء کی تعریف فرمائی: ورس فرز دخوشبودارگھاس ہے) اور قسط (عود ہندی) اور نیون کا تیل انکو (حل کرکے) اود کیا جائے (مُنہ میں لگایا جائے)۔
کا تیل انکو (حل کرکے) اود کیا جائے (مُنہ میں لگایا جائے)۔
۲۳۳۱۸: حضرت اللہ قیس بنت بحصن رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عوو ہندی یعنی قسط کو اجتمام سے استعال میں لاؤ کے کونکہ اس میں سات بیار یوں سے شفاء ہے جن میں کے ایک ذات الجنب ہے۔

#### د باب : بخار کابیان

۳۳۲۹ : حضرت ابو ہر برق فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم کے بیاس بخار کا تذکرہ ہوا تو ایک شخص نے بخار کو برا بھلا کہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بخار کو برا بھلا مت کہواس لیے کہ بیا گناہ کوالیے ختم کردیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کوشتم کردیتا ہے۔

مَا ٣٠٠ حَدَّلْهُ الْهُوْ بَكُو لِنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنُ عَبُد الرَّحُمْنِ الْمِن يَبَرِيْد عَنْ اسْمَاعِيْل بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابِي هُرَيْرَة رضى الله تعالى عَنه ابنى صالح الله شعري عَن ابنى هُرَيْرَة رضى الله تعالى عنه عنه النبي صلى الله عَلَى عَنه النبي صلى الله عَلَى الله عَلَى عَنه النبي صلى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله

• ١٣٢٧: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیار کی عیادت کی۔
ابو ہریرہ آآپ علیہ کے ساتھ ہے۔ اُس مریض کو بخارتھا۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: خوشخبری سنو۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں: بخار میری آگ ہے مسلط کرتا ہوں کہ یہ آخرت کی آگ کے مسلط کرتا ہوں کہ یہ آخرت کی آگ کے مسلط کرتا ہوں کہ یہ آخرت کی آگ کی متبادل ہو جائے (اور مؤمن بندہ تر قرت کی آگ ہے محفوظ و مامون رہے)۔

<u> خلاصیة الراب</u> ین سیحان الله! بخاراور بیاری بھی الله تعالیٰ کی جانب ہے ایک نعمت ہے شاید الله تعالیٰ اس کوجہنم کی آگ کا بدل بنادیں۔

## ٩ : بَابُ الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَ فَأَبْرِ دُوْهَا بالْمَاءِ

ا ٣٣٤: حَدَّثَنَا آبُو بِكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيُرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَة انَّ النَّبِيّ صَلَّى عَنْ هِشَامِ البُنِ عُرُوّةَ عَلَّ آبِيهِ عَنْ عَائِشَة انَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَمْثَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَآبُرِ دُوْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَمْثَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَآبُرِ دُوْهَا بِالْمَآء."

٣٣٤٢: حَدَّفْنَا عَلِى بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبِدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبِيدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى عُبَيدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَهُ قَالَ إِنْ شِدَّةَ النَّحَمَّى مِنْ فَيْحٍ حَهَنَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَهُ قَالَ إِنْ شِدَّةَ النَّحَمَّى مِنْ فَيْحٍ حَهَنَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَهُ قَالَ إِنْ شِدَّةَ النَّحَمَّى مِنْ فَيْحٍ حَهَنَّمَ فَالْرِدُوهَا بِالْمَاءِ."

٣٣٠٣ : حَدَّفَنا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نَمْيُرٍ ثَنَا مُصْعَبُ بِنُ الْمِعَةُ اللَّهِ ابْنِ نَمْيُرِ ثَنَا السُرَائِيلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسُرُوقٍ عَنْ عَيَايَةَ ابْنِ الْمَعِيدِ بْنِ مَسُرُوقٍ عَنْ عَيَايَةَ ابْنِ رَفَاعَةَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمّى مِنْ قَيْحِ جَهَنَّمَ فَآبُرِ دُوهَا بِالْمَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمّى مِنْ قَيْحِ جَهَنَّمَ فَآبُرِ دُوهَا بِالْمَاءِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمّى مِنْ قَيْحِ جَهَنَّمَ فَآبُرِ دُوهَا بِالْمَاءِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمّى مِنْ قَيْحِ جَهَنَّمَ فَآبُرِ دُوهَا بِالْمَاءِ فَلَا لَا كُشِفِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسُ اللهُ فَلَا لَا كُشِفِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسُ اللهُ

## باب: بخاردوزخ کی بھاپ سے ہےاس لیے اُسے پانی سے ٹھنڈا کرلیا کرو

اکس : الله عنها سیده عائشه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ جی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بخار ووزخ کی بھاب سے ہوتا ہے اس لئے اسے پائی سے خوند اکرلیا کرو۔

۳۳۷۴: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نہما کہ نبی الله علیه وسلم نے فر مایا: بخار کی شدت دوز خ کی نبیاب سے ہوتی ہے لہٰذا اسے پانی سے تعندا کر لیا کرو۔

النّاس."

٣٣٤٣: حَدُثَنَا آبُوْ بَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدَةُ بِنُ سَلَيْمَانَ عَنْ هِشَامَ الْهَن عُرُوّةَ عَنْ فَاطِمَة بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنْ آسُمَاءَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنْ آسُمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُرِ آنَهَا كَانَتُ تُوْتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُو كَةِ فَتَدْعُوا بِنُتِ آبِي بَكُرِ آنَهَا كَانَتُ تُوْتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُو كَةِ فَتَدْعُوا بِنُتِ آبِي بَكُرِ آنَهَا كَانَتُ تُوتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُو كَةِ فَتَدْعُوا بِنُدَ آبِي بَكُرِ آنَها كَانَتُ تُوتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُو كَةِ فَتَدُعُوا بِنُلْمَاءِ أَنْ النّبِي عَلَيْكَ قَالَ بِالْمَاءِ أَوْ قَالَ : " إِنْهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنّم."

٣٣٤٥ حَدَّقَنَا أَلُو سَلَمَة يَحْنَى أَبُنُ خَلَفَ : ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْاَعْلَى عَنْ الْبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْاَعْلَى عَنْ الْبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ الْحُمَّى كِيْرٌ مِنْ كَيْرِ جَهَنَمَ فَنَحُوهَا وَاللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ الْحُمَّى كِيْرٌ مِنْ كَيْرِ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا عَنْكُمُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ."

تمام لوگوں کے رہے! اے سب انسانوں کے معبود۔''

۳۲۷۳ : حضرت اساء بنت انی بکر رضی الله عنما کے پاس بخارز دہ عورت کولا یا جاتا تو وہ پانی منگوا کراس کے گریبان میں ڈالتیں اور قرما تیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بخار کو پانی سے معنڈا کر لیا کرو۔ نیز فرمایا: بخار کو پانی سے ہوتا ہے۔

۳۷۷۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بخار دوز خ ک ایک بھٹی ہے۔ا سے شند سے پانی کے ساتھ اپنے آپ سے دُور کرو۔

ضلاصة الراب جملا بخارگری کی وجدے ہوتا ہے لبندا پانی اس کے لئے مفید ہے خواہ بخارگری کا ہوتو محتذا پانی یا محتذے پانی کی پیٹیاں مریض کے جسم پررکھی جائیں۔خواہ سردی کا بخار ہولیکن پانی شایداس لئے مفید ہو کیونکہ بخارجہم کی آگ ہے ہے اور آگ بیاں مریض کے جسم پررکھی جائیں۔خواہ سردی کا بخار ہولیکن پانی شایداس لئے مفید ہو کیونکہ بخارجہم کی آگ ہے ہے اور آگ بھیا تا ہے۔

#### • ٢: بَابُ الْحِجَامَةِ

٣٣٤٦: حَدُثنا آبُو بَكُرِ بِنُ ابِي شَيْبَة ثنا اسُود بُنُ عَامِرِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَامِرِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ عَنُ ابِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي عَمْرِ عَنُ ابِي سَلَمَةً عَنُ أَبِي الْمُعَادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ أَبِي اللَّهِ عَمْرِ عَنُ ابِي سَلَمَةً عَنُ أَبِي اللَّهِ عَمَّا تُدَاوَوْنَ هُرُيُرَةً عَنِ النَّبِي عَيْقَةً قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مَمَّا تُدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةِ.

٣٣٤٤ عَدُّنَا نَصُرُ بُنْ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا زِيَادُ بُنُ الرّبِيعِ فَنَا عَبُولِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ فَنَا عَبُّادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ: صَاحَرُرُتُ لَيْلَةَ أَسْرِى بِي بِمَلاءِ مِنَ اللّهِ عَلَيْتُ فَالَ: صَاحَرُرُتُ لَيْلَةَ أَسْرِى بِي مِمَلاءِ مِنَ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٣٤٨: حَدَّثَنَا آبُو بِشُرِ بَكُرُ بُنُ خُلَفٍ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَبَّاسِ اقَالَ قَالَ عَبُّ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اقَالَ قَالَ

#### باب : کھنے لگانے کا بیان

٣٣٤٦ حضرت ابو ہر برہ دضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ٣٣٤٦ حضرت ابو ہر برہ دسلم نے فر مایا: جو علاج تم کم نے فر مایا: جو علاج تم کرتے ہوان میں سے اگر کسی میں بہتری ہوتو وہ سچھنے لگانے میں ہے۔

اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شب محراج میں فرشتوں کے جس گروہ کے یاس سے بھی معراج میں فرشتوں کے جس گروہ کے یاس سے بھی میرا گزر ہوا۔ ہرا یک نے جسے یہی کہا: اے محمد! سیجنے میرا گزر ہوا۔ ہرا یک نے جسے یہی کہا: اے محمد! سیجنے کے ایک ایتمام سیجئے۔

۳۷۷۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمات بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: احیما ہے وہ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَعْم الْعَبُدُ الْحَجَامُ يَلْهَبُ بِالدَّم: وَ يُخْفِفُ الصَّلْبَ وَ يَجُلُو الْبَصْرَ."

٣٣٤٩: خدد ثنا خيارة بن المُغلَس فنا كَثِيرُ بن سُلَيْم سَلِيم سَمِعْتُ آنسَ بن مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا مَرَرْتُ لَيْلَة آسُرِى بني بِمَلاءِ إِلَّا قَالُوا ! يَا مُحَمَّدُ مُرُ أَمْنَكَ بِالْحِجَامَةِ.

• ٣٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمُحِ الْمِصْرِى آنَبَأَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَلَمَةَ زَوُ اللَّبِي صَلَّى سَعُدِ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوُ اللَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ المُعَامِلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

فَامْرَ النَّبِي عَلِيْكُ آبَاطَيْبَةَ أَنْ يَحُجُمَهَا. " وَقَالَ حَسِبُتُ أَنَّهُ كَانَ آخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوُ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمُ. "

بندہ جو پچھنے لگا تا ہے۔خون نکال دیتا ہے۔ بمر ملکی کر دیتا ہے اور بینائی کوجلاء بخشا ہے۔

٣٣٧٩: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بیل که رسول الله علی الله عنه فرمایا: شب رمعران بیل جس که رسول الله علی اس بیلی بیل گررا اس نے بیلی بیل کرا اس نے بیلی بیل کرا اس نے بیلی کی است کو بیلی نظر نے کا تھی فرما ہے۔

۱۹۲۸: حضرت جابر سے روایت ہے کہ اتم المؤمنین سیّدہ اتم سلم نے نبی کریم علی نے ایوطیبہ کو تھی فرمایا کہ انہیں اجازت جابی تو نبی کریم نے ایوطیبہ کو تھی فرمایا کہ انہیں اجازت جابی تو نبی کریم نے ایوطیبہ کو تھی فرمایا کہ انہیں کی تھی نگوانے کی اجازت جابی تو نبی کریم نے ایوطیبہ کو تھی فرمایا کہ انہیں کی تھی نگاؤ۔

حضرت جابر رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابوطیبہ سیّدہ امّ سلمہ کے رضا می بھائی ہوں کے یا کم من کڑ کے ہوں مے ۔

فلاصة الراب بيك الرابية المحالة المح

#### ا ٢: بَابُ مَوْطِعِ الْحِجَامِةِ

١ ٣٣٨: خَذَٰتُنَا ابُوْ يَكُر بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا حَالَدُ يَنُ مَحَلَدٍ ثَنَا سُلْمِمانُ بُنْ بِلالِ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ ابِي عَلْقَمة قَالَ سَمِعْتُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ الْاعْرَجَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنُ نُجَيِّنَهُ يَقُولُ احْتَجَم رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِلَحْي جَمَل وَ هُوَ مُحُرمٌ وَ سُطَ زَاسِهِ."

٣٣٨٢: حَدَّقَنَا سُوَيَدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِي بُنُ مُسُهِرٍ عَنْ سَعْدِ الْإِسْكَافِ ' عَنِ الْأَصْبَعِ بُنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيَّ قَالَ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِجامَةِ ٱلْآخُذ غَيْنُ وَالْكَاهِلِ.

٣٣٨٣: حَدَّثَنَا عَلِينَ لِنُ آبِي الْخَصِيْبِ ثَنَا وكَيْعٌ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ حَازِم عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَس أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ احْتَجَم في الْانْحَدْغَيْنِ وَ عَلَى الْكَاهَلِ.

٣٣٨٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْجِمْصِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسلم ثَنَا ابْنُ تُوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ آبِي كَبْشَة الْأَنْمَارِيّ أَنَّهُ حَدَّثُهُ انَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَ بَيْنَ كَتَفَيَّهِ وَ يَقُولُ مَنْ أَهُرَاقَ مِنَّهُ هَٰذِهِ اللَّهِ مَا ٓءَ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يُتَدَاوَى بشيء لشيء.

٣٣٨٥؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طُرِيْفٍ ثَنَا و كِيْعٌ عَن الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ جَابِرِ أَنَ النَّبِي عَلَيْهُ سَقَطَ عَنْ فُرْسِهِ عَلَى جَذُه فَانْفَكُتُ قَدَمُهُ.

قَالَ وَكِيْعٌ يُعْنِي أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ احْتجم عَلَيْهَا مِنْ وٿ ۽.

١٣٨٨ : حضرت عبدالله بن تجينه رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کئی جمل ( نامی مقام ) میں بحالت احرام سرکے بالکل وسط میں سحجنے لگوائے۔

باب: کھنے لگانے کی جگہ

٣٨٨٢: حضرت على كرم الله وجهد فريات بين كه حضرت جبرائیل علیہ السلام 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آئے اورآپ علی ہے گردن کی رکوں اور موند هوں کے ورمیان سی کھنے لگانے کا کہا۔

۳۴۸۳: حضرت اتس رضی الله عنه قر مات بین که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے گردن كى رگوں اور دونوں مونڈھوں کے درمیان تھینے لگوائے۔

سه ۳۸۸ : حضرت ابوكبشه نماري رضى الله عند س روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینے سریر سیجینے لگواتے تھے اور دونوں مونڈھوں کے درمیان بھی اور فرماتے تھے کہ جوان مقامول سےخون بہادے توا ہے مسمی بیاری کا مجھ علاج نہ کرنا بھی نقصان نہ د ہے گا۔ ۳۳۸۵ : حضرت جابر اے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینے محوزے سے تھجور کے ایک ثنذ برگرے تو آپ علی کے یاؤں مبارک میں موج آگئے۔

و کیع فر ماتے ہیں کہ مطلب سے کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے مجھنے لگوائے صرف در دکی وجہ ہے۔

خلاصة الراب بها ان روايات مين حضور صلى الله عليه وسلم كيجسم مبارك كا منبي حصول كي نشا ند بي كي تن مير عام طور برسینگیاں لگوایا کرتے تھے بعنی گردن کے دونوں اطراف میں جہاں رگیس پھولی ہوئی ہوتی ہیں اور دونوں کندھوں کے درمیان بھی کابل دونوں کندھوں کے درمیان والے حصے کو کہتے ہیں۔

#### ٢٢: بَابُ فِي آيّ الْآيَّام يَحْتَجِمُ

٣٣٨١؛ حدد قَنَا سُويَد بنُ سَعِيد فَنَا عُفُمَانُ بَنُ مَطَرِعَنَ وَكُويَا بُنِ مُطَرِعَنَ وَكُويَا بُنِ مَيْسِرَةِ عَنِ النَّهَاسِ بنِ قَهْمٍ عَنُ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ وَكُويَا بُنِ مُيْسَرَةِ عَنِ النَّهَاسِ بنِ قَهْمٍ عَنُ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ازَادَ الْجَجَامَةِ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ازَادَ الْجَجَامَةِ فَلَيْسَحُرُ سَبُعَةَ عَشَرَ آوُ الحدى وَ عِشْرِيُنَ وَ لَا يَتَبَيَّعُ فَلَيْسَعُ اللَّهُ فَيَقَتُلُهُ.

٣٣٨٨: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْجَمْصِيُّ ثَنَا عُثَمَانُ بِسُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عِصْمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَيْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عِصْمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَيْدُ بْنِ مَيْدُ وَنَا نَافِعُ تَبَيَّعُ الدَّمُ فَاتِنِي مَيْدُ وَ لا صَبِيًّا.

قَالَ و قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم يَقُولُ الْجِجامَةُ عَلَى الرِّيْقِ امْثُلُ و هِيَ تَزِيدُ فَي الْجِفْظِ و تَزِيدُ الْحافِظَ جَفْظًا فَمَنُ فِي الْجِفْظِ و تَزِيدُ الْحافِظَ جَفْظًا فَمَنُ

#### باب : تجھنے کن دنوں میں لگائے؟

۳۳۸۶: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو چینے لگا تا جا ہے تو وہ سترہ أنيس يا کيس تاریخ کولگائے اور ایسے دن نہ لگائے کہ خون کا جوش اسے ہلاک کر

٣٣٨ : حفرت ناقع فرماتے ہیں که حضرت ابن عمرٌ نے فرمایا: اے نافع ! میرے خون میں جوش ہو گیا ہے اسلئے کوئی تجینے لگانے والا تلاش کرو۔ اگر ہو سکے تو نرم خوآ دمى لا نا يعمر رسيده ابور ها يا كم سن بچه ندلا نا اسليح ك میں نے رسول اللہ کو بی قر ماتے سنا: نہار منہ سجھنے لکوا نا بہتر ہے اور اس میں شفاء ہے برکت ہے۔ بیعقل برا صاتا ہے جا فظہ تیز کرتا ہے۔اللہ برکت وے جمعرات کو تجھنے لگوایا کرد اور بدھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز قصدا تحصير مت لكوايا كرو ( اتفاقاً ايبا موجائة قرح نبيس ) اور پیراورمنگل کو تیجینے لگوایا کرو۔اسلئے کہ ای دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوٹ کو بھاری سے شفاعطا فر مائی اور بدھ کے روز وہ بیار ہوئے تھے اور جذام اور برص ظاہر ہوتو بدھ کے دن یا بدھ کی رات کوظا ہر ہوتا ہے۔ ٣٨٨٨: حضرت نافع فرماتے ہیں كەستىدنا ابن عمر نے قرمایا: اے ناقع ! میرے خون میں جوش ہور ہائے اس ليے تھے لگانے والے كوبلاؤ ، جوان كوبلانا بوڑ ھے ياكم عمر بچه کونه بلا نا په حضرت نا فع شکتے ہیں که حضرت ابن عمرٌ تے رہمی فر مایا کہ میں نے رسول اللہ کو پیفر ماتے سنا کہ نہار منہ تجھنے لگواٹا زیادہ بہتر ہے اور اے عقل بڑھتی

ہے اور حافظے والے کا حافظ مزید تیز ہوجا تاہے۔ سوجو

كَانَ مُلِحَتِجِمًا قَيَوْمَ الْحَمِيْسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَاجْتَبُوُا الْسَجِجَامة يَوْمَ الْبَحْمِيْسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَاجْتَبُوا الْسَجَجَامة يَوْمَ السَّبْتِ و يَوْم الْاَحْمِيُ وَالثَّلاَ ثَاء وَاجْتَبِرُوا الْجَجَامَة يَوْمَ وَاحْتَبِرُوا الْجَجَامَة يَوْمَ الْاَرْبَعَاءِ فَإِنَّهُ الْيُومَ الْلَابِينِ وَالثَّلاَ ثَاء وَاجْتَبِرُوا الْجَجَامَة يَوْمَ الْاَرْبَعَاءِ فَإِلَّا لَهُ عَلَى يَوْم الْاَرْبَعَاءِ أَوْ لَيُلَةِ يَبُدُوا وَجَذَامُ وَ لَا يَسُوصَ إِلَّا فِيلَ يَوْم الْاَرْبَعَاءِ أَوْ لَيُلَةِ يَبُدُوا وَجَذَامُ وَ لَا يَسُوصَ إِلَّا فِيلَ يَوْم الْاَرْبَعَاءِ أَوْ لَيُلَةِ الْاَرْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْاَرْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْاَرْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْاَرْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْارْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْاَرْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْارْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ اللَّارِبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْتَهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْوَالِمُ الْحَدْلُولُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْوَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

کھنے لگانا چاہے تو جمعرات کے روز اللہ کا نام لے کر لگائے اور جمعہ ہفتہ اور اتو ارکے دنوں میں چھنے لگانے سے اجتناب کرو۔ پیرا منگل کو سیجینے لگوایا کرو اور بدھ کے روز بھی سیجینے لگوایا کرو اور بدھ کے روز بھی سیجینے لگوائے سے اجتناب کرو کیونکہ ای دن حضرت ابوب آزمائش میں جتلا ہوئے اور جڈام اور بدھ کے دن یا بدھ کی رات میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔

#### ٢٣: بَابُ الْكِيّ بِيانِ الْكِيّ بِي الْحِيرِ اللَّهِ الْمِي الْمِيرِ اللَّهِ الْمِيرِ اللَّهِ كُرِمَا

٣٣٨٩: خدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّة عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَفَّادِ بُنِ مُغِيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَفَّادِ بُنِ مُغِيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ التَّبِي عَنْ مُخَاهِدٍ عَنْ عَفَّادِ بُنِ مُغِيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ التَّوْكُلِ. التَّبِي عَلَيْ قَالَ مَنِ التَّوَكُلِ. وَ السَّرُقى فَقَدْ بَرِئُ مِن التُوكُلِ. وَ التَّبِي عَلَيْ عَمُو وَ السَّرُقى فَقَدْ بَرِئُ مِن التُوكُلِ. و ١٣٣٩: حدَّثُ فَمَا عَمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَ يُونَّ وَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَ يُونَ وَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَ لَا يَعْنَى عَمْ وَانَ بُنِ الْحُصَيِّنِ قَالَ نَهْى وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ عَنِ الْحَيْقِ عَنْ الْحَيْقِ يَتُ فَمَا افْلَحْتُ وَ لَا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ عَنِ الْحَيْقِ الْحَيْقِ فَا افْلَحْتُ وَ لَا اللّهِ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَنْ الْحَيْقِ اللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَيْمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُلُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١ ٣٣٩: حَدُّنَا احْمَدُ بُنُ مُنِيْحٍ ثَنَا مَرُوانُ بُنُ شُجَاعِ ثَنَا مَا مَرُوانُ بُنُ شُجَاعِ ثَنَا مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ شَرِّبَةٍ عَسَلٍ وَ شَرُطَةٍ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ بِنَادِ الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ شَرِّبَةٍ عَسَلٍ وَ شَرُطَةٍ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ بِنَادِ

۳۳۸۹: حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو داغ نگائے یا منتر پڑھے ووتو کل سے بری ہے۔

• ٣٣٩٠ : حفرت عمران بن حصين رضى الله عنه فرمات بين حصين رضى الله عنه فرمات عبين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في داغ دية عصصت منع فرمايا - اس كے بعد ميں في داغ ديا تو نه جمعے صحت بولى ندا فاقد -

۱۳۳۹۱: حضرت ابن عباس فرماتے میں کہ رسول اللہ عبال فرماتے میں کہ رسول اللہ عبال فرماتے میں کہ رسول اللہ عبال اللہ عبال فرماتے میں شفاء ہے: شہد کا علی میں شفاء ہے: شہد کا محونث میں لگوانا' آ گ ہے داغ دینا اور میں اپنی

ا مت کوآ مگ ہے داغ دینے ہے منع کرتا ہوں۔

وَانُّهِي أُمُّتِي عَنِ الْكُنِّي رَفَعَهُ.

تطاصة الهاب الم العنى ان كومو تربالذات مجه كركر يوتوكل برى بياتوكل سے اعلى درجه مراد ب\_

#### ۲۳: بَابُ مَن اتَّكَتُولى

٣٣٩٣: خَدَّثْنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَا ثَنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُرِ غُنُدَرٌ ثَنَا شُعْبَةً ح وَ حَدَّثَنَا احْمَدُ بُنْ سَعِيدِ الدَّادِمِيُّ ثَنَا النَّصْرُ ابْنُ شَمَيْلِ قَنَا شُعْبَةً ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ سَعْدِ بْسِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ (سبعفة عَمِّي يَحْيى وَ مَا أَدْرَكُتُ رَجُّلًا مِنَّا بِهِ شَبِيُهًا) يُحدِّتُ النَّاسُ أَنَّ سَعُدَ بْنَ زُرَارَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ هُ و حِدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قَبُلِ أُمِّهِ أَنَّهُ آخَذَهُ وَجَعَّ فِي حَلْقِهِ : يُقَالُ لَهُ الذُّبُحَةُ فَقَالَ النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبَلِّغَنَّ أَوْ لَا بُلِيَسٌ فِي آبِي أَمَامَةَ عُذُرًا فَكُوَّاهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْتَةَ سُوَّءِ لِليَهُوَّدِ يَـقُولُونَ أَفَلا دَفَعَ عَنُ صَاحِبِهِ وَ مَا آمُلِكُ لَهُ وَلا لِنَفْسِيُ شيثا

٣٣٩٣: خدَّ تُنسا عُـمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا عُبَيَّدٌ الطُّنافِسِي عَنِ الْاعْمَةُ عَنْ أَبِي سُفِّيانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ مَرضَ أَبَى بُنُ كَعُب مرضًا فَأَرْسُل إلَيْهِ النَّبِي عَلِينَةٌ طَبِيبًا فَكُواهُ عَلَى أكحله

٣٣٩٣: حَدِّثَنَا عَلِي بُنُ أَبِي الْحَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيان عَنُ أبِي الرُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِيْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلُّم كُوك سُعُدَ بُنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ

#### ٢٥: بَابُ الْكُحُلِ بِالْإِثْمِدِ

٣٣٩٥: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً : يَحْيِي ابْنُ خَلَفٍ ثَنَا أَبُو عَاصِم ٣٣٩٥: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عثما قرمات بي

#### چاپ : داغ لين كاجواز

۳۲۹۲ : حضرت محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زراره انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچا جیسا صالح اور متقی محض نہیں ویکھا۔ میں نے انہیں سے سنا' وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اسعد بن زرارہ جو محمد کے (میرے) نانا ہیں کے حلق میں درداُ تھا۔ جسے ذبحہ کہتے ہیں (ختاق کی ایک نوع ہے) نبی نے فرمایا: میں ابوا مامہ (اسعدین زرارہ) . کے علاج میں بوری کوشش کرونگا تا آ ککدلوگ مجھے معذور مستجعیں (بیدنہ کہیں کہ اچھی طرخ علاج نہ کیا اس لیےموت آئی) چنانچة ب نے اینے وست مبارک سے انہیں داغ ویا۔ بالآخرانکا انتقال ہوگیا تو نی نے فرمایا: بیموت بری ے مبود کیلئے کہوہ کہیں گے:اینے ساتھی کوموت سے نہ بچاسکا حالا تكديس شاسكى جان كاما لك بول شايي جان كاما لك بول ـ ٣٣٩٣ : حفرت جابر رضى الله عنه فرمات بي كه حضرت الى بن كعب رضى الله عنه بيار ہو گئے تو نبي كريم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے یاس ایک طبیب کو بھیجا۔ اُس نے ان کے بازوکی ایک رَگ کوداغ دیا۔ ٣٣٩٣ : حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عد فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دو بار

حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باز وکی ایک رگ کو

#### چاپ : اثد كائر مدلكاتا

حَدَّتَنِي عُشَمَانُ ابْنُ عَبْدِ المُلِكِ قال سمعُتْ سَالِمَ ابْنَ كرسول النُصلي النُدعليه وسلم في قرمايا: اثر كااستعال عبدِ اللَّهِ يُحدَّثُ عَنْ ابِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِٱلْاِتْمِدِ فَانَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّغْرِ

> ٣ ٣ ٣ : حدَّثُمُ اللهُ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا عَبُدُ الرَّحِيْمُ بُنَّ سُلَيْهُ مَانَ عَنْ السَّمَاعِيلُ ابْنِ مُسَلِّمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ يَقُولُ عَلَيْكُمُ بِالْإِثْمِدِ عِنْدِ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجُلُو الْيَصَرُ و يُنْبِتُ الشَّعرِ. "

> ٣٣٩٤: خَـدَّتُنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنْ أَبِي شَيْبَة ثنا يخيي بْنُ ادْمُ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ الِي خُفَيْمِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبِيْرِ عِن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ " خَيْسُ أَكْخَالُكُمْ الْاثْمَدُ يَجُلُوا الْبُصَرِ و يُنبِتُ الشُّعْرَ.

#### ٣٦: بَابُ مَنِ اكْتَحَلُّ وتُرَا

٣٣٩٨: خلدتنا غبد الرَّحْمَٰنِ بَنُّ عُمَر ثنا عبد الملكِ بن الصَّبَّاحِ عَنْ مُوْرِ بُن يَزِيدَ عَنْ حُصين الْحُميْرِي عَنْ أَبِي سَعُدِ الْخَيْرِ عَنْ ابِي هُرِيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَنَّ الْحَيْرِ عَنْ ابي هُرِيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَنَّ اللهِ قال من اكتحل فَلْيُوتِرُ مَنُ فَعل فَقدُ الحَشنَ وَ مَنْ لَا فَلا حرج. "

٣ ٩ ٣ ٣ : حــ لَـُ تُـنــا الْهُوْ لِكُر بُنُ آبِي شَيْبَة ثنا يزيُّدُ بُنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبَّادِ لِنِ مَنْطُورِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاس قالَ كَانَتُ للنُّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ مُكُحُلَّةً يَكْتِحِلْ مِنْهَا ثَلاثًا فِي كُلِّ عَيْنِ.

#### ٢٠: بَابُ النَّهِي أَنَّ يَتَداوِى بِالْخَمُرِ

• • ٣٥٠: خَدَّنْنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة عَفَّانُ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سلمةَ ٱلْبَانِا سماكُ بُنُ حَرَّبٍ عَنْ عَلْقمة بُنِ وَابُلِ الْتَحَضَّرِمِيَّ قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِارْضِنا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُ هَا فَنَشُرَبُ مِنْهَا ؟ قَالَ لا فَرَاجَعْتُهُ

اہتمام ہے کیا کرو' اس لیے کہ بیانگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالول كوبرها تا ہے۔

۳۳۹۲؛ حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا: سوتے ونت اثد سرمها ہتمام ہے استعمال کیا کرواس لیے کہ یہ بینانی کوجلا بخشا ہے اور بالوں کو اُ گا تا ہے۔

٣٣٩٤: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: تمہارے سرموں میں سب سے بہتر ( سرمہ ) اثد ہے۔ یہ بینائی تیز کرتا ہے اور بال اُ گاتا ہے۔

#### دلياب : طاق مرتبه سرمه لگانا

۳۳۹۸: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوسر مدلگائے تو طاق مرتبہ لگائے۔ جو طاق عدد کا خیال رکھے اس نے احیما کیااور جوالیانه کرے تو مجھ حری نہیں۔

۳۳۹۹: حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما فر مات بین که نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے یاس ایک سرمہ دانی تھی۔ آ پ صلی الله علیه وسلم أس ہے ہرآ تکھ میں تین بارسرمہ

چاپ : شراب سے علاج کرنامنع ہے •• ۳۵ : حضرت طارق بن سوید حضر می فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے علاقہ میں آگور ہوتے ہیں' ہم ان کو نچوڑ کریں کتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بنہیں! فرماتے ہیں میں نے دوہار و پوجھاا ور قُلُتُ إِنَّا نَسُتَشْفِي بِهِ لِلْمَوِيْضِ قَالَ إِنَّ ذَالِكَ لَيْسِ بِشِفَاءِ عُرض كِيا: بَمَ الله يَاركا علاج كرتے بيل \_ آپُ وَ لَكِنَّهُ ذَاءٌ."

خلاصة الباب ﷺ شراب چونکه امّ الخبائث ہے اس لیے مناسب معلوم ہوا که یہاں شراب کی حقیقت پرتفصیلی روشیٰ ڈال دی جائے۔ ( حافظ)

'' شراب' دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جو پی جائے پانی' شربت' شہد وغیرہ اور اصطلاح شرع میں شراب وہ ہے جونشہ لائے اورست ویے بوش کردے .

شراب کی چارا قسام عام ہیں'اور بید چاروں وہ ہیں جوحرام ہیں اول انگور کی پکی شراب جب کہ وہ جوش مار نے لگے اور جھا گ مار نے لگے اور اشتد اء سے مراد بید ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے کے مسکر ہو جائے اور اس کوخمر کہتے ہیں۔

دوسری قتم طلاء یعنی انگور کاشیرہ جب کہ اس کو پکا دیا جائے اور اس میں نے دو تہائی ہے پچھے کم ختم ہو جائے کیکن محیط میں ہے کہ طلاء نگٹ کو کہتے ہیں یعنی جس کا دو نگٹ ختم ہو جائے اور جس کا دو نگٹ نہ ہو بلکہ کم ہوتو اس کو باذق کہتے ہیں۔ تیسری قتم سکر ہے یعنی پانی میں جھوارے ڈال دیئے گئے ہوں اور پانی پکایا نہ گیا ہو جب کہ وہ جوش مارنے سکے اور جھاگ مارنے گئے۔

چوتھی مشم نقیع الزبیب بعنی مشمش کو پانی میں ڈال دیا گیا ہوا دراس میں جوش واشتد ادیبیدا ہو جائے۔

ائمہ ٹلا شاہراں جا ہے کہ ہر مسکر خمر ہے انگور سے بے یا کسی اور چیز ہے اس فریق نے اپنے وعویٰ پر تین ولیلیں چیش کی ہیں: (۱) حدیث کل مسکر خمر ہے اس کے دیث (المحصوم نا هاتین الشجوتین) کہ ان وونوں درختوں سے جو ہے وہ خمر ہے یعنی انگوراور مجور سے اس ہے بھی معلوم ہوا کہ بیغمر کا اطلاق انگوری شراب کے علاوہ اور کے او پر بھی ہوتا ہے۔ (۳) خمر مشتق ہے تخامر ۃ العقل سے بعنی عقل کا مستور ومغلوب ہوجا نا اور بید کیفیت ہر شراب سے ہوتی ہے لاہذا معلوم ہوا کہ ہر مسکر خمر ہے۔

یے ہماری دلیلیں ہیں: (۱) اہل لغت کا اتفاق ہے کہ خمر صرف انگوری شراب ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ خمر کا استعال اس انگوری شراب ہیں ان کے لئے اور نام ہیں جیسے سکر' استعال اس انگوری شراب ہیں ان کے لئے اور نام ہیں جیسے سکر' تقییع وغیرہ ۔ (۲) خمر کی حرمت قطعی اور غیر خمر کی حرمت ظنی ہے آگر انگوری شراب کے علاوہ دیگر شراب کو خمر کہا جائے گاتو بھر اس کی حرمت قطعی ماننی ہوگی حالانکہ یہ بے دلیل ہے۔

فمرے نفع اٹھانا حرام ہے تینی جانوروں کو بلانا دوا دارو کرناحق نہ لینا یا ذکر کے سوراخ میں ڈالناسب حرام ہیں کیونکہ فمرے دوری ضروری ہےا دراس ہے انتفاع میں اس ہے قرب ہے گمریة تعلیل گو برے ٹوٹ جاتی ہے۔ شراب سے ہرتئم کا انتفاع حرام ہے لہٰذااس ہے تن نہ لینااور نا ئرومیں نیکا ناسب مکروہ ہے۔ مزید تفصیل مقصود ہوتو''اشرف الہدایہ جسم ا''کا مطالعہ کریں۔

#### ٢٨ : بَابُ الْإِسُتِشْفَاءِ

#### بِالْقُرْان

ا • ١٥٠ خدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُتَٰبَةَ بَنِ عَبَدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُلْيَمَانَ عَنَ ابِي اسْحَقَ عَنِ السُحَقَ عَنِ السُحَقِ بَنَا السُعَادُ بَنُ سُلُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِي : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِي \* خَيْرُ السُحَادِثِ عَنْ عَلِي : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِي \* خَيْرُ اللَّهِ عَنْ عَلِي : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِي السُحَادُ اللَّهِ عَنْ عَلِي السَّحَادِثِ اللَّهِ عَنْ عَلِي السَّحَقِ : قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِي السَّحَقِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ عَلِي السَّحَقِ : قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِي السَّحَقِ : قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

#### ٢٩: بَابُ الْحِنَّاءِ

٣٥٠٢: خدَّتُنَا آبُو بَكُرِ بُنْ آبِي شَيِّبَةً ثَنَا زِيْدُ بْنُ الْخُبَابِ
ثَنَا قَالِمُ مُولِكُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنِ عَلِي بُنِ أَبِي رَافِعِ حَدَّثَنِي 
مُولاي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَتَنِي سَلَمَى أَمُّ رَافِعِ مؤلاةً رَسُولِ
مؤلاى عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَتَنِي سَلَمَى أَمُّ رَافِعِ مؤلاةً رَسُولِ
اللَّهِ عَلِيْكَةً قَالَتُ كَانَ لا يُبصِيبُ النَّبِي عَلِيْكَةً قَرْحَةً وَلا 
شَوْكَةً إلَّا وضعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءُ."

#### • ٣: بَابُ أَبُوَالِ الْإِبِلِ

٣٥٠٣؛ حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ فَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ

ثَنَاحُ مَيْدٌ عَنُ أَنْسِ انْ نَاسًا مِنْ عُويْنَةٍ قَدِمُوا على وَسُولِهِ

اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم فَاجْتُووُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ وَسُولُ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم فَاجْتُووُا الْمَدِيْنَة فَقَالَ وَسُولُ اللّه عَنْهِ لَهُ عَلَيْه وَسَلّم الله عَنْهُ وَ لَنَا فَسُوبُتُم مِنَ الْبَانِهَا وَ

اللّه عَنْهُ لَو حَوْجُتُم إلى ذُو دِلْنَا فَسُوبُتُم مِنَ الْبَانِهَا وَ

اللّه عَنْهُ لَو الله الله عَلْوُا."

#### ا ٣: بَابُ يَقَعُ الذُّبَابُ فِي الإناءِ

٣٥٠٥ : حدَثَفَ المُو بَكُو بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَمَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْن ٢٥٠٥ : حضرت ابوسعيد رضى الله عند قر ما ين جي كه عن ابن ابني ذِنَبِ عن سعيْدِ بُنِ حالِدِ عَنْ ابني سلمة خدْثين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قر ما يا : كسى ك ا يك پر ابنو سعيندِ انَّ دَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ " فِي احد جَنَاجِي مِي شَمَاء بِ-اس ليه جب اللهُ عَلَيْهُ قَالَ " فِي احد جَنَاجِي مِي شَمَاء بِ-اس ليه جب اللهُ عَلَيْهُ قَالُ اللهِ عَلَيْهُ فَي الطّعام فَامُقُلُوهُ يه كمانے كي چيز مِي رُم جائے تو اسے (عمل) وُ بو وو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ يَحْدِ سَعِيدًا وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَقَعَ فِي الطّعام فَامُقُلُوهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

### باب : قرآن سے علاج (کرکے شفاء حاصل) کرنا

۱۰۵۰: حضرت علی کرم الله و جهه فر مات بین که رسول الله صلی الله علیه و کم الله و جهه فر مایا: بهترین دوا قرآن الله علیه و کلم نے ارشاد فر مایا: بهترین دوا قرآن سے۔

#### چاپ : مهندی کا استعال

۲۰۵۰۲: حضرت سلمی امّ رافع رضی الله تعالی عنها جو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آ زاد کرده با ندی بین به فرماتی بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوزشم ہوتا یا کا نثا چبتا تو آ ب صلی الله علیه وسلم اس ( زشم والی جگه بر) پر چبتا تو آ ب صلی الله علیه وسلم اس ( زشم والی جگه بر) پر مهندی لگاتے۔

#### ریاب : اُونٹوں کے پیشاب کا بیان ۳۵۰۳: حضرت انسؓ فر ماتے ہیں کہ عرینہ کے پھھلوگ

رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدیندگی آب و ہوا انتیا موافق ندآئی تو رسول اللہ نے فرمایا: اگرتم ہمارے اونوں میں جاؤ اور اینے دودھ ہواور بیٹا ب بھی (توشایہ تندرست ہوجاؤ) انہوں نے ایسائی کیا۔ بھی (توشایہ تندرست ہوجاؤ) انہوں نے ایسائی کیا۔ بیائی کیا۔ بین ایس نے برتن میں مکھی گر جائے تو کیا کریں؟ مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھی کے ایک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھی کے ایک پر میں زہر ہے اور و و مرے میں شفا ، ہے۔ اس لیے جب میں زہر ہے اور و و مرے میں شفا ، ہے۔ اس لیے جب یہ کہ یہ کہ یہ کہ ایک کی جیز میں گر جائے تو اسے (کھل) ڈبو و و کیونکہ بیز ہر والل پر آگے رکھتی ہے اور شفاء والل چیھے۔

٣٥٠٥: خدَّ فَنَا سُولِدُ بَنُ سَعِيْدِ ثَنَا مُسَلِمُ بَنُ خَالِدٍ عَنْ عُتَبَةَ بَنِ مُسْلِمُ بَنُ خَالِدٍ عَنْ عُتَبَة بَنِ مُسْلِم عَنْ عُبَيْدِ بَنِ حُنَيْنِ عَنَ أَبِى هُوَيْرَة عَنِ الشَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الشَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الشَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ثُمّ لِيَطُورَ حُهُ قَانٌ فِي آخِدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْإِخْرِ شِفَاءً.
وَ فِي الْلِخُورِ شِفَاءً.

#### ٣٢: مَابُ الْعَيْنِ

٣٥٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ فَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً
 بُنُ هِ شَمَامٍ ثَمَنَا عَمَّارِ بُنِ زُرَيْقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عِيْسنى عَنْ أُمِنَة بْن هِنْد.
 أُمْيَّة بْن هِنْدِ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنُ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّهِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

٣٥٠٤: خَدُقَا أَبُوْ بَكُرِ بُنَ أَبِي شَيْبَةَ قَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً
 غن الْحُريرِي عَنُ مُضَارِبِ بُنِ حَزُنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً " الْعَيْنُ حَقَّ".

٣٥٠٨: خدَفَنَا مُحَمَّدُ إِنْ بَشَّارٍ ثَنَا آبُوْ هِشَامِ المُحْزُوْمِيُّ
 ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ آبِي وَاقِدٍ عَنْ أبِي سَلَمَةٌ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَةُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا ﴿ اسْتَعِيْدُوْا بِاللَّهِ \* عَائِشَةُ \* اسْتَعِيْدُوْا بِاللَّهِ \* .

٩ • ٣٥٠؛ حَدُثُنَا هِ شَامُ بُنُ عُمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُوبِ عَنُ ابِي أَهَامَة بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفِ قَالَ مَرْ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَة بِسَهُلِ بُس حُنيْفِ وَ هُ وَ يَعُتَبِسلُ فَقَالَ لَمُ ارْكَا الْيَوْم : وَ لا جِلْدَ مُحَبَّاةٍ فَمَا لِبَث اَنْ لَ بُطَبِهِ فَأُطِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَبًّاةٍ فَمَا لِبَث اَنْ لَ بُطَبِهِ فَأُطِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَبًّاةٍ فَمَا لِبَث اَنْ لَ بُطِبِهِ فَأُطِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقِيلَ لَهُ اَدُرِكُ سَهُلا صَرِيْعًا قَالَ مَنْ تَتَهِمُّونَ بِهِ ؟ وَسَلَّم فَقِيلَ لَهُ اَدُرِكُ سَهُلا صَرِيْعًا قَالَ مَنْ تَتَهِمُّونَ بِهِ ؟ فَاللهُ وَاعَامِرَ بُسَنَ رَبِيهُ عَهُ قَالَ عَلامَ يَقَتُلُ اَحَدُكُمُ اَحَاهُ؟ إِذَا فَاللهُ وَاعَامِرَ بُسَنَ رَبِيهُ عَهُ قَالَ عَلامَ يَقَتُلُ اَحَدُكُمُ الْحَدُكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ 

۳۵۰۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کس کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اُسے جا ہے کہ کھی کو ڈبو د سے پھر نکال کے باہر پھینک د سے اس لیے کہ اس کے ایک پر میں جاری ہے اور دوسرے میں شفاہ۔

#### چاپ : نظر کابیان

۲۵ - ۲۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نظر حق ہے۔

۳۵۰۸: امّ المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقہ رسی اللہ تعالیٰ عنها بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ سے پناہ ما تکو ، تظرحت ہے۔

9 - 170: حضرت ابوا ما مدین جمل بن صفیف فرمات بین که میرے والد جمل بن صفیف نها رہے تھے۔ عامر بن ربعی ان کے قریب ہے گزرے تو فرمایا: میں نے آج تک ابیا آ دمی ندو یکھا۔ پردہ دارائر کی کا بدن بھی تو ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑی بی دیر میں جمل گر پڑے۔ انہیں نبی کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا: فررا سہل کو دیکھئے تو گر پڑا ہے۔ فرمایا: تنہیں کس کے متعلق خیال دیکھئے تو گر پڑا ہے۔ فرمایا: تنہیں کس کے متعلق خیال ہے کہ (اس کی نظر گل ہے؟) لوگوں نے عرض کیا: عامر ہے کہ (اس کی نظر گل ہے؟) لوگوں نے عرض کیا: عامر بین ربید کی ۔ فرمایا: آخرتم میں سے ایک ایچ بھائی کو

قَالَ سُفَيَانُ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُويُ وامرهُ انْ يَكُفَا الإناء من كون قُلْ كرتا ہے؟ جوتم من ےكوئى ايخ بھائى ميں خلفه

اليي بات ويكي جواس الحيى لكية اسكوحاب كه بهائي

کو برکت کی دعا و ہے۔ پھر آ پ نے یانی منگوایا اور عامر سے فرمایا: وضو کریں۔ انہوں نے چرہ دھویا اور کہنیوں تک ہاتھ دھوئے اور دونوں تھٹنے دھوئے اور ازار کے اندر (ستر ) کا حصہ دھویا۔ آپ نے بید دھون سہل پر ڈالنے کا تھم فر ما یا ۔ سفیان توری فر ماتے ہیں کہ عمر نے کہا کہ امام زبری نے فر مایا: رسول الله فے سال کے چیھے ان پر یانی اُتم یلنے کا حکم فر ما یا ۔

#### ٣٣: بَابُ مَنِ اسْتُرْقَى مِنَ الْعَيْنِ

ا ٣٥: حدَّ ثَنْ الْهُو بِكُر بُنْ أَبِي شَيْبَة ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْيَنَة عَنْ عَمْرُو بُن دِيْنَارِ عَنْ غُرُوَةً عَنْ عَامِرِ عَنْ غُبَيْد بُن رِفَاعَةً الزُّرِقِي قَالَ قَالَتُ اسْمَاءُ يارَسُوْلِ اللهِ! انَّ بني جعُفر تُصِيبُهُم الْعَيْنُ فَأَسْتُرْ قِي لَهُمٍّ.

قال" نَعْمُ فَلُولًا كَانَ شَيْءٌ سَايِقَ الْقَدرَ سَنِقَتْهُ الْعَيْنُ. " بي بر صَلَق بــــ ١ ١ ٣٥٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُربُنُ أَبِي شَيْبَةُ تُنَاسَعِيَدُ بُلُ سُلِيُمَانَ عن عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن ابي سعيد قال كَانُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَتَعَوَّدُ مِنْ عَيْدِ الْجَانَ ثُمَّ اعْيُن الانسس فللمَّا نُنزل الْمُعَوِّذَتَانِ الحَدْهُمَا وَتَرَكُ مَا سُويُ

> ٢ ١ ٣٥: حدَّثُنا على بُنُ أبي الْحصيب ثنا وكيعٌ عن سُفِّيانَ وَمِسْعَرِ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ حَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ ثَنَا السحق بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سَدَّادٍ عَنُ عَالَسَةَ أَنَّ النُّبِيُّ عَلِينَا اللَّهِ مِنْ الْعَيْنِ. "

#### ٣٣٠: بَابُ مَارُخِّصَ فِيْهِ مِنَ الرُّقِي

٣٥١٣. حدَّثُنا مُحمَّدُ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا السَّحَقُّ بُنَّ سُليْمان عَنْ آيِي جِغْفُر الرَّازِي عَنْ حُصِيْنِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ بْسِرِيْدَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا رُقِّيةً الَّا مِنْ عَيْنِ اوْ

#### باب: نظر كا وَ م كرنا

• ۱۳۵۱: حضرت اساء رضي الله تعالى عنها نے عرض كيا: اے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم! جعفر کے بچوں کو نظرنگ جاتی ہے کیا میں انہیں ؤ م کر دیا کروں؟ فر مایا۔ تھیک ہے کیونکہ تقدیم سے اگر کوئی چیز بر صلتی ہے تو نظم

اا ۱۵ اخترت ابوسعید فر ماتنے ہیں کہ رسول الڈنسلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر ہے' پھرانسانوں کی نظر ہے بناہ ما نگا کرتے تھے۔ جب معوذ تین نازل ہو کیں تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ان کوا ختیا رکرلیا اور یا تی سب پہھے تزک کرد ما به

ا الله المؤمنين سيّده عاكشه صديقه رضى الله تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر کا ذم کرنے کی اجازت مرحمت فر ما ئي \_

#### دياب: وو دَم جن كي اجازت ہے

٣٥١٣ : حفزت بريده رضي الله عند فريات بين كه رسول الشصلي الله عليه وسلم نے فرمایا: تظر و سلے سے علاوه کسی اور چیز میں دم یا تعوینه (۱ تنا) مفیدنہیں ( جتنا ان میں مفید ہے ) ۔

٣٥١٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْجِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْجِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْجَرِيْبَ مُحَمَّدِ أَنَّ الْجَرِيْبَ مُحَمَّدٍ أَنَّ اللَّهِ عَمَارَةَ عَنُ آبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ اللَّهُ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ اللَّهُ عَمَارَةً عَنْ آبِي حَزْمِ السَّاعِدِيَّةَ جَاءَ ثَ اللَّي حَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَى فَاعْرَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

١٥ ١٥ ١٥ : حدَّثَنا عَلِى بَنْ ابِى الْخَصِيْبِ ثَنَا يَحْينى بَنُ عِيْسَى عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللهُ عَمْشِ عَنْ ابْى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ اهْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرِو ابْنِ قَالَ كَانَ اهْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرِو ابْنِ حَرْم يَرُقُون مِنَ الْحُمَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهَالُو يَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١ ١ ٣٥١ : خَدَّفَ عَالَمَ عَبُدَةً بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفَيانُ عَنْ عَلْ عَلْمُ اللَّهِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ سُفَيانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ السُفَيانُ عَلْ عَلْ عَنْ السُفَيانُ عَلْ اللَّهُ يَبِ الْحَمَةِ وَالْعَيْنِ وَالشَّمْلَةِ.

انس أَنَّ النَّبِيُّ رُخُصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ النُّحَمَةِ وَالْعَيْنِ وَالشَّمْلَةِ.

قطاصية الما سن الله عَمْ مَهَا مَهُ المَا يَا رَكَ سَارَكُ عَلَى عَلَى إلى والسَّمَا والسَّمَا والسَّمَةِ اللهُ الله

#### ٣٥: بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَب

المو الآخوص عن من منية و هناد بن الشري قالا قا المؤ الآخوص عن من منية و هناد بن الاسود عن عايشة و الو الآخوص عن منية قال المؤية عن الاسود عن عايشة قالت رخص وسول الله في الوقية من الحية والعقرب. " قالت رخص وسول الله في الوقية من الحية والعقرب. " ١٨ ١٨ عن المفيان عن المناعيل بن بهرام فنا عبيد الله الاشجعي عن المنية عن ابي هريزة عن المنية عقرب وجلا فلم ينم ليلته فقيل للنبي على المناه الله قال حين فلا منا الله قول المناه الله قال حين المناه المنا

۳۵۱۴: حضرت خالدہ بنت انس ام بنی حزم ساعدید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دَم وتعویدْ آپ علیہ لا بیش کیے۔آپ علیہ نے ان کی ا جازت فرمادی۔

۳۵۱۵: حضرت جابر فرماتے ہیں کہ انسار میں ایک خاندان تھا جنہیں آل عمرو بن حزم کہا جاتا تھا۔ یہ ڈگل کا دَم کرتے تھے۔ رسول اللہ نے دَم کرنے سے منع فرمایا تو یہ آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

اے اللہ کے رسول! آپ نے دَموں سے منع فرما دیا جبکہ ہم ذکک کا دَم کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: آپ نے ان سے فرمایا: آپ نے دَموں ہے نے ان سے فرمایا: آپ کے کا دَم کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: آپ کے کا دَم کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: آپ کے کا دَم کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: آپ کے کہ کا دَم کرتے ہیں۔ آپ کے ان ہے کے ان ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو وعدے ہیں۔

۳۵۱۷: حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ڈیک ، نظر اور غل کے دم کی اجازت مرحمت فرمائی۔

<u> خلاصة الماب جهر منمله: ايك بيارى ب جس ميں پيلى ميں دانے نكل آتے ہيں اور زخم پڑجاتے ہيں۔</u>

#### باپ : سانپ اور بچهو کا دَ م

ا ۱۳۵۱: امّ المؤمنین سیّده عائشه رضی الله عنها فر ماتی بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سانپ اور بچھو کے قم کی اجازت فر مائی۔

۳۵۱۸: حضرت ابو ہر بر ہ فر ماتے ہیں کہ ایک شخص کو بچھو نے کا ٹ لیا۔ وہ رات بجرسو شہ کا۔ کسی نے نبی علیات سے عرض کیا کہ فلاں کو بچھونے کا ٹا اس لیے وہ رات بجرسونہ سکا۔ آپ علیات نے فر مایا: غور سے سنو! اگروہ أَمْسِيُّ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شرَّ مَا خَلَقَ مَا ضَرْهُ ﴿ شَمَّامِ كُوفَتَ بِيرِ صَلِيمًا: " أَغُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ ..." لَدُغُ عَقْرُبِ حَتَّى يُصْبِحُ.

> ٣٥١٩: حَدَّثَنَا أَبُو بِنَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَاعَفَّانُ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِـدِ بِنَنُ زِيَادٍ ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيْمٍ حَدْثَنِي أَبُو بَكُرِ ابْنُ حَرُّم عَنُ عَمُرِو بْنِ حَرُّم قَالَ : عَرَضْتُ النَّهُسُةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُكُ فَآمَرَ بِهَا.

### ٣٦: بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا عُوَّذَبِهِ

• ٣٥٢: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنَّ أَبِي الصَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْمَرِيْضَ فَدَعَا لَهُ قَالَ أَدُهِبِ الْبَاسَرَبَّالنَّاسِ وَاشْفِ آنَتَ الشَّافِي لَا شِفَآءُ إِلَّا شِفَاءُ كَ شَفَاءٌ لَا يُغَادِرُ

ا ٣٥٢: حَدُّثَمَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَبُدِ رُبِّهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمِريْضِ بِبُزَاقِهِ باصبعه بسم الله تُرْبَةُ أَرُضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضنا لِيَشْفِي سَقِيْمُنَا

٣٥٢٢: حَدَّقَتُ اللَّهُ يَكُرِ أَنَّنَا يَحُيلَى الْبِنُ أَبِي بُكُيْرِ ثَنَا زُهَيرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيِّفَةً عَنْ عَمْرُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ عَنْ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ ابِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ أَنَّهُ قَالَ قَدِمُتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ و بِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِي فَالَ لِي النَّبِي عَلِينَهُ الْحِعَلُ يَدَكُ الْيُمْنِي عَلَيْهِ وَ قُلُ بِسُم اللُّهِ أَعُودُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدُرَتِهِ مِنْ شِرَّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ سَبِّعَ

توصیح تک بچو کے کا شنے ہے اے ضرر نہ ہوتا۔

١٥١٩: حضرت عمر بن حزم رضي الله عند قرمات إلى كه میں نے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسانپ کا و م سایا۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما

چاپ : جود مرسول الله عليه في دوسرول كو کیے اور جو ذ م رسول اللہ علیہ کو کئے گئے ٣٥٢٠: سيّده عا مُشرّ فرماتي بين كدرسول الله جب يهار كے پاس آتے تواس كے ليے وْعاكرتے توفرماتے: "اے انسانوں کے بروردگار! بیاری کو دور کرو بیجے اور بشغاء عطا فرما و بجئے ۔ آپ ہی شفاء دینے والے میں۔ شفاء وہی ہے جوآب عطافر مائیں۔ الی شفاء عطا فر مائیئے کہ کوئی بیاری باتی ندر ہے۔''

استدوعا نشر عدروايت بكرني افي أنظى كولعاب مبارک لگا کر (مٹی لگاتے اور بھاری کے مقام پر ملتے اور ) يديرُ عَيَّ: "بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا..." "اللَّه كَام سے ہاری زمین کی مٹی ہے ہم میں سے کسی کے تھوک سے ہارے پہارکوشفاء کے گی-ہمارے رب کے تھم ہے۔'' ٣٥٢٢:حضرت عثمان بن ابوالعاص تقفيٌّ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے اتنا شدید در دفعا کہ میں ہلاکت کے قریب ہو چکا تھا۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فر مایا: ورو كى جَكْدوايان ماته ركهوا ورسات مرتبه كبو: "بسُم اللَّهِ اَعُوذُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى في يرضا لو الله تعالى في مجه

مَرَّاتِ فَقُلُتُ ذَالِكَ فَشَفَانِيَ اللَّهُ.

٣٥٢٣: خَدَّثَنَا بِشُرُّ بِنُ هِلَالِ الصَّوَّاتُ لَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبُدِالْعَزِيْزِ ابْنِ صُهِيَّبٍ عَنْ أَبِي نَضْوَةَ عَن آبِي سَعِيْدِ آنَّ جِبْرَ ايْسُلُ أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّ دُ اشْتَكَيْتَ قَالَ "نْعَمْ " قَالَ : " بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرْ كُلِّ نَفْسِ أَوْ عَيْنِ أَوْ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيْكَ مِسْمِ اللَّهِ ارقیک.

٣٥٢٣: حَـدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنَ بَشَارٍ وَ حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بْن نُوَيْب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ جاء النُّبِي عَلَيْتُ يَعُودُنِي فَقَالَ لِيْ الْا أَرُقِيْكَ بِرُقْيَةٍ جَاءَ نِي بِهَا جِبِرَ الْيُلُ؟

قُلُتُ بِآبِي وَ أُمِّى بَلَي يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ ارْقِيْكَ السُّلَّةُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ ذاءِ فِيْكَ مِنْ شَرّ السُّفاتَاتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرَّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ " ثَلاَتَ خُوُّ البُّ

٣٥٢٥: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانُ ابُنُ هِشَامِ الْبَغُدَادِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُر بُنَّ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا أَبُوْ عَامِر قَالَا ثَنَا سُفِّيَانُ عَنُ مِنْهَالٍ."

عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامُّةِ مِنْ كُلَّ شَيْطَان وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلَّ عَيْنَ لَامَّةٍ. \*

قَالَ وَ كَانَ آبُو ثَا إِبْرَهِيْمُ يُعَوَّذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَ اسُحٰقَ " أَوْ قَالَ اِسْمَاعِيْلَ وَ يُعَقُّوُبُ. "

وَ هَاذَا حَدِيْتُ وَكِيْع

٣٤: بَابُ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَّى

شفاءعطا فرمائي \_

۳۵۲۳: حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت ہے كدحفرت جريك عليدالسلام في كها: " بسسم السلسه اَرْقِبُک من کسل" - "میں تم یراللہ کے تام ہے قام کرتا ہوں ہر تکلیف دہ چیز ہے۔ ہرتفس نظر اور حاسد کے شرے اللہ حمہیں شغاء عطا فرمائے۔ میں حمہیں اللہ کے نام ہے ذم کرتا ہول۔''

۳۵۲۳ : حضرت ابو ہر مرہ رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ تی صلی الله علیه وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو مجھے فرمائے گئے: میں تمہیں وہ ذم نہ کروں جو جرئیل علیہ السلام میرے یاس لائے؟ میں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ميرے مال باب آب سلى الله عليه وسلم برقر بان! ضرور شيخة - آپ صلى الله عليه وسلم نے تین باریکمات پڑھے:بسّم اللّه اُرْقِیٰک اللّه بشفيك

٣٥٢٥: حغرت ابن عبال فرماتے بين كه بي عيد حضرات حسنينٌ كوة م كرتے توبير يزجة: "أغوُّهُ بى كَلِىمَاتِ اللَّهِ ..... " - " مِينِ اللَّهِ كَ بِإِيرَكْتِ اور بورے کلمات کی بناہ مانگنا ہوں۔ ہر شیطان اور ز ہر میلے کیڑے ہے اور ہر نظر بدے جو محنون بھی کر دی ہے اور آپ علیہ نے قرمایا کہ ہمارے جر محترم سيدنا ابرابيم عليه السلام اليغ صاحبزادون حصرت المعيل الحق ما المعيل و يعقو ب كو يبي وَم كيا كرتے تھے۔

باب : بخاركاتعويذ

٣٥٢١: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا أَبُوْ عَامِرِ ثَنَا إِبُرْهِيْمُ ٢٥٢١: حَرَرت ابْن عَبَالُ قرمات بيل كه بي عَلَيْكُ

الاشهلي عن ذاؤذ ابن خطين عكرمة عن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما انّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يعبّل له من الله عليه وسلّم كان يعبّل له من الله عليه إن يقولُوا: بعب من الله الكبير أعود بالله العظيم من شرّ عرق فعادٍ و من شرّ حرّ النّار.

قَسَالَ أَبُو عَسَامِسٍ أَنَّنَا أَخَسَالِفُ النَّسَاسِ فِي هَلَّا أَقُولُ يَعَارِ.

حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبُوهِيْمِ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا ابُنُ ابِي خَبِبَةَ المِي فَدَيُكِ آخُبَونِي إِبُوهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيْل بُنِ ابِي حَبِبَةَ الْمَثْ فَدَيُكِ آخُبَونِي إِبُوهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيْل بُنِ ابِي حَبِبَةَ الْاشْهَلِيّ عَنْ دَاوُد بُنِ الْحُصَيْنِ عَن عِكْرِمَة عَن ابُن عَبَاسِ الْاشْهِلِيّ عَنْ دَاوُد بُنِ الْحُصَيْنِ عَن عِكْرِمَة عَن ابُن عَبَاسٍ عَن عِكْرِمَة عَن ابُن عَبَاسٍ عَن عِكْرِمَة عَن ابُن عَبَاسٍ عَن النّبِي عَنْ اللّهُ لَمُ وَاللّهُ مِن شَوْ عِرُقٍ يُقَادٍ.

٣٥٢٤: حَدَّشَنَا عَمْرُو بُنُ عُثَمان ابن سعيد بن كثير بُن دين المن فرين الله سمع دينا المحمصي فنا ابن عن ابن فريان عن عمير الله سمع المنامت يقول المسادة بن ابن أمية قال سمعت عبادة ابن الصامت يقول السم جبرائيل عَلَيْهِ السّلامُ النّبِي عَلِيهِ وهو يُوعك فقال بسم الله ارْقِيْكَ مِنْ حَلِ شَيْء يُودْ دِيْك من حسد حاسد و من كُل عَيْن اللّه يَشْفيك من حسد حاسد و من كُل عَيْن اللّه يَشْفيك من حسد حاسد و من كُل عَيْن اللّه يَشْفيك من حسد حاسد و من كُل عَيْن اللّه يَشْفيك ."

# ٣٨: بَابُ النَّفَتِ فِي الرُّقْيَةِ

الرَّقِيُّ وَ سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ قَالُوْا قَالُوا ثَنَا وَكَبُعٌ عَنْ مَالِكِ الرَّقِيُّ وَ سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ قَالُوا قَالُوا ثَنَا وَكَبُعٌ عَنْ مَالِكِ الرَّقِيُّ وَ سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلٍ قَالُوا قَالُوا ثَنَا وَكَبُعٌ عَنْ مَالِكِ بَالرَّقِيُّ وَ سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلٍ قَالُوا قَالُوا ثَنَا وَكَبُعٌ عَنْ مَالِكِ بَهِ الرَّقِيْ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٥٢٩: حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلٍ قَالَ ثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَٰى حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَدِّمَ لُهُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمِر قَالًا ثَنَا مَا لِكُ عَرِ اللهِ ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمِر قَالًا ثَنَا مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنَّ عُرُواً قَعْنُ عَائِشُهُ أَنَ النَّبِي عَيْسَةً مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنَّ عُرُواً قَعْنُ عَائِشُهُ أَنَ النَّبِي عَيْسَةً مَا لِكُ عَنِ اللهِ السَّكَى يَقُرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَدَات ويَنْفُتُ فَلَمَّا كَانَ إِذَا السَّتَكَى يَقُرَأً عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَدَات ويَنْفُتُ فَلَمًا

صحابہ کو بخار اور تمام درووں میں سے پڑھنے کی تعلیم فرماتے ہے ہے: "لیم اللہ .... " ۔ "اللہ بڑے کے نام سے ۔ میں مظمت والے اللہ کی پٹاہ ما نگتا ہوں اور جوش مار نے والے (خون سے بھری ہوئی) رَگ کے شرسے اور آگ کی گرمی کے شرسے اور آگ کی گرمی کے شرسے۔ "

ابوعامر کہتے ہیں: میں لوگوں سے مختلف پڑھتا ہوں: ''سعار'' (سخت سرکش)۔

دوسری سند ہے بھی یہی مروی ہے اس میں بعار (یائے علی کے ساتھ) ہے۔

۳۵۲۷: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہور ہا تھا۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے باس حضرت جبر سکل علیہ السلام آئے اور بید م کیا: "بنسم الله ارْقِیْک مِنْ کُلِ مَنْ کُلِ مَنْ عَلیہ وسلم علیہ وسلم کے بات حضرت جبر سکل علیہ السلام آئے اور بید م کیا: "بنسم الله ارْقِیْک مِنْ کُلِ مَنْ کُلِ عَیْنِ اللّهُ مَنْ عَسِد حاسِد و مِن کُلُ عَیْنِ اللّهُ مَنْ عَسِد حَاسِد و مِنْ کُلُ عَیْنِ اللّهُ مَنْ عَسِد حَاسِد و مِنْ کُلُ عَیْنِ اللّهُ مَنْ عَسِد حَاسِد و مِنْ کُلُ عَیْنِ اللّهُ مَنْ عَسِد حَاسِد و مَنْ کُلُ عَیْنِ اللّهُ مَنْ عَسِد حَاسِد و مِنْ کُلُ عَیْنِ اللّهُ مَنْ عَسِد حَاسِد و مِنْ کُلُ عَنْ عَسِد حَاسِد و مَنْ کُلُ عَیْنِ اللّهِ مَنْ عَسِدُ حَاسِد و مِنْ کُلُ عَیْنِ اللّهِ اللّهِ مَنْ عَسِدُ حَاسِد و مَنْ کُلُ عَیْنِ اللّهِ مَنْ عَسِد حَاسِد و مِنْ کُلُ عَیْنِ اللّهِ مِنْ عَسِد حَاسِد و مَنْ کُلُ عَیْنِ اللّهِ مَنْ عَسِدُ مِنْ عَسِدُ حَاسِدُ وَاللّهِ مَنْ عَسِدُ حَاسِدُ وَاللّهِ مَنْ عَسِدُ حَاسِدُ وَاللّهِ مَنْ عَسِدُ عَاسِدُ وَاللّهِ مَنْ عَسِدُ عَلَانُهُ مِنْ عَالْ مِنْ مُنْ عَسِدُ عَالِهُ وَالْمُوالِقُونِ وَاللّهِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُو

### چاپ : وَ م كركے كھونكنا

۱۳۵۲۸ منین سیّدہ عائشہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ ہی کریم صلی الله علیہ وسلم قرم کر کے پھوٹکا کرتے مختصے۔

۳۵۲۹: امّ المؤمنین سیّده عائشهٔ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم جب بیار ہوتے تو خود بی معوذ تین میلی الله علیه وسلم جب بیار ہوتے تو خود بی معوذ تین پڑھ کر اپنے اوپر دَم کر لیتے ' پھو تکتے۔ جب آ پ میالی کی بیاری شد بد ہوگئی تو میں دَم پڑھتی اور آ پ

اشْتَدُ وجعْهُ كُنْتُ أَقُرَأُ عَلَيْهِ وَ آمُسَحُ بِيدِهِ رجاء بركْتِهَا.

### ٣٩: بَابُ تَعْلِيُقِ التَّمَائِمِ

مَا اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ عَمْرُو ابْنِ اللهُ عَنْ يَعْنَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَعْنَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَعْنَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ 

فَقُلْتُ رُقَى لِى فِيْهِ مِن الْحُمْرةِ فَجَذَبهُ و قَطَعَهُ فَرَمِي سِه و قَالَ لَقَدُ اصَبَحَ آلَ عَبْد اللّه اغْنِياءَ عَنِ فَرَمِي سِه و قَالَ لَقَدُ اصَبَحَ آلَ عَبْد اللّه اغْنِياءَ عَنِ الشَّيْرَكِ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْنَا فَي يَقُولُ إِنَّ الرَّقَى الشِّيرَكِ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْنَا فَي يَقُولُ إِنَّ الرَّقَى وَالتَّمائِم والتَّولَة شِرُكَ.

قُلُتُ فَانِي خَرِجُتُ يؤمّا فَأَبُصرنَى فُلاَنَ فَدَمعتُ عَيْنَى الْبَيْ تَلِيْهِ فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنتُ دَمْعتُها : وَ فَدمعتُ عَيْنَى الْبَيْ تَلِيْهِ فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنتُ دَمْعتُها : وَ اذَا تَركُب الشَّيْطَانُ اذَا اطَعْبَهِ تَركُب وَ إِذَا عَصيْبَهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكَ وَلَكِن لُو فَعَلَتِ وَ إِذَا عَصيْبَهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكَ وَلَكِن لُو فَعَلَتِ وَ إِذَا عَصيْبَهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكَ وَلَكِن لُو فَعَلَتِ كَما فَعَل رَسُولِ اللّهِ عَيْنَةَ كَانَ خَيْرًا لَكِ وَأَجُدَرَ أَنَ تَكُما فَعَل رَسُولِ اللّهِ عَيْنَةً كَانَ خَيْرًا لَكِ وَأَجُدَرَ أَنَ تَشْفِيلُ تَعْمُ فِيلُ اللّهِ عَيْنِكِ الْمُاءُ و تَقُولُكُن أَذُهِبِ تَشْفِيلُ تَعْمُ وَلَيْنَ أَذُهِبِ الْمُاءُ و تَقُولُكُن أَذُهِبِ النّه اللّهُ اللّهُ عَيْنِكِ الْمُاءُ و تَقُولُكُن أَذُهِبِ النّه اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

علیہ می کا دست مبارک پھیرتی 'برکت کی اُ مید ہے۔ علیہ میں کا دست مبارک پھیرتی 'برکت کی اُ مید ہے۔

### باب: تعويز لنكانا

٣٥٣٠:حضرت زينب الميه حضرت ابن مسعوةٌ فرماتي جیں گدایک برها مارے یاس آیا کرتی تھی سرخ بادہ کا وم كرتى تقى جارے ياس ايك تخت تھا جس كے يائے تھے جب حضرت ابن مسعود اندر تشریف لائے تو تهنگهارت اورآ داز دیتے ایک روز وہ اندرتشریف لائے میں نے ان کی آ وازسی توان سے بردہ میں ہوگئی وہ آئے اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو ایک تعوید ان کومسوس ہوا فرمانے لگے بیا کیا ے؟ میں نے کہا میرا تعویذ ہے اس پرسرخ یا دے ہے بچاؤ کا دم کیا ہوا ہے۔انہوں نے اسے کینچ کرتو ڑااور بھینک دیا اور فرمایا کہ عبداللہ کے گھر والے شرک ہے بیزار ہو کیے ہیں میں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے سنا: دم ا تعویذ اور ثونا (حب کا گنڈا) سب شرک ہے۔ میں نے کہا کہ ایک روز میں با ہرتکلی تو فلا س کی مجھ پر نظر پڑی اس کے بعد سے میری جوآ نکھاس کی طرف تھی ہنے لگی میں اس بر دم کروں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں اور دم ترک کر دوں تو پھر بہے لگتی ہے فرمانے سکے یہ شیطان کی کارستانی ہے جب تم اس کی اطاعت کرتی ہوتو حمہیں جھوڑ دیتا ہے اور جبتم اس کی نافر مانی کرتی ہوتو وہ تمہاری آ نکھ میں اپنی انگلی چھوتا ہے البتہ اگرتم وہی عمل

كرو چورسول الله في كيا توريتها رے حق ميں بہتر بھى ہوگا اور تمهارى شفايا بى كے لئے بہت موزوں بھى ہے تم اپنى آ كھ ميں يائى كا چھينا ۋالواور يہ كہو: آذھب البّاس ربّ النّاسِ اشفُ أنْتَ الشّافِي لا شِفاءَ إلّا شِفاؤك شِفاءُ لا يُغادِرُ ا ٣٥٣: حَدَّثَنَا عَلِي إِنْ الهِ الْخَصِيْبِ ثِنَا وَكِيْعٌ عَنَ مُسادَك عن الْحَسَن عَنْ عِصْوانَ بْسِ الْحُصَيْنِ اَنَّ النَّبِي عَيْثُ وَأَى رَجُلًا فِي نِيدِهِ حَلَّقَةٌ مِنْ صُفُر فَقَالَ ما هنذه التحلقة ؟

قَالَ هَلِهِ مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَتْرَعُهَا فَإِنَّهَا لَا تزيُّدُك اللَّا وَهُنَّا. "

#### • ٣: بَابُ النَّشُرَةِ

٣٥٣٢: خَدُثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمُ بُنُ سُليْسَان عَن يَزِيْدَ بُن ابي زيادٍ عَنْ سُلَيّان بُن عَمُرو بُن الْآحُوصِ عَنْ أُمَّ جُنُدُبٍ قَالَتُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكُ رمىي جَمْرَةَ الْقَبَةِ مِنْ بَطُنِ الْوَادِيُ يُوهِمُ النَّحُوِ ثُمَّ الُنصَوفَ \* وَ تَسِعَتُهُ الْمُوَأَةُ مِنْ خَجُعَمِ وَ معها صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلاءُلا يَسْكُلُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّتُهُ اثْنُونِي بِشَيءِ مِنْ مَآءِ فَأَتِي بِمَاءٍ فَغَسَلُ يَذَيُّهِ وَ مَصَّمَضَ فَاهُ ثُمَّ اعْطَاهَا فَقَالَ استقيه منه و صبيى عليه منه واستشفى الله له قالت فَلْقِيْتُ الْمَرُأَةَ فَقُلْتُ : لَوُ وَهَبُتِ لِي مِنْهُ فقالتُ إِنْ مَا هُوّ لِهَذَا الْمُبْتِلَى قَالَتُ فَلَقِيتُ الْمَرُّأَةِ مِنَ الْحَوْلِ فَسَالِتُهَا عَن الْغُلام فقالَتْ بْرَأْ وَ عَقَلَ عَقُلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. " ام جندب رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ میں اسعورت ہے ملی اور درخواست کی کرتھوڑ ا سایانی مجھے دے دو کہنے گئی کہ بیتو اس بیار کے لئے ہے فرماتی ہیں کہ آئندہ سال پھراس سے ملاقات ہوئی تو میں نے لڑکے کے متعلق یو جھا کہنے لگی تندرست ہو گیا ہے اورلوگوں سے برے کر مجھدار ہو گیا ہے۔

### ا ١٠ : بَابُ الإستشفاء

#### بالقرآن

الْكِنْدِيُ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ﴿ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عليه وسلم في قرمايا : بهترين دوا

ا ٣٥١٠ : حضرت عمران بن حصين رضي الله عنه ـــــ روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک مرد کے باتھ میں چینل کا چھلا و یکھا تو فرمایا: یہ چھلا کیا ہے؟ كہنے لگا يہ واهند ( بياري ) كے لئے ہے قرمايا: اے ا تارد و کیونکہ اس ہے تمہارے اندروہن اور کمزوری ہی بزھے گی۔

#### داب : آسيب كابيان

٣٥٣٢: حضرت ام جندب رضى الله عنها ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كود يجها آب نے نح كے ون وادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ یر کنگریاں ماریں پھر آب واپس ہوئے آب کے پیچے قبیلہ معم کی ایک خاتون آ ری تھیں ان کے ساتھ ان کا بچے تھا اس پر کوئی اثر تھا اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا اس بر مجمع اثر ہے کہ بیہ بولتا نہیں ۔ رسول اللہ تسلی اللہ عليه وسلم نے قر مايا: مجھ ياني لاؤ ياني لا يا كيا آپ نے و ونو ل ہاتھ دھوئے اور کلی کی پھروہ یانی اس عورت کو وے کرفر مایا اس بچہ کو بیہ یانی بلاؤ اور اس کے ہدن پر لگاؤ اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے شفاء ماعمو۔حضرت

# واب: قرآن كريم سے (علاج كركے) شفاء حاصل كرنا

٣٥٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بَن عُتُبَةَ بَن عَبُدِ الرَّحُمٰن ٣٥٣٣ : حفرت على كرم الله وجهد قرمات بين كه

أبِي السُّحْقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قَرْ آن كريم بـ خَيْرُ الدُّوَاءِ الْقُرُانُ.

# ٣٢: بَابُ قَتُلٍ ذِي الطُّفُيَتَيُن

٣٥٣٣: حَدُثَنَا ٱبُو بَكُر بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْهَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ أَمْرُ النَّبِيُّ عَيْثُهُ بِقُتُلِ ذِي الطُّفْيَتِينَ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصْرَ وَ يُصِيْبُ الْحَبَلُ."

#### يَعْنِي حَيْةُ خَبِيثَةً."

٣٥٣٥: حَـدُثُنَا أَحُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّرُّحِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنْ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَالطُّفَيَتَيْنِ وَ الْاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصْرَ ' وَ يُسْقِطَانِ الْحَبَلِ. "

# ٣٣: بَابُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَ يَكُرَهُ

٣٥٣٦: حَدَّلُكَ الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَاعَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِعَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ لِمُعْجِبُهُ الْفَالُ الْحَسَنُ وَ يَكُرَهُ الطِّيرَةَ. ٣٥٣٠: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ انْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ انْسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَـالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوَى وَ لَا طِيْرَةَ وَ أجبُّ الْفَالَ الصَّالِحَ. '

٣٥٣٨: حَدَّثَنَا ٱلْوُ بَكُرِ بُنُ ٱلِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ سَلَّمَةَ عَنْ عِيْسَى بُنِ عَاصِمٍ عَنْ زَرِّ عَنْ عَبُّهِ

د ای : دو د هاری والا سانپ مار دُ النا ٣٥٣٠: ام المؤمنين سيده عا تشهرضي الله عنها فرماتي بیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے وو وحاری والا سانپ مار ڈالنے کا امر فر مایا کیونکہ بیضبیث سانپ اندھا کرویتا ہے اور حمل گرادیتا ہے۔

۳۵۳۵: حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے قرمایا: سانیوں کو مارویا كرو خصوصاً دو دهارى سانب اور دم كنه سانب كو کیونکہ بیہ دونوں بینائی زائل کر دیتے ہیں اورحمل ساقط كروية بين -

چاپ : نیک قال لیما پسند بده ہے اور بدفال

#### لینا نا پہندیدہ ہے

۳۵۳۱: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله ملى الله عليه وسلم كو الجيمي قال يبتديهي اور بدفانی تا بیند۔

٣٥٣٤ : حفرت الس فرمات بين كه بي عليه في فرمایا: بیار از خود متعدی نہیں ہوتی (بلکہ اسباب مثلاً جراثیم وغیرہ سے بھیلتی ہے جاملیت سے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ بعض بیاریاں از خود متعدی ہوتی ہیں ) اور بد فالی در ست تہیں اور نیک فال پیندیدہ ہے۔ ۳۵۳۸ : حضرت عبدالله رضي الله عنه فرياتے ہيں كه رسول النُدسلَى النُّه عليه وسلم نے قرمایا: بدفالی شرک ہے

اللهِ رَضِي اللهُ تعالى عنه قالَ قالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه الله عليه وضلم الله عليه وضلم الله يُذهبه عليه وسلّم الطيرة شرك و مَا مِنّا الله ولكنّ الله يُذهبه بالتّورُكُل.

٣٥٣٩: حدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا ابُو الاخوصِ عَنْ عِكْرِمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال قال رسُولُ عَنْ عِكْرِمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال قال رسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلْوَى وَ لا طيرة و لا هَامَةَ وَلا صَفَر. "

صرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمات بیں که ) ہم میں سے جس کو بدشگونی کا وہم ہوتو الله تعالیٰ تو کل کی وجہ سے اسے دور فرمادیں گے۔

۳۵۳۹: حضرت ابن عماس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیماری از خودمتعدی نہیں ہوسکتی اور بدفالی درست نہیں الوکوئی (منحوس) چیز نہیں اورصفر (کے مہینے میں نحوست) سیجھ نہیں۔

<u> تطاصة الراب</u> ہے اب بھی لوگ الوکوا سی طرح ماہ صفر کو خصوصاً پہلے تیرہ دنوں کو منحوس بیجھتے ہیں بیہ جا ہلیت کا بے بنیا دخیال آپ نے اس کی تر دید فرمائی ہے۔ اس طرح الو کے متعلق ایک غلط خیال بی بھی تھا کہ مقتول کی روح الو کی صورت میں ماری ماری ماری باری ہوتی ہے اور پیاس پیاس پیارتی ہے جب اس کا بدلہ لے لیا جائے تو غائب ہوجاتی ہے آپ نے اس کی بھی تر دید فرمائی۔

• ٣٥٣: خدتنا ابُو بِكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا وَكَيْعُ عِنِ ابْنَ اللهِ عَمَرَ قَالَ قَالَ دِسُولُ اللهِ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَدُوكَ وَ لَا طِيرة و لا هامة اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَدُوكَ وَ لا طِيرة و لا هامة فَقَام الله وَجُلٌ : فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَمَ اللهُ عِيدُ وَ يَكُولُ بِهِ الْهِيرُ فَعَالَ وَالكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَلّه

سول الله على الله عليه وسلم نے فرمایا: بیماری کا متعدی رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: بیماری کا متعدی ہونا کچھ نہیں بدفالی کچھ نہیں الو (کی نحوست) کچھ نہیں الو الکی عرد کھڑے ہوئے اور عرض کیاا ہے الله کے رسول الکہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے بھراس سلی الله علیہ وسلم ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے بھراس سے باتی اونٹوں کو بھی خارش ہوجاتی ہے ۔ آ ہے نے فرمایا یہ تقدیر ہے ورنہ پہلے اونٹ کو کس سے خارش گی۔

<u> خلاصة الهاب</u> جيه جس الله كے امرے پہلے اونٹ كوخارش ہوئى اى كے امرے دوسرے كوبھى ہوئى۔

ا ۱۳۵۳: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي بُنُ مُسهر السهر المحترت ابو بريره رضى الله عنه قرمات بيل كه عن مُحتَّد بُن عَمْرٍ وعن آبِي سَلَمَةَ عَنُ ابِي هُوَيْرة قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: يماركو تشدرست قال وَسُولُ الله عليه وسلم نے قرمایا: يماركو تشدرست قال وَسُولُ الله عَلِي الله عَلِي المُهُمُو مَنْ عَلَى المُصحَ.

ظاصة الراب الله ممكن ہے كہ باذن خداوندى يہ تندرست بتار پر جائے كھراس كوندوى (بيارى كے متعدى ہونے) كا خلاصة الراب بي الله على الماعقاد كے ساتھ محصوص ہے توضعيف الاعتقاد محضوص ہے توضعيف الاعتقاد محضوص ہے توضعيف الاعتقاد كے الله معلوم ہور ہاہے۔

#### ٣٣: بَابُ الْجُذَام

٣٥٣١ حدثنا أبُو بَكُو و مُجاهِدُ ابنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْ الْمُنْ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْ الْمُنْكَدِر خَلْفِ الْعَسْقَلانِيُّ قَالُوا : ثنا يُؤنسُ بُنُ مُحَمَّد بُنِ المُنْكَدِر بُلُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّد بُنِ المُنْكَدِر عَنْ حَبِيدٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنِي المُنْكَدِر عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنِي المُنْكَدِر مَجْلٍ مَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى القَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ : كُلُ يُقَةً بِاللَّهِ وَ تَوَكِّلا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

٣٥٣٣: حدث المناعبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنْ إِبْرَهِيْمَ فَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ الرَّهِيْمَ فَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ اللهِ بَنْ عَمُوو بُنِ اللهِ بَنْ عَمُو اللهِ بَنْ عَبُولُ اللهِ بَنْ عَبُولُ اللهُ عَمُولُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَبُولُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ الل

#### ٣٥: بَابُ السِّحُو

٣٥٣٥؛ حدثن الله بنخر بن ابي شيه فنا عبد الله بن لنمير عن هنا عبد الله بن ابيه عن عابشة قالت شخر النبي عن عابشة قالت شخر النبي على النبي النبي على النبي على النبي 
جاءَ نِي رَجُلانِ فَيجِلَسَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِيُ والاحرُ عَنْدَ رِجُلِيُ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَاسِيُ لِلَّذِي عَنْد

#### باب: جدام

۳۵۳۲ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه عدروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک جندامی مرد کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ پیالہ میں واخل کر کے ارشا دفر مایا: کھاؤ الله پر مجروسہ ہے اور اسی پر اعتاد ہے۔

۳۵۳۳ : سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جدامیوں کی طرف محکی یا ندھ کر مت و یکھا کرو۔

۳۵۳۳ آل شرید کے ایک مردعمرو کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ قبیلہ ثقیف کے وفد میں ایک جذامی مرد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا کہ واپس ہو جاؤ ہم نے تمہیں بیعت کرلیا۔

#### پاپ : جادو

۳۵ ۳۵: ام المؤمنین سیده عائشہ رضی الله عنها فرماتی بیر کہ نبی صلی الله علیہ وسلم پر بنوز ریق کے ایک بیرودی نے سخر کیا اس کا نام لبید بن اعصم تھا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم کی بیرهالت ہوگئی کہ آپ کوخیال ہوتا کہ آپ فلال کام کرتے ہیں حالا تکہ آپ وہ کام نہ کرتے ہیں حالا تکہ آپ وہ کام نہ کرتے ہے ایک دن یا رات رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا کی پھر فرمایا: اے عائشہ سیس معلوم ہے کہ الله تعالیہ وسلم الله تعالیہ کرتا ہی جو ہیں معلوم کرنا کے الله تعالیہ الله تعالیہ کرنا دومرد آپ ایک میرے سرکے جا ہیں دومرد آپ ایک میرے سرکے

ر جُلی اَو الَّذِی عِنْدَ رِجُلِی لِلَّذِی عَنْدَ رَأْسِی مَا وَجَعْ پاس بین گیااور دوسری قدموں میں جوسر کے پاس بینا الرِّجُل؛ تَعَالَى فَى طَرْف بینے ہوئے مرد سے کہا یا

فَقَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبُّهُ قَالَ لَبِيَّدُ بِنَّ الْعَصَمِ.

قَالَ فِي مُشْطِ وَ مُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلَّعَةِ ذَكْرٍ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ؟

قَالَ فِيُ بِنُو ذِي آروَانَ."

قَالَتُ فَأَتَاهَا النَّبِيُّ عَنَاهَا فَيُ أَنَاسٍ مِن أَصحَابِهِ ثَلَمْ جَاءَ فَقَالُ وَاللَّهِ يَا عَائِشَةً لَكَانَ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ وَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالُ وَاللَّهِ يَا عَائِشَةً لَكَانَ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ وَ ثُمَّ خَاءَ فَقَالُ وَاللَّهِ يَا عَائِشَةً لَكَانَ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ وَ ثُمَّ خَاءَ فَقَالُ وَاللَّهِ يَا عَائِشَةً لَكَانَ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ وَ لَكُانَ نَخَلَهَا رُولُسُ الشّيَاطِينَ.

قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّه! أَفَلَا أَخَرَقُتَهُ ؟ قَالَ لَا الله أَفَلَا أَخَرَقُتَهُ ؟ قَالَ لَا الله الله وَكُرِهُتُ أَنْ أَثِيْرِ على النّاس منه شوًا ."

فَأَمَرُ بِهَا فَدُفِنتُ.

کیوں نہ ڈالا فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی اور میں نے بیند نہ کیا کہ لوگوں میں شریھیلاؤں پھر آپ نے امر فر مایا: چنانچہو «سب اشیاء وفن کر دی گئیں۔ محمد مصرور میں نامی میں میں میں میں میں میں مصرور میں مصرور میں اور مند

٣٥٣٦: حَدَثْنَا يَحَى بُنُ عُشَمَانَ ابْن كَثِير بْن دَيْنارِ الْحَسَمِ عَنْ يَزِيْد بْنِ ابِي الْحَسِبِ وَ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ الْمِصْرِيَّيْنِ قَالَ ثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْن خَبِيبٍ وَ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ الْمِصْرِيَّيْنِ قَالَ ثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَر قَالَ قَالَ ثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَر قَالَ قَالَ ثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَر قَالَ قَالَتُ أُمَّ سَلْمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ يَزَالُ يُصِيبُكُ عُمِن الشَّاقِ الْمَسْمُوْمَةِ البَيْ اكْلُت قَالَ مَا كُلُّ عَامٍ وَجَبعٌ مِن الشَّاقِ الْمَسْمُوْمَةِ البَيْ اكْلُت قَالَ مَا كُلُّ عَامٍ وَجَبعٌ مِن الشَّاقِ الْمَسْمُوْمَةِ البَيْ اكْلُت قَالَ مَا كُلُّ عَامٍ وَجَبعٌ مِن الشَّاقِ الْمَسْمُوْمَةِ البَيْ اكْلُت قَالَ مَا طَنْعَهُ اللهِ وَهُو مَكُتُوبٌ عَلَى وَادَمُ فِي طَلْمَا اللهِ وَهُو مَكُتُوبٌ عَلَى وَادَمُ فِي طَلْمَا اللهِ وَهُو مَكُتُوبٌ عَلَى وَادَمُ فِي طَلْمَا اللهِ وَهُو مَكُتُوبٌ عَلَى وَادَمُ فِي

پاس بیٹھ گیا اور دوسری قدموں بیل جوسر کے پاس بیٹھا اس نے پاؤل کی طرف بیٹھے ہوئے مرد سے کہا یا یاؤل کی طرف والے سے کہا۔
یاؤل کی طرف والے نے سر کی طرف والے سے کہا۔
اس مرد کو کیا بیاری ہے؟ جواب دیا اس پر جادو ہے پوچھا کس چیز بیل جادو کیا؟ جواب دیا کہ تنگھی بیل اور پوچھا کس چیز بیل جادو کیا؟ جواب دیا کہ تنگھی بیل اور کھور ان بالوں بیل جو تنگھی کرتے بیل اور نر کھور ان بالوں بیل جو تنگھی کرتے بیل اور نر کھور کے خوشہ کے غلاف بیل پوچھا یہ چیزیں کہال بیل؟ واب دیا کہ خوشہ کے غلاف بیل پوچھا یہ چیزیں کہال بیل؟ دواب دیا کہ ذی اروان کے کنویں بیل ۔سیدہ عائشہ کویں ان بیل مہندی کے پانی کی طرح (رکبین) تھا اور و ہاں کویں کا ورخت شیطانوں کے سرخموم ہوتے تھے۔فرماتی ہیں ورخت شیطانوں کے سرخموم ہوتے تھے۔فرماتی ہیں ورخت شیطانوں کے سرخموم ہوتے تھے۔فرماتی ہیں میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آ پ نے اے جلا

۳۵۳۲: ام المؤمنین سیده ام سلمه رضی الله عنها نے عرض کیا اے الله کے رسول آپ کو ہرسال بیاری ہو جاتی ہے اس زہر ملی بکری کی وجہ سے جو آپ نے جاتی ہیودن کی دعوت میں ) کھائی آپ نے فرمایا: مجھے جو بیاری بھی ہوئی وہ اس وقت بھی میرے فرمایا: مجھے جو بیاری بھی ہوئی وہ اس وقت بھی میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی دب سیدنا آدم علیہ السلام مٹی مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔

# ٣٦: بَابُ الْفَزَعِ وَالْآرَقِ وَا مَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ يُتُعَوَّذُ مِنْهُ

٢٥٣٧. حَدْثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا وَهُبُ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ يَعَقُّوبَ بُنِ عَبْدِ ابْنِ الْاَشْجَ عَنْ سَعِيد بُنِ مَالِكِ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ مَا حَكُمُ إِذَا نَوْلَ مُنْوِلًا حَكِيمٍ أَنْ النَّبِي عَلَيْتُ فَي اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فَالْ الْمُولُولُ مِنْ فَرَ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فَلَى اللهِ النَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فَى ذَالِكَ الْمُنْولُ شَيْءٌ حَتَى يَرُتَحِلْ مِنْهُ ."

٣٥٣٨: حَدَّتَنَا مُحمَّدُ بُنُ يَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِبْدِ اللَّهِ الْأَحْمَنِ : حَدَّتَنِی أَبِی الْانْصادِی حَدَّتَنِی عُینِنَهٔ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : حَدَّتَنِی أَبِی الْانْصادِی حَدَّتِی اَبِی الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَتِی رَسُولُ اللَّهِ عَلَی الْعَالِي اللَّهُ السَّتُعُمَلَتِی رَسُولُ اللَّهِ صَلّی اللَّهُ عَلَی الطَّائِفِ جَعَل یَعْرِضُ لِی شَیْءً صَلّی الله عَلَی الطَّائِفِ جَعَل یَعْرِضُ لِی شَیْءً فَی اللَّهُ عَلَی الطَّائِفِ جَعَل یَعْرِضُ لِی شَیْءً فَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ آبِی رَحْلَتُ اللَّهُ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ آبِی الْعَاصِ اللَّهِ صَلّی الله علیهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ آبِی الْعَاصِ ؟

قُلْتُ نعمُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ مَا جَاء بِكَ؟ فَلاتُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ مَا جَاء بِكَ؟ فَلاتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَواتِي حَتَى مَا احْرِي مِن أَصِلِي قَالَ ذَاكَ الشّيطَانُ آدُنُهُ فَدَنَوْتُ مِنهُ فَحَدِي مِا أَصَلِي قَالَ ذَاكَ الشّيطَانُ آدُنُهُ فَدَنَوْتُ مِنهُ فَعَمَلُ مَا أَصَلِ مَا أَصَلِ مَا أَصَلَ مَا أَصَلَ مَا أَصَلُ مَا أَلَاهُ فَفَعَلَ ذَالِكَ تَعَمَلُ مَن مَا أَنْ مَن اللّهِ فَفَعَلَ ذَالِكَ تَعَمَلُ مَن مَا أَنْ مَن اللّهُ مَنْ قَالَ ذَالِكَ مَن اللّهُ مَنْ قَالَ : " الْحَقُ بَعَمَلُك"

قَالَ فَقَالَ عُشَمَا فَلَعَمْرِى مَا أَحْسِبُهُ خَالَطَنِيّ. مَذْ.

٣٥٣٩: حَدَّثَنا هَارُونَ بَنُ حَيَّانَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنْ مُوسَى الْبَالَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمان ثَنا اَبُوْ جَنَابٍ عَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ

# دیاب: گھبراہث اور نینداُ جاٹ ہونے کے وقت کی دُعا

٣٥١٤: حضرت خوله بنت حكيم رضى الله عنها سے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جب م یں ہے کوئی کسی منزل میں بیراؤ ڈالے (اور اس وقت ) يدعاير ه : أغوذ بكلمات الله العامات مِنْ مُسَوِّ مَسا خَلَقَ تُواسِ مِقَامِ كَي كُونَى جِيرًا يصررنه یہنجا سکے کی بہال تک کہ وہاں سے کوچ کر جائے۔ ٣٥ ٣٨ : حضرت عثمان بن الي العاصٌ فرماتے بيں كه رسول التدسلي الله عليه وسلم نے مجھے طائف كا عامل ( محور نر ) مقرر فر ما یا تو مجھے جو نماز پڑھ رہا ہوں اس ہے ذہول ہو جاتا میں نے نیہ حالت دیکھی تو سفر کر کے رسول الله كى خدمت ميس حاضر ہوا۔ آ ب تے فر مايا: ابن الى العاس؟ من نے عرض كيا جي - اے اللہ كے رسول قرمایا: کیسے آتا ہوا میں نے عرض کمیا اے اللہ کے رسول مجھے نماز میں کچھ خیال آنے لگا یہاں تک کہ ب مجمی وصیان نبیس رہتا کہ کون سی نماز یر صربا ہوں۔ فرمایا: پیشیطان ( کا اثر ) ہے قریب ہو جاؤ میں آپ کے قریب ہوا اور بنجوں کے بل (مؤدب) بیٹھ گیا آپ نے میرے سینہ یر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تفکارا اور فرمایا اے وشمن خدا نکل جا تین بار ایبا ہی کیا پھر فرمایا: ( جاؤ ) اپنے فرائض سرانجام دو۔حضرت عثمان فر ماتے بی فتم ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسہ ند ڈ الا۔ ۳۵ ۳۹: حضرت ابولیلی رضی اللّه عنه فر مات ی بین که بین ني صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين بينها بهوا تها كه أيك

أَبِى لَيُلْ عِنُ أَبِيْهِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كُنُتُ جَالِسًا عِنْدُ النّبِي عَلَيْهِ اذا جَاءَ هُ أَعُرابِى فَقَالَ إِنّلِى اخَا وَ جِعًا فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ الْحَبُكُ قَالَ بِهِ لَمَا قَالَ الْخَفْ فَاقِبَى بِهِ قَالَ فَلَا فَخِهُ فَاقِبَى بِهِ قَالَ الْخَفْبُ فَاقِبَى بِهِ قَالَ الْخَفْبُ فَاقِبَى بِهِ قَالَ الْمَعْرَةِ وَ آيَتُنِ مِنْ وَسَطَهَا: فَذَه بِفَاتِحِ فَسَمِعْتُهُ عَوْدَهُ بِفَاتِحِ الْكَتَابِ وَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنُ أَوَلَ الْبَقْرَةِ وَ آيَتُنِي مِنْ وَسَطَهَا: الْكَتَابِ وَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنُ أَوْلَ الْبَقْرَةِ وَ آيَتُنِي مِنْ وَسَطَهَا: اللّهَ عَلَيْ اللّهُ وَاحِدٌ ﴾ [البقرة: ٣٦٠] وآيَةِ الْكُرُسِي وَ فَلاَثِ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْوَانَ أَحْسِبُهُ فَوَ اللّهُ اللّهُ إِللّهُ اللّهُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ إِللّهُ اللّهُ إِللّهُ اللّهُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ويهاتى حاضر ہوا اور عرض كيا كه ميرا بھائى يار ہے۔ آ ب تے دریافت فر مایا : کیا باری ہے؟ بولا اے آسيب ہے۔فرمایا: جاؤ اور اسے ميرے پاس لے آؤ۔ وہ گیا اور اے لے آیا اور آپ کے سامنے اے بنها دیا میں نے سناآپ نے اس پر بیددم کیا سورہ فاتحہ سورۂ بقرہ کی ابتدائی جار آیات اور درمیان سے دو آيتين :﴿ وَ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ ﴾ اورآية الكرى اور بقره کی آخری تنین آیات اور آل عمران کی ایک آیت ميرا كمان ہے كہ ﴿ شَهدَ اللَّهُ اَنَّهُ لَا اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا اوراعراف كي آيت مباركه ﴿إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اور مؤمنون كي (آخري) آيت ﴿ وَ مَنْ يَسَدُعُ مَعَ اللَّهُ اللَّهَا آخَرَ لَا يُرْهَانَ لَهُ ﴾ اورسورة جن كي آيت ﴿و أَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبُّنَا ﴿ ﴾ اورسورةَ صافات كي ابتدائي دس آيات اورحشر كي تمن آيات اور ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ اورمعو ذتین پھروہ دیہاتی تندرست ہوکرا یسے کھڑا ہوا كەتكلىف كالمجحدا ترجعي باقى نەتھا\_

# كِثَابُ اللِّبَاسِ

# كتاب لباس (ليني كيرُ اين كيار)

# ا: بَابُ لِبَاس رَسُول اللَّهِ عَلَيْتُهُ

٠ ٣٥٥: حددُثُنا ابُوْ بَكُر بُنُ آبِي شَيْبة ثَنَا سُفُيانُ بُنْ عُييْنة غن الزُّهُرِي عَلْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَتُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ فَي خَمِيْضَةٍ لها أعُلامٌ فَقَالَ شغلني اعْلامُ هنده ادْهَبُوا بها أبي جهم. وَ الْتُونِيُ بِالْبِجَانِيَّةِ.

١ ٣٥٥: حَدَّثَنِمَا أَبُو بَكُوبُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُنسَامَة الحُبَرِيني سُليْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرِةُ عَنْ حُميْدِ بْنِ هِلال عَنْ ابي بُرِدة قالَ ذَخَلُتُ عَلَى عَالَشَةَ فَأَخْرَجَتُ لِي إِزَارًا عَلَيْظًا من التمي تُصنعُ بالْيَمَن و كساءُ من هذِهِ الاكسية التي تُدْعَى اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَقْسَمْتُ لِي لَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً

٣٥٥٢: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنْ ثَابِتِ الْجَحُدْرِيُّ ثِنَا سُفْيَانُ بُنْ عَيْنُنَة عَن الْاحْوَص ان حَكِيْم عَنُ خَالِد بُن مَعْدَان عَنْ عُبَادة بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رِسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى فِي شَمْلَةٍ قدُ عقدُ عَليُهَا .

٣٥٥٣: حَدَّتُمَا يُؤنُسُ بِنَّ عَبُد الْاعْلَى ثِنَا ابْنُ وَهُب ثِنَا مَالِكُ عَنْ اِسْخَقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ ابِي طَلْحَةَ عَنَ انسِ بُنِ

# دیاب: آنخضرت کے لباس کابیان

• ١٥٥٠: ام المؤمنين عاكثة عدوايت ب آ تخضرت في نماز بردهی ایک اونی جا در میں جس میں نقش یقیے پھرنماز پڑھ کر آ ب نے فرمایا: اس جاور کے بیل بوٹوں نے مجھ کوغافل کردیا (نمازيس) يه جادر ابوجم كے ياس لے جا (انہول نے يه حاورة كوليجي تحكى )اوران سفايك ساوي حاور مجصالا دو-١٩٥٥: حضرت ابو بُرده رضي الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہیں ام المؤمنين سيده عائشه رضى الله عنها كى خدمت ميس عاضر ہواانہوں نے مجھے ایک موٹا سا تہبند نکال کردیا جو یمن میں بنا جاتا ہے اور یہ عام سی جا در جس کوملبدہ کہتے ہیں پھرفتم کھا کر مجھے بتایا کہ رسول النَّدُصلی النَّدعليه وسلم کا انقال ان د و کپڑ وں میں ہوا۔

٣٥٥٢: حضرت عباده بن صامت رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک جا در میں نمازا دافر مائی آب نے اس برگرہ بائدھ لی تھی ( تا كەكلىنە جائے )\_

٣٥٥٣: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات میں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نجران

سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے وہ کہنے لگا بخدا میں نے بیہ بہننے کے لئے نہیں لی میں نے تو اس لئے مانگی کہ بیرمیرا کفن

مالک قال کنٹ مع اللبی علی و داء نجرانی غلیظ کی بنی ہوئی ایک جاورمو نے حاشد ( کنارہ) والی سے

٣٥٥٣: حدَّثنا عبد الْقُدُّوس بنُّ مُحمَّدِ ثنا بشر بن عُمر ثما اللُّ لَهِية حدَّثنا أَيُو الْلاسْوَدِ عَنْ عاصم بُن عُمر بْن فَتَادَة عَنْ عَلِي بْنِ الْحُنْيِنِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُبُ احْدًا و لا يُطُوى

٣٥٥٥: حَدَثْتَ هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثِنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ ابِي حازم غن ابيه غن سهل بن سعد الشاعدى رضى الله تعالى عَنْهُ أَنَّ أَمُمْ أَوْ جَانَتُ الَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ببُرُدَةِ قالَ الشَّمُلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَى نسَجْتُ هَذَهِ بيدى لاكسوكها فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم مختاجا اليها فخرج عليها فيها و انّها لإزارُهُ فجاءَ فَلاَنْ يُنْ فُلان ( رجُلّ سَمَّاهُ يؤمّنِذِ) فَقال: يا رسُول اللَّه ! مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْبُرُدَةُ اكْسُنِيْهَا قَالَ نَعَمُ قَلْمًا دَحَلَ طواها و ارْسل بها النَّهِ فَقَالَ لَهُ الْقُومُ واللَّهُ مَا الْحَسَنَتُ كُسبهَا النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ مُحُتَّاجًا اليُّهَا ثُمَّ مسالته إيّاها؟ و قلد علمت الله لا يردُّ سائِلا فقال إنّي واللَّهُ! مَا سَالُتُهُ ايَّاهَا لِلْبُسَهَا وَ لَكِنُ سَأَلُتُهُ إِيَّاهَا لَتَكُونَ كفني

لَهُ تَوْ بُ .

فَقَالَ سَهُلٌ : فَانْتُ كَفَنَهُ يُوْمُ مَاتٍ.

٣٥٥٣: ام المؤمنين سيده عا نَشْه رضي الله عنها فرماتي ہیں میں نے بھی رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو د وسرے کو برا بھلا کہتے نہ دیکھا اور نہ آ پ کے کپڑے تہ کر کے رکھے جاتے (اس لئے کہاتنے کپڑے تھے ہی نہ کہ تہ کر کے رکھیں )\_

۳۵۵۵: حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک خاتون آیا کی خدمت میں جا در لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول میہ عادرائے ہاتھوں سے میں نے اس کئے بی کہ آ ب بہنیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قبول فر مالی آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی مجرآ پ وہ جا ورزیب تن فر ماکر با ہر ہمارے یاس تشریف لائے وہ جا در آ پ کا تہبند تھی تو فلال بن فلال آئے ان کا نام ذکر کیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میہ جا در کیا خوب ہے۔ آپ مجھے یہنا دیجئے آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے اور اندر جا کرا ہے ت كرك ان كے ياس بھيج وي تو لوگوں نے اس سے كہا بخداتم نے احیمانہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیا جا در کسی نے پیش کی تھی آ ہے کواس کی حاجت تھی پھرتم نے ما تک لی حالا تک تمہیں بیمعلوم بھی ہے کہ آ پ

٣٥٥٢: حضرت انس رضي الله تعالي عنه بيان فرمات ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اون زیب تن فریا ہے اور ثو ٹا ہوا جوتا خود ہی سی لیتے اور مو نے سے موٹا کیڑا

ہے۔حضرت مبل رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں جس روز اُن صاحب کا انتقال ہواان کا گفن وہی جا درتھی ۔ ٣٥٥١: حَـدَّثنا يَحَى بْنُ عُثُمَانَ بْنِ سَعِيْدِ ابْن كَثِيْر بْن دينمار المحمصي ثَمَّا بقيَّة بْنُ الْولِيد عَنْ يُؤسُف بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ نُورِ حِبْنِ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ انسِ قَالَ لِيسَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْتُهُ السَّوْفَ واحْتَذِى المَخْطُوفَ ولَيسَ الْهِيْنَ لِيَّةَ ـ الْمُخْطُوفَ ولَيسَ الْهِي ثُوبًا حِشْنَا حِشْنَا.

# ٢: بَابُ مَا يَقُولَ الرَّجُلِ إِذَا لَبِسَ ثَوُبًا جَدنُدًا

٣٥٥٥: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَ ثَنَا اَصَبَعُ بُنُ زَيْدِ ثَنَا اَبُو الْعَلاءِ عَنْ اَبِى اُمَامَة قَالَ لَبِسَ عُمْرُ ابُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُوبًا جَدِيْدَا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتَى وَاتَجَمَّلُ بِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتَى وَاتَجَمَّلُ بِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي حَالِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي حَالِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٥٥٨؛ حَدْثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَهْدِي ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعُمرٌ وَضِى اللهُ مَعُمرٌ وَضِى اللهُ مَعُمرٌ عَنِ الرَّهُ عَنِ ابْن عُمرَ وَضِى اللهُ تعالى عَنْهُمَا انْ وسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَايُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَايُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَايُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَايُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَم وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله 
# چاپ : نیا کپڑا پہنے کی دُعا

۳۵۵۷: حضرت ابوا ما مدرضی الله عند قرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عند نے نیا کپڑا بہنا اور کہا (ترجمہ) تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ججھے ستر چھپانے اور زندگی ہیں زینت کے لئے ہیں چس پہنا یا یا پھر قرما یا کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بہنا یا یا پھر قرماتے سنا: جو نیا کپڑا پہن کر بید عا پڑھے: اللہ حد الله علیہ فی سیقرماتے سنا: جو نیا کپڑا پہن کر بید عا پڑھے: اللہ حد الله فی لیا بہ فی خیاتی پھر پرانے کپڑے کوصد قد کرد ہے تو وہ زندگی اور خیاتی پیر سال میں الله کی تمہمائی اور حفاظت ہیں رہے۔ موت ہر حال میں الله کی تمہمائی اور حفاظت ہیں رہے۔ موت ہر حال میں الله کی تمہمائی اور حفاظت ہیں رہے۔ موت ہر حال میں الله کی تمہمائی اور حفاظت ہیں رہے۔

۳۵۵۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما قرماتے بیں که رسول الله علیه وسلم نے حضرت عمر رضی الله عنه کو سقید کرنته پہنے و یکھا تو فرمایا: تنهما رایہ کپٹر اوھلا ہوا ہے یا نہیں عرض کیا نیانہیں ہے وھلا ہوا ہے۔ آ ب نے فرمایا شین عرض کیا نیانہیں ہے وھلا ہوا ہے۔ آ ب نے فرمایا کئے کپڑے کپڑے بہنو قابل تعریف زندگی گڑارواورشہا وت کی موت مرو۔

ضلاصیة الراب ﷺ الله علی حضرت عمر رضی الله عنه نے قابل تعریف زندگی گزاری اور الله تعالیٰ نے انہیں شہادت ہے ۔ سرفراز فر مایا اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا فر مان حرف بحرف یورا ہوا۔ (مکوئی)

سیدنا عمر فاروق رضی الله عندالیی عظیم ہتی ہیں کہ اُن کے متعلق اپنے تو اپنے غیر بھی رطب اللمان ہیں۔عمر فاروق رضی الله عنہ کا تو لوگوں کو انداز ہ ہی ہے لیکن وہ کتنے بڑے نتظم وسر براوِمملکت تھے اُس کا انداز ہ غیروں کوتو ہوگیالیکن اپنوں نے اُن کی اصطلاحات ہے استفادہ نہیں کیا۔ آئ بھی نارو ہے جیسے ملک میں وزیر بننے کے لیے غیروں کوتو ہوگیالیکن اپنوں نے اُن کی اصطلاحات ہے استفادہ نہیں کیا۔ آئ بھی نارو ہے جیسے ملک میں وزیر بننے کے لیے اُن عمریڈ لاء' (لیعنی عمریڈ کے قوائین ) کامضمون یاس کرنا ضروری ہے۔ (ابو معانی)

# ٤٠٠ باب ما يُهي عند مِن اللِّبَاس

٩ ٥٥٥ عن حدثه المو بكر ثنا شفيان بن سفيان بن عينية عن المرقدي عن عطاء بن يزيد اللّيني عن ابي سعيد المخدري وضبى الله تعالى عنه آن النبي صلّى الله عليه وسلم نهبى عن إبستين فاصًا اللّيستان فاشتمال المتماد والاختباء في النّوب الواحد ليس على فرجه منه شيءً.

من ١٣٥١. حدد للنه البو بكر بن ابي شيبة ثنا عبد الله بن عبد للمنير و ابو أسامة عن عبيد الله ابن غمر خبيب بن عبد المرخص عن حفص بن عاصم عن ابن هريرة ان رسول المرخص عن حفص بن عاصم عن ابن هريرة ان رسول الله تنافي نهاي عن المستين عن اشتمال الصماء و عن الاختباء في التوب الواحد يفضى بفرجه الى المسماء.

ال ١٣٥٨: حدثنا أبو بكر بن ابن شيبة ثنا عبد الله بن لمير و ابو أسامة عن سعد ابن سعيد عن عمرة عن عما بشين المتمال المهمال المنافية فالمنافية فالمنافية عن الله من عن المنافية الله المنافية عن المنافية المنافية المنافية عن المنافية المنافية عن المنافية

# ٣: بَابُ لُبُس الصُّوُفِ

الصَّمَّاء والاختباء فِي ثُوْبِ واجدِ و انْت مُفْضِ فرُجكَ

إلى السماء

٣١٢ ١٦٥ : حدَثَنا أَلِوْ يَنكُو بُلُ ابِي شَيْبة ثنا الْحسنُ بْنُ مُوسى عَنْ شَيْبانَ عَنْ قتادة عَنْ ابِي بُوْدة عَنْ ابِيهِ قال قالَ لِي يَا بُنِي لُو شَهدُتَنا وَ نحَنْ مَع رسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم اذا اصابِقنا الشَّماءُ لحسنت ان ريّخنا ريّخ الضّان.

٣٥٦٣: حدَّثنا فحمَّدُ بْنُ عُفُمانَ بْن كرامة ثنا ابْوَ أَسَامة ثنا الْوَ أَسَامة ثنا الْوَ أَسَامة ثنا الاخوصُ بْنُ حَكِيه عنْ خالد بْن مَعْدان عنْ عُبادَةً بْنِ

#### چاب: ممنوع لباس

۳۵۵۹: حضرت ابوسعید خدری سے منع فرمایا ایک اشتمال رسول اللہ نے دولباسوں سے منع فرمایا ایک اشتمال صماء سے (ایک ہی کپڑ ابور سے بدن پراس طرح لبیت لینا کہ ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلا سکے بسااہ قات کپڑا ذرا جیونا ہوتو اس میں ستر کھلنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے) اور ایک ہی کپڑ اہوتو ایسے گوٹ مار کر بیٹھنا کہ ستر کھلا رہے۔ ایک ہی کپڑ اہوتو ایسے گوٹ مار کر بیٹھنا کہ ستر کھلا رہے۔ دولتم ک دولیت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ سے دولیت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم نے دولیتم ک لباسوں سے منع فرمایا: اشتمال صما، سے اور ایک بی کپڑ اہوتو ایسے انداز سے لیشنا کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی رہے۔ کپڑ اہوتو ایسے انداز سے لیشنا کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی رہے۔

الا ۳۵ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے دوشم کے لیاسوں سے منع فر مایا: اشتمال سما، سے اور ایک بی کیٹر الیے لیسٹنے سے کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی ہی کیٹر الیے لیسٹنے سے کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی

### دياب : بالون كاكير يبننا

۳۵ ۹۳: حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فر مات بین که ایک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم جمار ب الصّامت رضى الله تعالى عنه قال حرج عَلَيْنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسَلّم ذَات يَوْم و عَلَيْهِ جُبّة رُومَيْة مِنْ صَلّم الله عليه عَبّة رُومَيْة مِنْ صَلّ الله عليه عَبّة النّك مَيْنِ فَصَلّى بِنَا فِيْهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيّة عَيْرُهَا.

٣٥١٣: حدَّنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّمشُقِيُّ وَ اَحْمدُ بُنُ الْاَرْهِ وَقَالا ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَوِيْدَ بُنُ السَّمُطِ حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بُنُ عَطَاءِ عَنْ مَحُفُوط بُنِ عَلَقَمَةً عَنُ صَدَّفُوط بُنِ عَلَقَمَةً عَنْ صَدُفُوط بُنِ عَلَقَمة عَنْ سَلَمان الْفارِسِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَضَّا فَقَلَب جُبَّة صَدُوفٍ كَانَتُ عَلَيْهِ فَمَسْحَ بِهَا وَجُهَةً.

٣٥٦٥: حدَّقْنَا سُولِدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُوْسَى ابْنُ الْفَصُّلِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ وَأَيْتُهُ مُنْسَمًا فِي آذَانِهَا و وائِنَّهُ مُتَّزِرًا بكساء.

# ۵: بَابُ الْبَيَاضِ مِنَ الشِّيَابِ

٣٥٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْصَبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ السَّمِكِ عَنِ ابْنِ خُفَيْمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبِيْرِ عن ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ الْبَيَاصُ عَبِّسَالِهِ عَلَيْكُمُ الْبَيَاصُ عَبِّسَالٍ فَسَالٍ ذَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ حَبُسرُ ثِيْسَابِكُمُ الْبَيَاصُ فَالْنِسُوهَا وَكُفُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمُ.

٣٥٦٤: حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُّ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنَّ حِيثِب بُنِ ابِي ثَابِتِ عَنْ مَيْمُونِ بُنِ آبِي شَبِيْبِ عَنْ سَمُرَةَ حَبِيْب بُنِ ابِي شَبِيْبِ عَنْ سَمُرَةَ الْبَيْ شَبِيْبِ عَنْ سَمُرَةَ الْبَيْ عَلَيْتُ الْبَيْدِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ الْبَيْد وها ثِيَابَ اللّهِ عَلَيْتُ الْبَيْد وها ثِيَابَ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْد اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْد اللّهُ اللّهُ عَلَيْد اللّهُ اللّهُ عَلَيْد اللّهُ عَلَيْد اللّهُ عَلَيْد اللّهُ اللّهُ عَلَيْد اللّهُ اللّهُ عَلَيْد اللّهُ عَلَيْد اللّهُ عَلَيْد اللّهُ عَلَيْد اللّهُ اللّهُ عَلَيْد اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْد اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْد اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّ

٣٥١٨: حدَّنَا مُحمَّدُ بُنْ حسّانِ الْازْرَقُ ثَنَا عَبُدُ الْمَحِيْدِ بُنِ الْبِي دَاوُدَ ثَنَا عَرُوانُ بُنْ سالِمٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ الْمَحَدِيدِ بُنِ الْبِي دَاوُدَ ثَنَا عَرُوانُ بُنْ سالِمٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَبِيدِ الْحَضْرَمِي عَنُ آبِي الدُّرُدَاءِ عَنُ شَرِيعٍ بُنِ عُبِيدِ الْحَضْرَمِي عَنُ آبِي الدُّرُدَاءِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

پاس با ہرتشریف الائے آپ دومی جبہ پنے ہوئے تنہے جو بالوں کا بنا ہوا تھا اس کی آستینیں تنگ تھیں آپ نے اس بالوں کا بنا ہوا تھا اس کی آستینیں تنگ تھیں آپ نے جسم اسی ایک کپڑے میں ہمیں نماز پڑھائی آپ کے جسم اطہر پراس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

۳۵ ۹۳ : حضرت سلمان فاری رسی الله تعالی عشہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا اور بالوں کا جبہ جو پہن رکھا تھا اس کو بلیٹ کر چہرہ صاف

۳۵ ۲۵ : حضرت اتس رضی الله عنه قرمات بیل میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بکریوں کے کان میں داغ دے رہے ہیں اور میں نے آپ کو (بالوں کی) کملی کا تہدید بائد ھے دیکھا۔

#### باب: سفيدكيرے

۱۳۵۲۲ : حضرت ابن عباس رضی الله عنها فر ماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : تمہار سے کپڑوں میں سب سے بہتر سفید کپڑے میں اس لئے انہی کو بیہنا کراورائی میں اسپے مردول کو کفن دیا کرو۔ ۱۳۵۶ : حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عند فر ماتے میں کہ رسول الله صلی الله عند فر مایا : سفید کپڑے بہتا کرو کیونکہ میہ زیادہ یا کپڑ و اور عمدہ ہوتے میں ۔

۳۵ ۲۸ : حضرت ابوالدرداء رمنی الله تغالی عنه بیان فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بہترین لباس جس میں تم الله کی بارگاہ میں حاضری دوا جی تیروں میں اور مسجدوں میں سفید لباس وسلَم إنَّ احْسَنَ مَا زُرَّتُمُ اللَّه بِ فِي قُبُوْدِكُمُ وَ بِ- (معلوم بواكسفيدرتك ببتر بتمازيمي سفيد مَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ.

# ٢: بَابُ مَنْ جَرَّ ثُوْبَهُ مِنَ الْحَيِّلاءِ

٣٥١٩: حَدَّقْنَا اَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا اَبُو أَسَامَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَّا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمِيرٍ جَمِيْعًا عَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهِ عَنْ يَجُرُّ ثُوْبَهُ مِن الْخُيلاءِ لا يَنظُرُ اللُّهُ إِلَيْهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ.

• ٣٥٠: حَـدُّ تُنَا أَبُو يَكُو بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْسَاسُ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ النَّحَيَلاءُ لَمْ يَنْظُر اللَّهُ الَّيْهِ بوع الْقيامة .

قَالَ فَلَقِيْتُ ابْنُ عُمْرَ بِالْبِلاطِ فَذَكُرْتُ لَهُ حَدِيْتُ أَبِي سَعِيْدٍ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ عِن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَ آشَارَ إِلَى أَذُنَيْهِ: سَمِعَتُهُ أَذُنَايَ وَ وَعَاهُ قلىي.

ا ١٥٥٠: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرو وعَنَّ آبِي سَلْمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِآبِي هُرَيُرةَ فَتَى مِنْ قُرَيْشِ يَجُرُ مَبَلَهُ فَقَالَ يَابُنَ أَجِيُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَرُّ ثَوْبَهُ مِنِ الْخَيَلاءِ لَمُ يَنْظُر اللُّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

 ٢: بَابُ مَوْضِع الْإِزَارِ أَيْنَ هُو ؟ ٣٥٤٢: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ لَنَا أَبُو ٱلْآحُوَصِ

کپڑے میں بہتر ہے)۔

### جاہے: تکتمر کی وجہ سے کپڑ الٹکا تا

٣٥٦٩ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنبما بيان قرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوتکبراور فخرکی وجہ سے اینے کپڑے لٹکائے اللہ تعالی رو زیتیا مت اس کی طرف نظرالتفات ندفر ما تمیں

• ۳۵۷ : حفرت عطیہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنا یا نجا مدائکا نے اللہ تعالی روز قیامت اس کی طرف نظر التفات نەفر مائىمىن حضرت عطيەفر ماتے ہیں کہ میں بلاط میں سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما ہے ملا اور ان کے سامنے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی تو اینے کا نول کی طرف اشارہ کر کے فرمانے کی کہ میرے کا نوں نے بیہ حدیث سی اور میرے دِل نے اے محفوظ رکھا۔

ا سے ۱۳۵۷ : حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ کے بیاس ہے ایک قرایش نوجوان گزرا جو این جا در گلسیت رہا تھا قرمایا: سینتیج میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بد فرماتے سنا جو تکبر وغرور میں اینے کپڑے تھییٹے روزِ قيامت الله تعالى اس كي طرف نظر النفات نه فريائين

فيأب : يا عجامه كهال تك ركهنا جاسع؟ - ۱۳۵۷: حضرت حذیفه رضی الله عنه فر ماتے ہیں که عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ أَبُنِ نُذَيْرِ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ آخَذَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ سِأَسُفُل عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مُوْضِعُ الْإِزَارَ فَإِنَّ أُبَيِّتَ فَأَسُفَلَ فَإِنَّ أَبَيْتَ فَأَسُفَلَ فَإِنَّ أَبَيْتَ فَأَسُفَلَ فَإِنّ ابينت فَلا حَقَّ لِللإزارِ فِي الْكَعُبَيْنِ.

حَدُّنْنَا عَلِيُّ بُنُ مُنحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْئَةً حَدَّثِينَى أَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ مُسُلِم بْن نُذَيْر عَنْ حُذَيْفَةَ عَن النبي عَلِينَةً مِثْلَهُ.

٣٥٧٣: خدَّ ثُنَا عَلِيُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ سُفِّيَانُ بُنْ عُيْيُنَةً عَن المُمَلاءِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلْهِي سَعِيْدِ هَلَّ سَمِعُتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةً شَيْتًا فِي الْآزَارِ قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ازارَةُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الساف ساقيه لا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَعُبَيْنِ وَ مَا اسْفِلْ مِنْ الْكَعْبِيْنِ فِي النَّارِ يَقُولُ ثَلا ثَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرُّ إِزَارَهُ بَطُرًا.

ہے نیچے ہوتو ( مخنوں کا ) وہ حصد آ محل میں جلے گا تین بار آ یے نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف التفات بھی نہ فر ما ئیں گے جوتکبر وغرور میں اپنی از ارتھیئے۔

> ٣٥٤٣؛ خددُ أَنا أَبُو بَكُرِبُنُ آبِي شَيْبَة فَنَا يَزِيْدُ بُنْ هَارُونَ أَنْ أَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمْيُرِ عَنْ خَصَيْنِ بُنِ قَبِيْضَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ يَاسُفْيَانَ بُنَ سَهُلَ لَا تُسْبِلُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِيْنَ.

# ٨: بَابُ لُبُس الْقَمِيُص

الماك المُورِقِينَ المُقُوبُ إِنْ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِينَ ثَنَا الْوُتُمَيِّلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُوْمِنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُويْدَةَ عَنْ أَمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوقيص عن زياده كوكَّى كيرًا قَالَتُ لَمْ يَكُنْ قُوْبٌ أَحَبُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَ الْقَمِيْصِ. يعدن تعار

رسول الندصلي الله عليه وسلم نے ميري ما اپني پند لي كا يج کا مخمہ پکڑ کرفر مایا: یہ ہے ازار کی جگدا گریہ پہند نہ ہوتو اس نے بچھ بیچے بیابھی پیندنہ ہوتو اس سے بچھ نیچے بیر بھی پسندنہ ہوتو نخنوں ہراز ارر کھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ووسری سندہے یہی مضمون مردی ہے۔

٣٥٤٣ : حضرت عبدالرحن فرمات بين كه ميں تے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازار کے متعلق سمجھ سنا؟ قرمانے کے جی میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا: مؤمن کی ازاراس کی نصف ساق تک ہونی جا ہے اور نصف ساق اور تخنوں کے درمیان ہوتو اس میں کچھ حرج (علناہ) نہیں ہے اور کیکن مخنول

٣٥٤٣: حضرت مغيره بن شعبه رضي الله عنه فريات بيب كه رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے قرمايا: اے سفيان بن مہل اینے کپڑے مت لٹکاؤ اس کئے کہ اللہ تعالیٰ کیڑ الٹکانے والے کو پسندنہیں فریاتے۔

# حِاب : تيص بهننا

۵ - ۳۵۷: حضرت ام سلمه رمنی الله عنها فرماتی بین که

# ٩: بَابُ طُولُ الْقَمِيْصِ كُمُ هُوَ؟

٣٥८٦: حدَّثَنا أَبُو بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنا الْحُسِيْنُ بُنُ عَلِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ سَالِمٍ \* عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِي عَلِيتُهُ قَالَ الْإِسْبَالُ فِي الأَزَّارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مِنْ جَرَّ شَيْئًا خُيلًا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهِ الَّذِهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

قَالَ أَبُو بَكُر :مَا أَغُرَبُهُ.

# • ١ : بَابُ كُمُّ الْقَمِيُصِ كُمُ يَكُونُ

٣٥٧٧: حــ لَـُثْنَا ٱحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمِ ٱلاوْدِيُّ ثَنَا أَبُورُ غَشَّان وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا عُبِيْدٌ بُنُّ مُحَمَّدٍ ' قَالا ثنا حَسَنُ بُنْ صالح ح وَ حَدَّثُنَا سُفْيانُ بْنُ وَكِيْعِ ثَنَا ابِي عن الحسَنِ بُن صالِح ' عَنُ مُسلِمِ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُ يَلْبُسُ قَمِيْصًا قَصِيْرَ الْيَدَيْنِ والطُّولِ.

# ا ا: بَابُ حَلَّ الْاَزَارِ

٣٥٤٨: حَدَّثِمَا أَيْلُو بِكُرِ ثُمَّا أَبُنُّ ذُكِّينِ عَنْ زُهِيْرِ عَنْ غُرُورة بُنِ عَبُد اللَّه بُنِ قُشير حَدَّثيني مُعَاوِيةٌ بْنْ قُرَّة عَنْ أبيه قال أتيت رسُول الله عليه قبايعته و إن زر قميصه لمطلق

فَالَ عُرُوةَ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً وَ لا ابْنَهُ فَي شِتَاءٍ وَ لَا صَيْفٍ \* إِلَّا مُطْلَقَةٌ أَزْرَاهُمَا.

# ٢ ا : بَابُ لُبُس السَّرَاويُلِ

٣٥८٩: حَدَّثْنَا أَبُو يَكُرِ بُنْ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِي بُنْ مُحمَّدُ لِمِنْ بَشَارِ ثَنا يَحِني وَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالُوا ثَنا سُفِّيانُ عَنْ سماک بن خرب عن سُويْد بن قَيْس قال أَتَانَا ﴿ عَالَ اللَّهُ الرَّهِ لِلسَّا السَّرِيفِ لا عَ اور بهم سے يا عجامه كي النبي المنت فساؤمنا سراويل.

# باب: قیص کی لمبائی کی صد

۳۵۷۱: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرياتے ہيں كه نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : اسبال ازار قبیص اور عمامہ سب میں ہوتا ہے جو تکبر کی وجہ سے کوئی چیز بھی لٹکائے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف التفات نہ فرما کمیں سے۔

# باب: قيص كي آسين كي مد

٢٥٧٤: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كم لسائى والى حِيموني آستينوں والي قيص (كرية) زيب تن فرماتے تھے۔ ( یعنی کرتہ کی لسائی گھٹنوں تک اور آسٹین کی مینچوں تک مناسب ہے )۔

# وأب : گنتريان تمكي ركمنا

٣٥٧٨: حضرت قره رضي الله عنه فريات بين كه مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت بين حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی آپ کے کرتے کی گھنڈی کھلی ہوئی تھی۔ (راوی صدیث) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اینے استاذ معاویہ اور ان کے بیٹے کو گرمی ا سر دی جب بھی دیکھاان کی گھنڈیا ں تھلی ہو کمیں تھیں ۔

#### يا تجامه ببتنا

٣٥٧٩ : حضرت سويدين تيس رضي الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیت طے کی۔

# ١٢ : بَابُ ذَيْلُ الْمَرُأَةِ كُمْ يَكُونُ

• ٣٥٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ لَنَا الْمُعْتَمِرُ ابِّنُ سُلَيْمَانَ عَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابُنِ يُسَارِ عَنْ أُمَّ سَلَمَة قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ كُمْ تَجُو الْمَرُأَةِ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ: شِبُرًا قُلُتُ : إِذًا يَنْكُشِفَ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لَا تزيدُ عَلَيْهِ.

ا ٣٥٨: حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ ابْنُ مَهْدِي عَنُ سُفَيانَ عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيْ عَنْ آبِي الصَّدِيْقِ النَّاجِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَزُوا جَ النَّبِي عَلَيْكُ رُجِّ صَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ فِرَاعًا فَكُنَّ يَأْتِينًا فَنَذُرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا.

٣٥٨٣: حَدْثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ ثَسًا حَمَّادُ ابْنُ سَلَّمَةً عَنْ آبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ أَوْ لِلْمِّ سَلْمَةَ ذَيْلُكِ ذِرًا عُ.

٣٥٨٣: حَدَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ ثَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذُيُولِ النِّساءِ شِبُرًا فَقَالَتُ عَائِشَةُ إِذًا تَخُرُجَ سُوْقُهُنْ قَالَ فَذِرًاعٌ.

# ٣ ١: بَابُ الْعِمَامَةِ السُّودَاءِ

٣٥٨٣: حَدُّلَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنَّ مُسَاوِدِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَتُ وَأَيْتُ النَّبِي عَلِيلَةً يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبُرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً فَرِمَاتِ بُوحَ وَيَكُمَا آبُ سياه عمامه بالدهم بوت

٣٥٨٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ ٢٥٨٥: حضرت جابر رضى الله عند سے روایت ہے کہ

# چاپ : عورت آل بل كتنالمبار <u>كمه</u>؟

• ٣٥٨: ام المؤمنين حضرت امسلمة فمرياتي جي كه رسول الله سے دریافت کیا گیا کہ عورت اپنا آلچل كَتَالِكَائِكَ (لمباركم) ؟ قرمايا: أيك بالشت من في عرض کیا کہاس صورت میں (اس کے یاؤں) تھلے رہیں مے فرمایا: ایک ہاتھ لمبار کھاس سے زیادہ ہیں۔

۳۵۸۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم کی از داج مطهرات کو ایک ہاتھ آ کچل لسبار کھنے کی ا جازت تھی وہ ہمارے یاس آتیں تو ہم ان کوایک ہاتھ ماپ کر دے دیتے۔

۳۵۸۲: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے كدرسول التدسلي التدعليه وسلم في سيده فاطمه رضي الله عنها ياام المؤمنين سيده امسلمدرضي الله عنها عدر مايا: تمہارا دامن ایک ہاتھ کمبا ہونا جا ہے۔

٣٥٨٣: ام المؤمنين سيده عائشه رضى الله عنها \_ روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بالشت لمباآ لچل رکھنے کی اجازت وی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس مورت میں عورتوں کی پنڈلیاں تھلی ر بیں مے قرمایا پھرایک ہاتھ لمبار کولیں۔

#### چاپ : سياه ممامه

٣٨٨ : حضرت عمرو بن حريث رضي الله عنه قرمات ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر خطبہ ارشاد

بُنْ سلمة عن ابي الزُّبَيْرِ عَنْ جابر ان النّبيّ عَلِيَّ دخل يصلى الله عليه وسلم ( فق مك يموقع بر ) مكه بين واقل مكَّة و عليه عِمامةٌ سؤداءُ.

> ٣٥٨٢: حدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبِة ثَنَا عَبُد اللَّهِ أَنْبَأَنَا مُؤسى بُنُ غُبَيْدةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ بُن دَيْنَادِ عَنِ ابْن غُمرِ انَّ النُّبِيُّ عَلَيْكُ دُخُلُ يُومُ فَتُح مَكَّةً و عليْه عمامَةً سؤداءً.

# ١ : بَابُ إِرْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيُنَ

٣٥٨٧: حَدَّتُكَ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أَبُو أَسُامَةً عَنْ لَمُسَاوِرَ خَـدُثْنِيُ جَعْفَرُ بُنَّ عَمْرُو بُن خُرَيْبُ عَنْ ابيَّه قَالَ كَانَّتَى أَنْظُرُ وَإِلَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سُوداءٌ قَلْدُ أَرْخَى طَرَقَيْهَا بَيْنَ كَتَفَيْه

# ١ ا : بَابُ كُوَاهِيَةٍ لُبُس الْحَرِيْر

٣٥٨٨: حدَّثنا الله يكر بن ابني شيَّة ثنا اسماعيلُ بْنُ عُلِيَةً عِنْ عِبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهِيب عِنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ لَيِسَ الْمَحْرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبُسُهُ فِي الْأَخِرةِ.

٣٥٨٩: حدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا عَلَى بُنْ مُسُهِرٍ عن الشَّيْسِاني عَنْ اشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّغْتَاءِ عَنْ مُعَاوِية بْنِ سُوَيْدِ عن الْبَرَاءِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنِ الدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ وِالْإِسْتَبْرَق.

• ٣٥٩: حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَعْبَةً عَنِ الْحَكُمِ عِنْ عَبُد الرَّحْمَٰنِ بَنِ أَبِي لِيْلِي عِنْ خُذَيْفَةَ قَالَ نهني رسُولُ الله عَلَيْتُهُ عَنْ لُبُسِ الْحرير والذُّهب و قَالَ هُو لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَنَا فِي ٱلاَحِرَةِ.

ا ٣٥٩: حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْنَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ ١٣٥٩: حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند في سيراء كا

ہوئے اس وفت آیے سیا و عمامہ یا ندھے ہوئے تھے۔ ۳۵۸۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے ك ني صلى الله عليه وملم فتح كله ك روز ( كله ميس) داخل ہوئے اس وقت آپ کے سریر سیاہ مما مرتھا۔

# باب : عمامه ( كاشمله ) دونو ل موندهول كے

# ورميان لنكانا

٣٥٨٤: حضرت عمرو بن حريث رضي الله عنه فر مات بین کو یا میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف و کیور با ہوں آپ کے سریر سیاہ عمامہ ہے اسکے دونوں کنارے آ ب نے مونڈ حول کے درمیان ایکا رکھے ہیں۔

# واب: ريشم يبننے كى ممانعت

٣٥٨٨: حضرت انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو دنیا میں رئیٹم ہنے وہ آخرت میں رئیٹم نہ بہن سکے گا۔

٣٥٨٩ : حفرت براء رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( رہیم کی ا قسام ) دیباج 'حربراوراستبرق ( وغیره میننے ) ہے منع فرماياب

۳۵۹۰ : حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمات بین که رسول النَّدْ عليه وسلم نَّه ريشم اورسونا بينيِّ عليه وسلم نَّه ريشم اورسونا بينيِّ عليه وسلم ۔ قرمایا اور فرمایا: میدو نیا میں ان کا فروں کے لئے ہیں اور آخرت میں ہمارے گئے۔

سُلْسِمان عن عُبِيدِ اللّه بُن عُمرَ اخْبرة انَّ عُمرَ بُنَ النّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
# ١ : بَابُ مَنْ رُخِصَ لَهُ فِي لُبسِ الُحَوِيْو

٣٥٩٢ خدُنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ البَيْ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ انْسَ بْنَ مَالِكِ ثَنَا أَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ زَحْصَ لِللزَّابِير بُن الغوَّامِ وَ نَبَاهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّاتُهُ وَحُصَ لِللزَّابِير بُن الغوَّامِ وَ لَيَا أَهُمُ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ فَي وَحُصَ لِللزَّابِير بُن الغوَّامِ وَ لَعَبُد الرُّحْمَن بُن عَوْفِ فَي قَمِيْصَيْنِ مِنْ خَرِيْرٍ مِنْ وَجَعِ لَعَبُد الرُّحْمَن بُن عَوْفِ فَي قَمِيْصَيْنِ مِنْ خَرِيْرٍ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِمَا حِكْةً.

١٨: بَابُ الرُّحُصَةِ فِي الْعَلَمِ فِي التُّوبِ ٢٥٩٣: حدثنا المؤبكر بُنُ ابِي شيبة ثنا حفْضُ غيابُ عنْ عاصِم عَنُ ابِي عُفُمَانَ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللهُ تعَالَى عَنْهُ انّهُ كَان ينهى عن النّحريْرِ وَالدِيْبَاجِ إِلّا مَا كَانَ هَكَذَا أَنَهُ كَان ينهى عن الْحَريْرِ وَالدِيْبَاجِ إِلّا مَا كَانَ هَكَذَا أَنَهُ كَان ينهى عن الْحَريْرِ وَالدِيْبَاجِ إِلّا مَا كَانَ هَكَذَا أَنَهُ كَان ينهى عن الْحَريْرِ وَالدِيْبَاجِ إِلّا مَا كَانَ هَكَذَا أَنَهُ كَان ينهى عن الْحَريْرِ وَالدِيْبَاجِ إِلّا مَا كَانَ هَكَذَا أَنْهُ الشَّالِيَةِ ثُمَّ السَّالِيَةِ مُنْ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا

٣٥٩٣؛ حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُغِيرَةً بَن زِيادٍ عَن ابِي عُمَرَ مَوْلَى اَسْمَاءَ قَالَ رَأَيْتُ ابُنُ عُمَر رضى اللهُ تَعالَى عَنهُمَا اشْترى عِمَامَةً لَهَا عَلَمٌ فَدَعَا بِالْحِمْلِينِ فَقْصَةً فَذَخَلَتُ عَلَى اسْمَاءَ فَذَكُرْتُ ذَالِك بِالْحِمْلِينِ فَقْصَةً فَذَخَلَتُ عَلَى السَمَاءَ فَذَكُرْتُ ذَالِك لِهُا : فَقَالَتُ بُولُسًا لِعَبْدِ اللّٰهِ يَا جَارِيَةً هَاتِي جُبّةً رَسُولِ اللّٰهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاء تُ بِجُبّةٍ مَكُفُوفَةِ الْكُمّينِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاء تُ بِجُبّةٍ مَكُفُوفَةِ الْكُمّينِ

ایک رئیمی جوڑا ویکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول
اگر آپ میخر پدلیس اور دنو د سے ملاقات کے دفت اور
جعد کے روز زیب تن فر مائیس تو کیا ہی اچھا ہو۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اسے وہ پہنے جس کا
آخرت میں کچھ بھی حصد نہ ہو۔

# داب : جس کوریشم پیننے کی اجازت ہے

۳۵۹۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر مات میں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنهما کو ریشی قیص میننے کی اجازت دی مجلی (خارش) کی بیاری کی وجہ ہے۔

د این : ریشم کی گوٹ لگا نا جا تز ہے

۳۵۹۳: حضرت عمر رضی الله عندریشی کیڑے ہے منع فر مایا کرتے تھے مگر جو اس قدر ہواور ایک انگل سے اشارہ کیا پھر دوسری پھر تیسری اور پھر چوتھی ہے ( کہ چارانگل تک ریشم کی گوٹ درست ہے) اور فر مایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمیں ریشم ہے منع فر مایا کرتے تھے۔

٣٥٩٣: حفرت اساء كے غلام ابوعمر فرماتے ہیں كہ میں نے حفرت ابن عمر كوو يكھا كه آپ نے عمامہ فريدا جس كا حاشيہ (ريشمی ) تھا آپ نے تينجی منگوا كر حاشيہ كا ف اللہ علی حفرت اساء کے پاس گيا تو ان سے اس كا قد كر و كيا كہنے لگيس افسوس ہے ابن عمر پر ارى لڑكى! قد را رسول اللہ كا جبہ تولاؤ۔ وہ ايك جبہ لائی جسكی فررا رسول اللہ كا جبہ تولاؤ۔ وہ ايك جبہ لائی جسكی

وَالْفَرَجَيُّنِ بِالدِّيْبَاجِ.

19 : بَابُ لَبُسِ الْحَوِيْوِ وَالذَّهَبِ بِنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السُحَاقِ عَنْ يَوْيُدَ بْنِ آيِي حَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَوْيْوِ بْنِ الْمَحْمَّدِ بْنِ السُحَاقِ عَنْ يَوْيُدَ بْنِ آيِي حَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرِ بْنِ السَّعْتَةِ عَنْ آبِي الْاَقْلَعِ الْهَمُدَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرِ الْمَعْلَقِيِّ سَمِعْتَة يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ ابْنَ آبِي طَالِبٍ يَقُولُ آخَذَ الْعَافِقِي سَمِعْتَة يَقُولُ اسَمِعْتُ عَلِيَّ ابْنَ آبِي طَالِبٍ يَقُولُ آخَذَ الْعَافِقِي سَمِعْتَة يَقُولُ السَّمِعْتُ عَلِي ابْنَ آبِي طَالِبٍ يَقُولُ آخَذَ وَسُولُ اللَّهِ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَ ذَهِبًا بِيَمِينِهِ ثُمْ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَ ذَهِبًا بِيَمِينِهِ ثُمْ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَ ذَهِبًا بِيَمِينِهِ ثُمْ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ هَلَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمْتِي : حَلِّ الْإِنالِهِمْ . " ٢٥٩ عَلَى ذُكُورٍ أُمْتِي : حَلِّ الْإِنالِهِمْ . " وَلَا يَعْفِي اللهُ عَلَيْ الْمُورِي الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ حَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَى : حَلِّ الْإِنالِهِمْ . " شَكَمُّ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْقِ حَلَيْقِ الْمُعْلِي الْمُعْتَى الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْكُ حَلَيْقِ اللهُ عَلَيْكُ حَلَيْقُ الْمُ اللهُ عَلَيْكُ حَلَيْقُ الْمُعَلِّلُهُ حَلَيْقُ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ حَلَيْقًا اللهُ عَلَيْكُ حَلَيْقًا اللهُ عَلَيْكُ حَلَيْقًا اللهُ عَلَيْكُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ 
٣٥٩٤: حَدَّقَنَا آبُو بَكُرٍ قَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْأَفْرِيْقِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ الْافْدِيْقِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَصْرِو: قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَنَى عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْدِو: قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَنَى الْحَدَى عَمْدِو: قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَنَى الْحَدَى يَعْتَ وَفِي إِحْدَى يُعَدِّهِ وَفِي الْاحْدِى يَعْتِ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ مُحَدِّمٌ عَلَى ذَكُورٍ أُمَّتِي حِلَّ لِإِنَائِهِمْ.

٣٥٩٨: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ ثَنَا عِيْسَى بَنُ يُونُس عَنُ مَعُمَرٍ عَنِ مَعُمَرٍ عَنِ مَعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِ عَنُ آنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ذَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيْتُ بِنْتِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيَنْتُ حَرِيْرٍ مِيْرَآءَ.

# ٠ ٢: بَابُ لُبُسِ الْآحُمَرِ لِلرِّجَالِ

٣٥٩ عَدُّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنُ شَرِيْكِ بْنِ
 عُبُدِ اللَّهِ الْقَاضِي عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: هَا رَأَيْتُ

آ ستینیں اور گریبان اور کلیوں پر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی۔

باکی اورسونا بہننا کے لئے رکیٹم اورسونا بہننا سے سے سے رکیٹم اورسونا بہننا مورسونا بہننا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکیٹم با تمیں ہاتھ میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے رکیٹم با تمیں ہاتھ میں کیڑااور ہاتھ اٹھا کرفر مایا: بید دنوں میری امت کے مردوں برحرام ہیں عورتوں کے لئے حلال ہیں ۔۔

۲۵۹۱: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کوا یک جوڑہ کپڑے کا تخد آیا اوراس میں ریشم شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے بھی ریشم شامل تھا۔ آپ کے پاس آیا اور کہایا رسول اللہ اس کا کیا کروں؟ فرمایا: (تیرے لیے) نہیں بلکہ اس کو کا ٹ کر (اپنی بیوی ؓ) فاطمہ کی اور حنیاں بنالو۔ ۲۵۹۹: حضرت عبداللہ بن عمر وفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یا ہم تشریف لائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یا ہم تشریف لائے آپ کے ایک ہاتھ میں ریشی کپڑا اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا۔ آپ نے نفر مایا یہ دونوں میری است کے مردوں پرحرام اور عور توں کے لئے حلال ہیں۔ مردوں پرحرام اور عور توں کے لئے حلال ہیں۔ مردوں پرحرام اور عور توں کے لئے حلال ہیں۔ مردوں پرحرام اور عور توں کے لئے حلال ہیں۔ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت الس رضی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی رسٹمی قبیص بہنے و یکھا۔

چاپ : مردوں کا سرخ لباس بہننا

99 ہے: حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیا وہ خوبصورت کسی آخِمَلَ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُترَجُلًا فِي ﴿ كُونِهِ وَيَكُمَا بِالول شِي كَتُهُ مُوسَعٌ مِرحُ جُورُ البِيتِ خُلَّةِ خَمْرَاءَ.

> • ٢٠٠: خَـلْتُسَا أَبُو عَامِرِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ بَرَّادٍ بُنِ يُوسْفَبُنِ أَبِي بُرُدَةَ ابْنِ أَبِي مُؤسَى الْأَشْعَرِي ثَنَا زَيْدُبِهِنُ الْتُحْبِيا ثَنَا حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ قَاضِي مَرُوَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيدَةُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْضَةً يَخُطُبُ فَأَقْبَلَ حَسنٌ وَ حُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ آحُمْرَان يَعَثُران وَ يَقُومُ ان فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُمَا فَوْضَعُهُمَا فِي حَجُرِهِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِنَّهُ اللَّهُ وَالْكُمُ وَ أُولَادُكُمُ فِتُنَّةً رَآيَتُ هَٰذَيْنَ فَلَمُ أَصْبِرُ ثُمٌّ أَحَذُ فِي خُطُبَتِهِ .

# ٢ : بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُعَصُفَرِ لِلرِّجَال

١ • ٣١٠: حَدَّثُنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيدُ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْحَسِنِ بْنِ سُهَيْلِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ عَنِ الْمُفَدَّمِ.

قَالَ يَزِيُدُ قُلْتُ لِلْحَسِنِ مَا الْمُفَدَّمُ قَالَ الْمُشْبَعُ بالْعُضْفَر.

٣١٠٢: خَدِّتُنَا أَبُو بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيَعٌ عَنْ أَسَامَةَ يُن زَيْدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن خُنَيْنِ قَالَ مَسْمِعَتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَائِي رَسُولُ اللَّهِ وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ لُبُسِ الْمُعَصَّفِرِ. ٣١٠٣: خَدَّثُنَا ٱبُو بَكُرِ ثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُؤنَّسَ عَنْ هِشَام بْنِ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّم قَالَ ٱقْبَـلْنَا مَعْ رَبُّولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مِنْ ثَنِيَّةِ آذَاخِرَ فَالْتَفْتَ اِلَى و عَلَى زَيُطَةً مُنْسَرَّ جَةً بِالْعُصْفَرِ فَقَالَ مَا هَاذِهِ فَعَرَفْتُ مَا

ہوئے۔(بیسرخ دھاری داریمنی علدتھا)۔

۱۰۰ ۳: حضرت بریده رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارے تھے اتنے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آئے یہ دونوں سرخ قیص پہنے ہوئے تھے گرتے اور اشمے ( کم سیٰ کی وجہ ہے ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر بے اوران کوا مُعایا اوراین کود میں بٹھالیا پھرفر مایا : اللہ اور اس کے رسول نے سیج فر مایا کہ بلاشیہ تنہارے مال اور اولا ویں آ زمائش ہیں میں نے ان وونوں کود کھھا تو مجھ ے رہانہ کیا پھرآ پ نے خطبہ شروع کر دیا۔

# باب: کسم کارنگاہوا کیڑا پہننا مردوں کے لتح تج نہیں

۱۰۱۰: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم في مفدم عدم عرم فرمايا (راوی صدیث) مزید کہتے ہیں کہ میں نے (اینے استاذ) حسن سے دریافت کیا کہ مقدم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا:خوب سرخ (محمم میں) رنگا ہوا۔

۳۹۰۲: حضرت علی کرم الله و جبه فر مات بی که رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے منع فر ما يا مجھ كو ميں بينہيں كہتا كه تم کومنع فر مایا کسم کارنگ میننے ہے۔

٣٠١٠٣ : عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما \_ روایت ہے ہم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اُذاخر (ایک مقام ہے مکہ کے قریب) کی گھاتی ے آپ نے میری طرف ویکھا میں ایک باریک جاور

كره فاتيت اهلى و هم يشجرون تنورهم فقدفنها فيه ثم اتَيْتُهُ مِن الْعَد فَقَالَ يا عَبْدَ اللَّهُ مَا فَعَلْتِ الرِّيْطَةُ فَاخْبَرَتُهُ فَقَالَ الْأَكْسُوتُهَا بَعْضَ أَهْلِك ! فَإِنَّهُ لا بَاس بِذَالِكُ مَ كُمر والول مِن آيا وه چولها جلار ب شج مي ي اس

باند سے تھا جو کسم میں رنگی ہوئی تھی آب نے قربایا: یہ کیا ہے میں مجھ گیا کہ آپ نے اسے براجانا پھر میں اینے جا در کو اس میں ڈال دیا (وہ جل کر خاک ہوگئی)

دوسرے دن میں پھرآ پ کی خدمت میں حاضر ہوا آ پے نے فر مایا اے عبداللہ وہ تیری جا در کہاں گئی؟ میں نے بیال بیان کیا آپ نے فرمایا: تو نے اپنے گھر والیوں میں ہے کسی کو کیوں نہ دے دی کیونکہ عورتوں کواس کے پہنے میں کوئی برائی نبیں ہے۔

### ٢٢: بَابُ الصَّفَرَةِ لِلرَّجَالِ

٣١٠٣: حَدُثناعَلِيُّ بُنُّ مُحمّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ليلى بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال اتانا النبي عليه فوضعنا لهُ ماءً يَبَرُّدُ به فاغْتَسل ثُمُّ أَتَيُتُهُ بملَحفةٍ صَفُراء فرايْتُ اثرَ الورْس على عُكُنه.

# ٢٣ : بَابُ إِلْبَسُ مَا شِئْتَ مَا أَخُطَاكَ سَرَفٌ أَوُ مَخِيْلَةٌ

٥٠١٣: خَـدُثْنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ الْبَالِيا هِمَامُ عِنْ قِتادةَ عِنْ عِمُر و يُنِ شَعِيْبِ عِنْ ابِيِّهِ غِنْ جَدِه قال قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ كُلُو واشْرَبُوا وتصدُّقُوا والْبَسُوا مَا لَمُ لِنِحَالِطُهُ اسْرَاكُ اوْ مَحَيِّلُةٌ.

### ٢٣: بَابُ مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ البِّيَابِ ٣١٠١: حدثنا مُحمَّدُ بُنُ عُبادَةً و مُحمَّدُ بَنُ عَبُدِ

المملك الواسطيّان قالا ثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريُكُ عَنُ عُشِمانَ بُنِ أَبِي زُرُعَةَ عَنْ مُهاجِرِ عنِ ابُنِ عُمَر قَالَ قَالَ رِسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً مَنْ لِهِ سَ قُوب شُهْرَةِ لَرِيب تَن كري الله تعالى روز قيامت اس كورسوائي كا ٱلْبَسَةُ اللَّهُ يَوُمِ الْقَيَامَةِ ثُوْبِ مَذِلَّةٍ.

# باب : مردوں کے لئے زردلیاس

٣٩٠٣: حضرت قبيس بن سعد رضي الله عنه فر مات بين که رسول الله سلی الله علیه وسلم جمارے بیاس تشریف ال ي جم في آ ب ك لئ يانى ركعا كرآ ب شندك حاصل کریں اور نہائیں ۔

# باب : جوجا ہو پہنوبشرطیکہ اسراف بالتكبر ندہو

۱۰۵ ۳: حضرت عيدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قر ما تے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قر ما یا کھاؤ<sup>ہ</sup> پیؤ صدقه کرواور پینوبشرطیکهاس میں اسراف پاتکبر کی آ ميزش نه ہو ۔

### باب : شہرت کی خاطر کیڑے بہننا

٣١٠٦ : حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشېرت ( ونمود ونمائش ) کې خاطر ( قیمتی ) لباس لماس بېنائيں گے۔ الشوارب ثنا الله عوانة عن عُلْمان بْنُ الْمَعِيْرة عن الشّوارب ثنا الله عُوانة عن عُلْمان بْنُ الْمُعِيْرة عن الشّهاجر عن عبْد الله بُن عَمْرَ قال قال رسُولُ الله عليه من لَبِسَ تُوب شَهْرَة فِي الدُّنيَا ٱلْبَسَهُ اللّهُ ثُوب مَذِلَةٍ يَوْم الْقيامة ثُمَّ الله عَدْلَةِ يَوْم الْقيامة ثُمَّ أَلَه بَارًا.

٣١٠٨ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيْدَ الْبَحْرَانِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ بُنُ مُخْرَرِ النَّاجِيُ ثَنَا عُثْمَانُ بُنْ جَهُم عَنْ ذَرَ يُن حُبِيْشِ عَنْ النَّاجِي ثَنَا عُثْمَانُ بُنْ جَهُم عَنْ ذَرَ يُن حُبِيْشِ عَنْ النَّي عَلَيْتُ قَالَ مِنْ لَبِس تُوْبِ شُهْرَةِ اعْرض الله عَنْهُ حَتَى يضعهُ متى وضعهُ.

۳۱۰۸ : حضرت ابو ذررضی الله عنه سے روایت ہے که نی سلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا : جوشهرت کی خاطر لیاس پنے الله تعالیٰ اس سے اعراض فر ماتے ہیں یہاں تک کہ جب جا ہیں اسے رسوا فریا دیں۔

خلاصیة الهاب ۱۸۶ بعض نے فرمایا که 'جہاں جا ہیں اے گرادیں 'مثلاً دوز خ میں رکھ کررسوا کردیں یا وُ نیا میں ہی ایسا و کھ پہنچا نمیں کہ دکھاوے کا لباس تو کیا پہنزاسا دواہاس بھی پہننے کا ہوش شد ہے۔

یاک ہوجاتی ہے۔

# ٢٥: بَابُ لُبُسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

٩ • ١ • ١ • ١ • ٢ خد ثنا أبُو بَكُرِ ثنا شَفْيَانُ بْنُ غَيْئِنةَ عَنَ زيد بْن السَّفِيَانُ بْنُ غَيْئِنةَ عَنَ زيد بْن السَّلَم عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بُنِ وَعُلْةَ عِنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال السَّم عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بُنِ وَعُلْةَ عِنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال سمعتُ وسُول اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ أَيُّما اللهِ عَلْد طَهُرَ.

٣١١٠ حداثنا اللو بَكُر الن أبي شيبة ثنا شقيان بن غيئة عن الرؤة رئ عن عين غيينة عن المؤقة أن عن المؤقة من عن عين غيينة الله عن المن عباس عن ميمونة أن شاة لمؤلاة ميمؤنة مر بها يغيى النبي عليه قد أعطيتها من الصدقة مينة فقال هلا أخذوا اهابها قد بغوا فانتفعوا لها

فقالُوا ! يَا رَسُولَ اللَّهِ ! انَّهَا مَيْنَةٌ قَالَ انَّما حرَّمُ اكْلُهَا.

٣١١ : حدثنا أبُو بكر بنُ أبى شيبة عَبْدُ الرَّحيْم بنُ
 شالِمان عن ليُتِ عن شهر بن خوشب عَن سلمان قال

دیان : مردار کا چیزاد باغت کے بعد بہننا ۱۳۹۰ : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما فرمات میں کہ بین ۱۳۹۰ : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعلیہ وسلم کو بیدارشاد بیں کہ بین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشاد فرماتے سنا : جس کھال کو د ہاغت دے دی جائے وہ

۱۱۰ ۱۳ ۱۱ ماله و منین سیده میموندرضی الله عنها کی با ندی کو ایک بحری صدق میں دی گئی وہ مرگئی (تو بھینک دی) نی صلی الله علیه و ملم اس کے پاس ہے گزر ہے تو فر مایا:

اس کی کھال اتار کر د باغت و ہے اور اس سے قائدہ اشار کی کھال اتار کر د باغت و ہے اور اس سے قائدہ اشار کی کھال اتار کر د باغت و ہے اور اس سے قائدہ مردار ہے۔ ور مایا: مردار کو کھانا ہی تو حرام ہے مردار ہے۔ فرمایا: مردار کو کھانا ہی تو حرام ہے (و باغت دے کرفع اٹھانا تو حرام ہیں)۔

۱۱۱ ۳: حضرت سلمان رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ایک ام المؤمنین کی بکری مرگئی ( تو بھینک دی ) رسول الله كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِئِيْنَ شَاةٌ فَمَاتَتُ فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَا فَقَالَ ما ضَرَّا آهُلَ هاذِهِ لَوَانْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

# ٢٦: بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ

### بِاهَابٍ وَ لَا عَصَبِ

٣٩١٣ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُنْصُورٍ حَ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُسُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَ حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُسُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَ حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ ثَنَا غُنُدَ وَعَنُ شُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكُمِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَكُمْ فَالَا اتَانَا كِتَابُ السَّرِّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُكَيْمٍ قَالًا اتَانَا كِتَابُ النَّيِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُكَيْمٍ قَالًا اتَانَا كِتَابُ النَّيِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَكَيْمٍ قَالًا اتَانَا كِتَابُ النَّيْ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَكِيمٍ قَالًا اتَانَا كِتَابُ النَّيْ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَكِيمٍ قَالًا اتَانَا كِتَابُ النَّيْ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَكِيمٍ قَالًا اتَانَا كِتَابُ النَّيْ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَكِيمٍ قَالًا اتَانَا كِتَابُ اللّهِ بُنِ عَلَيْمٍ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْ اللّهُ وَلَا عَصْبِ . "

<u> خلاصة الراب ين الله بن الله بالله كالفظ ہے اللہ ب</u>نجے چزے كو كہتے ہيں مردار كا كيا چزا استعال كرنا درست نہيں البته د ہاغت كے بعد استعال كرنا درست ہے۔جيسا كەگزشته باب ميں گزرا۔

### ٢٠: بَابُ صِفَةِ النِّعَال

٣١١٣: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ الْحَالِثِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النّبِي عَيْلِيَّ قِبَالَانِ مَثْنِي شِوَاكُهُمَا. الْعَبَّاسِ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النّبِي عَيْلِيَّ قِبَالَانِ مَثْنِي شِوَاكُهُمَا. 10 ٢١ عَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ اللّهِ يَعْلِ النّبِي عَلَيْكَ عَنْ اللّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ النّبِي عَلَيْكَ عَنْ اللّهِ يَعْلِ النّبِي عَلَيْكَ عَنْ اللّهِ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَ اللّهِ يَعْلِ النّبِي عَلَيْكَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى النّبِي عَلَيْكَ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَالَةً عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

صلی الله علیه وسلم پاس سے گزرے تو فر مایا: اگراس کی کھال سے نفع اٹھا لیتے تو اس کے مالک کوکوئی ضرر (گناہ) نہ ہوتا۔

۳۱۱۲ : ام المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى جيل كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في مردار كى كمال سه وباغت كه بعد نفع المحاف كا امر فرمايا-

# چاپ : بعض کا قول که مردار کی کھال اور پیھے نفع نہیں اُٹھایا جاسکتا

۳۹۱۳ : حضرت عبدالله بن علیم سے روایت ہے کہ ہارے پاس نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا کمتوب گرامی پہنچا کہ مروار کی کھال اور پٹھے سے نفع مت اٹھاؤ۔

بں گزرا۔ جیاج : (نبی علیقہ کے ) جوتوں کی کیفیت

۳۱۱۳: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنبما بیان فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے جوتے میں دو تتمے بتھے دو ہرے۔

۳۱۱۵ : حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر مات بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے جوتے میں دو نتمے

# ٢٨ : بَابُ لُبُسِ النِّعَالِ وَ خَلْعِهَا

٢ ١١ ٣ : حدَّثنا أَبُو بَكُرِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُسِ ذِيبادٍ عَسَ أَبِي هُـرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا انتَعَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَبُّدَأُ بِالْيُمُنِي وَ إِذَا خَلَعَ فَلْيَبُذَأُ بِالْيُسُرِي.

# ٢٩: بَابُ الْمَشِي فِي النَّعُلِ الْوَاحِدِ

٤ ١ ٣ ٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنِ إِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عجُلانَ عَنُ سَعِيهِدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَسْمُشِسَى أَحَدُكُمُ فِي نَعْلِ وَاجِدٍ وَ لَا خُفِّ وَاجِدٍ لَيَخْلَعُهُمَا جَمِيُعًا ۚ أَوِ لَيُمْشِ فِيُهِمَا جَمِيُعًا.

#### ٠ ٣: بَابُ الْإِنْتَعَالِ قَائِمًا

٣٦١٨: حَدَّثِنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعاوِيَةً عَنَ الْاعْمَى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَا أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجْلُ قَائِمًا.

# چاه : جوتے پہننااوراُ تارنا

٣٦١٦ : حضرت ابو ہر رہ اُفر ماتے ہیں که رسول اللہ اللہ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی جوتا پہنے تو وائیں سے ابتداء كرے ( يہلے دائيں ياؤل ميں جوتا يہنے) اور جب جوتاا تارے تو مہلے بایاں جوتاا تارے۔

وا بایک جوتا پہن کر چلنے کی مما نعت ١١٤ ٣٠: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم نے فرمايا: تم ميس سے كوكى ایک جوتا پہن کر نہ چلے اور نہ ہی ایک موز و پہن کریا د ونو ں اتارو ہے یا وونو ں پہن کر چلے۔

#### چاب : کھڑے کھڑے جوتا پہننا

۳۱۱۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الندصلي الله عليه وسلم نے كھڑے ہوكر جوتا مينتے

شراصة الراب جلات تمه دارجوتے بیٹھ کر بہننے جا ہیں کھڑے ہو کر بہننے میں دشواری ہوتی ہے ای لیے اس سے منع فر ما یا ۔ یا بیہ وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ پھر بند ہ یا تو جھک کر پہنتا رہتا ہے یا پھر بیر ( بوجہ مستی ) کسی بھی جگہ پر رکھ کر کھڑ ہے کفرے تنے باندھنے لگتا ہے البتہ جو جوتے کھڑے کھڑے آسانی سے پہنے جاسکتے ہیں بیرصدیث ان سے متعلق

> ٣١١٩: حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ أَنْ يُنتَعِلُ الرَّجُلُ قَائِمًا.

#### ۳۱۱۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كھڑ ، ہوكر جوتا بينے ے منع فر مایا۔

#### باپ : سياه موز ك

# ا ٣: بَابُ الْخِفَافِ السُّوْدِ

• ٣١٢: حَدُّتُهَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا دَلْهَمْ بُنُ صَالِح - ٣١٢٠: حضرت بريده رضى التُدتعالي عند ـــ روايت الْكِنُ بِي عَنْ حُجَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْكِنْدِي عَنْ آبِي بُرَيْدَة بِ كَرْجِاتُي نِي رسول الله صلى الله عليه وسلم كودوسياه

ساذحين السوادين فليسهمار

# ٢ ٢: بَابُ الْخِصَابِ بِالْحِنَاءِ

١ ٣ ١ ٣٠. حدثنا ابْوَ بكُر تَنَا سُفُيانُ ابْنُ غَيِيْنَةَ عِنِ الزُّهُرِيّ سبمنع البالسلمة والسليمان للليساد للخبران على ابلي هريرة يبلغ به النبي سينية قال ان اليهود والنصاري لا يصبغون فحالفوهم

٣٩٢٢ حيدتنها البؤ بكر ثناعبد الله ابن ادريس عن الاجلح عن عبد الله ابن بريدة عن ابي الاسود الذيلمي عن ابئي در قال قال وسُولُ الله سَلِيْكُ انَ احْسَنَ مَا عَسُرَتُهُ به الشَّيب الحياء والكتم.

٣ ١ ٣٣. حذتنا الو بكر ثنا يُؤنُّسُ بْنُ مُحسِد ثنا سَلَّامُ بُنُّ ابني مُعطيبع عن عُضَمان يُس مؤهب قال دخلَتُ على أُمّ سلمة قال فاكرحت الى شعرًا من شعر وسُول الله عِنْهُ مخضوبًا بالحنّاء والكتم.

# ٣٣: بابُ النِحضابِ بِالسَّواد

٣٩٢٣. حدد ثنما المؤ بكر بن ابئي شلية ثنا السماعيل بن عُليَّة عَنْ ليْتِ عَنْ ابني الزَّبيْرِ عَنْ جابِرِ رضى اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ : جِي بِابِي قُحافة : يؤم الْفَتْح : الي النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم و كَان رَاسَة ثَعَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم اذُهِبُوا بِهِ النَّهِ بَعُض بِسَانَهِ فَلُتَغَيَّرُهُ و جنبوله السوداء.

٣٢٢٥: حدثنا ابُوُ هُرِيْرَةَ الصَّيْرِفِيُّ مُحمَدُ بُنْ فِراسِ ثنا غَمرُ لِنَ الْخَطَّابِ ابْنِ رَكُويَا الرَّاسِيُّ ثَنَا دَفَاعَ بْنُ دَغُفل السَّدُوْسيُّ عَنْ عَبْد الْحسيدِ بْن ضَيْفي عَنْ ابيه عَنْ جدّه

عن ابده ال الناج المن الهدى لرسول الله عليه وعلى المادوموز عديد كاتو آب سلى الله عليه وعلم ف أنبيل جبن لياب

#### ولي : مهندي كاخضاب

٣١٢١ : حضرت ابو هرريه رضي الله تعالى عنه بيان فرمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: یمپود و نصاری خضا ب تہیں کر تے لہٰذاتم ان کی مخالفت كروبه

٣ ٦٢٢ : حضرت ابو ؤ ررسنی الله تعالیٰ عنه بیان فر مات جیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا بہترین چیز جس ہے تم بڑھائے کو بدلومہندی اور وسمہ

٣٦٢٣ : حضرت عثمان بن موبيب قرمات بين كه ميس ام المؤمنين سيده ام سلمه رضي الله عنباكي خدمت ميس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم کا موءمبارک دکھایا جوحناا وروسمہ ہے رنگا ہوا تھا۔

#### ولب: ساه خضاب كابيان

٣٦٢٣ : حضرت جايرٌ فر مات جي كه فتح مكه كے روز حضرت ابوقیا فه ( والدسید نا ابو بکرٌ ) کو نبی کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ أن كا سر ثغامه بود ئ كى طرب بالكل سفيد لگ رہا تھا رسول اللہ تے قرمایا: ان کوان کی کسی اہلیہ کے پاس لے جاؤ تا کہوہ ان کے بالوں کا رنگ بدل دے ( خضاب لگا کر ) اورانہیں سیاہ ہے بچانا۔

٣١٢٥ : حضرت صهيب رضي الله عنه قرمات بي ك رسول القد صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمایا: بہترین خضاب جوتم استعال كرتے ہوساہ خضاب ہے تمہاري

صهيب النحير قسال قبال وسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الما عسب العلم من زياده رغبت كاباعث إورتمهار ما ختصبتم به هذا السواد أرغب لنسابكم فيكم والهيب لُمُ فِي صَدُورِ عَدُو كُمْ.

# ٣٣: بَابُ الْخِصَابِ بِالصُّفْرَةِ

٣ ٢٢ ٢: حدَّثْت الْهُو يَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا أَبُوْ أَسَامَة عَنْ غبيُد اللّه عن سعيْد بُن ابِي سعِيْدِ انْ عُبيْد بُن لجريْج سال المن عُمْر رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قال رَأَيْتُك تصفِّرُ لحتتك سالورس فقال ابن عمر اما تصفيري لحيتي فَانَّىٰ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُتَصَفَّرُ

٣ ٣٣٠: حدَّثنا ابُو بَكُرِ ثَنَا إسْخَقُ ا بُنُ مُنْصُورٍ ثنا مُحَمَّدٌ بْنُ طَلَّحة عِنْ خَمِيْدِ بْنِ وَهُبِ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عِنِ ابْن غَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تُنعَالَى غَنَّهُمَا قَالَ مِرَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم على رَجُل قَدُ خَصبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالِ مَا احْسن هندا تُنمُ مر بآخر قد خضب بالحنّاء والكتم فقال هذا الحسنُ من هذا ثُمَّ مرُّ بآخرَ قُدُ خضب بالصُّفرة فقال هذا الحسنُ مِنْ هَلَدًا كُلُّهِ.

قال: و كَانَ طَاوْسٌ يُصَفِّرُ.

# ٣٥: بَابُ مَنْ تَوَكَ الْخِضَابَ

٣ ١٢٨: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي ثَنا ابُو داؤد ثَنا زُهيرٌ عن ابسى استختى عن أبسى جُخيفة قال رايت رشؤل اللَّهُ عَلَيْكُ هَذَهِ مِنْهُ بَيْضًاءُ يَعْنِي عَنْفَقَتُهُ.

٣١٣٩: حدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي ثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ والمن اسى عدي عن حُسَيْد قال سُنل انس بن مالك وريافت كيا كركيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في

۔ دشمنوں کے دلول میں تمہارا رعب اور ہیبت زیادہ کرنے والا ہے۔

#### باب: زروخفاب

٣١٢٦: حضرت عبيد بن جريج نے حضرت ابن عمر رضي الله عنها سے در یافت کیا میں دیجھا ہوں کہ آ ب ورس ے اپنی داڑھی زر د کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا میں اپنی ڈاڑھی اس لئے زرد کرتا ہوں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ویکھا آپ اپی داڑھی مبارک زرد کیا کرتے تھے۔

٣٦٢٧: حضرت ابن عباس رضي الله عنبما قر مات بين كه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد کے باس سے گزر ہے اس نے مہندی سے خضا ب کیا تھا فر مایا بیہ کیا ہی خوب ہے۔ بھرایک اورمرد کے یاس ہے گزرے اس نے مہندی ادر وسمدے خضاب کیا تھا فرمایا یہ مہلے سے بھی اجھا ہے پھرایک اور کے پاس سے گزرے اس نے زرد خضاب کیا تھا فر مایا: بیان سب سے اچھاہے۔

راوی حدیث حمید بن وہب کہتے ہیں کہ میرے استاذ طاؤسؓ زرد خضا ب استعال کرتے تھے۔

#### باب: خضاب ترك كرنا

٣ ٢٢٨ : حضرت ابو جيفه رضي الله عنه فريات بي كه میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاریش بجے سفید

٣١٢٩: حضرت الس بن مالك رضى الله عند \_

احمسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله للم يو من الشيب الانتخو سبعة عشرا او عشرين شغرة في مقده لخيته.

٣ ٦٣٠. حدَّثْ المُحَدَّدُ بُنُ عُمَرَ بَنِ الْولِيْدِ الْكِنُدِيُ ثَنَا يَرِ اللهِ عَلْ الْفِعِ عَنِ ابْنِ يَحْدَى بُنُ آدَم عَنَّ شَرِيُكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَلْ نافِعِ عَنِ ابْنِ عُمر قال كان شَيْبُ رسُول اللهِ عَلَيْتُهُ نَحُو عِشُرِيْن شَعْرَةً.

٣١: بَابُ إِتِّنَحَاذِ اللَّجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ

٣٦٣ حدثنا أبؤ بك بن ابئ شينة ثنا سُفيان بن غيلة عن الله الله عن مُجاهد و قال قالت أم هايئ دخل دخل رسول الله عن مُحَاهد و قال قالت أم هايئ دخل رسول الله عن مُحَة و له اربع غدائر تعيي ضفائد.

٣١٢١: حدثنا أبَرُ بَكُو بُنَ ابني شَيْبَة ثنا يحى بُنُ ادَمَ عَنْ الْبُوهِيْمُ بُنُ سَعَدِ عَنِ الزُّهُويَ عَنْ عَبِيدِ اللَّه بْنِ عَبَاسٍ الْهِ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ اهُلُّ الْكَتَابِ يَسُلُلُونَ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ كَانَ اهُلُّ الْكَتَابِ يَسُلُلُونَ اشْعَارَهُمْ وَكَانَ وسُولُ الشّعارَهُمْ وَكَانَ وسُولُ اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُحِبُ مَوَافَقَة اهْلِ الْكَتَابِ قَالَ اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُحِبُ مَوَافَقَة اهْلِ الْكَتَابِ قَالَ اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُحِبُ مَوَافَقَة اهْلِ الْكَتَابِ قَالَ فَسَدُلُ وسُولُ اللّهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ناصِيتَهُ ثُمْ قَوْقَ فَعَدُلُ وسُولًا اللّهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ناصِيتَهُ ثُمْ قَوْقَ مَعْدُلُ

٣١٣٣ : حَدَّلْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبة فَنَا اسْحَقَ بُنُ مَنْطُورِ عَنْ اِبْرَ اِسْحَقَ عَنْ يحيى بُنِ مَنْطُورٍ عَنْ اِبْرَ اِسْحَق عَنْ يحيى بُنِ عَبْدَ وَمَنْ الْبَرَ اِسْحَق عَنْ يحيى بُنِ عَبْدَ وَمَنْ الْبَرَ اِسْحَق عَنْ يحيى بُنِ عَبْدَ وَمَنْ اللّهِ عَنْ يَعْلَقُ عَالِمُ قَالَتُ كُنْتُ أَفُرُق كُلُف يَافُونٍ حَبْدَ اللّهِ عَلَيْهُ فَي عَالِمُ اللّهِ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي السّدِلُ نَاصِيْتَهُ.

٣ ١٣٣ : حدَّثَنَا آبُو بَكُر بُنُ آبَى شَيْبَةَ ثَنا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ الْبَالَا اللهِ عَلَى قَتَادَةَ عَنَ انسِ قال كانَ شَعُرُ الْبَالْنَا جَرِيْدُ بُنُ حَازِمِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ انسِ قال كانَ شَعُرُ ارْضُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَعُرُ ارْجَلا بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَ مَنْكُمْ شَعُرُ ارْجَلا بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَ مَنْكُمْ شَعُرُ ارْجَلا بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَ مَنْكُمْ مَنْكُونُهُ .

خضاب کیا؟ فرمایا آپ نے بڑھایا (سفید بال) ویکھا بی نہیں البنتہ داڑھی کے سامنے کے حصہ میں سترہ یا ہیں بال سفید تھے۔

۳۱۳۰ تصرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله علیه وسلم کے تقریباً ہیں یال سفید ہوئے تتھے۔

#### دیاہ : جوڑ ہے اور چوٹیاں بنانا

ا ۱۳۳ ت : حفرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان فر ماتی جیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال چار حصول میں متعے چوٹیوں کی طرت -

۳۱۳۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے بال (بغیر ما نگ کے) چھوڑ و ہے تھے اور مشرکین ما نگ نکالا کرتے ہتے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو (اختیاری امور میں) اہل کتاب کی موافقت بند تھی (کہ وہ ہبر حال مشرکین ہے بہتر ہیں) چنا نچہ آ ب نے بھی (ما نگ کے بغیر ہی) بال چھوڑ دیئے پھر بعد میں آ بہمی ما نگ تکا لئے لگے۔ چھوڑ دیئے پھر بعد میں آ بہمی ما نگ تکا لئے لگے۔ جھوڑ دیئے پھر بعد میں آ بہمی ما نگ تکا لئے لگے۔ جھوڑ دیئے پھر بعد میں آ بہمی ما نگ تکا لئے گئے۔ ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی چند یا کے چھوٹ ما نگ تکا لئے کے جھوڑ ما تی دیا تھی ما نگ تکا لئے کے جھوڑ میں الله علیہ وسلم کی چند یا کے چھوٹ ما نگ تکا لئے اللہ علیہ وسلم کی چند یا کے چھوٹ ما نگ تکا لئی اور سامنے کے بال (بغیر ما نگ کے ) چھوڑ ما نگ

۳۱۳۳: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بال سید ھے تھے (بہت مسلم کے بال سید ھے تھے (بہت مسلم کے بال سید ھے تھے (بہت مسلم کے اور مونڈھوں کے درمیان مسلم کا نوں اور مونڈھوں کے درمیان

٣١٣٥: حَدُّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِبُرَاهِيْمَ ثَنَا ابُنْ أَبِي فَذَيْكِ عَنْ عَبُّهِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ ابِي الرِّنَادِ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُّوْةً عَنَّ أَبِيهِ عَنَّ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكُ شُعُرٌ دُوْنَ الْجُمَّةِ وَ فُوقَ الْوَقُرَةِ.

# ٣٠: بَابُ كُرَاهِيَةِ كَثُوَةِ الشُّعُر

٣ ٢٣١: خَدُّنُنَا أَبُو بَكُرِ بُنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةً بُنْ هِشَام وَسُفَيَانُ بُنُ عُقْبَةً عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم بُن كُلَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَابْلِ بُن حُجُر \* قَالَ : وَانِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي شَعْرٌ طَويُلٌ فَقَالَ ذُبَابٌ : فَانْطَلَقْتُ فَاخَذُتُهُ فَرَاتِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انِّي لَمُ أَعْنَكَ وَ هٰذَا أَحْسَنُ.

# ٣٨: بَابُ النَّهُي عَنِ

٣١٣٨: حدَّثَتَ أَبُو بَكُوبُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا ابُّو أَسَامَةً عَنَّ عُبَيُّدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ نَافِع عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُسَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنِ الْفَزْعِ: قَالَ: و مَا الْقَوْرَ عُ؟

فَالَ : أَنْ يُتَحَلَّقَ مِنْ رَاسِ الصَّبِيَّ مَكَّانٌ وَ يُتُوك مَكَانٌ.

٣١٣٨: حَدُثَنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ شَبَابَةً ثَنَا شُعْبَةً عَنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَنِ الْقَزَعَ

# ٣٩: بَابُ نَقُش الْخَاتِم

٣١٣٩: خددُنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ فَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ١٣٩٣: حضرت ابن عررض الله عنها قرمات بي كد

١١٥ تا المؤمنين سيده عائشه صديقة رضى الله تعالیٰ عنها بیان فر ماتی میں که رسول التدصلی التدعلیه وسلم کے بال کانوں سے نیچے اور مونڈھوں سے او نچ تھے۔

چاپ : زیادہ (لمبے )بال رکھنا مکروہ ہے ٣٦٣٦: حضرت واكل بن حجر رضي الله عنه فر ماتے بيں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا میرے بال لیے تھے۔فرمایا: نالپندیدہ ہے۔ میں چلا گیا اور اینے بال چھوٹے کئے پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے و یکھا تو فر ما یا میری مرا دتم نہیں تھے (لیعنی تنہیں نہیں کہا تھا) اور بياميماب(كه بالكم كرلتے)۔

حاج : كہيں ہے بال كتر نا اور كہيں ہے حيموژ دينا

٣٦٣٧: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قزع ے منع فرمایا۔ حضرت نافع نے یو چھا کہ قزع کیا ہے؟ فرمایا: قزع یہ ہے کہ بچہ کا سرایک جگہ ہے موتڈ دیا جائے اور دوسری جگہ ہے چھوڑ ویا جائے۔

٣١٣٨ : حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فرمات بي كه نبي صلی الله علیه وسلم نے قزع سے منع فر مایا۔

جاب : انگشرى كانقش

عن أيُّوب بن مُوسى عن نافع عن ابن عُمر قال اتَّخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنا من ورق ثُمُّ نقش فيه محمد رسُولُ الله فقال لا ينقش احد على نقش خاتمى هذا.

• ٣ ١٣ عن حدث الله و بكر بأن ابني شيبة ثنا السماعيل بأن غليّة عن عبد العزيْز بن ضهيب عن انس ابن مالك الحلية عن انس ابن مالك قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال اتا فيد الططنعنا خاتمًا و نقشنا فيه نقشًا فلا ينقش عليه آخة.

ا ٣٦٣: حدثنا مُحمَّدُ بَنُ يخيى ثنا عُثَمانُ بَنُ عُمر ثَنا يُولِ عُمر ثَنا يُولِ عُمر ثَنا يُولِ عَنِ النَّر السُولُ لِي عَنِ النَّر السُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ 
# • ٣٠: بَابُ النَّهِي عَنْ خَاتِمَ الذَّهب

٣١٣٢: خدَفْنَا الْوُ بَكُرِ ثَنَا عَبُدُ اللّهَ بُنْ نَمِيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّه بُنْ نَمِيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّه عَنْ نَالْفِعِ بُنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى عَلِيّ عَنْ عليّ قَالَ نَهْلَى اللّه عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى عَلِيّ عَنْ عليّ قَالَ نَهْلَى وَلَمُ وَلَى عَلَيْ عَنْ عَلَيْ قَالَ نَهْلَى وَلِي عَلَيْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ التَّخَتُم بِالذّهب.

٣٦٣٣: حَدَّثْنَا آبُو بَكُرِ ثَنَا عَلَى ابْنُ مُسْهِرِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ السَّهِ الْمُنْ مُسْهِرِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ السَّهِ اللهُ عَنْ ابْنِ عُمَر قال نَهْى السَّيْلِ عِن ابْنِ عُمَر قال نَهْى رَسُولُ الله عَنْ خَاتِم الدَّهِبِ.

٣١٣٣ : حدّثنا أبُو بكر بُلُ ابى شية ثنا عَبُدُ الله بُن نَميْد مُن مَعْد بُن عَبُد بُن عَبُد بُن عَبُد بُن عَبُد بُن اسْحاق عَن يحيى بُن عبُاد بُن عبُد الله بُن الزّبير عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنين رضى الله تعالى عنها قالت آهدى النجاشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها حاتم ذهب فيه فصّ حبشي فاحدة ، سُول الله صلى الله عليه وسلم بعود و إنّه فاحدة ، سُول الله صلى الله عليه وسلم بعود و إنّه

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جاندى كى انگشترى تار كروائى مجراس ميں محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنده كرايا اور فرمايا كوئى بھى ميرى اس انگشترى كانقش كنده نه كروائے ـ

۱۳۰ سو: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بین که رسول الله تعلیه وسلم فی انگشتری تیار کروائی تو قرمایا بهم فی انگشتری تیار کروائی تو قرمایا بهم فی انگشتری تیار کروائی ہواوراس میں یفتش کروایا ہے انہذا کوئی بھی اس کے مطابق نقش نہ کرائے۔

۳۱۳۱ عند انس بن ما لک رضی الله تعالی عند ایان فرمات مین که رسول الله نیار فرمات بین که رسول الله نیار کروائی اس کا تگیز حبثی تنا اور اس پر بیارت کنده تنی محدرسول الله -

دِلَابِ : ( مردوں کیلئے ) سونے کی انگشتری اس کے اس کے اس کے دسول ۳۱۴۳ : حضرت علی کرم اللہ و جہد فرماتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگشتری میٹنے سے منع فرمایا۔

۳۲۴۳ : حضرت ابن عمر رضی الله عنبها ہے روایت ہے۔ که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سونے کی انگشتری سے منع فریایا۔

۱۳۱۳۳: ام المؤمنین سیده عائشہ رضی الله عنها فرماتی بین کہ نجاشی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھلا ہدیہ کیا اس میں سونے کی انگشتری تھی اور حبشی مگ تھا آپ نے اس کولکڑی سے پکڑا۔ آپ اس اعراض (نفرت) فرما د ہے ستھے یا کسی انگلی سے اٹھا یا پھر اپنی نواسی امامہ بنت الی العاص (حضرت زینب

لَمْ غُرِضٌ عِنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِه ثُم دَعَا بَايْنَةِ أَبْنَتِه أَمَاهُةَ بُنْتَ أَبِي الْعَاصِ: فَقَالَ تَحَلِّي بِهَاذَا يَا بُنَيَّةً.

# ا ٣: بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتِمَه مِمَّا يَلِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٣٦٢٥: حدَّثنا ابُو بَكُرِ بَنْ ابِي شَيْبَة ثنا سُفْيانُ بَنْ عَيَيْنَةَ

٣٢: بَابُ التَّخَتُم بِالْيَمِيْنِ

مالك ان رسول الله عليه لسس حاتم فضة فيه فص

حبشي كان يجعلُ فَصَّهُ في بطن كفّه."

٣١٣٤ : حدَّثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ ابِيُ شَيْبة ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ نَمْيَرِ عِنْ ابْرَهِيْم ابْنِ الْفَضُلِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ مُحمَّد بُبَعَقَيْلِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ مُحمَّد بُبَعَقَيْلِ عَنْ عَبُد اللّه بْنِ مُحمَّد بُبَعَقَيْلِ عَنْ عَبُد اللّه بُن مُحمَّد بُبَعَقَيْلِ عَنْ عَبُد اللّه بُن مُحمَّد بُبَعَقَيْلِ عَنْ عَبُد اللّه بُن جَعْفُر آنَّ النّبِيِّ كان يتَحَتَّمُ فَيْ يَمِيْبهِ.

# ٣٣ : بَابُ الْخَتْمِ فِي الْإِبْهَامِ

٣١٣٨: خدَّ ثَمَّا أَيُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ادْرِيْسَ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ علِيّ: قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ علِيّ: قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذَهِ يَعْنِي الْجَنُصَرَ وَ أَلِا بُهَامَ.

# ٣٣: بَابُ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ

رضی الله عنها کی صاحبز ادمی ) کویلا بااورفر مایا پیاری بین یه پهن لو۔

# دِلِابِ : انگشتری پہنے میں تکینہ کی طرف کی طرف کی رکھنا

۳ ۱۳۵ منزت این عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی انگشتری کا تنمیز منبیل کی طرف رکھا کرتے ہتھے۔

۳۹۳۹ من ما لک رضی الله عند تعالی بیان فرمات بین ما لک رضی الله عند تعالی بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چا ندی کی انگشتری بہنی اس میں صبتی محمید تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم اس (انگوشی) کا حمید مختیل کی طرف رکھتے علیه وسلم اس (انگوشی) کا حمید مختیل کی طرف رکھتے علیہ وسلم اس (انگوشی) کا حمید مختیل کی طرف رکھتے

# دِيابِ : والنمي ہاتھ میں انگشتری پہننا

۳ ۱۳۷ تا حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم وائمیں ہاتھ میں الله علیہ وسلم وائمیں ہاتھ میں انگشتری بینتے ہتے۔

# دِ أَبِ : اللَّو مِنْ مِين النَّسْترى يهننا

۱۳۶۳ : حفزت علی کرم الله و جبه فرمات بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے مجھے چھنگلیا اور انگو تھے میں الله علیه وسلم نے مجھے چھنگلیا اور انگو تھے میں انگشتری میننے سے منع فرمایا۔

دیاب: گھر میں تصاویر (رکھنے سے ممانعت)
۱۹۹۹: حضرت ابوطلحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: فرشتے اس گھر میں
داخل نبیں ہوتے جس میں (بلاضرورت) کتا ہو یا کسی

كَلُبٌ وَلا صُوْرَةٌ.

تشم كي تضوير بهو \_

خلاصة الراب الله المحت ك فرضة مرادين بلاضرورت كا مطلب بيه الرضرورت مثلاً حفاظت ياشكار كيك كتا رکھا ہوتو وہ ملا تکہ رحمت کے دخول سے ما تع نہیں۔

> • ٣١٥: حَـدُّتُنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا غُنُدُرٌ عَنُ شُعْبَةٌ عَنُ عَلِي بُنِ مُدُرِكِ عَنُ أَبِي زُرُعَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن يَحْيلي عَنْ عَلِيَّ بُن أبى طَالِب عَن النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ المَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيْهِ كُلْبٌ وَ لَا صُوْرَةٌ.

> ٣١٥١: حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسَهِرٍ عَنَّ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو عَنَّ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ وَاعَدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي سَاعَةٍ يَناتِيْهِ فِيْهَا فَرَاتَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيْلَ قَائِمٌ عَـلَى الْبَابِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنُ تَدُخُلُ قَالَ إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلُبًا وَ إِنَّا لَا تَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كُلُبٌ وَ لَا صُوْرَةً.

٣١٥٢: حَدُثَنَا الْعَيَّاسُ بُنُ عُفْمَنا الدِّمَشْقِي ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا عُفَيْرِ ابْنُ مَعْدَانَ ثَنَا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرِ عَنُ أَبِى أَمَامَةَ آنَ امْرَأَةً أتُبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاخْبَرَتُهُ أَنَّ زُوْجَهَا فِي باضِ المُغَازِئِ فَاسْتَاذَنْتُهُ آنُ تُصَوِّرُ فِي بَيْتِهَا لَحُلَةٌ فَمَنَعَهَا أَوْنَهَامًا.

• ٣٤٥ : حضرت على بن اني طالب رضى الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ملائکہ رحمت اس گھر میں واخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

١٥١ ٣: ام المؤمنين سيده عا تشهر ماتي بين كه حصرت جرائیل علیدالسلام نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ایک مقررر وقت میں آنے کا وعدہ کیا پھر تا خیر کی تو رسول الله صلى الله عليه وسلم بابر تكله و يكها كه جبرتيل ورواز ہ برکھڑے ہیں۔آپ نے فرمایا: اندرآ نے میں آ پ کوکیا مانع تھا؟ فر مایا گھر میں کتا ہے اور ہم اس گھر میں نہیں واخل ہوتے جس میں کتا ہویا تصویر ہو۔

٣١٥٢ : حضرت ابوامام عصر دوايت ہے كه ايك خاتون نبي صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر جوسي اورعرض کیا کہ میرا خاوند کسی جنگ میں شریک ہے پھر اس نے اینے گھر میں ہی مجور کے درخت کی تصویر بنانے کی اجازت جائی تو آپ نے منع فرمادیا۔

خلاصة الراب 🖈 🖈 غير ذي روح كي تصوير بنانا اگر چه جائز ہے ليكن بيا يك بے فائد وصنعت تھی 'اِس لئے آپ حلى الله عليه وسلم نے منع فرما دیا کہ بیتیتی وقت اور صلاحیت کسی الی صنعت میں خرج ہوجس سے باکع ومشتری وونوں کو دین وینوی

# ٣٥: بَابُ الصُّورِ فِيُمَا يُوطأُ

٣١٥٣؛ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

# چاپ : تصاور يا مال جگه ميس مول

٣١٥٣: ام المؤمنين سيده عا تشدرضي الله عنها فرماتي میں کہ میں روشندان برا ندر کی طرف بردہ لٹکا یا <sup>ن</sup>بی صلی

قَالَت سَتَرُتُ سَهُوَةً لِى تَغْنِى الدَّاجِلَ بِسِتْرِ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلِيهِ هَمَكَهُ فَجَلْتُ مِنْهُ مَنْبُودَتَيْنِ فَرَايْتُ النَّبِيَ عَلِيهِ مُتَكِنًا عَلَى إِحْدَاهُمَا.

# ٣١: بَابُ الْمَيَاثِرِ الْحُمُر

٣١٥٣: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ ثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنُ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ هُبَيُّرَةً عَنْ عَلِيّ: قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ عَنْ خَاتِمَ الذّهب و عَن الْمِيُثُرَةِ يَعْنِي الْحَمْرَاءَ

# ٣٤: بَابُ رُكُونِ النُّهُورِ

٣١٥٥ ٣ : حَدَّثُنَا آبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ وَمُنَا يَحُدِي بُنُ الْحُبَابِ أ ثنا يَحُدِي بُنُ آيُّوبُ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بُنْ عَبَّاسِ الْحُمَيُرِيُّ عَنُ آبِي خُصَيْنِ الْحَجْرِي الْهَيْشَمِ عَنْ عَامِرِ الْحَجْرِي قَالَ سَمِعْتُ آبِا رِيْحَانَة صَاحِبَ النَّبِي عَلَيْكَ يَقُولُ كَانَ النَّبِي عَلِيهِ يَنْهُى عَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ.

٣١٥١: حدَّثْنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَن آبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْن عَنْ مُعَاوِيْةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ الشَّمُورِ.

الله عليه وسلم (جہاوے) تشريف لائے تواہ بچاڑويا میں نے اس كے دو تيكي (غلاف) بنا لئے پھر میں نے د يكھاكه نبي ان ميں ايك پر فيك لگائے ہوئے ہیں۔

چاپ : سرخ زین پوش ( کی ممانعت )

۳۷۵۴: حضرت علی کرم اللّٰدوجہہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللّٰه علیہ وسلم نے سونے کی انگشتری اور سرخ زین پوش ہے (مردوں کو )منع فرمایا۔

دپان : چیتون کی کھال برسواری

۳۱۵۵: صحافی رسول حضرت ابوریجاندرضی الله عنه فرماتے بین که نبی صلی الله علیه وسلم چینوں کی کھال (کو د ہاغت دے کربھی اس کی زین بنا کراس) پرسواری سے منع فرماتے تھے (اس لئے کہ بیہ متنکبرین کا شیوہ ہے)۔

۳۷۵۲: حضرت معاویه رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم چیتوں کی کھال برسواری سے منع فرماتے تھے۔

# اللهالجالية

# كِثَابُ الْآوَبِ

# كتاب الاوب

# ا : بَابُ بِرِّ الُوَالِدَيْن

٣١٥٨ : حَدَّقَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ ابُنُ مَيْمُونِ الْمَكِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ ابُنُ مَيْمُونِ الْمَكِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَا أَبِي زُرْعَةَ عَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ أَبِي هُرَيُرَةَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ آبَرُ ؟

قَالَ "أُمَّكُ قَالَ ثُمَّ مَنُ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ أَبَاكَ قَالَ: ثُمَّ مَنُ قَالَ ٱلْآدُني فَالْآدُني.

٣١٥٩: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ سُهِيُّلٍ عَنُ آبِيُهِ عَن آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْجُونِى وَلَـدٌ وَالِدًا إِلَّا اَنْ يَجِدَهُ مَمُلُوكًا

# چاپ : والدین کی فرما نبرداری اوران کے ساتھ حسن سلوک

۳۱۵۷: حضرت ابن سلا مدسلامی فر ماتے ہیں کہ نبی فر استے ہیں کہ نبی کے ارشا دفر مایا: میں آ دمی کو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ۔ میں آ دمی کو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ۔ تبین باریجی فر مایا میں آ دمی کو اینے والد کے ساتھ نیز مولی (غلام آ قا دوست کرتا ہوں رشتہ دار) کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر جدان کی طرف سے اسے ایذ اینے۔

۳۱۵۸ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کس کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ فرمایا: والدہ کے ساتھ ۔ پوچھا پھر کس کے ان کے بعد فرمایا: والدہ کے ساتھ بوچھا پھر کس کے ساتھ فرمایا: اپنے والد کے ساتھ بوچھا جو چتنا زیادہ قریب ہواس کے ساتھ۔

۳۲۵۹: حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ قریاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قریایا: کوئی اولا د اسپنے والد کاحق ادائبیں کر سکتی الا بیا کہ والد کا حق ادائبیں کر سکتی الا بیا کہ والد کو ملوک غلام

فيشتريه فيُعْتِفُهُ .

یائے تو خرید کرآ زاد کردے۔

• ٣ ١ ٦٠: حُدِّثُنَا أَبُو بَكُرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنْ عَبُدُ الصَّمدِ ابْنُ عَبُد الْوَارِثِ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِمِ عن ابسى صالح عن أبي هُرَيْرَةَ رضِي اللهُ تعالى عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرًا ٱلْفَ فِي الْجَنَّةِ فِيقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَقَالَ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ

اوْقِيَّةِ كُلُّ اوْقِيَّةٍ حَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ " وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ ذَرَجَتُهُ

١ ٣ ٦ ٣: حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثِنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنَّ حَالِدٍ بُنِ مَعُدَانَ عَنِ الْمَقْدَامِ ابُنِ مَعُدَيْكُوبَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسلَّم قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِينُكُمُ بِأُمُّهَا يَكُمُ ثَلاَ ثَا إِنَّ اللُّه يُوصِينُكُمْ بِآسِائِكُمْ إِنَّ الْلَّيَهُ يُؤْصِيْكُمْ بِالْآقُرَبِ فالاقرب.

٣٦٦٢: حدَّثَنها هشَّامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا صَدَقَةٌ بُنُ حَالِدٍ ثَنَا عُشْمَانُ بُنُ ابِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِي بُن يَزِيَّدَ عَن الْقَاسِمِ عَنْ ابعي أصامة الله رجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا حَقُّ الْوَالِذَيْنِ عَلَى وَلِدِهِمَا ؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكُ وَنَارُكَ. "

٣١٦٣: خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ غَنْ عَطَاءِ عِنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي الدُّرْ ذَاءِ سَمِع النبئ عَلِينَة يقُولُ الْوَالِدُ أُوسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ فَآضِعُ ذَلِكَ الَّبَابِ اوِ احْفَظُهُ .

۳۲۹۰: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک قنطار بارہ ہزار او قید کا ہوتا ہے اور ایک او قید زمین و آسان کی درمیائی کا مُنات اور ہر چیز ہے بہتر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم في فرمايا: جنت مين مردكا ورجه بلندكر ديا جاتا ہے تو وہ عرض كرتا ہے كه يد كيے ہوا؟ (ميرے عمل تو اتنے نہ تھے) ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب ۔۔

٣٦١١ حضرت مقدام بن معديكرب السير وايت بك رسول الله تن فرمایا: الله تغالی تنهیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوك كا امر فرمات بين تين باري فرمايا الله تعالى حمہیں این بایوں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کیدفر ماتے میں ۔اللہ تعالی تنہیں نز دیک تر رشتہ دار ہے حسن سلوک کی تا کید قرماتے ہیں پھراسکے بعد جونز دیک تر ہو ( درجہ بدرجدان سے حسن سلوک کی تا کیدفر ماتے ہیں )۔

۳۶۲۳: حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے روایت ہے كه ايك مرد نے عرض كيا اے اللہ كے رسول والدين كا اولاد کے ذمہ کیا حق ہے؟ فرمایا: وہ تہاری جنت (یا) دوزخ ہیں۔

٣٧٧٣: حضرت الوالدرداء رضي الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے تی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سا: والد (مَال باپ) جنت كا درمياني دروازه بين ابتم اس درواز ه کوضا نُع کر دویا اس کی حفاظت کرو۔

خلاصیة الراب الراشرع کے موافق) انہیں خوش رکھا تو دخول جنت کا سبب ہیں بصورت دیگر دخول نار کا سبب

#### ٢: بَابُ صِلُ مِنْ كَانَ اَبُوكَ يُصِلُ يُصِلُ

١٣ ١ ١٣ الله على الله الله الله الله المؤلى بنى ساعدة عن أبيه المن الدويس عن عبد الرحمن بن المن الدويس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مؤلى بنى ساعدة عن أبيه أسيد بن علي بن دبيعة رضى الله تعالى عنه أبيه عن أبى أسيد مالك بن ربيعة رضى الله تعالى عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ادا وحل من بنى سلمة فقال يا وشؤل الله ابقى من بر ابوى شئ من بر ابوى شئ المن المن المن المنه من بعد مؤبه ما و المناة من بعد مؤبه ما و المنا الله عنه وسلم الله الما المن الله المناه المن المنه المناه المنه المناه المناه المناه المن المنه المناه المناه المناه المناه المن المنه المناه ا

# ٣: بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ وَالْاِحْسَانِ الَى الْبَنَاتِ

٣ ٢ ٢٥ : حَدَثَنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنُ أَسِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنُ أَسِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ قَدَمَ أَسَامَةُ عَنُ ابِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ قَدَمَ نَاسٌ مِنَ الْآعُرَابِ عَلَى النّبِي عَيْنَ فَقَالُو ا أَتُقَبِّلُونَ فَاسْ مِنَ الْآعُرابِ عَلَى النّبِي عَيْنَ فَقَالُو ا أَتُقَبِلُونَ مِنْ اللّهِ عَلَى النّبِي عَيْنَ فَقَالُو ا أَتُقَبِلُونَ مِنْ اللّهُ عَرَابِ عَلَى النّبِي عَيْنَ فَقَالُو ا أَتُقَبِلُونَ مِنْ اللّهُ عَرَابِ عَلَى النّبِي عَيْنَ اللّهُ فَقَالُو ا أَتُقَبِلُونَ مِنْ اللّهُ عَرَابُ عَلَى النّبِي عَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالُوا نَعَمْ فَقَالُوا لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبَّلُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آمُلِكُ أَنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ مَوْعَ مَنْكُمْ الدُّخْمَةَ.

٣٦٢٦: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَانُ ثَنَا وَهُبُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُشْمَانَ بْنِ خُفْيِمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ آبِي رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِي أَنَّهُ قَالَ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحَسِيْنُ

# باب : ان لوگوں سے تعلقات اور حسن سلوک جاری رکھوجن سے تمہارے والد کے تعلقات تھے

۳۱۲۳: حضرت ابواسید ما لک بن ربیعه رضی الله عنه فرمات بیس که ہم نبی سلی الله علیه وسلم کی خدمت بیس حاضر ہے کہ بنوسلمہ کے ایک مرد حاضر ہوئے اور عرض کیا اے الله کے رسول میر ہے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت میر ب بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت میر ب لئے ہے؟ فرمایا جی ایم ان کیلئے دعا واستغفار کرواور ان کی وفات کے بعد ان کے وعدول کو نبھانا (پورا کرنا) ان کے طلے والول کا اعز از واکرام کرنا اوران کے فاص رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کرنا۔

راب : والدكواولا و كے ساتھ حسن سلوك كرنا حصوصاً بيٹيوں ہے اچھا برتا و كرنا ٢ ٢٩٦٥ : ام المؤمنين سيد و عائش قرباتي بين كدد يبات كي بحد لوگ بي سلى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر موت روئ كرنا ہوئے بي سلى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر بين؟ لوگوں نے جواب ديا جى بال كہنے بي بيك بخدا بم تو بين چو ہے اس پر بي نے قربایا: الله تعالى نے تہار ب دلوں ہے رحمت (اور شفقت) نكال دى ہوتو جھے كيا اختيار ہے ۔ (كرتہار ہ دلوں بين شفقت بجردوں) ۔ دلوں ہے دھزت يعلى عامرى رضى الله عند قربات بين وحمين رضى الله عند قربات بين حضر بوئے تي كردھرات حسن وحمين رضى الله عند قربات ہوئے تي كردھرات حسن وحمين رضى الله عند قربات ہوئے تي كردھرات حسن وحمين رضى الله عند قربات ہوئے تي كردھرات حسن وحمين رضى الله عند قربات ہوئے تي كردھرات حسن وحمين رضى الله عند قربات ہوئے تي كاملى الله عليہ وسلم كى خدمت بين حاضر ہوئے آ ہے تي كاملى الله عليہ وسلم كى خدمت بين حاضر ہوئے آ ہے ئي كاملى الله عليہ وسلم كى خدمت بين حاضر ہوئے آ ہے ئي

يسْغَيْان إلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَصَهُمَا إلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ ان دونوں كواية ساتھ جِمْناليا اور قرمايا اولا و بكل اور مُبْحَلَةٌ مَجْبَدةٌ."

> ٣ ٢ ٦٠: خد تُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا زَيْدُ بُنُ النَّحَابِ غَنْ مُوسَى بُن عَلِي سَمِعْتُ آبِي يَذُكُرُ عَنْ سُرَاقَةَ بْي مَالِكِ انَ النَّبِي عَلِيهُ قَالَ آلا أَذُلُّكُمْ عَلَى أَفْضِلَ الصَّدقَةِ ابْنَتُكَ مَرْدُوْدَةُ الَّيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غيراك."

> ٣٦١٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَنْ مسعر الْخَيْرِيي سَعْدُ بُنْ إِبْرَاهِيْم عَن الْحَسْن عَنْ صغضغة عم الاختف قال ذخلت على عائشة امرأة معها ابُنتان لَهَا فَاعُطُّتُهَا ثُلاَّتُ تَمُزاتٍ فَأَعْطَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ منهما تمرة صدغت الباقية بينهما قالت فاتى النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَحَدَّثَتُهُ فَقَالَ مَا عَجَبُكِ لَقَدُ دخلت به الجنَّة.

> ٣٦٦٩: خَدَّتُنَا الحُسَيُنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُرُوزِيُّ ثَنَا ابْنُ المُسازكِ عَنُ حَرِّمَلَةَ بُن عِمْرَانَ قَالَ سَمِعَتُ أَيَا عُشَانَةً المُعَافِرِيُّ قال سَمِعَتُ آبًا عُشَانَةَ الْمُعَافِرِيُّ قَالَ سَمِعَتُ عُقْبَةَ بُن عَامِر يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ مَنْ كَانَ لَـهُ ثَلاَّ ثُنِاتٍ فَصَبر عَليْهِنّ واطعمهن وسقاهن وكساهن من جذبه كن له ججابًا مِن النَّارِ يَوُم الْقِيَامَةِ.

١٤٠ ٢: حَدَّثَنا الْحَسَيْنُ بُنُ الحَسَنُ ثُنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ فِطْرِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تعالى غنهمًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَمَ سَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَ سَاتِهِ حَسن سَلوك كرب (كلات يلائ اوروين وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلَ تُلُرِكُ لَهُ ابْنَتَانَ فَيُحْدِنُ آداب كَمَاتُ وبينيال استكماته ويالياوه النهيف مَا صَحِبْتَاهُ أَوْ صَحِبْهُ مَا الْآذُخَلَتَاهُ مروان بيثيول كماته رب (حن سلوك مِن كل شآتَ

بزولی کا ذریعہ ہے۔

٣٦٦٤:حضرت سراقہ بن مالک ہے روایت ہے کہ نی نے فر مایا: میں تہیں افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ تمہاری بٹی جو (خاوند کی وفات ماطلاق کی دجہ ہے) لوٹ کر تنہارے یاس آ گئی تنہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والانيمى بندمويه

٣٢٦٨: ام المؤمنين سيده عائشة كے ياس أيك عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں ام المؤمنین " نے اسے تین کھجوریں ویں اس نے دوٹوں کوایک ایک دے کر تبسری بھی آ دھی آ دھی ان میں تقسیم کر دی۔ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی تشریف لائے تو میں نے ساری بات عرض کر دی۔ فرمایا : کیا عجب ہے کہ وہ عورت ای عمل کی وجہ ہے جنت میں داخل ہوگئی۔

٣٦٢٩: حضرت عقبه بن عامر رضي الله عنه فر ماتے ہیں كه بيس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيرقر مات سنا: جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان مرصبر کرے (جزع فزع ندکرے کہ بیٹیاں ہیں ) اورانہیں کھلائے پلائے۔ یہنائے آئی طاقت اور کمائی کے مطابق تو یہ تین بیٹیاں ( بھی ) رونہ قیامت اس کے لئے دوزخ ہے آٹر اور ر کاوٹ کا سبب بن جا تیں گی۔

• ١٣٦٧: حضرت ابن عباسٌ قرماتے ہیں كه رسول الله نے قرمایا: جس مرد کی بھی دو بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور وہ ان

ا ٢٤ ٣: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنَّ الْوَلِيَّدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بُنَّ عَيَّاشِ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُمَاوَةَ آخُبَرَنِي الْحَادِثُ بُنُ النَّعْمَان سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ قَالَ أَكُرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ .

#### ٣: بَابُ حَقِّ الْجَوَارِ

٣١८٢: حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيانُ بِنْ عُيْئِنَةً عَنْ عَمْر و بُنِ دِيْنَارِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرِيْحِ النُّحْزَاعِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْنِكُ قَالَ مِنْ كَان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ ٱلْأَحِرِ فَلَيُحُسِنُ إِلَى جَارِهِ وَ مَنْكَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاجِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أُولَيْسُكُتْ.

٣١٢٣: حَدِّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَأُرُونَ وْ عَلِيدَةُ الْمِنُ هَارُونَ وْ عَبُدَةً لِمُنْ سُلَيْمَان ح و حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ ٱنَّبَأْنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيِي بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكُر ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزْمِ عَنَّ عُمْرَةً عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ رُسُولُ اللَّهِ صَمَّلَى اللهُ عَليْه وسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِيُرِيلُ لِيُوْصِينِينَ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنْنُتُ أَنَّهُ سيورثه.

٣١٥٣: حَدَّثُنَا عَلِي بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وكَيْعُ ثَنَا يُؤْنَسُ بُنُ أبِي إِسْدِقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا زَالَ جَبُرَ البُلُ يُوصِينِي بِالْجارِ حَتَّى ظُنَنْتُ

## ٥: بَابُ حَقِّ الصَّيُفِ

٣١٧٥: خدَّثَنَا أَبُو بِكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثِنَا سُفِيانُ بُنْ عُيَيْنَةَ عَنِ الْمِنِ عَجُلَانُ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ عَنَ ابِي شُرِيْحِ ﴿ نَيْ لَنْ قُرْمَا يَا : جُواللَّه بِرَاور لِوم آخرت برايمان ركے

دے) توبیہ بٹیمیاں اے ضرور جنت میں داخل کرادیگیں ۔ ١١٤١ : حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اینی اولا د کا خیال رکھو اور ان کو اچھے آ داب سکھاؤ۔

#### دياب: يزوس كاحق

٣٩٢٢: حضرت ابوشری خزاعی ہے روایت ہے کہ نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جوالله يراوررويْ آخرت یر ایمان رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ اپنے پڑوی کے ساتھ احیما برتا ؤ کرے اور جواللہ پر اور روز آخرے پر ایمان رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ بھلی بات کیے یا خاموش رہے۔ ٣٤٧٣: ام المؤمنين سيده عائشه رضى الله عنها فرماتي بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: حضرت جرائیل علیہ السلام مجھے مسلسل بڑوی کے (ساتھ حسن سلوک کے) بارے میں تاکید کرتے رے۔ یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے نگا کہ بیاس کو وارث بھی بنا ویں گے ( کہاس کا وراثت میں بھی حق ے)۔

٣١٧٣ : حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ ہے بھی مہی مروی ہے۔

# چاپ : مهمان کاحق

١٣١٧٥: حضرت الوشريح خزاعي بروايت ہے كه

الْخُذَاعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَلَيْكُرِمْ ضَيْفَة وَ جَائِزَتُهُ يَوُمُّ وَ لَيلَةٌ وَ لَا يَبِحِلُّ لَهُ أَنْ يَشُوِى عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ الطِّيافَةُ ثَلاَ ثَةُ أَيَّامٍ وَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلاَ ثَةِ أَيَّامٍ. فَهُوَ

٣١٤١: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعَدٍ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ ابِي خَبِيْبِ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ هُقَبَةَ بُن عَامِرِ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلُنا لِمَارُلُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم إنَّك تبعثنا فَتَنَّزِلُ بِقَوْمٍ فِلا يَقُرُونَا فَمَا تَرَى في ذالك.

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سْرَلْتُمْ بِقُوم فَامْرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَعَىٰ لِلصَّيْقِ فَاقْبَلُوا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخَذُوا مِنْهُمْ خَقِّقِ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي

٣١٧٧: خدَّ ثُنَّا عَلَى بُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ ثَنَا سُفِّيَانُ عَنَّ مَنْطُورٌ عَنِ الشُّعُبِيُّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كُرِيْمَة رضِي اللهُ تعالى عنه قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً الطَّيْف واجبة قبالُ اصبح بفناله فُهوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِن اقْتضي و إنْ شَاءَ تُرَك.

#### ٢: بَابُ حَقِّ الْيَتِيْمِ

٣١٧٨: حَدَّثُنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ عَنِ ابُنِ عَجُلانَ عَنَّ سَعِيْدِ بُنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَرَجُ حَقَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَرَجُ حَقّ ناتُواتُونَ كَا حَلّ ( مال ) حرام كرتا يهول ايك يميم اور الصَّعِيُفَيْنِ ٱلْيَتِيُّمِ وَالْمِرْأَةِ.

٣١٧٩: خَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا يَحَيَّ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ٣١٧٩: حَفِرت الوَهِرِيرِ وَضَى اللهُ عندقر مات مِيل كه

اے جاہے کہاہے مہمان کا اعز از کرے اور مہمان داری كا ضابطه ايك دن اورا يك رات بادركس كے لئے اپنے ساتھی (میزبان) کے یاس اتناعرصہ قیام جائزنہیں کہ وہ (میزبان) تنک ہونے کے مہمانی تین دن ہے اور تین دن کے بعد جومہمان پرخرج کرے وہ صدقہ ہے۔

٢ ٢٤٢ : حضرت عقبه بن عامرٌ قرمات بين كه بهم نے رسول النُّد عليه وسلم كي خدمت مِن عرض كيا كه آب ہمیں (جہاد کے لئے) سمجے میں اور ہم کسی قبیلہ کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں (مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ) وہ جاری مہمانی نہیں کرتے بتائے ایسے موقع پر ہمیں کیا كرنا جائية ؟ رسول الله في جميس فرمايا: اكرتم كسي قبيله کے یاس براؤ ڈالو پھر وہ تمہارے لئے ان چیزوں کا تحكم كريں جومهمان كيلئے مناسب ہيں ( مثلاً كھانا ' آ رام وغیرہ) تو اے تبول کرلواور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان ہے مہمان کاحق وصول کر وجوا نکو کرنا جا ہے تھا۔

٣١٧٤ : حضرت مقدام ابوكريمه رضي الله عنه فرمات بیں کدرسول اللہ نے قرمایا: جس رات مہمان آئے اس رات کی مہمانی لا زم ہے اگرمہمان میزیان کے یاس صبح تک رہے تو اس کی مہمانی میزبان کے ذمہ قرض ہے جا ہے وصول کر لے اور جا ہے چھوڑ دے۔

# باب : يتيم كاحق

۳۶۷۸ :حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے قرمایا: اے الله میں وو دوس سعورت۔

زيد بن أبى عتاب ثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبى اليوب عن ريد بن غتاب غن أبى هريرة عن النبى صلى اليوب عن زيد بن غتاب غن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه و شر بيت في المسلمين بيت فيه يتيهم يساء إليه.

• ٣١٨؛ حَدَّثَنَا هِنسَامُ بَنُ عَمَّادٍ ثنا حَمَّاهُ بَنُ عَبُدِ اللَّهُ الْرَهِيْمِ الْانْصَادِئُ عَنُ الرَهِيْمِ الْانْصَادِئُ عَنُ عَلَى الرَّهِيْمِ الْانْصَادِئُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن عبّاسٍ قال قالَ وَاللَّهُ ابْن عبّاسٍ قال قالَ قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ مَنْ عالَ ثلاثةً مَن الائة مَن عالَ ثلاثةً مَن الائتِ مَن عالَ ثلاثة مَن الائتِهِ وَسَلَّمَ مَنْ عالَ ثلاثة مَن الائتِه مَن عالَ ثلاثة مَن الائتِه مَن عالَ ثلاثة مَن الائتِه مَن عالَ ثلاثة مَن الائتِه وَ عُدا وزاح شَاهِ الله في سبيلِ الله وَ كُنْتُ أنا و هُو فِي الْجَنَّة الله المُعَلِينَ الْحَدِينَ كَهَاتِيْنِ أَخْتَانَ والْمَصَى اصْبِعِلْ الشّبَابَة السّبَابَة والْوسُطَى "

#### ٢: بَابُ إِمَاطَةِ اللَّاذِي عَن الطَّرِيْق

٣ ١٨١ : حَـ تَشَنَّهَ آبُوْ يَكُو بُنُ ابِي شَيْبة و على بُنُ مُحمّدِ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ آبَان بُن صَمْعَة عَنُ ابى الُوازِع الرّاسِبي عَنْ ابى بُرْزَة الْآسُلَمي صلّى اللهُ عَلَيْه وسلّم قال قُلْتُ يَا رَسُوْل الله دُلْتِي على عمل انتفع به قال اغزل الآدى عَنْ طريق المسلمين.

٣١٨٢ : حَدِّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبة ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ لَمِي شَيْبة ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ لَميْر غن الكَّعُمش عَنْ أبِي صَالِح عَنْ ابي هُريْرة غن النَّبي عَنْ اللهِ يَعْضَلُ شجرة يُؤْذِي النَّبي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ يَعْضَلُ شجرة يُؤْذِي النَّاسِ فَامَا طَهَا رَجُلٌ فَأَدْخِلِ الْجَنَّة.

٣١٨٣: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُلُ هَارُوْنَ الْبَالْ عَنْ واصلِ مؤلّى ابى غيينة الْبَالْ عَنْ واصلِ مؤلّى ابى غيينة غن يخي بُن عَفيل عَنْ يخي بُن يَعْمَر عن ابى ذرّ رضِي

رسول الندسلى الله عليه وسلم نے فر مایا : مسلمانوں میں سب سے بھلا گھروہ ہے جس میں بیتیم ہواور اس ئے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہواور مسلمانوں میں سب سے براگھروہ ہے جس میں بیتیم ہواور اس کے ساتھ بدسلوک کی جاتی ہو۔
کی جاتی ہو۔

\* ۳۲۸: حضرت این عباس رضی الله عتبها فرمات بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوشخص تین تیمن تیموں کی کفالت اور پرورش کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر تیام کرے دن بھر روز و ر کئے اور اورضح شام تلوارسونت کراللہ کے راستہ میں جائے اور میں اور وہ جنت میں بھائی جول گے ان دو بہنول کی طرح اور (بید کہر کر) آپ نے انگشت شہادت اور طرح اور (بید کہر کر) آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی ملادی۔

ر ای : رستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹا و بنا سے تکلیف وہ چیز ہٹا و بنا سے ۳۲۸۱ : حضرت ابو برزہ اسلمی رسی اللہ عند فرمات ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسانمل بنا ہے جس سے میں فائد واٹھاؤں (اس پرممل کرک ) فرمایا : مسلمانوں کے رستہ سے تکیف دہ جیز بنا دیا

۳۲۸۲: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی نے فر مایا: رستہ میں ایک در خت کی شاخ تھی جس ہے لوگوں کو اینہ المیت میں ایک مرد نے اسے ہنا دیاای پراسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔

٣١٨٣: حضرت ابو ذرؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے اجھے برے اعمال میرے سامنے پیش کئے گئے۔ بیس نے اللهُ تعالى عُنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَالَ عُرضتُ عَلَى أُمَّتِي بِأَعُمَالِهَا حَسَنِهَا وَ سَيَّنَتِهَا فَرَآيَتُ فِي محاسن أعُمَالِهَا الْآذَى يُنْحَى عَن الطَّرِيق و زآيتُ فِي سَيَّءِ أَعُمَالِهَا النَّحَاعَةُ فِي الْمَسْجِد لا تُدْفَنَّ.

#### ٨: بَابُ فَضُل صَدَقَ الْمَاءِ

٣١٨٣: خدَّتُنا عَلِيٌّ بُنُّ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَام صاحب الدُّسُتُوائِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ سغد بن عُبَادة قال قُلْتُ يَارِسُولَ اللّه عَلِيَّةُ أَيُّ الصَّدَقةِ افضل ؟ قال سقى المآء

٣١٨٥: حدَّثنا مُحمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن نُميِّر وَ عَلِيَّ بَنْ مُحمَّد قَال نَنَا و كِينًا عَن الْاعْمَش عَنْ يَزِيَّد الرَّقَاشِي عَنْ انس بن مالك قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يصفُّ الناسُ يَوُم الْقِيَامَةِ صُفُوفًا و قال ابُّن تُمَيُّر أهُـلُ البحثة : فيمُرَّ الرُّجُلُّ مِنْ اهْلِ النَّارِ على الرَّجُلِّ في قُولُ : يَا فَلانُ أَمَّا لَمُ كُرُ يُومُ اسْتَسْقَيْتُ فَسَقَيْتُك

قَالَ فَيَشْفَعُ لَهُ وَ يَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُولُ امَا تَذَكُرُ يُوم ناوَ لُتُك طَهُورُ ا.

بَعْثِنِيُ فِي حَاجَةِ كَذَا وَ كَذَا فَذَهَبْتُ لُك؟ فيَشْفَعُ لَهُ.

٣١٨٦: حَدَّثَنا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لْمَيْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ اسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن ابُن مالِكِ بْنِ جُعْشُم قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَنْ صالة الإبل.

امت کے چھے اعمال میں ایک عمل بیہ ویکھا کہ راستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹا وینا اور امت کے برے اعمال میں دیکھا کے معجد میں مبلغم (تھوک وغیرہ) کو دیایا نہیں

## بانی کے صدقہ کی فضیلت

٣٦٨٣: حضرت معدين عياده رضي الله عنه فرمات ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صدقہ کی کون می صورت زیاوہ فضیلت کا باعث ہے؟ فرمایا: ياني بلاتا\_

٣١٨٥: حضرت الس بن ما لك قرمات بيل كرسول اللہ نے فرمایا: قیامت کے روزلوگ ( دوسری روایت میں اہل جنت ) صفول میں قائم ہوں گے کہ ایک دوزخی ایک مرد کے ماس ہے گزرے گاتو کیے گاارے فلال آ پ کو یا دنہیں وہ دن جب آ پ نے یانی ما نگا تھا تو میں نے آپ کوایک گھونٹ ملایا تھا۔ آپ نے فر مایا چنانچہ یہ جنتی اس دوزخی کی سفارش کرے گا اور ایک مرد گزرے گا تو کہے گا آپ کو وہ دن یا دنہیں جب میں نے آپ کوطہارت کے لئے یانی دیا تھا چنا نیجہ بیہ ہی اس قال ابْنُ نُمْيُر وَ يَقُولُ : يَا فَلانَ ! امَّا تَذَكُر يؤم كَل سَفَارَ كَر ع كار وسرى روايت من ب كروور في کے گاارے فلال آپ کووہ دن یا دنہیں جب آپ نے مجھے فلاں کام کیلئے بھیجاتھا تو میں آ یا کے کہنے یر (اس كام كيك ) چلاگيا تفاچنا نچەرىجى اسكى سفارش كرے گا۔ ٣٦٨٦ : حضرت مراقه بن جعشم رضى الله عنه قر ما تے جیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جیما کہ کمشدہ اونٹ میرے حوضوں پر آجاتے ہیں جنہیں میں نے اینے اونوں کے لئے تیار کیا تو اگر میں ان کمشدہ

ألجر إن سقيلها ا

قَالَ : نَعْمُ ! فِي كُلِّ ذَاتِ كَبَهِ حَرِّى الْجَرِّ. 9 : بَابُ الرَّفَقِ

٣١٨٤: خدَّثْدا علِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ تَمِيْمٍ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ابُنِ هِلَالِ الْعَبُسِيُّ عَنْ جَرِيْرِ بَنِ عَبِّد اللَّهِ الْبَجِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ من يُحَرِّم الرِّفْق يُحْرَامِم الْحَيْرِ.

٣١٨٨: حدث السماعيُّلُ بُنْ خَفْصِ الْايْلِيُّ تَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ عِيَّاشِ عِن الْاعْمِشِ عِنْ ابِي صالِحِ عِنْ ابِي هُرِيْرِةُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ فَالِ انَّ اللَّهُ رَفِيْقٌ وَ يُحِبُّ الرَّفْقِ و يُعَطَّى عَلَيْهِ ما لا يُعْطِي على الْعُنفِ. "

٣ ٢٨٩: حدَّثنا ابُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّدُ بُنْ مُصْعَب عَن الاؤزاعي ح و حَدَّثَنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَعَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بْنُ إِبْرَهِيْم قَالًا ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِم ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَن النُّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ رَفِيُقَ يُحِبُّ الرِّفُقَ فِي أَلامُو كُلِّهِ.

> • ١ : بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى المَمَالِيُكِ

• ٣١٩: حَدَّثنا الْوَ لِلكُورِ لِنَنَّ اللَّي شَيْبَة ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الاعْمَاشُ عَن الْمُعُرُّورِ بْن سُويْدٍ عِنَ ابِي ذَرَّ رَضِي اللهُ تعالى عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وْسَلَّمَ الْحُوانَكُمْ جَعِلْهُمْ اللَّهُ تَحْتِ الدِّيْكُمْ : فَاطْعِمُوْهُمْ مَمَّا تَـأَكُلُونَ وِالْبِسُوهُمْ مِمّا تلْبِسُون و الاتْكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفُتُمُوْهُمْ فَاعَيْنُوهُمْ.

١ ٣ ٦٩: خدد شنا أبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة وَعَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ١ ٣ ٢٩: حضرت ابو بكرصد لِنَّ رضى الله عنه قرمات بين

. عُشْب حيائيسيُ قَدْ لُطَنَّهَا إِلِيلِي فَهِلَ لِي مِنْ اوتول كوياني پلاؤل تو مجھ اجر ملے گا؟ قرمایا: جي بال ہر کلیجہ والی (زندہ) چیز جس کو پیاس لگتی ہو ( کو یانی یلائے اور کھلانے ) میں اجر ہے۔

# چاپ : نرى اورمېر باني

٣١٨٤: حضرت جرين عبدالله رضي الله تعالى عنه بیان قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جونری اورمبر بانی ہے محروم ہے وہ خیراور بھلائی ہےمحروم ہے۔

٣٦٨٨ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضي اللّٰه عنه قر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: الله تعالی مبریان ہیں اور مہر بانی کو بہند فر ماتے ہیں اور مہر بانی کی وجہ ہے وہ کچھ عطا فر ماتے ہیں جو درشتی اور سختی پرنہیں فر ماتے۔ ٣ ٢٨٩ : ام المؤمنين سيده عا تشهصد يقدرضي الله تعالى اعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: الله تعالی مهربان بین اورتمام کاموں میں مہریانی کو پسندفر ماتے ہیں۔

# چاہ : غلاموں باند بوں کے ساتھ احجهابرتاؤ كرنا

١٩٩٠: حضرت ابوة رقر مات بين كدرسول الله تفرمايا: یہ (غلام باندیاں) تہارے بھائی ہیں (اولاد آدم میں)اللہ تعالیٰ نے انہیں تہارے قصہ (اور ملک ) میں وے دیا ہے آہیں وہی کھلاؤ جوخود کھاتے ہواور وہی پہتاؤ جوخود يمنت ہواورانہيں مشكل كام كاتھم مت دوا كرمشكل كام کا حکم دونوان کی مدد بھی کرو( کہ خود بھی شریب ہوجاؤ)۔

#### ممُلُو كِيُنَ وَ يَتَامِي؟

قَالَ نَعَمُ الصَّاكَرِمُوْهُمْ كَكُواهَةِ اوْلادِكُمْ وَاطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاكُلُونَ "قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا.

قَالَ فَرَسَّ تَرُّنِيطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مَمْلُوكُكَ يَكُفِيُكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُو اخْوُكَ.

#### ا 1: بَابُ إِفْشَاءِ السَّلامِ

٣١٩٢ : حدَّثُنَا ابُو بَكُر بُنْ ابِي شَيْبَة ثَنَا ابُو مُعاوية وَابُنُ نُمَيْرِة وَضَى اللهُ تعالى عَنهُ فَمَ مَن اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالَّذَى نَفْسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالَّذَى نَفْسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالَّذَى نَفْسَى بِيدِه لا تَدخُلُوا الْجَنَّة حَتَّى تُوْمِنُوا : وَ لا تُوْمِنُوا حَتَّى بِيدِه لا تَدخُلُوا الْجَنَّة حَتَّى تُوْمِنُوا : وَ لا تُومِنُوا حَتَّى بَيدِه لا تَدخُلُوا الْجَنَّة حَتَّى تُومِنُوا : وَ لا تُومِنُوا حَتَّى تُدَمِنُوا : وَ لا تُومِنُوا حَتَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

٣٦٩٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عَلَى اللهُ ثَنَا اللهُ الْمَرْنَا نَبِينَا عَلَى أَمَامَةَ قَالَ الْمَرْنَا نَبِينَا عَلَى أَمَامَةَ قَالَ الْمَرَنَا نَبِينَا عَلَى أَمَامَةَ قَالَ الْمَرَنَا نَبِينَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣١٩٣ : حدَّثنا أَبُو بَكُرِبُنُ آبِي شَيْبةَ ثَنَا هُحَمَّدُ بَنْ فُضَيُلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو قَسُلُو عَنْ عَبْدُوا السَّرِحُمن وأَفَشُو قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَ اعْبُدُوا السَّرِحُمن وأَفَشُو السَّلام.

کہ رسول اندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بدخلق محف جنت میں نہ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ اس امت میں بہلی امتوں سے زیادہ غلام اور پیٹیم ہوں گے؟ (بہت ممکن ہوں سے کہ بعض لوگ ان کے ساتھ بدخلتی کریں) فر مایا: جی بال کیکن ان کا ایسے ہی خیال رکھو جیسے اپنی اولا دکا خیال رکھے ہوا ور انہیں وہی کھلا و جوخود کھاتے ہو۔ صحابہ نے مرض کیا ہمیں ونیا میں گؤن ہی چیز فائدہ پہنچانے والی ہے؟ فر مایا: گھوڑ ا جسے تم باندھ رکھواس پر سوار ہو کر راو خدا میں لڑ و تہارا غلام تمہار سے لئے کافی ہے اور جب خدا میں لڑ و تہارا غلام تمہار سے لئے کافی ہے اور جب فدا میں لڑ و تہارا غلام تمہار سے لئے کافی ہے اور جب فدا میں لڑ و تہارا بھائی

# حاب : سلام كورواج دينا ( يهيلانا)

۳۹۹۳: حضرت ابوہرمی قرماتے ہیں گدرسول اللہ نے فرمایا: حسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہ ہو گے بہاں تک کدایمان لے آؤ و اور تم صاحب ایمان نہ ہو گے کہ آپس میں محبت کرواور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو گئے تم باہم میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرو گئے تم باہم محبت کرنے گئو گے اپنے درمیان سلام کوروائے دو۔

۳۱۹۳: حضرت ابوا مامدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہمارے ہیں کہ ہمارے ہیں کہ ہمارے کی صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں سلام کوعام کرنے کا اَمر فرمایا۔

۳۹۹۳: حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عند بیان فرمات جیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: رحمٰن کی پرستش (عبادت) کرواور سلام کو رواج دو۔

#### ٢ ا: بَابُ رَدَّ السَّلام

٣ ٩ ٩ : حَذَتُنَا اللَّهِ بِكُرِيْنُ اللَّهِ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بُنُّ نُمَيْر تُنا عُبِيد اللَّهِ ابْن عُمَرَ ثَنَا سعيَّدُ بنُ ابي سعيد المُقَبِّريُّ غَنْ ابني هُوَيْدَة أَنَّ رَجُلًا دَحَلِ الْمُسْجِدِ وَرَسُولُ الله عليه خالس في ناحية المسجد فصلَّى ثُمَّ جاءً فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكِ السَّلامُ.

٣ ٢٩ ٦: حدد أنَّنَا أَبُو بكُر بُنُ ابني شيبة ثنا عبْدُ الرَّحيْم بُنَّ سُليمان عن ذكريًا عن الشُّعْبِي عن ابي سلمة ان عائشة حدَّثُتُهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَا قَالَ لَهَا ۚ أَنْ جَلَّوانِيلَ يَقُواهُ عليك السّلام قالتُ و عليه السّلامُ و رحمهُ الله.

# ١٣: باب زدِ السّلام على اهُل الدِّمَةِ

٣١٩٤: حدَّثنا ابُو بَكُر ثنا عبُدةً بُنْ سُليْمان و مُحَمَّدُ بْنُ بشر عَنْ سعِيدٍ عَنْ قتادة عنْ انس بْن مالكِ قال قال رسول الله على إذا سلم عليكم احد من اهل الكتاب فَقُولُوا وَ عَلَيْكُمْ.

٣ ١٩٨ حددثنا ابُو بكر ثناابُو معاوية عن الاعمش عن مُسلم عن مسروق عن عائشة أنَّهُ اتى النَّبِي عَيْدُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ من اليهؤد فقالوا السّام عليك يا ابا القاسم فقال: "وعليكم".

٣١٩٩ حدَّثنا أَبُو بِنَكُر ثنا ابْنُ نُمِيْرِ عِن مُحمَّدِ بْن السحق عن يود ابن ابني حبيب عن مؤند بن عبد الله الْينزنني عن ابني غيب الرَّحْمن الْجَهْنِي قال قال رسُولُ الله عني الله عني واكب غدا الى البهؤد ولا تبذاء و هم ملام ندكرنا اور جب وه سلام كري توتم صرف وعليم بالسلام: فإذا سلَّمُوا عليْكُمْ فَقُولُوا وعليْكُمْ.

## ولي : سلام كا جواب دينا

۳۹۹۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے كدايك مردمسجد مين آئة رسول الله صلى الله عليه وسلم معجد کے ایک کونہ میں تشریف فر ماتھے انہوں نے نماز ادا کی پھر حاضر خدمت ہوئے سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمايا: وعليك السلام به

١:٣ ٦٩٦ مالمؤمنين سيده عا نَشْدرضي اللَّه عنها فر ما تي بي کہ رسول الله صلی الله طبیہ وسلم نے ان سے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کر رہے ہیں اتہوں نے جواب میں کہا: وعلیہ السلام ورحمة اللہ۔

# چاپ : زمی کا فروں کوسلام کا جواب کسے ویں؟

٣١٩٤ : حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جب اہل کتاب میں سے کوئی حمہیں سلام کرے تو جواب میں (صرف اتنا) کہا کر ووعلیکم ۔

١٩٨ ٣ : أم المؤمنين سيده عائشه رضى الله عنها ي روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس سیجھ یہودی آئے اور کہا: السام علیکم اے ابوالقاسم! آپ نے فرماما: وغليكم \_

٣٩٩ تا: حضرت ابوعبدالرحمٰن جہنی رضی الله عنه قر مات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا : کل ہیں سوار ہوکر یہود یوں کے یاس جاؤں گاتو تم انہیں سلے <u> خلاصة الراب</u> ألسام كامعنى بموت - السام عليم تم يرموت آئے بيانبوں نے شرارت سے كہا آپ نے بھى جواب میں صرف وعلیکم ہی کہا کہ مہمیں ہی آئے (موت) کا فرو۔

> ٣ ا : بَابُ السُّلامِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ • ٣٤٠: خَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا أَبُو خَالِدِ ٱلْآحُمْرُ عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسَ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَا ۗ وَ نَحْنُ صِبْيَانُ فَسَلَّمَ غلينا

ا ٣٤٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُيَيُنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بَنِ حَوَّشَبِ يَقُولُ أَخْبَرَتُهُ أَسْمَاءُ بنُتُ يَزِيدَ قَالَتُ مَرُّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي نِسُوةٍ فسُلُّم عَلَيْنا.

#### ٥ : بَابُ الْمُصَافَحَةِ

٣ - ٣ - ٣ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ حَازِم عَنْ حَنظَلْةَ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّدوْسِي عَنْ أَنَس ابْن مَالِكِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيْنَحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضِ.

قَالَ لَا قُلْنَا: أَيْعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَ لَا وَ لَكِن

٣٤٠٣: حَدَّثَنَا أَلُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاحْمَرُ وَعَهُدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرِ عَنِ الْاجْلَحِ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبُرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ مُسُلِمِينَ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبُلَ أَنْ

# ١١: بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدُ الرَّجُل

٣٥٠٨: خَدَّتُنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ٢٤٠٨: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنما بيان

چاپ : بچون اورغورتون کوسلام کرنا ۳۷۰۰ : حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمارے پاس آئے ہم يج (جمع) تھ آپ نے ہمیں سلام کیا۔

١٠ ١٣ : حضرت أساء بنت يزيد رضى الله تعالى عنها بیان فر ماتی ہیں ہم عورتوں کے یاس سے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كا كزرجوا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے جمیں سلام کیا۔

## چاپ : مصافحه

۳۷۰۳: حضرت انس بن ما نک رضی الله عنه فر ماتے بیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم آیک ووسرے کے لئے جھکا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہم نے عرض کیا پھر ایک دوسرے سے معانقہ کیا کریں؟ فرما يانهين البيتة مصافحة كرليا كروب

٣٠٠٣: حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا: جو دومسلمان بھی ایک دوسرے سے ملیں اورمصافحہ کریں جدا ہونے ہے لیل ہی ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

# چاپ : ایک مرددوسر ےمردکا ہاتھ جوھے

فُطيْله بنا يُزيدُ بن ابي زياد عن عبد الرّحمن ابن أبي لللى عن ابن عمر قال قبلنا يد النبي عليه .

٣٤.٥: حَدَّثُنَا أَلِوْ بَكُر ثَنَا عَبُدُ اللَّه يُنُ ادْرِيْس و غُنُدَرٌ والبؤ أسامة عن شُغَبَة عنَ عَمْروبُن مُرَّة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ايُن سلمة عنّ صفّوان بن عشالِ انَّ قوْمًا من الْيهُوْد قَبَّلُوا يد النبي الله و رجليه.

#### کا: بَابُ

٣ - ٣ - ٣ خدَّث منا أبُو بَكُر ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْن أَنْبَأْنَا دَاوُدَ بِنُ ابِيُ هِنْدِ عَنَّ ابِي نَضْرَةَ عِنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي أَنَّ آبَا مُوْسِي اسْتأذن على عُمر ثَلاَ قَا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ : فَانْضرَفَ

قَالَ استاذَنُتُ الإسْتِئَذَانَ الَّذِي امرنا به رَسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلُّمَ ثَلاَتُما فَانُ أَذِنَ لِنَا دَحَلُنَا وَإِنَّ لَمْ يُوٰذُنُ لَنِمَا رَجِعُمَا قَالَ فَقَالَ : لَتَاتِيَنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ اوْلافْعلنَّن فَأْتِي مَجْلِس قَوْمِهِ فَنَاشَدُهُمُ فَشَهِدُوا لَهُ فَخَلَّى سبيلة

الإستِئلَان

فارسل الله عَمَر : ما زَدْكُ؟

تم اس مدیث کامیرے یاس ضرور ثبوت لاؤ ورند میں بہ کروں گا (حضرت عمرؓ نے تحض تا کیدوا حتیاط کے لئے ایسا فر ما یا ور نه حضرت ا بوموی اشعریؓ خو د ثقه تھے ) چنا نجه حضرت ا بومویٰ اشعریؓ اپنی قوم کی مجلس میں آئے اورانہیں قشم دی ( کہ جس نے بیرحدیث میں ہووہ حضرت عمر کی خدمت میں گواہی دے ) کچھلوگوں نے حضرت ابومویٰ اشعریٰ کے ساتھ گواہی دی ( کہ ہم نے بھی بیصد بہث تی ہے ) تب حضرت عمر نے ان کوچھوڑا۔

٤٠٥٣: حَدَّثَنَا ابُوْ بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثِنا عَبْدُ الرَّجِيْمِ بْنُ ٤٠٥٠: حضرت الوالوب رضى الله تعالى عنه بيان سُلِيُهُ مَانَ عَنُ وَاصِل إِن السَّائِبِ عَنْ ابِي سُوْرَةَ عَنْ ابِي ايُوْبِ الْأَنْصَارِي قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. هَذَا السَّلامُ فَمَا الاستئذان

فرماتے ہیں کہ ہم تے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست ميارك چو ما۔

۵ • ۲۳ : حضرت صفوان بن عسال رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ یہود یوں کی ایک جماعت نے می کریم صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہے۔

# دیاب: (داخل ہونے سےبل) اجازت لينا

٣٤٠٦ : حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه ت روایت ہے کہ حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرٌ ہے تمین بار اجازت طلب کی حضرت عمرٌ نے اجازت نه دی (جواب ہی نه دیا) تو حضرت ابومویٰ اشعریٰ واپس ہو لئے حضرت عمر نے ان کے پاس کسی کو بھیجا (اور يوجيها كه) آب كيول واپس ہوئے فرمانے سكے ميں نے تین بار اجازت طلب کی جس کا رسول اللہ نے ہمیں امر فرمایا که اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جائیں اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائیں ۔حضرت عمرٌ نے فر مایا

فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (صلى الله عليه وسلم) سلام تو جميس معلوم بو كيا-اجازت کیے طلب کی جائے؟ آپ نے فرمایا: مرد

ق ال يتكلم الرَّجُلُ تسبيْحة و تكبيرة و تخميْدة و يَسْخنح و يُؤذن أهل الْبَيْت.

٣٤٠٨ : حَدَثْنَا أَيْوُ بَكُو بُنُ ابِيُ شَيْبَة ثَنَا أَبُوُ يَكُو يُنُ عَيْدًا لَلَهِ بُن نُجِيَ عَنْ عَيْدًا لِلَّهِ بُن نُجِيَ عَنْ عَيْدًا لِلَّهِ بُن نُجِي عَنْ عَلَامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن نُجِي عَنْ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ اللّهِ عَيْنِكَ مُدُخلان مُدُخلُ عَلَى عِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْنِكَ مُدُخلان مُدُخلُ مُدُخلُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْنِكَ مُدُخلان مُدُخلُ بِالنّهارِ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلّى بِالنّهارِ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلّى بِالنّهارِ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلّى يَسْخَنَحُ لِيُ.

٩ - ٢٥ : حَدَّثْنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شُعْبَةً عَلَى عَنُ مُحَدِي عَنْ مُحَدِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَاذَنُتُ عَلَى عَنْ مُحَدِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَاذَنُتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْتُهُ أَنَا النَّبِي عَلَيْتُهُ أَنَا النَّبِي عَلَيْتُهُ أَنَا النَّبِي عَلِيهِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيهِ أَنَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْتُهُ أَنَا النَّبِي عَلَيْتُهُ أَنَا النَّبِي عَلَيْتُهُ أَنَا النّبِي عَلَيْتُهُ أَنَا النَّبِي عَلَيْتُهُ أَنَا اللَّهُ عَنْ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَا فَقَالَ النَّهُ عَلَيْكُ أَنَا فَقَالَ النَّهُ عَلَيْكُ أَنَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَا فَقَالَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

## ١١: بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحُتَ

• ا ٢٥٠: حَدَّثُنَا اللَّو الْحُو ثَنَاعِيْسَى الْنُ يُونِّسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّه الله الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ قُلْتُ كُنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اصْبَحَتْ .

يا دسُول الله ! قَال بِخَيْرٍ مَنْ رَجُلِ لَمْ يُصْبِحُ ضائمًا ولَمْ يَعْدُ سَقِيْمًا.

ا ا تا؛ حَدَّلْنَا أَيُوْ السَّحْقَ الْهَرَوِيُّ اِبُرَاهِيمُ بِنُ عَبُدِ اللَّهِ بِنَ عُشَمَانَ ابْنِ السَّحْقَ بُنِ سَعُدِ ابْنِ السَّحْقَ بُنُ حَمْزَةَ ابْنِ السَّحْقَ بَنُ حَمْزَةَ ابْنِ السَّحْقَ وَقَاصِ حَدَّثَنِي جَدِي ابْنُو أُمِّي مَالِكُ بُنُ حَمْزَةَ ابْنِ ابْنِي وَقَاصِ حَدَّثَنِي جَدِي ابْنُو أُمِي مَالِكُ بُنُ حَمْزَةَ بُنِ ابْنِي وَقَاصِ حَدَّثَنِي جَدِي أَنْ وَالْ وَالْمَالِكُ اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم " بَنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ: وَ ذَحَلَ عَلَيْهِمْ: فَقَالَ "السَّلامُ عَلَيْكُم" بُنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ: وَ ذَحَلَ عَلَيْهِمْ: فَقَالَ "السَّلامُ عَلَيْكُم" بُنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ: وَ ذَحَلَ عَلَيْهِمْ: فَقَالَ "السَّلامُ عَلَيْكُم"

قَــالْــوُّا: وَ عَـلَيُكَ السَّلَامُ وَ رَحُـمَةُ اللَّــهِ وَ بَرَحَاتُهُ. بَرَكَاتُهُ.

قَالَ: "كَيُفَ أَصَّبَحُتُمْ ؟ قَالُوا بِحَيْرٍ: نَحُمدُ اللَّهَ: فَكَيْفَ أَصْبَحُتَ .

سجان النّد اور الله اكبر الحمد للله كبيد اور تعنكهار ساور ابل خانه كوا بي آمد سے باخبر كرو ئے۔

۲۰۷۱: حفرت علی کرم اللہ وجبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں ( گھر) حاضری کے لئے میرے لئے دو وقت مقرر بھے ایک رات ہیں ایک دن ہیں جب ہیں آتا اور آپ نماز ہیں مشغول ہوتے تو رمیر ساجاز ت طلب کرنے پر) آپ کھنکھار دیئے۔ (میر ساجاز ت طلب کرنے پر) آپ کھنکھار دیئے۔ 1909: حضرت جا پر رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ ہیں نے نمی اللہ علیہ وسلم سے اجاز ت طلب کی تو فرمایا کون ہے؟ ہیں نے عرض کیا '' میں'' راس پر نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا '' میں'' رکیا ہے نام او)۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' میں ہیں'' ( کیا ہے نام او)۔

جاب : مرد ہے کہنا کہ سے کہیں کی ؟

• اسے: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قرماتے میں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! منے کیسی گی؟ فرمایا: فیریت ہے۔ اس مرد سے بہتر ہوں جس نے روزہ کی حالت میں منے نہیں کی اور نہ ہی تیار کی عیاوت کی۔

اا ٢٥٠ : حضرت ابواسيد ساعدى رضى الله تعالى عنه نے بيان فر مايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه كے بياس تشريف لے محتے اوران سے فر مايا: السلام عليم ۔

انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ۔

فر ما یا کس حال میں صبح کی؟ عرض کیا: خیریت سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ۔۔

بابينا و أمّنا يا رسُوْل اللّه قال اصْبحَتْ بحيْرِ الحَسْدُ اللّهِ.

# ١ : بَابُ إِذَا اَتَاكُمُ كريمُ قَوْم فَاكُرِمُونُ

ا ا ٣٤ : حَدْثنا مُحمَدُ بُنُ الصّبَاحِ أَنْبَأنا سعيْدُ بُنُ مسلمة عن ابْن عُمَر قال قال رَسُولُ عن ابْن عُمَر قال قال رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْلُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ المَا عَلَيْلِي المَالِحَالِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

#### ٠ ٣: بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِس

فقال الله خمد الله و الدنالم يخمد الله.

21 - 11: حدَثنا أبُو بكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنا عَلَى بُنُ مُسْهِرٍ عن ابْن ابني ليُسلى عن عِيْسلى عن عَبْد الرَّحْمَن بُن ابني ليُسلى عن عِيْسلى عن عَبْد الرَّحْمَن بُن ابني ليُسلى عن عَلْمَ قال قال غطس ليُسلى عن عَلْمَ قال قال غطس اخدَ حُمْل للله وَلْيَرَة عَليْه من حَوْلة يراحمُك الله ويُسرَة عليه من حَوْلة يراحمُك الله ويُسرَة عليه من حَوْلة يراحمُك الله ويُسرَة عليهم يَهْدِينَكُمُ الله ويُصلح

جارے مال باب آپ پر فدا ہوں اُ آپ نے کے کے کا اُفر مایا: الحمد للد میں نے بھی خیریت سے سے گا۔

# دائب: جب تمہارے پاس کسی توم کا معزز شخص آئے تواس کا اکرام کرو

۳۷۱۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کا اعز از کرو۔

# بِأْدِ : حِيسَكَمْ واللَّهُ كُوجُوابِ وينا

۳۷۱ : حضرت انس بن ما لک فر مات بی که رسول الته ک پاس دومردول کو چھینک آئی آپ ن ایک کو جواب دیا (برحمک الله کها) اور دوسرے کو جواب نه دیا عرض کیا گیا : اے الله کے رسول! آپ کے پاس ان دومردول کو چھینک آئی آپ نے ان بیس ے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو جواب نه دیا (اس کی کیا وجہ جواب دیا اور دوسرے کو جواب نه دیا (اس کی کیا وجہ جواب دیا اور دوسرے کو جواب نه دیا (اس کی کیا وجہ دوسرے کا جواب دیا (اس کی کیا وجہ دوسرے کا الله کی حمد کی (الحمد لله کہا) اور دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کہا) اور دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کہا) اور دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کہا) اور دوسرے نے الله کی حمد کی (الحمد لله کہا)

۳۱ ک۳۱: حضرت سلمہ بن اکوغ رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چھینکنے والے کو تین بار جواب ویا جائے اور اس کے بعد بھی چھینک آئے تواہے کا مے۔

۱۵ است علی کرم الله و جهد فرمات جی که دمول الله منظم میں سے کسی کو چھینک آئے جی که دمول الله منظم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمد الله کہنا جیا ہے اور یاس والوں کو جواب میں مرحمک الله کہنا جیا ہے تھر چھینک والے کو جیا ہے کہ وہ ان کو جواب میں جی نیا ہے تھر چھینک والے کو جیا ہے کہ وہ ان کو جواب میں کہے نیا ہے کہ فرائد تھیں الله و یُصلِح باللّٰک مُن ( که الله تمہیں کہے نیا ہے کہ فراکہ و یُصلِح باللّٰک مُن ( که الله تمہیں

بالكم.

#### ١ ٢: بَابُ إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيْسَةُ

٣ ١ ٣ ٢ : خَدْثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَ كِيُعٌ عَنُ أَبِي يَحْيِي السَّوِيُلِ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْكُوفَة عَنُ رَيْدِ الْعَمَّى عَنْ أَنْسِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي صلى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِزَا لَقِى الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمُ يَصُوفَ وَجُهَهُ عَنُهُ حَتَّى يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَنْصُوفَ وَ إِذَا صَافَحَهُ لَمُ يَسْرِفَ وَ إِذَا صَافَحَهُ لَمُ يَسْرِفَ وَ إِذَا صَافَحَهُ لَمُ يَسْرِفُ وَ اللّهِ يَعْدُونُ هُوَ الَّذِي يَنْصُوفَ وَ إِذَا صَافَحَهُ لَمُ يَسْرِفُ وَ اللّهِ يَعْدُونُ هُوَ الَّذِي يَنْصُوفَ وَ اللّهِ يَعْدُونُ هُوَ اللّهِ يُ لَكُونُ هُوَ اللّهِ يُ لِي مُنْ يَعْدِمُ اللهُ وَلَيْمُ لِي مُتَقَلِقُمُ اللهُ وَلَيْمُ لِي مَا مُتَقَلِقُمُ اللهُ وَلَيْمُ لِي وَاللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَيْمُ لِي وَاللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### ٢٢: بَابُ مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ أَحَقُ بهِ اَحَقُ به

اسى صالح غن أبيه عن أبي هريزة عن التبي صلى الله عن الله عن الله الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن أبي هريزة عن التبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام آخد كم عن مجلسه ثم زجع فهو احق به.

#### ٢٣: بَابُ الْمَعَاذِيْر

٨ ١ ٢ ٢ : خـ لَـ فَـنـا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ فَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْنَانُ عَنِ
بُـنِ جُـرِيْتٍ عَـنُ ابُـنِ مَيْنَاءَ عَنْ جَوْذَانِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللّهِ عَلَيْهِ مَن اعْتَـذَرْ إلى آجِيْهِ بِمَعْدِرَةٍ فَلَمُ يَقْبُلُهَا كَان عليْهِ مِنْ خَطِيْنَتِهِ صَاحِبٍ مَكْسٍ.

حَدَّثُنَا مُحَمَّدِ بُنُ إسْمَاعِيْلُ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ

سُفّيَانَ عَنِ ابْنَ جُرَيْجِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ( هُوَ ابْنُ مِيْنَاءَ) عَنْ جَوَّ ذانِ عَنِ النّبِي عَيْنَا مَ مِثْلَةً.

راہ راست پررکھے اور تمہارے مال کو درست فرمائے )۔

الا التا : مروا ہے جمنشین کا اعراز کر ہے الا التا : حضرت انس بن بالک فر باتے ہیں کہ نبی جب کسی مرد سے ملتے اور گفتگو فر باتے تو اپنا چرو انوراس کی طرف متوجہ رہے ) کی طرف سے نہ پھیر تے (اس کی طرف متوجہ رہے ) یہاں تک کہ وہ واپس ہو جائے (اور اپنا چرہ دوسری طرف پھیر لے ) اور جب آ ب کسی مرد سے مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ نہ کرتے یہاں کرتے تو اپنا ہاتھ الگ کرے اور بھی نہ ویکھا گیا کہ تک کہ وہ اپنا ہاتھ الگ کرے اور بھی نہ ویکھا گیا کہ تبویں۔

دیاب: جو کسی نشست سے اعظمے پھر واپس آئے تو وہ اس نشست کا زیادہ

حقدارہے

212 : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی ابنی تشست سے المجھے پھر واپس آئے تو وہی اس تشست کا زیادہ حقد ارہے۔

#### چاپ : عدركرنا

۳۷۱۸: حضرت جوذ ان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اپنے بھائی سے معذرت کرے معاف ) نہ کرے کو اس کو معاف ) نہ کرے تو اس کو معول لینے والے کی خطا کے برابر گناہ ہوگا۔ تو اس کو محصول لینے والے کی خطا کے برابر گناہ ہوگا۔ دوسری سند سے بہی مضمون مردی ہے۔

#### ٢٣: بَابُ الْمِزَاحِ

الزُّهُرِى عن وَهُب إِن عَبْدِ زَمْعَة بَن صالِحِ عن الرُّهُرِى عن وَهُب إِن عَبْدِ زَمْعَة عَنْ أَمْ سلمة حو النُّهُ هُرِى عن وَهُب إِن عَبْدِ زَمْعَة عَنْ أَمْ سلمة حو حدث أَمَاع لِي بُن مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا وَمُعَة بَنْ صالِح عن النُّهُ مِن مُحمَّدِ ثَنا وَكِيْعٌ ثَنَا وَمُعَة بَنْ صالِح عن النُّهُ مِن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ وَهُب إِن وَمُعَة عَنْ أَمْ سَلَمَة النَّهُ مُوتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ وَهُب إِن وَمُعَة عَنْ أَمْ سَلَمَة قالتُ خرج أَبُو بكر فِي تجازة إلى بُصْرى قبل مَوْت النَّبِي عَنِي اللَّهُ مِعام وَ مَعَة نُعَيْمَانُ وَ سُويُبطُ بِنُ حَوْمِلةً وَ كَانَ النَّي عَلَى الزَّوْادِ وَ كَان سُويُبطُ رَجُلا مَزَّاحُ ا فَقَالَ لِنُعَيْمَانُ الْعُمْمِي قال حتى يجئ أَبُو رَجُلا مَزَّاحًا فَقَالَ لِنُعَيْمَانُ اطْعِمْنِي قال حتى يجئ أَبُو بنُكْرٍ قَالَ فَلاَ عِنْطَالُ لِنُعَيْمَانُ اطْعِمْنِي قال حتى يجئ أَبُو بنكر قالَ فَلاَ عِنْطَالُ لِلْعُمْمَانُ الْعُمْمِي قال حتى يجئ أَبُو بنكرٍ قَالَ فَلاَ عِنْطَالُ لِلْعُمْمَانُ الْعُمْمُولُ الْعَمْمُ وَاللَّهُمْ سُويُبطُ بَكُرٍ قَالَ فَلاَ عِنْطَالُكُ فَى الْعُمْمُولُ الْعَمْمُ وَالْمُ فَقَالَ لَهُمْ سُويُبطُ بَكُو قَالَ لَهُمْ سُويُبطُ بَكُو قَالَ لَهُمْ سُويُبطُ بَعْمُ وَالْمَالُ اللَّهُ مُعْلَالًا لَهُمْ سُويُبطُ بَعْمُ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ عَلَى الزَّوْلِ وَالْمَالُ لَهُمْ سُويُبطُ بَعْمُ وَالَا لَهُمْ سُويُبطُ بَعْمُ وَاللَّهُ مُنْ وَالْعِمْ فَقَالَ لَهُمْ سُويُبطُ بَعْمُ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ وَاللَّهُ مِنْ الْقَالِ لَهُ مُنْ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْعَلْمُ الْمُولُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْمُولُ اللْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلُلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلُلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعُمُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمُولُ الْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعُلِ

قَالُوْ انْعَمُ قَالَ اِنَّهُ عَبُدْ لَهُ كَلامُ وهُ وقائلٌ لَكُمْ الله المقالة تركتُمْوَهُ فَلا الشي حَرِّ فَانُ كُنتُمُ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ المقالة تركتُمْوَهُ فَلا تُفْسِدُوا عَلَى عَبُدِى قَالُوا : لا بل نَشْتُويَه مِنْك فَاشْتَرُوهُ مِنْك فَاشْتَرُوهُ مِنْك فَاشْتَرُوهُ مِنْك فَاشْتَرُوهُ مِنْك مِنْكُمُ وَالْمَيْ عَنْقِهِ عَمَامَةُ اَوْ مَنْهُ بِعَشْدِ فَقَالَ نُعْيَمَانُ إِنْ هَذَا يَسْتَهُ إِنَّ مِكُمُ وَ إِنِّي حُرُّ لَسْتُ مِنْكُ فَقَالَ نُعْيَمَانُ إِنْ هَذَا يَسْتَهُ إِنِّ مِكُمُ وَ إِنِّي حُرُّ لَسْتُ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخُبَرُنَا فَانْطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ آبُو بَكُم وَ إِنِّي حُرُّ لَسْتُ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخُبَرُنَا فَانْطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ آبُو بَكُم وَ إِنِي حُرُّ لَسْتُ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخُبَرُنَا فَانْطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ آبُو بَكُم وَ إِنِي حُرُّ لَسْتُ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخُبَرُنَا فَانْطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ آبُو بَكُم وَ إِنِي حُرُّ لَسْتُ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخُبَرُنَا فَانْطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ آبُو بَكُم وَ إِنِي خُرُولُوهُ فَالَ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخُبُرُنَا فَانْطَلَقُوا عَلَى النّبِي عَلَيْهُ وَ الْحَبْرُوهُ قَالَ فَا أَنْكُلُوا عَلَى النّبِي عَلَيْهُ وَ الْحَبْرُولُهُ قَالَ فَلَمُ الْمُؤْمُ وَ وَدُ عَلَيْهِمُ الْفَلَائِصُ : قَالَ فَلَمُ اللّهُ مُنْهُ حُولًا عَلَى النّبِي عَلَيْهُ وَ الْحَبْرُولُهُ قَالَ فَلَمْ اللّهُ عَلَى النّبِي عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ الْعُمُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

دپاپ: مزاح کرنا

19 يه: ام المؤمنين سيده ام سلمه رضي الله عنها فرماتي میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عندرسول اللہ کے انتقال ہے ایک سال قبل بغرض تجارت بھری گئے آپ کے ساتھ حضرت نعیمان اور سویبط بن حرملہ بھی تھے یہ دونوں حضرات بدر میں شریک ہوئے تھے نعیمان کے ذمه زاد (توشه) تفا اورسويبط کي طبيعت بيس مزاح بہت تھا انہوں نے تعیمان سے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ كنب ككي جعزت ابو بكررضى الله عنه كوآن في دوسويبط نے کہا کہ احما ( مجھے کھا نائبیں دیا) تو میں تہیں یریٹان كرول كا (رسته من ) ايك جماعت سے كرر بوا تو سویبط نے (الگ ہوکر) ان ہے کہاتم مجھ سے میرا ا يك غلام خريد تے ہو؟ كہتے لگے ضرور كہا وہ ذرايا توتى . ہوہ تہبیں کہتارہے گا کہ میں آزاد ہوں اگرتم اس کی یا توں میں آ کراہے چھوڑ دو گے تو میرے غلام کوخراب مت كرو كينے كي تبيل بم آپ سے خريدتے ہيں۔ الغرض انہوں نے دس اونٹوں کے عوض غلام سو ببط سے خرید لیا مجرنعیمان کے یاس آئے اور گردن میں عمامہ یا ری باندھے کے تعیمان نے کہا کہ بیتمہارے ساتھ نداق کررہے ہیں میں آزاد ہوں غلام نہیں ہوں کہنے

گے اس نے ہمیں یہ بات بتا دی تھی وہ لوگ نعیمان کو لے کر چلے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند آئے تو لوگوں نے انہیں سب ما جرا بیان کیا آپ اس جماعت کے بیچھے گئے اور ان کو اونٹ واپس کر کے نعیمان کولائے۔ جب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بیہ واقعہ سنایا تو آپ بنس دیئے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی سال بحر تک اس واقعہ میر جنتے رہے۔

• ٣ ٢٠: خدَّ ثناعَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُغبَةَ عَنْ ٢٠ ٣ ٢٠: حقرت السين ما لك رضى الله عن فرمات بين

أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعَتُ أَنْسَى بُنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ يُسَعِيرِ يَا أَبَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يُسْحَالِطُنَا حَتَّى يَقُولُ لِاَ حِلَى صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلِ النَّغَيْرُ .

قَالَ وَكِينُعٌ يَعْنِي طَلِيرًا كَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

کہ دسول اللہ جمارے ساتھ محل کر دیتے (اور مزاح :

بھی کرتے ) بھی میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے :

اے ابوعمیر کیا ہوا نغیر ؟ وکیج فرماتے ہیں کہ نغیر ایک
پرندہ تھا جس سے ابوعمیر کھیلا کرتے تھے۔

فلاصة الراب جا حران جا میں حضور صلی الله علیه وسلم کی ذات مبارکہ پرکہ محدثین کرام نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے ایک ایک جلے ہے سینکٹر وں مسائل اخذ کئے ہیں۔ ابن القاص نے تو اس ضمن ہیں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس ہیں واضح کیا ہے کہ حضور علیہ الصلا ق والسلام کے مزاح کے طور پر فرمائے گئے اس جملہ ہے سوے زائد مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ (۱) حدود کے اندر رہتے ہوئے مزاح کرنا جائز ہے۔ (۲) حضور صلی الله علیہ وسلم نے جھوٹے بچ کو کئیت ہے یا ابا عمیر کہد کر پکارا حالا نکہ وہ کسی کا باپ نہیں تھا شاید نظیر کی منا سبت ہے اباعمیر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچ کو گئیت کو جھوٹ پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ (۳) معلوم ہوا کہ بچوں کو پر ندہ مبیا کر دینا جائز ہے۔ بشرطیکہ منا سب دیکھے بھال کی جائے۔ (۳) یہ بھی نابیت ہوا کہ جو سے کہ بھال کی جائے۔ (۲) بچ کی ولجو نی نابیت ہوا کہ جم سے اباعمیر فرق ہے۔ (۵) جع کے ساتھ لطافت آ میز بات کی اجازت ہے۔ (۲) بچ کی ولجو نی نابیت کی اجازت ہوئے ہوئی سے اخذ کئے علی مدا اس حدیث سے اخذ کئے ہیں۔

## ٢٥: بَابُ نَتْفِ الشَّيْبِ

ا ٣٤٣: حدثَ فَسَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَسَا عَبُدَةً بُنُ سُلِيهَ ثَسَا عَبُدَةً بُنُ سُلِيهَ أَنِي شَيْبَةَ ثَسَا عَبُدَةً بُنُ سُلِيهَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحٰقَ عَنْ عَمُرو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْدِ وَ بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبُيهِ السَّلِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ : نَهِن رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَتُفَ عَنْ لَتُفِ الشَّيْبِ وَقَالَ هُوَ نُورٌ الْمُؤْمِنِ.

٢١: بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِ وَالشَّمْسِ ٢١: ٢٦: بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِ وَالشَّمْسِ ٢٢: ٢٢: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا ذَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا ذَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا رَيْدِ أَنَّ النَّبِي عَلِيهِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَلِيهِ فَعَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّلُ وَالشَّمْسِ.

٢٠: بَابُ النَّهُي عَنِ الإضطِجَاعِ عَلَى الُوجِهِ الْإضطِجَاعِ عَلَى الُوجِهِ الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمِ ٣٤٢: حَدُقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنَ الْاَوْزَاعِيَ عَنْ يَحَينى بُنِ آبِى كَيْيُرِ عَنْ قَيْسِ ابْنِ عَنَ الْاَوْزَاعِيَ عَنْ قَيْسِ ابْنِ

# باب: سفيد بال أكميرنا

بیان بیضا بیاور کچھ دھوپ میں بیشا اللہ عند سے دوایت ہے دوایت ہے کہ نی سلی اللہ عند سے دوایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیضے ہے منع فر مایا۔

طخفة العفاري عن ابيه قلا اصابني رسول الله عليه نائمًا فِي المسجدِ عَلَى بطَنِيُ فَرْكَضِيُّ برجُله وَ قال مَا لَكَ وَ لِهَاذَا النُّومَ هَاذِهِ نَوْمَةٌ يَكُرَهُهَا اللَّهُ أَوْ يُبْغَضُهَا اللَّهِ. ٣٧٢٣: حدَّثْنا يَعُقُوبُ بِنُ حُمَيْد ابْنِ كاسبِ ثَنَا السَمْعِيْلُ بُنُ عَلِيدِ اللَّهِ ثِنَا مُحَمَّدُ بُنْ نُعِيْمٍ بُنِ عَبِّدِ اللَّهِ المُجْمر عَنْ ابيه عن ابن طِحْفة الْعَفَارِي عَنْ ابي دَرَ قال مرّ بي النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم رضى و انا مُضطجعً عَلَى بِطُنِي فَرَ كَصْنِي بِرِجْلِهِ و قال " يا جُنيدِبُ إِنَّمَا هَذِهِ ضجُعة الهل التَّارِ.

٣٤٢٥: حدَّثنا يعُقُولُ بُنُ خُمِيدِ بُن كاسب ثَنَا سَلَمةُ بُنُ رِجاءِ عِن الولِيدِ ابْن جَمِيلِ الدَّمشَّقيُّ أَنَّهُ سمع الْقاسم ابن عَبْد الرَّحْمَن يُحَدّث عن ابني أمامة قال مرّ النبي على على وجُل سائم فِي المسجد منبطح على وجهده فيضرب برجله وقال قم وافعد فاتها نؤمة

## ٢٨: بَابُ تَعَلَّم النَّجُوم

٣٤٢٦: حدَّثْنَا اللهِ بِكُرِ ثَنَا يَحَى ابْنُ سَعِيْدِ عَنْ عُبَيِّدِ اللَّهِ يُنِ الْالْحَسْسَ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْ يُؤسُّفَ بُنْ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ مَن اقْتَبْس عِلْمًا مِنَ النَّجُوم اقْتَبْسَ شُعْبَةٌ مِنَ السِّحُوزَاد مَا ڙاف.

تواینے یاؤں سے مجھے ملایا اور فرمایاتم اس طرح کیون سوتے ہو بیسونے کا وہ انداز ہے جو اللہ کو پہندنہیں یا فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ٣٤٢٣: ابو ذراً ہے روایت ہے کہ آنخضرت مجھ پر گزرے اور میں پیٹ کے بل پڑا ہوا تھا آپ نے لات ے مجھ کو مارااور فرمایا: اے جندب (یہ نام ہے ابو ؤ رکا اوربعض شخول میں جنیدب ہے وہ تصغیر ہے ) جندب ک شفقت اورمبر بانی کیلئے میتوسونا دوزخ والوں کا ہے۔ اسكى سنديس ليعقوب بن حميد مختلف فيه ہے۔

۳۷۲۵ : حضرت ابوا ما مدرضی الله عنه سے روایت ب كة تخضرت صلى الله عليه وسلم ايك مخص يرية كزرب جواد تدھے منہ مسجد میں سور ہا تھا' آ یے کے قرمایا اٹھندکر بیشے بیردوز خیوں کا سونا ہے۔ (اس کی سند میں ولید بن جميل اورسلمه بن رجاا وريعقو ب بن حميد سب مختلف قيه

# واب : علم نجوم سیکھنا کیسا ہے

٣٤٢٦: ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت سے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے علم نجوم میں سے پچھ حاصل کیا اس نے سحر کا ایک شعبہ حاصل کیا اب جتنا زیاوہ حاصل کرے اتنا ہی گویاسحرزیا وہ حاصل

سحر کی حرمت قرآن وحدیث میں دونوں میں آئی ہے اور نبوم کواس کے ساتھ مشابہت دی ہے لہٰ ذاعلم क - 11-016 نجوم بھی حرام ہے۔

# چاپ : ہوا کو برا کہنے کی مما نعت

## ٢ ٩ : بَابُ النَّهِي عَنُ سَبِّ الرِّيُح

٣٧٢٧: حَدَّثُنَا أَبُوْ بَكُرٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ عَنِ الأَوْزَاعِيُّ ٢٧٢٧ : ابو برريه رضَّى الله عند ب روايت ب

عن الزُّهُ وَى ثنا ثَابِتُ الزُّرَقِيُّ عَن ابِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلْ

#### • ٣: بَابُ مَا يَستَجِبُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

٣٢٢٨: حَدُّنَا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ سَلَم مَخْلَدٍ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ سَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنُ سَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالُ أَحَبُ الْأَسْمَاءِ إلَى اللهِ عَزُّ وَجَلُّ عَبُدُ الله وَ عَبُدُ الرَّحُمَٰن.

#### ا ٣: باب مَا يَكُرَهُ مِنَ ٱلْأَسْمَاءِ

٣٤٢٩: حدّ ثنا نصر بن على ثنا سُفيان عن سُفيان عن العَمَال عَلَى الله الله الله عن جابو عن عُم عمر بن العَمَّاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فين عشت إن شآء الله الله يق أن يُسمى رباح و نجيع و افلع و نافع و يسار. ١٣٥٣: حدّ ثنا أبو بكر ثنا المُعتمر ابن سُليمان عن الركين عن ابيه عن سمرة قال نهى وسول الله عَيَّا أن أسمي رقيقا أربعة أسماء افلع و نافع و ويسار. الركين عن ابيه عن سمرة قال نهى وسول الله عَيَّا أن أسمي رقيقا أربعة أسماء افلع و نافع و وباح و يسار. المحتمد بن الله عَيْن مَد و والمات و يسار. المناه عن الله عنه الله عن الله ع

فَقُلْتُ: مَسْرُوقَ بُنُ الْآجَدَعِ فَقَالَ عُمرُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْآجُداعُ شَيُطانٌ.

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مت برا کہو ہوا کو وہ اللہ کی رحمت لے کرآتی وہ اللہ کی رحمت لے کرآتی سے اور عند اب بھی لاتی ہے۔ البت اللہ جل جلال سے ہوا کی بھلائی مانگوا وراس کی برائی ہے پناہ جا ہو۔

#### چاپ : ناپسند بده نام

۳۷۲۹: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه قرمات بین خطاب رضی الله عنه قرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر میں زندہ رہا تو انشاء الله آسندہ رہاح الحجے 'افلح 'نافع اور بیارتام رکھنے سے ضرور منع کردول گا۔

وسویس: حضرت سمره رضی الله عند فر ماتے ہیں که نبی صلی

الله عليه وسلم نے منع فر ما يا كہ ہم اپنے غلاموں كے نام ان عيار ميں كوئى ركھيں افلح 'نافع' رباح اور بيار۔ ١٣٥٣: حضرت مسروق" فرماتے ہيں كہ ميں سيّدنا عمر بن خطاب سے ملا تو بو جھنے لگے: تم كون ہو؟ ميں نے عرض كيا: مسروق بن اجدع۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه نے فر ما يا: ميں نے رسول الله صلى خطاب رضى الله عنه نے فر ما يا: ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ريفر ما تے سنا كه أجدع ايك شيطان كا تام الله عليه وسلم كو ريفر ما تے سنا كه أجدع ايك شيطان كا تام

خلاصة الراب مل روایات می آتا ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم نے ایسے نام رکھنے سے منع كيا وجہ منع يہ ہے كه كس نے پوچھ ليا تو آپ نے كہانہيں تو اس سے بدفال الكتى ہے بيار دولت مندى كو كہتے ہيں۔ افلح كے معنى كاميا بي حاصل كرنے والا - پوچھا افلح ہے تو جواب میں کہا جائے کہ نہیں تو اس سے بد قائی نکلتی ہے کہ یہاں دولت مندی اور کا میا بی نہیں ہے۔
صدیث اس سے اس سے اس مرحب وق نے جا بلیت اور اسلام دونوں کا زبانہ پایا عہد قار و تی میں مسر وق تمایاں نظر آتے ہیں ۔ قار و تی عبد میں ایک مرحب و ہیں ہے ۔ قار اسلام دونوں کا زبانہ پایا عہد قار و تی میں مسر وق بمن اجد ع ۔
میں ایک مرحب و ہیں ہے وقد میں مدیث آئے حضرت عمر نے ان سے نام ونشان پوچھا انہوں نے بتایا مسر وق بمن اجد ع ۔
حضرت عمر نے فرمایا اجد ع شیطان ہے ۔ تم مسر وق بمن عبد الرحمٰن بوائن وقت ہے ان کے والد کا نام بدل گیا ۔ ابن سود کی روایت میں ہے کہ ان کے والد ہی کے نام سے حضرت عمر نے پوچھ کرا جدع کے بجائے عبد الرحمٰن نام تجویز کیا تھا ۔ بہر حال روایت میں ہے کہ ان کے والد ہی کے نام سے حضرت عمر نے پوچھ کرا جدع کے بجائے عبد الرحمٰن نام تجویز کیا تھا ۔ بہر حال روایت میں ہوائی عبد اللہ الو بحر اور نشر کے ساتھ قاد ہے ۔ مسر وق بحن کے مشہور شہور اروں میں شہید ہوگئے ۔ مسر وق میں اپنے تمین بھائی عبد اللہ الو بر میں گہرا زخم آیا جس کا نشان بمیش باتی رہا اس نشان کو وہ بہت شہید ہوگئے ۔ مسر وق کا لاتے تھے ۔ اس فن میں انہوں نے مجبوب رکھتے تھے کہ شجاعت اور جانبازی کی سند تھا ۔ حدیث وسنت میں مسر وق کا علم خاصد وسیج تھا ۔ اس فن میں انہوں نے مجبوب رکھتے تھے کہ شجاعت اور جانبازی کی سند تھا ۔ حدیث وسنت میں مسر وق کا علم خاصد وسیج تھا ۔ اس فن میں انہوں نے میں دواج انہ بین میں وہ امامت واجہ ادی درجہ رکھتے تھے ۔ وہ عبد اللہ بن مسعود نے ان اس حاب میں ہے جن کا شغل ہی درس وافیا و تھا ۔ اقیا ء میں قاضی شرت کا ان سے مشورہ ایا کہ تھے ۔ وہ عبد اللہ بن مسعود کے ان اس حاب میں ہے جن کا شغل ہی درس وافیا و تھا ۔ اقیا ء میں قاضی شرت کا ان سے مشورہ ایا کہ تھے ۔ کو عبد اللہ بن مسعود کے ان اس حاب میں ہے جن کا شغل ہی درس وافیا و تھا ۔ اقیا ء میں قاضی شرت کا ان سے مشورہ ایا کہ تھے ہے ۔

#### ٣٢: بَابُ تَغْييُر الْأَسْماء

٣٤٣٢: حدثنا أبو بكر ثنا غندرٌ عن شعبة عن غطاء بن السي ميسمون قال سمعت أبا زافع يُحدّث عَن ابي هُويْرة رضى الله تعالى عنه أن زينت كان السمها برة فقيل لها ترضى الله تعالى عنه أن زينت كان السمها برة فقيل لها ترخى نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.

٣٢٣٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ثَنَا حَمَّادُ بَلُ سَلَمَةَ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ ! عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ انَّ ابْنَةَ بَلُ سَلَمَةَ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ ! عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ انَّ ابْنَةَ لَعُمَرَ كَان يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَمِيْلَةً،

٣٧٣٣: حَدَّثنا أَبُو بَكُم ثَنَا يَحَى ابُنْ يَعْلَى ابُو المُحَيَّاةِ عَنْ عَبْد اللَّهِ عَمْد حَدَّثَنِي ابْنِ احَيْ عَبْد اللَّهِ

## چاپ : نام بدلنا

۳۲ : حضرت ابو ہر مرق ہے روایت ہے کہ حضرت نین ابنی کا نام بر ہ تھا (اس کا معنی ہے نیک اور صالح) تو ان ہے کہا گیا کہ آپ خود ہی اپنی تعریف کرتی ہیں ان ہے کہا گیا کہ آپ خود ہی اپنی تعریف کرتی ہیں (کہ نام بوجھا جائے تو جواب میں کہتی ہیں: بر آہ لیعنی صالحہ) اسلے رسول اللہ نے انکا نام نینٹ رکھ دیا۔

۳۷۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه کی ایک صاحبز ادی گا نام عاصیہ (نافر مان) تھا۔ رسول الله علیہ نے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا۔

۳۷ ۳۷: حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه فر مات بیل که بیس رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت بیس

ان سَلام عَنْ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلام قَالَ : قَدَمْتُ عَلَى رَسُوُّل اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَ لَيْسِنَ اسْمِي عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ سَلامٍ فَسَمَّانِي اللَّهِ عَلَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَلَام.

# ٣٣: بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِي عَلِيُّ وَ

٣٧٣٥: حَدُثُنَا ٱبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا شَفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عِنْ أَيُّونِ عَنْ مُحمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَيُو

٣٧٣٠؛ حَدَّثُمَا أَبُوْ بَكُر ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيةً عَنِ ٱلْاعْمَشِ عَنُ اَبِي سُفَيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ تَسَمُّوا بِالسَّمِي و لا تكنُّوا بكُنيَتِي.

٣٤٣٤: حدَّثْنَا أَبُو بَكُر ابُنُ أَبِي شَيِّبة عَبْدُ الوهَابِ الشُّقْفِيُّ عَنْ حُميدِ عَنْ آنَس رَضِي الله تعالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِالْبَقِيْعِ فَنَاذَى رَجُلٌ رَجُلا يِنَا أَبِنَا الْتَصَاسِمِ فَالْتَفَتَ الْيَهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَ عليه وسلم فقال: إنِّي لم اعْدِكَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ

القاسم عَلِينَةُ تَسَمُّوا بِالسَمِي وَ لا تَكُنُّوا بِكُنْيتِي .

صلى الله عليب وسلم تنهوا بالسمى ولا تكوا بگنيتي.

> ٣٣: بَابُ الرَّجُلِ يُكَنِّى قَبُلَ اَنْ يُوْلَدُ لَهُ

٣٥٣٨: حَدَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يحيي بُنُ أَبِي

حاضر ہوا۔ اُس ونت میرا نام عبداللہ بن سلام نہ تھا۔ ر سول النَّد على الله عليه وسلم نے ميرانا م عيد الله بن سلام

# چاپ : نبی کریم علیه کااسم مبارک اور كنيت د ونو ل كا بيك وفت اختيار كرنا

۳۷۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرا نام اختیار کر لوکیکن میری کنیت مت اختیار کرو ۔

۳۷۳۲: حضرت جا بررضی الله عند فر ماتے ہیں که رسول التُصلى التُدعليه وسلم نے فرمايا: ميرانام اختيار كرلوليكن میری کنیت مت اختیار کرو \_

۳۷۳۷: حضرت انس رضی الله عند فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم بقیع ( مدینه کے قبرستان ) میں تھے كد كمى فخف نے دوسرے كوآ واز دے كركہا: اے اب القاسم! تو رسول الله صلى الله عليه وسلم أس كي طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا: میں نے آپ علیہ كونبيس بكارا تو رسول الله عليه عليه فرمايا: ميرا نام ا ختیار کر سکتے ہولیکن میری کنیت مت اختیار کرو۔

<u> خلاصیة الراب به</u> امام مالک کا قول ہے کہ حضور کا نام محمر یا احمد اور ابوالقاسم کنیت دونوں جمع کرنا جائز نہیں صرف نام رکھنا یا صرف ابوالقاسم کنیت رکھنا درست ہے۔امام مالک سے دوسری روایت جمع کے جواز کی بھی ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں كه محمد ما احمد نام ركه الوجائز بيكن كنيت ابوالقاسم ركهني جائز نبيس -

چاپ : اولا دہونے سے قبل ہی مرد کا كنيت اختياركرنا

٣٤٣٨ : حفرت عمر رضي الله تعالى عنه نے حضرت

بُكُنِو ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْد اللّه بن عَقَيْلِ عن صهيب رضى الله تعالى عند سے كها: آ ب (رضى الله خَمْرَة بْن صَهَيْبِ انْ عُمْرِ قَالِ لِصَهَيْبِ مَا لَكَ تَكْتَنِي ﴿ تَعَالَىٰ عَنه ﴾ كى كنيت ابويجي كي حبيك آب كي اولا د بابی یحبی

> و لَيْسَ لَكَ الْبَحَمُدُ : و لك ولدُ قال كَنَّانِيُّ رَسُولُ اللّهُ عَلِيثُهُ بِاللَّهُ يَحْيَى.

> ٣٤٣٩: حدَّثْنَا ابُو بَكُر ثَنَا وَكِيُّعُ عَنْ هِشَام بْن عُرُوة عَنْ مولى للزُّبْيْرِ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتَ لَلَّنِّي عَلَّهُ كُلُّ أَزُوا حِكَ كُنْيَّتُهُ غُيْرِي قَالَتْ قَالَ: فَأَنْت أَمَّ عَبُد اللَّهِ.

> عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَالَيْنَا فِيقُولُ لَاحَ لِنَّى وَ كَانَ صَغَيْرًا يَا أَبَا عُمَيْرٍ.

#### ٣٥: بَابُ الْإِلْقَابِ

ا ٣٧٣: حَدَّفْنَا أَبُو بَكُو ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَبُنُ ادْرِيْسِ عَنَّ داؤد عن الشُّعُبِي عَنْ أَبِي جُبِيْرِةَ ابْنِ الصَّحاكِ قال فَيُنَا نزلت معشر الآنصار ولا تَنابَزُوا بِالْالْقابِ.

قَدِم عَلَيْنا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم والرَّجُلُّ مِنْ اللهُ ٱلإسمان والشَّلالَةُ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ا عَليُه وسلَّمَ رَبُّمَا دَعَاهُمْ بِبَعُض تِلُكَ الاسْماء فيقالُ يَا رَسُول اللُّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ : إنَّهُ يغضبُ من هذا فَنْزَلْتُ و لا تَنَا يَزُوا بِالْأَلْقَابِ.

## ٣٦: بَابُ الْمَدُح

٣٧٣٢: خدَّتُمَّا أَبُو بِكُرِ فَنَا عَبُدُ الرِّحْمَن بْنُ مَهُدِي عَنْ سُفَيانَ بْن حبيْبِ بْنِ ابِي ثَابِتِ عَنْ مُجَاهِدِ عِنِ ابْن معْمرِ بيان قرمات بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم تے غن الْمِقَدَاد بُن غَمْر وقال المَرَنَادُسُولُ اللّه عَلَيْهُ أَنْ جَمِين خُوشًا مربول كے چرول يرمثى وُ اللّه عَلَيْهُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ نَحْثُوا فِي وْجُوِّهِ الْمَدَّاحِيُّنِ التَّرابِ.

بى تېيىس؟

انہوں نے جواب ویا کہ میری کنیت ابو یکی رسول الله صلى الله عليه وسلم نے رکھی ۔

الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله عليه وسلم سے عرض کیا کہ میرے علاوہ تم ہیو یوں گی آ پ نے كنيت ركمي \_ آپ عليه في في الله عبدالله بو \_ ۳۵ / ۳۷ : حضرت الس رضي الله عنه فر ما تے ہیں که نبی صلی الله عليه وسلم جمارے ياس تشريف لائے۔ ميرا ايك حیموٹا بھائی تھا' اُ ہے فر ماتے: اے ابوعمیر۔

#### بياب: القابات كابيان

١٣١ ٢١ : حضرت ابوجبير وبن ضحاك فرمات بيل كه بهم الصاريول كے بارے من بيآيت: ﴿ وَلَا تُسَالِوْوا بالالسفاب ﴾ امت يكاروبر علقول عـ أنازل ہوئی۔ می صلی اللہ علیہ وسلم جمارے یاس تشریف لائے۔ہم میں ہے کسی مرد کے دونا م تھے اور کسی کے تین ۔ نی بھی کسی ایک نام سے بکارتے تو آ ب سے عرض کیا جاتا کدا ہے اس نام سے غصہ آتا ہے۔اس پر يرة يت نازل مولى و ﴿ وَلا تَعَابَزُوا بِالْالْقَابِ.. ﴾

#### دياب: خوشامد كابيان

۳۷ / ۳۲ : حضرت مقدار بن عمرو رضي الله تعالى عنه قرمایا۔

٣٧٣٣: حَدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا غُنُدرٌ عَنْ شُعْبَة عن سعد بن ابراهِيم ابن عبد الرَّحَمَٰن بن غوف عن معبد الْجُهَنِّي عَنْ مُعَاوِيَةً رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سمِعُتُ رسُول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ايَّاكُمُ والتَّمادُخ فَانَّهُ الذَّبِحُ.

٣٧٣٣ : خَدَّلْتِنَا اللَّوْ يَنْكُورُ ثُنِنَا شَيَالِهُ شُعْيَةٌ عَنْ حَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ابْنِ أَبِي يَكُرُةَ عَنْ ابِيِّهِ قَالَ مَدِّخ رَجُلٌ رَجُلًا عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم ويحكقطغت غنق صاحبك مرار ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانِ احِدُكُمْ مَادِحًا احَاهُ فَلَيقُلُ احْسَبُهُ وَ لَا أَزْكَى عَلَى اللَّهِ احْدًا.

٣٤ ٣٣ : حضرت معاويه رضي الله تعالى عنه بيان قرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو سے ارشا د فرماتے سنا: ایک دوسرے کی خوشامد اور بے جا تعریف سے بہت بچو کیونکہ بیاتو ذی کرنے کے مترادف ہے۔

۳۵ ۳۷ : حضرت ابو بكرٌ فرمات ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ياس ايک مخص نے دوسرے کی تعريف کی۔اس پر رسول اللہ ؓ نے فر مایا: تجھ پر افسوس ہے' تو نے اینے بھائی کی گرون ہی کاٹ ڈانی۔ کئی ہار یہی وبرایا پھر فرمایا: اگرتم میں سے کوئی ایے بھائی کی تعریف کرے تو یوں کہے کہ میرا اس کے متعلق یہ گمان ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کو یا ک نہیں کہتا۔

منہ پرتعریف کرنے ہے منع کیا تا کہ وہ عجب سے بچ جائے اور تکبروعجب بہت بخت امرانس قلبیہ میں خلاصة الياب الم ے ہیں۔

# ٣٤: بَابُ الْمُسْتَشَارُ

مُوتَمَنَ

٣٥٣٥: حددُ فَسُا الْهُ فِيكُو بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثِنَا يَحِي بُنُ ابِي لكير عَنُ شيبان عَنْ عَلَا الْمَعَلِكِ بَن عُمَيْرِ عَنْ أَبِي سلمة عن أبسى هريسرة قال قال رسول الله عيد المُستشارُ مُؤْتَمَنَّ."

٣٧٣٧: حـدَّتُنَا ابُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثِنَا أَسُودُ بُنُ عَامِر عَنُ شريُكِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ عَنْ اہی مشغوّد قال قال رسول الله صلّی اللهٔ غلیّه وسلّم طلب کیا جائے (اے امانت داری سے متورہ وینا المُستشارُ مُؤْتَمنُ.

٣٢٣): حدَّثُنَا ابُوْ بَكُرِ ثَنَا يَخِي بُنُ ذَكْرِيًا بُنِ ابِي زَائِدةً ٢٥٣٥: حضرت جابر رضى الله عنه عدوايت على

د آب : جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ

#### بمنزلها مانت داريب

۳۵ سے دھنرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس عمشوره طلب کیا جائے (اے امانت داری سے مشورہ دینا عاہیے کیونکہ ) و وامین ہے۔

۳۷ ۳۷ : حضرت ابومسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جس سے مشورہ عاہیے کیونکہ ) وہ امین ہے۔

وعدل بن هاشبه غن ابن ابني ليلي عل ابي الزُّبير عن الرُّبير عن التُصلي الله عليه وسلم في فرمايا: حب تم مين س جاسر قال رسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً إذا اسْتشار احدُكُمُ اخاهُ فلنشأ غليان

#### ٣٨: بَابُ دُخُولُ الْحَمَّامِ

٨ ٣٢٣: حدد ثنا ثنا عُبُدَةً بن سُلَيْمَان ح و حدَّثنا عَلِي بنُ أسحمت حدثتنا حالئي يغلي والجغفار بأن عؤال جميفا غن عَبْد الرَّحمن ابُن زِبادٍ بُن انْعُم الافريْفي عن عبُّد الرِّحمن نَىنِ رَافِعِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بُنِ عَصْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيُّكُ تُفْتِحُ لَكُمُ ارْضُ الاعاجم و ستجدُون فيُهَا بُيُوتًا يُقالُ لها السمامات فلا يذخلها الرجال الا بازرار وامنعوا النساء انُ بِدُخُلْتُهَا إِلَّا مِرِيُضِةً اوْ نُفْساءً.

٣٤٣٩: حدَّثْنا عَلَىٰ بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكُيْعٌ حِ وَ حَدَّثْنَا ابْوُ بَكُر ابْنُ ابِي شَيْبة ثَنَا عَقَانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَّمَة أَنبأَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ شَدَّادٍ عَنُ ابِي عُذُرَةَ قَالَ وَكَانَ قَدُ أَدُرُكَ المبنى عليه عن غائشة انّ النبني عليه نهى الرّجال وَالنَّسْآءَ مِن الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَجُّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدُخُلُوهَا فِي الْمَآزِرِ وَ لَمُ يُوخِصُ لِلنِّساء."

٠ ٣٥٥: حدثنا على بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وكَيْعٌ عَنْ سُفَيَانِ عَنْ منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابي المليح الهذابي أَنْ بَسْوَةً مِنْ أَهُلِ حَمْصِ اسْتَأْذَنَ عِلَى عَانِشَةً فَقَالَتُ لَعَلَّكُنَّ مِن اللَّواتِي يَدُخُلُن الْحَمَّامات سمِعْتُ رَسُولُ الله ضلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ أَيُّهَا الْمُوأَةِ وضَعَتْ ثِيابِهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زُوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سَتُرِمَا بِينِهَا وَ بِيْنِ الله

سن سے اس کا بھائی مشورہ طلب کرے تو اُسے جا ہے کہاہے بھائی کو (احیما)مشورہ دے۔

### واب : حمام میں جانا

۳۷ ۳۸ : حضرت عبدالله بن عمرو رضى الله عنه فر مات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: عجم کے علاقوں پر تمہیں فتح حاصل ہوگی اور و ہاں تمہیں کمرے ملیں گے ۔جنہیں حمام کہا جاتا ہےان میں مر دیغیرازار کے نہ جا تھیں اورعورتو ل کوان میں جانے ہے منع کرنا۔ اللَّه بيكه بيمار مويا بحالت نفاس مو ( تو ستر چھيا كر جاسكتي

وم عرد : الم المؤمنين سيده عائشه صديق رضى الله تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو جمام میں جانے ہے منع فرمایا۔ پھر مردوں کو تو ازار پہن کر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی اور عورتوں کو اجازت نہ

• 24 : حضرت ابوالمليح بذلي فرماتے بيں كەممى كى سیجھ عورتوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے ان کی خدمت میں حاضری کی اجازت جا ہی۔ آپٹے نے فر مایا: شایدتم ان عورتول میں سے ہو جو حمام میں جاتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے سنا: جوعورت خاوند کے تھر کے علاوہ اپنے کپڑے اتا رے اس نے (عصمت وحياءكا) پرده پياڙ دياجوالنداورا ڪے درميان تھا۔

# ٣٩: بَابُ الْإِطِّلاَءِ بِالنَّوْرَةِ

ا ٣٤٥: حدَّثَنَا عَلِي بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ لَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيُّ عَنْ خَبِيْبٍ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أُمَّ سَلَّمَةُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا ٱطُّلَى بَدأُ بِعَوْرَتِهِ فَطَلاهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ آهَلُهُ .

٣٤٥٢: حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي اسْحَقُ بُنُ منصور عن كامِل ابي الْعَلاءِ عن خبيب بُنِ أبي ثابِتِ عَنْ أُمْ سَلَمَةُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُ اطَّلَى وَ وَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ.

#### • ٣: بَابُ الْقَصَصَ

٣٤٥٣: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْهِقُلُ بِنُ زِيَادٍ ثَنَا الْلاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبُد للَّهِ بُن عَامِرِ الْاسْلَمِيُّ عَنْ عَمْرُو ابْن شُغيب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ جَلَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّهُ قَالَ لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ الَّا أَمِيْرٌ اوْ مَامُورٌ أَوْمُرَاءٍ.

٣٤٥٣: حدَّثْنَا عَلَى بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنُ الْقَصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ لا زَمَن ابِي بَكُرٍ وَ لا زَمَن عُمَرَ.

# بأب : بال صفايا وُ دُراستعال كرنا

۵۱ عرست الم سلمه رضى الله عنها قرماتي بين كه نبي صلى الله عليه وسلم جب (بال صفايا وُ وُر ) لگاتے تو اينے مقام ستر ہے ابتداء کرتے اور ہاتی مقامات پراز واج " میں ہے کوئی لگائی۔

۳۷۵۲: حضرت الم سلمة عندوايت ہے كه في صلى الله عليه وسلم نے بالصفاياؤ ڈر لگايا اور زيرِ ناف خود اپنے ہاتھوں سے لگایا۔

# حِيانِ : وعظ كهنا اور قصّے بيان كرنا

۳۷۵۳ : حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے سامنے وعظ نہیں کہنا مگر حاکم یا اس کی طرف ہے وعظ پر مامور باریا کار۔

٣٤٥ ٣٤ : حضرت ابن عمر رضي النَّدعنهما فر مات بين كه سه قصة خوانيال رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرات سیخین ( رضی الثدعنہم ) کے مبارک زیاتوں میں نہیں۔

<u>خلاصیة الهاب بہ</u> جئے مطلب بیہ ہے کہ بیہ بندہ وعظ نہ کیے وعظ کہنے کے لئے علم کی ضرورت ہے ایبا نہ ہو کہ بے علمی اور جہالت کی وجہ ہے لوگوں نے عقید و میں خرانی پیدا ہو جائے ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق جب کسی کوحدیث بیان کرتے ہوئے ہفتے تو شہادت طلب کرتے ۔حضرت زید بن ثابت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ فتو کی دیتے ہیں کہ القصناء فآنین ہے صرف وضو ہی واجب ہوتا ہے عسل واجب نہیں ہوتا تو امیر المؤمنین نے ان سے فر مایا کہتم اپنی جان کے دعمن ہو کیوں ا پنی رائے سے فتوی ویتے ہو حاصل ہیہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں بہت احتیاط تھی اس پرفتن دور میں ہرکوئی واعظ بن کیا ہے۔

# چاپ : شعرکابیان

٣٧٥٥: حَدَثَنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٢٧٥٥: حَرْتَ أَلِي بِن كعب رضى الله تعالى عنه بيان

ا ٣: بَابُ الشِّعُو

السَّهَارَكَ عَلَى لِمُولِسَ عَنِ الرُّهُرِيُّ ثَا الْوَ لَكُو لِمُنْ عَبْدِ السَّرِّ الْمُحَمِّمِ عَنْ عَبْدِ السَّرِّ الْمَحَمِ عَنْ عَبْدِ السَّرِّ عَنْ الْمَرْوَانِ الْمِن الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ الْمِن الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ الْمِن الْحَكَمِ اللَّهُ السَّوْدِ اللَّهُ عَبْدُ لِغُولَتُ عَنْ أَبِي لِن كَعْبِ اللَّ السَّوْدِ اللَّهُ عَبْدَ لِغُولَتُ عَنْ أَبِي لِن كَعْبِ اللَّ السَّوْلُ اللَّهُ عَلِيْكُمُ قَالَ إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ لُحَكَمَةً .

٣٤٥٢ حدثنا ابنؤ بكر ثنا ابُو أسامة عن زائدة عن الده عن زائدة عن سنماك عن عكرمة عن ابن عبّاس ان النبي عن عكرمة كان يقول ن س الشغر حكما.

مده ٢٠ حدثنا أمحمد أبن الطباح ثنا شفيان أن غير غير القباح ثنا شفيان أن غير غير الله عن الله عن الله عن الله عن الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم قال الله علمة أبيد.

ألا تُحلُّ شيئي ما خلا اللَّهُ باطلُّ و كان أُميَّةُ بُنُ ابني الصَّلَت انْ يُسُلم.

٢٥٥٨ : حدّث الو بكر الله الن عين شية ثنا عين الن المؤنّس عن عبد الله الن عيد الرّحمن بن يعلى عن عمرو المن التسريد عن ابيه قال انشدت رسول الله عن ابيه مانة قافية من شغر أمية بن ابئ الصلب يقول بين كل قافية هيه و قال "كان ان يُسلم."

#### ٣٢: بَابُ مَا كُوهَ مِنْ الشِّعُو

٩ ٢٥٥٩: حدث المؤلكي ثنا حفّص و أبو معاوية ووكِنعُ عن الاعتصار عن الاعتصار عن المن هويوة قال قال وسول الأعتصار عن المن هويوة قال قال وسول الله عن الله عن المن يسمت لمن المن الرّجل فيخا حتى يعريه خير له من ال يمتلى المعرا الله الله عقصا لم يقل يويه.

فر ماتے بیں کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاؤ فر مایا: بعض شعر پُر طَمت ہوتے بیں۔ ( لیعنی ایسے شعر سننے یا کہنے میں کوئی قباحت نہیں )۔

۳۷۵۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے دوایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم فر مایا کرتے ہے کہ بعض شعر پُر حکمت ہوتے ہیں۔

عدی ایند عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سب سے زیادہ سمجی ہات جو کسی شاعر نے کہی ہولبیدگی یہ بات (شعر) ہے۔ '' نخور سے سنو! اللہ کے علاوہ ہم چیز فار شعر) ہے۔ '' نخور سے سنو! اللہ کے علاوہ ہم چیز فنا اور ختم ہو جانے والی ہے۔ ''اور قریب تھا کہ امنیہ بن الی المصلے اسلام قبول کر لیتا۔

۲۷۵۸: حضرت سریدرضی الله عند فریات بیل که میں فے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوائی بن ابی الضلت کے اشعار میں سے سوقا فیے سنائے۔ آپ علیہ کم الله کا فیہ کے اشعار میں سے سوقا فیے سنائے۔ آپ علیہ کے اقالیہ کے اجد فرماتے اور سناؤ اور آپ علیہ نے قرمایا: قریب تھا کہ بیاسلام لے آتا۔

#### باپ : ناپندیده اشعار

۳۷۵۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مرد کا پیٹ پیپ سے مجر جائے کہ وہ بیمار ہو جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ شعر سے پیٹ مجر ہے۔ حفص کی روایت میں سے کہ شعر سے پیٹ مجر ہے۔ حفص کی روایت میں "میار ہوجائے" کے الفاظ تبیل ہیں۔

• ٣٧٦٠ : حضرت سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه سے روایت ہے كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد

الْسَلُ جُبِيُرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سَعْدِ بَنِ ابِي وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ بَنِ ابِي وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ بَنِ ابَى وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ بَنِ ابَى وَقَاصِ انَّ النَّبِيَّ عَلِيهِ قَالَ لَآنُ يَمْتلِيءَ جُوْفُ أَحَدِكُمُ قَالَ لَآنُ يَمْتلِيءَ جُوْفُ أَحَدِكُمُ قَالَ لَانُ يَمْتلِيءَ شَعُرًا.

١ ٣٧١: حدّثنا الو بكرين ابي شيبة ثنا غبيد الله عن عن شيبة ثنا غبيد الله عن عن شيبان عن الآغمش عن غفرو بن مرة عن يوليف الهن مساهك عن غبيد بن غمير عن عائشة رضى الله ثبغالي غنها قالت قال زلول الله صلى الله عليه وسلم إن الحظم الناس فرية لرجُل هاجى رجُلا قه جا القبلة بالسرها و رجُل ائتفى مِن آبِيه و زنى أمّه

#### ٣٣: بَابُ اللَّعِبِ بِالنَّرُدِ

٣٤٦٢: حَدَثَنَا ابُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سُلِيْمَانَ و آبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْد اللّه بْنِ عُمَر عَنْ نافِع عَنْ سُلِيْمَانَ و آبُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْد اللّه بْنِ عُمَر عَنْ نافِع عَنْ سَعِيْد بُنِ آبِي هِنَد عَنْ ابِي مُوسى قال قال رَسُولُ اللّه عَيْد بُنِ آبِي هِنَد عَنْ ابِي مُوسى قال قال رَسُولُ الله عَيْد بُنِ آبِي هِنَد عَنْ ابِي مُوسى اللّه ورسُوله.

٣٤١٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمْ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نَمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً عَنُ سُلْمِمَانَ بُنِ بُريُدَةً عَنُ سُلْمِمَانَ بُنِ بُريُدَةً عَنُ سُلْمِمَانَ بُنِ بُريُدَةً عَنُ سُلْمِمَانَ بُنِ بُريُدَةً عَنُ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرُدَ شِيْرٍ فَكَانَّمَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرُدَ شِيْرٍ فَكَانَّمَا عَمْسَ يَدَةً فِي لَحْمٍ جِنُزِيْرٍ وَ دَمِهِ.

فرمایا: تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھرجائے یہاں تک کہ وہ نیار پڑ جائے 'بہتر ہے اس سے کہ شعر سے مجرے۔

18 ہے 19: ام المؤمنین سیّدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول نے فرمایا: لوگوں ہیں سب ہے ہوا چھوٹا وہ شخص ہے جوکسی ایک شخص کی جوکر نے کرتے پورے قبیلہ کی جوکر دے ( کہ ایک شخص کے ہرے ہوئے ہے پوری تو م تو ہری نہیں ہوگئی) اور وہ شخص ہے جوا ہے والدے اپنی نسب کی نفی کرے ( اور کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے ) اور اپنی والدہ کے تن میں زنا کا اعتراف کرے ( کیونکہ جب اپنے آ ب کواپنی مال والدہ کے خو ہر کے علاوہ کسی اور کا جینا قرار دیا تو گویا پنی مال یرزنا کی تہمت لگائی )۔

# باب : چوسر کھیانا

۳۷ ۲۳: حضرت ابوموی رضی الله عند فرمات میں که رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو چوسر کھیلے اُس نے الله علیہ وسلم ) کی نے الله علیہ وسلم ) کی نافر مانی کی۔

۳۷ ۱۳ : حضرت بریده رضی انله عنه فرمات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو چوسر تھیلے تویا اس نے اپنے ہاتھ خزر کے محوشت اور خون میں وسے۔
و لو ئے۔

ضلاصة الراب ملا بہت عنت وعيد سنائى ہے چوسر کھيلنے والوں کو اکثر علماء کرام كنز ديك چوس کنجف شطرنج و غيره حرام میں بيد وہ کھيل میں جس كی وجہ ہے نماز اور وقت ضائع ہو وہ مکر وہ ہے اگر شرط لگا کر کھيلا تو جوا ہو گيا اور جوئے كی حرمت قرآن کريم میں وار دہے۔ ای طرح اس دور کا کھيل کرکٹ ہے جوتوم میں كينسر كی طرح سرايت کر گيا ہے اوقات نماز بھی ضائع ہوتے ہیں اور دوسرے دُنیا كے کام بھی اس كی نذر ہوجاتے ہیں۔

#### ٣٣: بَابُ اللَّعُبِ بِالْحَمام

٣٤٦٣: خندُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ زُرازَة ثَنَا شُرَيُكُ عنْ مُحمَّد بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِى سَلَمَة بُنِ عَبُد الرُّحْمَنِ عَنَ عابُشَة أَنَّ النَّبِى عَلَيْتُهُ نَظَرُ إلَى إنسانِ يَتَبُعُ طَائرًا فَقَال ' عابُشَة أَنَّ النَّبِى عَلَيْتُهُ نَظَرُ إلَى إنسانِ يَتَبُعُ طَائرًا فَقَال ' شيطانٌ يتَبُعْ شَيْطَانًا."

٣٤١٥: حَدَّلْنَا أَبُو بَكُم ثَنَا الْآسُودِ أَبُنُ عَامِرِ عَنْ حَمَّادِ بَنِ سَلْمَةَ عَنْ أَبِي بُنِ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ أَبْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي مُنزيُرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يَتَبِعُ شَيْطَانَةً.

٣٤٢١: حَدُّ ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحَى بُنُ سُلَيْمِ الطَّالَهِ فَيَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ اَبِى الْحَسنِ عَنُ الطَّالَهِ فَي الْحَسنِ عَنَ الْحَسنِ عَنَ عُضُمانَ بْنِ عَفَّانَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم رَاى وَجُلا وراء حمامةٍ فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتُبعُ شَيْطَانَةً.

٣٤١٤ حَدَّثْنَا أَبُوْ نَصُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَائِيُّ ثَنَا رَوَادُ بَنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا أَبُو سَاعِدِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَوَادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا أَبُو سَاعِدِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَاكُ وَادُ بُنُ الْجَرِّاحِ ثَنَا أَبُو سَاعِدِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَوَادُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَمُا أَنْ اللّهِ عَلَيْكُ وَجُلّا يَتَبَعُ حَمَامًا فَقَالَ شَيْطَانَ يَتَبَعُ حَمَامًا فَقَالَ شَيْطَانَ يَتَبَعُ حَمَامًا فَقَالَ شَيْطَانَ يَتَبَعُ

# چاپ: کبوتربازی

۱۳ ۱۳ ۱۳ م المؤمنین سیّده عا کشهٔ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پرنده کے بیجھیے لگا ہوا ہے تو فر مایا: شیطان ہے جو شیطان کے بیجھیے لگا ہوا ہے تو فر مایا: شیطان ہے جو شیطان کے بیجھیے لگا ہوا ہے۔

۳۷ ۲۵ : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے و یکھا کہ ایک شخص کبوتری کے چیچے لگا ہوا ہے تو قرمایا: شیطان ہے جوشیطانی کے چیچے لگا ہوا ہے۔

٣٤٦٦: حضرت عثان ہے بعینہ روایت مذکور ہے۔

٣٤١٤ : حضرت الس بن ما لك رضى الله عندفر مات جيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليك مخض كوكبور كي يجيد و الكريمان فر مايا: شيطان ب جوشيطان كريجيد لكا بواب -

# چاپ : تنهائی کی کراہت

۳۷ ۱۸ : حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر تنہیں تنهائی کے نقصانات معلوم ہو جا کیں تو کوئی رات میں تنها نه

#### ٣٥: بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَاحِدَةِ

٣٤٦٨: حَدَّثُنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعُ عَنُ عَاصِمِ بَنِ مُحَمَّدِ عَلَ آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعً عَنُ عَاصِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ بَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ الْبِي عَنِ الْبِن عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلُو حُدَةٍ مَا سَارِ أَحَدُ بِلَيْلِ اللهِ عَنْ أَلُو حُدَةٍ مَا سَارِ أَحَدُ بِلَيْلِ وَحُدَةً مَا سَارِ أَحَدُ بِلَيْلٍ وَحُدَةً مَا سَارِ أَحَدُ بِلَيْلٍ وَحُدَةً .

## ٣٦: بَابُ إِطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمِبَيُّتِ

٣٤١٩: حددثنا أبُو بَكُر ثَنَا سُفَيَانُ أَبُنْ عُيْنَةً عَنِ الزُّهُرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ ابِيِّهِ انْ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ لَا تَنْدُكُو النَّارَ فِي بْيُوْتَكُمْ حَيْنَ تَنَامُوُنَ.

• ٢٧٧: حدَّثنا ابُوْ بِكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبة ثنا أَبُوْ سَلَمَة ثَنَا ابُوُ أسامة عن بُرَيْد ابْنِ غَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي بْرُدَة عَنْ أَبِي مُؤْسَى قَالَ احْسَرُقَ بَيْتُ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى أَهْلِهِ فَحُدِثُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بشانِهم فَقالَ الْمُسَاهَا هَا النَّارُ عَدُوٌّ لَكُمُ فَإِذَا نِمُتُّمُ فاطْفِتُوها عَنكُمُ "

ا ١٤٤٤: حَدَّثُنَا أَيُو يَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُميْر عَنْ عَبُّد الْمَلِكِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ امرَنَا رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ نَهَانَا فَامَرَنَا انْ نُطُّفِيُّ

٣٠: بَابُ النَّهِي عَنِ النَّزُولِ عَلَى اطَّرِيْق ٣٤٤٢: حَـدْثَنَا الْوُ بْكُر بْنُ اللَّي شَيْبَةَ ثَنَا يزيَّدْ بْنُ هارْوْنَ النِّسأن المشام عن المحسّن عن جابر قال قال وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا تَسْرِلُوا عَلَى جَوَّادِ الطَّرِيْقِ وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا

## ٣٨: بَابُ رُكُوبِ ثَلاَ ثَةِ عَلَى دَآبَةٍ

٣٧٧٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّجِيْمِ بُنُ سُلَيْهُ مَانَ عَنُ عَاصِمٍ ثَنَا مُؤَرِّقَ ٱلْعِجْلِيُّ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ جَعُفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ تُلُقِّيَ مِنَا قَالَ بِيُ وَ بِالْحَسَنِ أَوُ بِالْحُسَيْنِ قَالَ فَحَمَلَ أَحَدَنَا مِن يَديهِ وَالْاَحَرَ خَلْفَهُ حَتّى قَدِمُنَا عَلَيْتُهُ لِهُ مِن بِدَا يك كواسيخ سامت اورووس مد المدينة.

# ولاہ : سوتے وقت آگ بجھا دینا

19 ک<sup>س</sup>: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روا نیت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوتے وقت اینے محمرول میں آگ ( جلتی ہوئی ) مت جھوڑ ا کرو۔ • ۷۷ : حضرت ابوموی رضی الله عنه فر مات بین که مدينة مين ايك گھروالوں كا گھر جل گيا تو نبي صلى الله عابيه وسلم کو بتایا گیا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: یہ آ گئے تمہاری دعمن ہے۔ اس کیے سوتے وقت اسے بچھا ویا کرو۔

ا کے ۳۷ : حضرت جاہر رضی اللہ عنہ قریا تے ہیں کہ رسول التصلى التدعلية وسلم في جميل بهت عداً موركاتهم فرمايا اور بہت ہے امور ہے منع فر مایا۔ چنا نچہ آپ نے ہمیں ( سوتے وقت ) جراغ گل کردینے کا تھم فر مایا۔

دِاْتِ : راسته میں پڑاؤڈ النے کی ممانعت ۳۷۷۲: حضرت جابر رضی الله عنه قر مات بین که رسول الله علي فرمايا: راست كورميان يراو مت الل كر (بلكه راستە سے ہث كرير اؤر الناجا ہے) اور ندى راسته میں قضاء حاجت ( بول و براز ) کیا کرو۔

چاپ : ایک جانور پرتنین کی سواری ۳۷۷۳: حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه قر ماتے میں کہ رسول اللہ علیہ علیہ جب سفر سے تشریف لاتے تو ہم استقبال کرتے۔ ایک بار میں نے اور حضرت حسن اور حسین (رضی الله عنهم) نے استقبال کیا تو آپ

کواینے چیچے سوار کرلیا یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچے۔

#### ٩ ٣: بَابُ تَتَرِيْبِ ٱلْكِتَابِ

٣٧٥٣: حدَثْنَا أَبُوْ بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ انْسَانِهَا سِقَيَّةُ انْبَأْنَا أَبُو احْمَدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ ابِي الزُّبْيْرِ عَنْ جابر انَّ رسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ قَالَ: تَرَبُوا صَحْفَكُمُ أَنْجِعُ لها: انَّ التُّراب مُبَارَكٌ.

# • ٥: بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُوُنَ

٣٧٧٥: حدَّثنَا لمحمَّدُ لِنَ عَبُد اللَّهَ لِن نُمِيْرِ ثَنَا الْوُ مُعاوِية و وكيع عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً إذا كُنْتُمُ ثَلَا ثُنَّةً فلا يتناجى اثَّنان دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَالِكَ يَخُزُّنُهُ.

٢ ١ ٢ . ٣ . حدث ما هشام بن عمار ثنا شفيان بن غيينة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عُمَر قال نهني رسُولُ اللهِ عَلَيْكَ

# الثالث

انْ يتناجَى اثنان دُوُن التَّالِثِ.

ضاب السريب الله قرآن كريم مين بهي سري سري كي منع كيا تميا بي فرمايا بكرلوگ اكثر سر كوشيون مين خيراور بهلا في شبين البية مسدقه كرني اوربھاياني كائتكم دينے اورلوگوں ميں صلح كرانے ميں مركوشي احيصي اور بھلائي والي ہے حضور صلى الله عليه وسلم بہت شفق مہریان ہیں اپنی است پر کہ دوآ دمیوں کی سر گوشی ہے تیسر ہے کور نج اور د کھ ہو گااس لئے منع فر مایا۔

# ا ۵: بَابُ مَنُ كَانَ مَعَهُ سَهَامٌ فلياخذ بنضالها

٢٤٧٤: حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيَانُ بُنْ عُيَيْنَةَ قَالَ قُلُتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ سَمِعْتُ جَابِرْ بْنَ عَبْدِ اللَّه يَقُولُ مَرّ رَجُلُ بِسِهَامِ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةُ امُسكُ بِبِضَالِهَا قَالَ نَعْمُ.

٣٧٧٨: حَدْثنا محَمُودُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا أَبُو أَسامة عَنْ بُرِيْدٍ

# واب: لکھ کرمٹی ہے خشک کرنا

۳۷۷۳: حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا: اينے خطوط مثى ے ختک کرلیا کرویدان کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونک مٹی بابر کت ہے۔

# بيان : عين آ وي مون تو وو (آ پس میں ) سر گوشی نہ کریں

۵ ۷ سا: حصرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فريات بیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم تمن ہوتو دو تیسر ہے کو چھوڑ کر سر گوشی شہ کریں۔اس لیے کہ اس سے تیسر ہے کورنج بہنچ سکتا ہے۔

۲ ۷ ۲ : حضرت ابن عمر رضي النُدعتهما فريات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تنيسر ے آ دمی کو چھوڑ کر د وکوسر کوشی ہے منع فر مایا۔

داب : جس کے یاس تیر ہوتو اُ ہے یکان سے پکڑے

٢٤٧٤ :حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فريات جیں کہ ایک شخص مسجد میں تنبر لیے گز را ۔ تو رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فر مايا: ان كى نوك تھام لے ( كەكسى كو الگ نہ جائے )۔ اُس نے عرض کیا: جی اوجھا۔

۳۷۷۸: حضرت ابوموی رضی الله عنه ہے روایت ہے

عَنْ جَدْهِ ابِي يُرِّدُة عَنْ أَبِي مُؤسى عن النَّبِي عَلَيْ قَالَ اذَا مرّ اخد کُمُ فئي مسُجد نسا أوْ فِي سُوقِنا وْ مَعَهُ نَبُلُ فَلَيْمُسكُ على نِصَالِهَا بِكُفِّهِ انْ تُصِيِّبِ أَحَدًا مِن المُسُلمين بشيء او فَلْيَقُبضُ عَلَى نصَالِهَا.

#### ۵۲: بَابُ ثُوَابِ الْقُرُ آنِ

٣٧٧٩: حدَّثَمَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عِيْسِي بُنُ يُؤنُسَ ثَنَا سعِيْدُ بُنُ أَبِي عَرُوْبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ آوُفَى عَنْ سغد بس هنسام عنْ عَايْشَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ الساهر بالقُرْآن مع السَّفَرةِ الْكِرامِ الْبُرُرَةِ والَّذِي يَقُرُونُهُ يتتعتع فيه و هُو عليهِ شاقٌ لَهُ اجْران اثَّنان

• ٣٤٨: حدَّثنا ابُو بكر ثنا عُبَيْدِ اللَّه بُنُ مُوسَى أَنْبَأْنَا شَيْبَانُ عَنْ فَرَاسِ عَنْ عَطَيَّةً عَنَّ ابِي سَعِيِّدِ الْحُدُرِيِّ رَضِي اللهُ تعالى عنه قال قال وسُؤلُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يقال لصاحب القران إذا دخل الجنة اقراواضغذ فيقُراءُ و يصْغَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دُرْجةٌ حَتَّى يَقُراءَ آجر شَيْءٍ

١ ٣٤٨؛ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ مُهَاجِرِ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِيءُ اللَّهُ وَانْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرُّجُل الشَّاجِبِ فَيَقُولُ أَنَّا الَّذِي أَسُهَرُتُ لَيُلَكُ وَ أَظُمُأْتُ

٣٤٨٢: حَدَّثَنَا أَبُو بِكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنَّ أَبِي صَالِحٍ عَنَّ أَبِي هُزِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْحِبُ أَحَدُكُمُ إذَا رَجْعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَدِهَ فِيهِ قَلانَ خَلْفَاتٍ عِظَام موتى "عده اوتثنال مليس؟ بم تع عرض كيا: جي پند

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی تیر لے کر جاری معجد یا بازار ہے گزرے تواس کا پیکان تھام لے۔مبادائسیمسلمان کولگ جائے یا فر مایا کہ اس کی نوک پکڑ لئے۔

## باب : قرآن كاثواب

١:٣٧٤ و المؤمنين سيّده عا مَشَةٌ فرما تي جين كه رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے فرمایا: قرآ ن کا ماہر معزز اور نیک ایکی فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور قرآن کو الک ا نک کریز ھے اور اے پڑھنے میں دشواری ہوتو اس کو دوہرا آجر ملے گا۔

• ۲۷۸ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا (روز قیامت ) صاحب قرآن کہا جائے گا کہ پڑھاور چڑھ چنانچہ دہ پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا۔ ہر آیت کے بدلدایک درجہ یہاں تک کدآ خری آیت جواے یاد ہے پڑھے۔

ا ۳۷۸ : حضرت بریده رضی الله عنه قرمات بین که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: روز تیامت قرآن کریم تھکے ماندے مخص کی طرح آئے گااور کیے گا: میں ہوں جس نے تجھے رات جگایا ( قرآن بڑھنے - یا سننے میں مصروف ریا) اور دن مجر پیا سار ہا۔

۳۷۸۲ : حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عند قریاتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربایا: تم میں ہے سی کو یہ پہند ہے کہ گھر جائے تو اے اپنے گھر میں تمن گا بھن ا ہے۔فرمایا: تین آیات جوتم میں ہے کوئی تماز میں

صلاتِهِ حَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلَفَاتٍ سِمان عظام.

٣٤٨٣: حَدَّثُنا أَحْمَدُ بِنُ الْآزُهُرِ ثنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأْنَا مغسمرٌ عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمر قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِصْلُ الْقُرانِ مِثْلُ الْإِبِلِ الْمُقَلَّةِ إِنْ تَعَاهَٰذَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا آمُسَكُها عَلَيْهِ وَإِنَّ أَطُّلُقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتُ.

٣٤٨٣؛ حدَّثنا ابُو مَرُوانَ مُحمَّدُ بُنْ عُثَمانِ الْعُثَمَانِيُّ ثَنَا غَلِمُ الْعَزِيْزِ النَّ ابني خارَم عَنِ الْعَلاءِ بُن غَلِمُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أبيه غن أبى هريرة قال سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهُ عَيْثُ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَرُوجِلَّ قَسَمْتُ الصَّلاة بَيْنِي و بَيْنَ عَبُدِي شطرين فبصفها لي و بصفها لِعَبْدِي و لعبُدي ما سأل قَالَ فَقَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُ او يَقُولُ الْعَبُدُ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ فيقُولُ اللَّهُ عَرُّوجِلَّ حبدبني عَبُدى و لِعَبُدى ما سَأَلَ فَيَقُولُ: ﴿ الرَّحْمَن الرِّجِيم ﴾ فَيَقُولُ: أَثُنلي عَلَيٌّ عَبُدِي و لِعبْدي مَا سالَ يَقُولُ: ﴿ مَالِكِ يومِ البَّدِيْنِ ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ مَجْدَنِي عَبْدِ فَهَذَا لِي وَ هَا إِهِ الْآيَةُ يَسُنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي بَصْفَيْنِ يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ يغنى فَهَذِهِ بَيْنِي وَ بِيْنَ عَبُدِيٌّ وَ لِعَبُدِى مَا سَأَلَ وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِى يَقُولُ الْعَبُدُ: ﴿ إِهُدِنَا الصِّوَاطُ الْمُسْتَقِيْمِ صِرَاطَ الَّذِينَ ٱلْعَمْتَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ فَهاذَا لِغَبُدِي وَ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

قُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَثَلاثُ آيَاتِ يَقُر وُهُنَّ احَدْكُمُ فِي يَرْهِ السَّيولِ عَرْقَ مِن تَبْنِ كَا مُحِن موتى عده اوتنتيول ہے بہتر ہیں۔

۳۷۸۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول النُد عليه وسلم نے قرمایا: قرآن کی مثال اً س اونٹ کی تی ہے جس کا گھٹٹا بندھا ہوا ہو کہ اگراس کا ما نک اے باندھے رکھے تو زکا رہتا ہے اور اگر کھول دے تو چلاجا تا ہے۔

٣٧٨٢: حضرت ابو ہر رہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللهُ كوييفر ماتے سنا كه الله تعالی فر ماتے ہیں ، میں نے نماز اینے اور اینے بندے کے درمیان آ دھی آ دھی تقسیم کر دی۔ لہذا آ دمی میرے لیے ہواور آ دھی میرے بندے کیلئے ہے اور میرا بند وجو مائے اے ملے گا- رسول الله عليه في في فرمايا: يرهو! بنده كها ب ﴿ الْمُحْمَدُ لِلَّهِ رِبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ توالله عزوجل قرمات ہیں: میرے بندہ نے میری حمد بیان کی اور میرا بندہ جو ما کے اسے ملے گا ( وُنیا میں ورند آخرت میں ) پھر بندہ كَبِمَا: ﴿ السِّرِّحِيْمِ ﴾ تواللهُ تعالى قرمات إلى: میرے بندہ نے میری ثناء بیان کی اور میرا بندہ جو ا عَلَى أَت مِلْ كَارِ بند وكبتاب : ﴿ مَالِكِ يوم الدِّيْن ﴾ توالله تعالى قرمات بين: ميرے بنده تے ميري بزرگی بیان کی۔ یہاں تک کا حصہ میرا تھا اور آئندہ آیت میرے اور بندہ کے درمیان مشترک ہے۔ بندہ كَتِمَا بِ : ﴿إِيَّاكَ نَعُبُدُ وِ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ ﴾ يرَّا يت

ہے جومیر ےاور بندہ کے درمیان مشترک ہے اور میرا بندہ جو مانگے اُسے ملے گا اورسورہ کا آخری حصہ میرے بندے کیلئے ب- بنده كبتاب: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ ولا الصَّالِينَ بيمير بندے کیلئے ہے اور میر ابندے نے جو ما نگا أے مے گا۔ ٣٤٨٥: حَدَّنَا إِلَوْ بَكُرِ بُنُ آبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ غِنْ شُعْبَةً عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمِ عَنْ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمِ عَنْ اللهِ عَيْدِ بَنِ المُعَلَّى قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَالَ فَذَهِبِ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ لِيخُرُجَ فَاذُكُرُتُهُ فَقَالَ: ﴿ ٱلْحُمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَهِي السَّبُعُ الْمَثَانِيُ والقُرُانُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ.

٣٤٨٥ : حضرت ابوسعيد بن معلى رضى الله عند فرمات بي جي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے جي قرمايا : ميں مسجد سے ہا ہر نكلنے سے قبل قرآن كريم كى عظيم ترين سورت نه سكھاؤں ؟ فرماتے ہيں كہ جب نبى صلى الله عليه وسلم مسجد سے نكلنے لگے تو ميں نے يا و د ہائى كراوى ـ عليه وسلم مسجد سے نكلنے لگے تو ميں نے يا و د ہائى كراوى ـ تا ب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا : ﴿ اَلْحَدُهُ لَلْهُ وَ بِ الْمُعَالَدُهِ مِنْ اللهُ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ 
في : اشاره باس ارشادِ باري عز اسمه كي طرف: ﴿ ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ﴾ (مترجم)

٣٤٨٦: حَدَّثَنَا الْبُو بَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنَّ شُعْبَةَ ثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنَ شُعْبَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرُانِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرُانِ اللهُ ثُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِصَاحِبِهَا حَتَى غُفِرَلَهُ تَبَارِكَ الَّذِي لَيْ اللهُ يُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِصَاحِبِهَا حَتَى غُفِرَلَهُ تَبَارِكَ الَّذِي اللهُ اللهُ لَكُ.

٣٤٨٠: حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا خَالِدُ أَبُنُ مَخُلِدِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مِخْلِدِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ حَدَّثْنِي شُهِيلُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُويُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

٣ ٢ ٢ - ٣ . حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَ كِيْعٌ عَنُ سُفُنَانَ عَنُ اللهُ عَدُودِ اللهُ عَنْ مُسُعُودٍ اللهُ عَيْمُونٍ عَنْ أَبِى مَسُعُودٍ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

٣٤٨٩: حضرت ابومسعود رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الله أخد الواحد العسمد تهائى قرآن ك برابر همد

ف : بعض نوں من اس كى جك ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ آخَدْ .... ﴾ ہـ - (مترمم)

خلاصية الهاب جنة سيحان الله! قرآن كريم كي علاوت كالتنابز الواب قيامت كيون ملح كا آن كل قراءت كي تعليم أو معاذ الله نضول خیال کیا جاتا ہے جومسلمانوں کے لئے بلکے تمام انسانیت کے لئے بہت بڑی دولات ہے کم نہیں۔اللہ تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے نصل و رحمت پر خوش ہونا جاہئے۔ بیقر آن ساری دولتوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ حدیث ۲۷۸۳: مطلب اس حدیث کابیت که فاتحه کی سات آیات میں الله تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اور بندہ کی طرف ت یاری تعالی کی جناب میں درخواست ہے ای واسطے اس سورۃ کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے جس کے معنی میں" سوال کی تعلیم'' چنانچیسورۃ فاتحہ میں غور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ بیساری کی ساری ایک عاجز اندورخواست ہے جو بندوا ہے مولی کے سامنے چیش کررہا ہے بیباں اس کی حمد و ثناء بجالا تا ہے اس کے لائق ہر خوبی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے خالق و ما لک اور ساری کا تئات کا پروردگار ار رتمان و رحیم اور ما لک روز جزا ہوئے کا اقرار کرتا ہے اور پھرانی بندگی اور ب جارگی کا اعتراف کر کے اس سے سیدھی راہ پر قائم رہنے کی تو نین مانگرا ہے۔ بیر عدیث احناف کے ند جب کی تا ئید کرنی ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا جزونہیں ہے۔ صدیت ۵ ۸ سے اجمہور مفسرین کے نزو کی ولیقید اتیسنا سبعا من المثانی ہے مراوسور ق فاتحہ ہے۔ سبع مثانی ہے مراد فاتحہ ہے اس کو تبع مثانی اس کئے کہتے ہیں کہ برنماز میں مکرر (یاریار) پڑھی جاتی ہے اور بعض علا ، فرياتے ميں كه پيهورت دويا راتري پہلے مُلهَ مَرمه ميں پھريد پيه طيبه ميں عبدالله بن مسعود عبدالله بن عمرا ورعبدالله بن عباس رضی النّعنهم کی روایت میں بیہ ہے کہ سبع مثانی ہے وہ سبع طوال مرا دہیں بعنی سات کمبی سور تنمیں مرا دہیں سور ۃ بقر ہ ہے۔ سورۂ اعراف تک چیسورتنس ہیں اور ساتویں سورت کے بارے میں دوقول ہیں بعض کہتے ہیں کہ سورۃ انقال اور سورۃ توبہ مل کرا یک سورت ہے اور اس وجہ ہے درمیان میں بسم اللہ ہیں کھی تمی اور بید دنوں سورتوں کا مجموعہ طوال کی ساتویں سورت ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مبع طوال کی ساتویں سورت سورؤ پونس ہے اور ان سورتوں کومٹانیٰ اس لئے کہتے ہیں کہ ان سورتوں میں فرائض و حدود اور احکام اور امثال عبرت کو مکرر بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم پر برد افضل کیا که بیساتوں مثانی آ ب صلی الله علیه وسلم کوعطا کیں - آب صلی الله علیه وسلم کے سوا کسی پیٹمبر کو بیہور تیں عطانہیں ہو تھیں ۔ بیخلا صداس کا جوتفسیر ابن کثیرص ۵۵۷ ج۲ میں بیان ہوا ہے۔

# حِاجِ : يادِ اللهي كي فضيلت

٣٤٩٠: حضرت ابوالدرداء عسروايت ہے كه نبي نے ارشاد فرمایا: کیا میں حمہیں تمہارا سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں جوتمہارے اعمال میں سب سے زیادہ تمہارے

## ۵۳: بَابُ فَصُٰلِ الذِّكْرِ

• 9 ٤ ابْن كَاسَبِ فَنَا يَعُقُوبُ بُنْ حُمِيْدِ ابْنِ كَاسَبِ فَنَا الْسُغِيْزَةُ ابْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيْدٍ بْنِ أَبِي هِنُدٍ عَنْ زِيَادٍ بُنِ آبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشِ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ أَبِي المَدَّرُ ذَآءِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ أَلا أُنبَنُّكُمُ بِخِيْرِ مَا لَكُ كَل رضًا كا باعث بواورسب سے زیادہ تہارے أَعْـ مَالُكُمْ وَ أَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيُكِكُمْ وَارْفِعِها فِي ذَرَجَاتِكُمْ ﴿ وَرَجَاتُ بَلَنْدَكُرُ نَ وَالا بِ اورتمها رے لیے سونا ' و حير لكم من أغطاء الدَّهب والورق و من أن تَلْقُوا عدو كم الله المُناقِع الم

قَالُوا وَ مَا ذَالِكَ يَا رَسُولَ الله صلَّى الله عليَّهِ وسَلَّم قال ذِكْرُ اللَّهِ.

و قبالَ مُعَادُّ بُنْ جَيَلٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا غبسل امُرُوُ بِعَمَلِ النَّجِي لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزُوجَلَّ ا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ."

٢ ٩ ٤ ٣ : حدَّ فَنِهَا البُو بِكُو ثِنَا مُحمَّدُ بُنُ مُضَعِبِ عَنِ
الْاوْزَاعِيَّ عَنُ إِسْمَاعِيُلَ بِنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ أُمَّ الدُّرُدَآءِ عَنُ
البَيْ هُرَيُرة عِنِ النّبِي عَنِيَّ فَال إِنَّ اللَّهِ عَزَوجِلَّ يَقُولُ أَنَا
مع عبُدي اذَا هُو ذَكرَ و تَحَرَّكَ بِي شَفَاتًاهُ."

٣٤٩٣: حدَّثنا ابو بَكُرِ ثنا زَيْدُ بُنُ الْحَبابِ اخْبرِنِي عَمْرُو بُنُ قَيْسِ الْكِندِي عَنْ مُعَاوِيَةً بُنْ صَالِحِ الْحَبرِنِي عَمْرُو بُنُ قَيْسِ الْكِندِي عَنْ عَبد اللّه بَنْ بُسْرِ انْ اغرابيًا قال لرسُول اللّهِ عَنْ ان اغرابيًا قال لرسُول اللّهِ عَنْ ان اغرابيًا قال لرسُول اللّهِ عَنْ ان اسْرائع الاسلام قلد كُثر ت على فانبتنى منها بشيء شرائع الاسلام قلد كثرت على فانبتنى منها بشيء اتشبت به قال لا يزال لسائك رطبا من ذكر الله عروجل.

چاندی خرج (صدقه) کرنے ہے بھی بہتر ہے اوراس ہے بھی بہتر ہے کہ تم وشمن کا سامنا کروتو اس کی گردنیں اُڑاؤ اور وہ تمہاری گرونیں اُڑائیں (اور تمہیں شہید کریں)۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایسا عمل کونسا ہے؟ آپ نے عرض کیا: اے اللہ کی یا داور معاذین جبل نے فرمایا: اللہ کی یا داور معاذین جبل نے فرمایا کا ایسا عمل شہیں کرتا جو یا والہی سے بھی ڈیا دہ عذا ہے اللہ سے نجاسے کا ہا عث ہو۔

الا معرت ابو ہر برق اور حضرت ابوسعید دونوں کو ابی دیتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فر مایا: جوتو م بھی کسی مجلس میں یا دِ البی میں مشغول ہو ۔ فرشتے اُ ہے گھیر لیتے ہیں دھت انہیں وُ ھانپ لیتی ہے اور اللہ پرسکینہ (تسلی اور طما نیت قلب) اتر تی ہے اور اللہ این یاس والے اور طما نیت قلب) اتر تی ہے اور اللہ این یاس والے اور طما نیت قلب) اتر تی ہے اور اللہ این یاس والے امر مقرب) فرشتوں میں اُن کا تذکر وفر ما تا ہے۔

(سعرب) حرسوں یں ان 6 مد روایت ہے کہ نبی تسلی

194 : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی تسلی

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے ہیں

اپنے بندہ کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب وہ جھے یادکر تے اور

میر ب (نام یااحکام) کیلئے اسکے ہونٹ حرکت کریں۔

میر س (نام یااحکام) کیلئے اسکے ہونٹ حرکت کریں۔

194 عفرت عبداللہ بن نبر رفنی اللہ عند فر ماتے ہیں

کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ عندہ کی فدمت میں

عرض کیا: اسلام کے قاعد ب (اعمال خیر) میرے لیے تو

ہمت زیادہ ہوگئے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی الی چیز

مجھے بتاد بچئے کہ میں اس کا اجتمام والترام کرلوں۔ فر مایا:

مہماری زبان مسلسل یا دِالجی سے تر رہے۔

تطاصمة الراب ملا ليعنى دل وزبان سے القد تعالیٰ کو یا دکر نااصل ذکر تو القد تعالیٰ کے تعم کی بجا آوری ہے اور منہیات سے اجتناب کرنا پھر زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہی ذکر قلبی دوسری تمام عبادتوں سے افضل ہے کیونکہ دوسری عبادتیں (صدقہ و جہاد وغیرہ) ہاتھ یاؤں سے ہوتی ہیں اور سے ذکر ول سے تمام عبادتوں سے ہوتی ہیں اور سے ذکر ول سے

ہوتا ہے اور دل تمام اعضاء سے اشرف ہے یہی ذکر جہادا کبر ہے۔ لیکن ذکر کے باب میں یہ بات محوظ رہے کہ جہاں پر ذکر جبراً حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہاں جبری ہوگا جہاں سرا ہے وہاں سری ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کر جبراً حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہاں جبری ہوگا جہاں سرا ہے وہاں سری ذکر آپنے اور عاجزی سے کرنے کا ارشاد فرمایا ہے سورة اعراف کی آپیت ۲۰۵ میں غور کرنا چاہئے لیکن کچھ ناوا قف لوگ زور زور سے سپیکر پریہ ذکر کرتے ہیں بیا طریقہ سنت خیرالانا مصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ یہ صاف بات ہے کہ جو عمل منہاج نبوت کے خلاف ہوگا وہ مقبول نبیں ہوتا بلکہ مردود ہوتا ہے۔ (علوی)

ندگورہ حدیث باب میں ایک بدو ( دیباتی ) نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیبھی پوچھاتھا کہ ' میرے لیے تو اعمال خبر بہت زیادہ ہو گئے'' اِس سے پچھ نا سجھ حضرات بیاعتراض کر جیٹے جیں کہ موالا نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور اُس وقت ابھی احکام کمل نہیں اُتر ہے تھے ایک شخص عاضر ہوکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہہ ربا ہے کہ میرے لیے تو اعمال خیر بہت زیادہ ہو گئے ۔ یعنی اُن پیمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تو ہم جیسے عامی و گئباتا رہ سے کہ میرے لیے ممکن نہیں تو ہم جیسے عامی و گئباتا رہ سولا نا آ ب تقاضا کرتے ہیں کہ سنت کی تعمل ہیروی کریں۔

یے تصورا پنے ذہن میں بٹھا لینے کی دو دجوہات ہیں: ایک توا حادیث کا سرسری نظرے مطالعہ کر تا اور دوسرا نوو ہی میں مرف ایک ہی حدیث یا آ بت کو تختہ مش بنالینا اور آس ہے کوئی بتیجہ اخذ کر لینا۔ چاہے داشتہ ہو یا نا دانستہ ار ۔ یعائی! اگر بنظر غائر حدیث کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر معلوم ہوجائے گا کہ کچھ لوگوں کی طبیعت میں گلت پہندی ہوتی ہو اور چونکہ صحابہؓ کے سامنے نبی کر می صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بذات خود موجود در بتی تھی اس لیے ان کی خواہش ہوتی کہ جب بھی نبی کر میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاس میں حاضر ہوں کوئی ایس بات معلوم کریں جس سے یہ بشارت حاصل ہوجائے کہ جنت قریب ہی انتظار میں کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ اُن کے سوالات سے ایک فائدہ اور حاصل ہو عاصل ہوجائے کہ جنت قریب ہی انتظار میں کھڑی ہے۔ اِس کے علاوہ اُن کے سوالات سے ایک فائدہ اور حاصل ہوگیا کہ ہمیں اپنے ایکالی خیر کرنے میں سہولت ہوگئی۔ ایس احادیث کواپنے مقصد کے لیے ہرگز استعال نہیں کرنا چاہے اور یہ بیش سمجھ لینا چاہیے کہ دیگر اعمال مثلاً نماز' روزہ ' تج' زکوۃ' جہاداور دُنیاوی اعمال مثلاً ایمائداری سے تجارت کو ایا اللہ داروں کے ساتھ کین و بن وغیرہ میں چاہے ستی ہوجائے بس ول مسلس اللہ اللہ اللہ کرتا رہے تو ہنشش کی ۔ انا للہ وانا الیہ دا جون ۔ (مائنے)

# چاپ : لا اله الا الله كي فضيلت

٣٤٩٣ : حضرت ابو ہر مرق اور ابوسعید و دنوں شہاوت و سے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا: جب بندہ کہتا ہے '' لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اَتُحَبَّرُ '' بَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اَتُحْبَرُ '' بَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اَتُحْبَرُ '' بَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْحُبَرُ '' بَوْ اللَّهُ اللهُ عَلَى فر ما تا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میرے بندے نے کچ کہا۔ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں

# ٥٣: بَابُ فَضُلِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ

٣٤٩٣: حَدَّثَنا آبُوْ بَكُو ثَنَا الْحُسْيُنُ بُنُ عَلِيَ عَنُ حَمْزَةَ الرَّيْسَاتُ عَنْ عَلَى عَنْ حَمْزَةَ الرَّيْسَاتُ عَنْ أَبِي مُسْلِمِ أَنَّهُ شهِدَ عَلَى أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ شهِدَ عَلَى أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ شهِدَ عَلَى أَبِي مُسْلِمٍ أَلَيْ صَبِيدٍ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنَهُمَا شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا

قَالَ الْعَبُدُ:

" لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكُيَرُ "

قَالَ ابُو اِسْحَقَ ثُمَّ قَالَ الْاعَرُّ شَيْنًا لَمُ افْهَمُهُ قَالَ فَقَالَ مِنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مؤتِهِ لَمُ فَقَالَ مِنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مؤتِهِ لَمُ تَمَسَّهُ النَّادُ.

٣٤٩٥: حددنا هارُون بن إسحق الهمدائي فنا مُحمّدُ بن عبد الوهابِ عن مسعرٍ عن إسماعيل بن ابى خالدٍ عن الشّعبى عن يدخى بن طلحة عن أمّه شعد المُويّة عن الشّعبى عن يدخى بن طلحة عن أمّه شعد المُويّة قالتُ مَرَّ عُمرُ بِطلّحة بعد وَفَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وسلّم فَقَال ما لك كثيبًا أسأتُك امْرَأَةُ ابْنُ أَبِك قَال لا وَلكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم يَقُولُها أحد عِنْد مَوّتِه إلّا يَقُولُها أحد عِنْد مَوّتِه إلّا يَقُولُها أحد عِنْد مَوّتِه إلّا كَانَتُ نُورًا لصّحيفة ه وَإِنَّ جَسَدة وَ رُوّحة لَيْجِذ ان كَانَتُ نُورًا لصّحيفة به وَإِنَّ جَسَدة وَ رُوْحة لَيْجِذ ان لَهَ الْمَوْتِ قَلَمُ أَسْالُهُ حَتَّى تُوقِيَى قَالَ أَنَا

۳۷۹۵: حضرت سعد المریه فرماتی بین که دسول الله کے انتقال کے بعد عمر "مطلحہ" کے پاس سے گزر ہے تو فرمایا: جمہیں کیا ہوا 'رنجیدہ کیوں ہو؟ کیا جمہیں اپنے بچیا زاد بھائی کی امارت اچھی نہیں گئی؟ جواب دیا یہ بات نہیں ہے کہ معلوم ہے جو بھی موت کے وقت وہ کلمہ کے گاوہ کلماس کے نامہا عمال کوروشن کرد ہے گا اور موت کے وقت اس کی کلمہ کی خوشبو (اوراس کی وجہ ہے راحت)

اس کے جسم اور روح دونوں کومحسوس ہوگی پھر ہیں آ پ

اغلمها هى الْبِي اداد عَمَّهُ عليها و لوَ علم انْ شَيْنًا أنْجى على وه كلم دريافت نه كرسكاك آبُ ال دُنيا على الغلمها هن البين الله منها الامرة.

وہ کلمہ و بی ہے جو آپ نے اپنے پچاہے ( کہلوانا ) جا ہا تھا اور اگر آپ کومعلوم ہوتا کہ کوئی چیز اس کلمہ ہے بھی زیاد ہ آپ کے پچاکے لیے باعث بجات ہے تو ان کے سامنے و ہی رکھ دیتے ۔

> ٣٤٩٤: حدَّثْنَا ابْرِهِيْمُ بُنُ الْمُنْدُرِ الْحَرَامَى ثَنَا زَكْرِيّا بُنُ مَنْ طُوْرٍ حَدَّثِنَى مُحمَّدُ بُنُ عُقْبَةً عَنْ أَمْ هَانِيءِ قَالَتُ بَنْ مُنْظُورٍ حَدَّثِنِي مُحمَّدُ بُنْ عُقْبَةً عَنْ أَمْ هَانِيءِ قَالَتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ اللّهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَ لَا تَعُرْكُ ذَبًا.

٣٤٩٩: حدد ثنا المؤسكر بن ابئ شبه ثنا بكر بن عبد الرخمن ثنا عيسى المُختار عن مُحمَّد ابئ ليلى عن الرخمن ثنا عيسى المُختار عن مُحمَّد ابئ ليلى عن عبطية العوفي عن ابئ سعيد عن النبي سيسة قال من قال في ذبر صلاة الفداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له

۳۷۹۲: حضرت معافرین جبل قرماتے ہیں کہ رسول التحصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نفس کو بھی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم) اور یہ گواہی دل کے رسول ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم) اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہوتو اللہ اس کی ہخشش فرماویں گے۔

۳۷۹٪ حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عند فرمات بیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: جود ن میں سوبار الا اللہ ..... کے اُسے دس غلام آ زاد کرنے کے برا بر تواب ملے گا اور اس کے لیے سوئیکیا لکھی جا نمیں گی اور اس کے سوگناہ مٹادیجے جا نمیں گی اور اس کے سوگناہ مٹادیجے جا نمیں گے اور یہ کلمات اس کے لیے تمام دن رات تک شیطان سے حفاظت کا ذر لید بنتے ہیں اور کوئی محمی اس سے بہتر عمل نہیں کرتا اللّا بید کہ کوئی شخص بیکلمات سوے بھی زیادہ مرتبہ کیے۔

٣٤٩٩: حضرت ابو عيد أن روايت بكر في سلى الله عليه وسلم في ارشاد فر ما يا: جو نماز فجر ك بعد بيكمات برشط: (( لا الله الله و خده لا شويك له له الله أن مُلكُ و هُوَ عَلَى كُلَّ الله الله المحمّد بيده المحيّد و هُوَ عَلَى كُلّ

لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَدُ بِيدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَدِيْرُ.) أَتَ حَضَرَتَ الطَّعِلُ في اولا وهِ سَتَ فَدَيْرُ كَا اللهُ الْمُلُكُ وَلَهُ اللهُ الل

تفارصة الربي المستالي المستبيدة على وكلم تجيدكو برهيس يا بوراكلم اس طرح برهيس: لا السه الا الله وحده لا شريك له له المسلك وله الحمد وهو على كل شى قدير لا اله الا الله والله اكبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.

## ۵۵: بَابُ فَضْلِ الْحَامِدِيْنَ

الدّ عُد الله يَقُولُ سمِعْتُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَ

## چاہ : الله كى حمد وثناء كرنے والوں كى فضيلت

۱۰ ۳۸: حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے میں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: ایک اللہ کے بندے نے کہانیا رب ..... اللہ! آپ بی کے لیے تمام تعریفیں۔ جوآپ بزرگ ذات اور عظیم سلطنت کے شایان شان ہے ' تو فرشتوں ( کرامنا کا تبین ) کو دُشواری ہوئی اور انہیں سمجھ نہ آیا کہ اس کا ثواب کیے لکھیں۔ چنانچہ دونوں آسان کی طرف چڑھے اور عرض کیا: اے ماے پروردگار! آپ کے بندے نے ایک بات کہی عزوجل باوجود یکدا ہے بندہ کی اس بات ہے دائف ہے جو چھا: انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے واللہ اس کے بندہ کی اس بات ہے دائف ہے بیا کہ بی

عزاجل لهسا اختباها كمما قال عبدى حتى يلقاني بديكا يهى كلم لكودو جب وو يجع طع كاتويس خود

١٠١ سَ حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا يَحْيِي بُنُ آدُمْ ثَنَا السرائيل عَلُ الله السخاق عَنْ عَبْد الْجَبَّار بْن وَابْل عَنْ ابله قال صَلَيْتَ مَعَ النَّبِي عَيْضَة فقال رَجَلُ الْحَهُدُ لِلَّهِ خ مُسدًا كَثِيرًا رَجُلَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ حَمَدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبارَكًا فِيْدِ قِلْمًا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ مِنْ ذَالَّذِي قَالَ هَلْا؟

قَـَالَ الرَّجُنُّ انَّا وَ مَا أَرْدُتُ الَّا أَلْحَيْرِ فَقَالَ لَقَدْ لُبَحَتُ لَهَا أَبُوابُ السَّماءِ فَمَا نَهُنَهَهَا شَيَّةٌ دُوْنِ الْعَرْشِ، ٣٨٠٣ خَدَّتْنَا هِشَامٌ بِنَنْ خَالِدٍ ٱلأَزَّرَقِ أَبُوْ مِزُوانَ ثَنَا الوليد بس مُسلِم فنا رُهَيُرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدِ عَنُ مُسْطُورٌ يُسُ عُبُد الرَّحْمَن عَنَّ أُمِّهِ صَفِيَّة بِنَت شَيِّبة عَنَّ عائشة قَالَتْ كَان رسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُ إذا رأى مَا يُحبُ قَالَ المحمد للله الدئ بنغمته تبتم الصالحات وإذا رأى ما يَكُرُهُ قَالَ الْحَمَّدُ لِلَهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

٣٨٠٣: حدَّقَنَا علي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مُؤْسَى بُن عُبيُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بن ثابتٍ عَنْ ابي هُويُوةَ أَنَّ النَّبِي عَيْدًا عُنْ النَّبِي عَيْدًا كَانَ يَقُولُ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ عَلَى كُلَّ حَالِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حالِ الهل النَّارِ.

٥ - ٣٨: حَدَّثُنا الْحسنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلْالُ ثَنَا أَيْوُ عَاصِمٍ عَنُ شَبِيْبِ ابْنِ بَشِيْرِ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعُمَةً فَقَالَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّا كَانَ الَّذِي أعُطَاهُ أَفْضِلَ مِمَّا أَحَذَ."

اس کا' أس کواجر دوں گا۔

۳۸۰۲ : حضرت واکل رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کے ساتھ نماز اوا کی ۔ایک مرونے کہا: الحمد .... جب رسول الله مماز اوا كريكي تو فرمايا: بدحرس نے کی؟ أس مرد نے عرض کیا: میں نے اور میرا خیر اور بھلائی کا ہی اراوہ تھا۔فر مایا:اس (کلمہ) حمر کے لیے آ سان کے درواز ہے کھول دیئے گئے اور عرش سے نیچے کوئی چیز بھی اے روک نہ سکی ۔

٣٨٠٣: امّ المؤمنين سيّده عا نَشْدَصد يقدُ رضي الله تعالى عنها بيان قرماتي بين كهرسول التُدصلي التُدعليه وسلم جب كوئى پينديده چيز (يا بات) و يکھتے تو ارشاد فرماتے: المخملة للله اللذي ينعمته تبتم الصالحات اورجب نَا يُسْدِيدُه جِيرُدُ كِيمِتُ تُو فَرِماتِ: الْمُحْمَدُ لِلَّهِ عَلَى كُلَّ حَالٍ.

۳۸۰۴: حضرت ابو ہر پر اللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے قرمایا: کرتے تھے: "مرحال میں اللہ ہی کے لیے تعریف (اورشکر) ہے۔ اے میرے پروردگار! میں ا بل دوزخ کی حالت ہے آپ کی پناہ مانگیا ہوں۔'' ۳۸۰۵: حضرت انس فرماتے بین که رسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى سي بنده برنعت فر ما تمیں اور وہ تعمت پر الحمد لللہ کھے تو اس بندہ نے جودیا وہ بہتر ہے اس سے جواس نے لیا۔

خلاصة الهاب جهر الندتعالي حمر مع خوش موتة بين اس كوافعنل ترين دعا قرار ديا ميا م

٣٨٠٢: سبحان النُدرب ذ والجلال اپن حمد ہے کتنے خوش ہوتے ہیں اور پیکلمات عرش تک جا پہنچنے ہیں معلوم ہوا كەاللەتغالى عرش يرہے۔

#### ٥٦: بَابُ فَضُلِ التَّسُبِيُح

٢ - ٣٨٠ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشُرِ وَ عَلِى بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْقَعُقَاعِ عَنُ اَبِى رُرُعَةً عَنُ اَبِى بُلُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ اَبِى رُرُعَةً عَنْ اَبِى مُحَمَّدٍ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلِيْكَ كَلَمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى هُويُونَةً كَلَمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللّهِ عَلِيْكَ كَلَمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللّهِ عَلِيْكَ كَلَمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللّهِ عَلِيْكَ كَلَمَتَانِ اللّهِ الْعَظِيم اللّهِ الْعَظِيم اللّهِ الْعَظِيم .

قَالَ بِهِ لَيْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ سُبُحانِ اللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ قُلْ سُبُحانِ اللَّهِ وَالْحَمَدُ لَلْهِ وَ لَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَبَرُ يُغُرِسُ لَك بِكُلِّ وَالْحَمَدُ لَلْهِ وَ لَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَبَرُ يُغُرِسُ لَك بِكُلِّ وَالْحَمَدُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْحَبَرُ لَيْ عُرَسُ لَك بِكُلِّ وَالْحَدَةِ شَجِرةٌ فِي اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَبَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٩ - ٣٨٠ : حَدَّثْنَا أَبُو بِشْرِ يَكُو بُنْ خَلَفِ حَدَّثَنِى يِحْى بَنْ سِيلِهِ عَنْ مُوسى الطَّحُان عَنْ عَوْنِ سِيلِهِ عَنْ مُوسى الطُّحُان عَنْ عَوْنِ النَّهُ مَان بْنِ بَشِيرِ النَّهُ مَان بْنِ بَشِيرٍ النَّهُ مَان بْنِ بَشِيرٍ

#### جاب : سجان الله كهنه كي فضيات

۱۳۸۰۲: حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمای: دو کلمے زبان پر ملکئ ترازویس بھاری اور رحمٰن کے پہندیدہ بین استحان الله و بحمد بده بین استحان الله و بحمد بده بین استحان الله المعظیم.

2. ٣٨ : حضرت ابو ہريرہ رضى اللہ تعالىٰ عنہ ہے روايت ہے كہ وہ ورفت لگارے تھے۔ قريب ہے ہی اللہ رہوا تو فر مایا: ابو ہريرہ! كيا بور ہے ہو؟ يس نے عرض كيا: ورفت لگا رہا ہوں۔ فر مایا: اس سے بہتر ورفت تمہيں نہ بتاؤں؟ عرض كيا: ضرور! اے اللہ كے درفت تمہيں نہ بتاؤں؟ عرض كيا: ضرور! اے اللہ كر رسول فر مایا كہو: مله خان الله وَ المحملة لِلْهِ وَ لا الله الله الله الله وَ الله الله وَ 
۳۸۰۸: حضرت جورید رضی الله عنها فرماتی جیس که رسول الله صبح کی نماز کے وقت یاضح کی نماز کے بعد ان کے پاس سے گزرے ۔ یہ ذکر الله میں مشغول تصیل ۔ جب دن چزھ گیا یا دو پہر ہوگئی تو آ پ وائیس تشمیل ۔ جب دن چزھ گیا یا دو پہر ہوگئی تو آ پ وائیس تشمیل ۔ فرمایا: تہمارے پاس سے جانے کے بعد مشغول تھیں ۔ فرمایا: تہمارے پاس سے جانے کے بعد میں نے یہ جار کھمات تین بار کیے۔ وہ تہمارے ذکر الله مداد میں بار کیے۔ وہ تہمارے ذکر الله مداد کے بار کے کراوروزنی اور بھاری بین: الله مداد کلفاته . الله مداد کلفاته . الله مداد کلفاته . الله مداد الله مداد . 
۳۸۰۹: حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا: جو تم اللہ کی بزرگ کا ذکر کرتے ہو مثلاً: سجان اللہ .... الحمد لللہ ۔ بیکات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں اور

رضى الله تعالى عنه قال قال رشول الله صلى الله عليه وسلم الله عنه والتخليل وسلم الله التشبيح والتخليل والشخميد يشغطفن حول العرش لهن دوى كدوى احذكم ال يكون له راو لا يزال له ) من يُذكر به.

و المرا الله عن المرهبة من المنفر الحزامي ثنا ابو يخيى وكريا ابن منظور حدفنى محم بن عقبة ابن عقبة بن ابئ مالك عن أم هانى قالت اثبت الى دسول الله علي المنف فله كرات فله أم هانى عمل فاتى قد كرات فله أم الله مائة مرة و الحمدى وضعفت و بدئت فقال كرى الله مائة مرة و الحمدى الله مائة مرة و الحمدى الله مائة مرة و حير من مائة فرس من مائة بدنة و حير من مائة بدنة و

الرّخيما المُحاربيُّ عن مالك بن الس عن سمي عن الرخيما المُحاربيُّ عن مالك بن الس عن سمي عن السي صالح عن الله و بحمده مائة مرّة غفوت له فنويه و لو كانت مثل زيد البخو "

٣٨١٢ حدَّثنا على بَنْ مُحمَّد ثنا آبُو مُعاوية عنْ عُجِر بَنِ راشِهِ عَنْ ابنى سلمة ابْنِ عَبْدِ راشِهِ عَنْ ابنى سلمة ابْنِ عَبْدِ السّه عن يَحْد بني بن ابنى كثير غن ابنى سلمة ابْنِ عَبْدِ السّرَحُمِن عَنْ ابنى اللّهُ وَالدُّودَاء قال قال لِنَى رَسُولُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْكَ بِسُيْحَانِ اللّهُ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا الله اللّه الله وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

تنبدكي تعيول كي طرح بعنبصنات بير-ايخ كبني والحاكا وَكُرِ (اللَّهُ كَي بِارِكَاهُ مِينٍ ) كُرتِ مِينٍ \_ كَيَاتُمْ مِينَ كُوتِي بِهِ يَسِنُد كرتا ہے كه بميشه (الله كى بارگاه ميں) أكاذ كركرنے رہ (توأے جاہے کہان کلمات پردوام اختیار کرے)۔ • ١٠ ٣٨: امّ ما فيٌّ فرما تي جيس كه بيس رسول الله كي خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی عمل بتا ہے کیونکہ میں عمر رسیدہ' ٹا تواں اور بھاری بدن والى موكن مول (مشقت والى عبادت وشوار موكن ہے) قرمایا: سو باراللہ اکبرکہا کرواورسو بارالحمد للد کہا کرو اورسو بارسجان الله کہا کرو۔ بیتمبار بے لیے راہ البی میں سو تحموزے زین اور لگام کے ساتھ دینے ہے بہتر ہیں اور سو اونوں سے بہتر ہیں موغلام آزاد کرنے سے بہتر ہیں۔ ٣٨١١ : حفرت سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ــــ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ قرمایا: حارکلمات تمام کامول سے افضل میں جوبھی سلے

۳۸۱۲: حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاه فرمایا جو سنبخان الله فرمایا جو سنبخان الله فرمایا جو سنبخان الله فرمنده سوبار کچاس کر گناه بخش و یخ جا کمی اگر سمندر کی جماگ کی ما تند

كبدلو يحورج تبين رسبحان الله والحمل لله و لا الله

الله الله والله اكبر ."

٣٨١٣: حضرت ابو الدرواء رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماية بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا بمنب حان الله والحمة لله والا إله إله إلا الله والله أكبر كا ابتمام كياكر وكونكه مير كنا بهول كواليه حجما را

اكبرُ فانَّها يغنِيُ يخطُّطُن الْخطايا كَمَاتَحُطُ الشَّجرة و ﴿ وَيَ مِن جِسِ وَرَحْتِ اللَّهِ ( مُوكِي ) ﷺ جمارٌ ويتا

خلاصة الراب به ٣٨٠٦: استفرة سان كلمات كو ہروفت وروز بان ركھنا جا ہے ۔ امام بخارى نے اپنى جامع تينى بخارى كو ا نبی کلمات برختم فرمایا ہے۔۳۸۱۳: گنا ہوں کے بخشنے کا بہت آسان طریقہ سجان اللہ اورالحمد للہ ہے ۔لیکن اذ کا رہے صفائز بخشے جاتے ہیں کبیرہ گنا وتو بہواستغفار کے بغیرمعاف نہیں ہوتے۔

#### ۵۵: بَابُ الْإِسْتِغَفَارِ

٣ ١ ٣٨: خَدَّثْنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أَسَامَةً وَالْمُحَارَبِيُّ غَنَّ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوِّقَةً عَنْ نَافِعِ عَن ابُن عُمر قال كُنَّا لَنعُدُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي الْمُجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَ تُبْ عَلَى إِنَّكِ انْتِ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

٣٨١٥: خدتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَن مُخَمَّدِ بُنِ عَمْرُو عَنِ ابِي سلمةَ عَنَّ ابِي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُثَلِّلُهُ إِنَّى لَاسْتَغْفِرُوا للَّهَ وَ ٱتُّوبُ اللَّهِ فِي الْيُوم مائةٌ مَرَّةٍ"

٢ ١ ٣٨: حـدَّ تُننا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُغِيْرَةُ ابُنِ أبِيُّ الْلَحْرُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ أَبِيُّ بُرْدَةً بُنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيَّهِ عَنْ جَلَّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلِّى لَاسْضَغُفُرُ اللَّهُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

١ ١ ٣٨: حَدَّقَتُ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ مُغِيْرَةَ بِنِ أبِي الْحُرِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ أَبِي عُوسَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ثَنَا آبُوْ بَكْرِ بُنُ عَيَّاشِ عَنْ أَسِي اِسْحَقَ عَنْ آبِي الْمُغِيْرَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ فِي لِسَانِي دُرَبٌ عَلَى أَهْلِي وَ كَانَ لَا يَعَدُّوْهُمُ اللي غَيْرِ هِمُ فَذَكُونُ ذَالِكَ لِلنَّبِي عَيْدَة فَعَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَعَالُمُ إِلَّا فَا) مِن فَيْ عَيْدَة سال كالمذكرة

#### باب : الله تعالى سے بخشش طلب كرنا

۳۸۱۳ : حضرت این عمر رسی الله عنهما قر مات بین که جم شار كرتے تھے رسول اللہ مجكس ميں سو بارفر ماتے: رب اغفرلی... الرحیم ۔ ''اے میرے پروردگار! میری بخشش فرما اورتوبة قبول فرما بالشبه توتوبة قبول كرني والامبريان ہے۔''

٣٨١٥ : حضرت ابو برمره رضي الله تعالى عند بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اللہ ہے بخشش طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں<sup>،</sup> دن میں سومر تنبہ۔

٣٨١٦ : حطرت ابوموی رضی الله عند فرمات بیل که رسول التُدسلي التُدعليه وسلم تے ارشاد قرمايا: ميس الله ہے جھش طلب کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں ون میں ستر

١٨١٤: حضرت حد يفدرضي الله عندفر مات بي كهاي اہل خانہ سے بات کرنے میں میری زبان بے قابوتھی کیکن اہل خانہ ہے ہڑ ھے کرکسی اور کی طرف تجاوز نہ کرتی متنی (کہان کے والدین پاکسی اور رشتہ دار کے متعلق منجچھ دوں البتہ ان کے متعلق کوئی سخت سبت کلمہ زیان

الإستغفارا

#### تستغُفِرُوا اللَّهَ فِي الَّيَوْمِ سبِّعيْنِ مرَّةُ

٣٨١٨: حَدُثنا عَمُرُ بِنَ عُثْمَانَ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَبْيِرٍ بْنِ دِينَارِ الْسَحِمُةِ بْنُ عَبْد الرَّحْمَٰنِ ابْنِ دِينَارِ الْسَحَمُّةِ بُنْ عَبْد الرَّحْمَٰنِ ابْنِ عَبْد الرَّحْمَٰنِ ابْنِ عَبْد الرَّحْمَٰنِ ابْنِ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بُسْرِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بُسْرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بُسْرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بُسْرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيدًا فَيَا النَّبِي عَلَيْكَ فَيْرَا . " طُوبِي لِمِنْ وَجَذَ فِي صَحِيْفَتِهِ اسْتِغُفَارًا كَثِيرًا. "

٣٨١٩ حدثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْولَيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْولَيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْحَكُمُ ابْنُ مُصْعِبِ عَنْ مُحَمِّدٍ بُنِ على بُنِ عَبْد اللّهِ بُنِ عَبْسِ الله حدثه عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال قال رَسُولُ عبّاسٍ الله حدثه عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال قال رَسُولُ اللّه عبّاسٍ الله حدثه عليه وسلّم مَن لَزِمَ الاستغفار جعل الله لَه لَهُ مَن لَزِمَ الاستغفار جعل الله لَه لَهُ مَن كُلّ ضِيْقٍ محرجًا و رزقة مِنْ من كُلّ ضِيْقٍ محرجًا و رزقة مِنْ حيث لا يحتسبُ ."

« ٣٨٢: حدثنا أبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ. عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَنْ ابِي عُثَمَانَ عَنْ عَلْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَنْ ابِي عُثَمَانَ عَنْ عائشة انَ النّبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يَقُولُ ٱللَّهُمُّ عَائشة انَ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يَقُولُ ٱللَّهُمُّ عَائشة انَ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يَقُولُ ٱللَّهُمُّ الْحَمْنُو السَّتَبْشُرُوا و إذَا أَسَأُوا المُعَلَّفُولُوا.

#### کیا تو فر مایا:تم استغفار کیوں نہیں کرتے۔ روز اندستر مرتبدا ستغفار کیا کرو۔

۳۸۱۸: حضرت عبدالله بن بُسر رضی الله عند فرمات بیل کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: خوشخیری ہے اُس کے لیے جوا بے نامهٔ اعمال میں بکٹر ت استغفار یائے۔

۳۸۱۹: حضرت ابن عمال فرمات بی کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو استغفار کولا زم کر لے الله تعالی ہر پریشانی میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے اور ہر نگی میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گاور است ایس کے الله میں گے اور ہر نگی میں اس کے لیے راہ بنا دیں گاور است ایس کے جہال سے اسی جگہ ہے رزق عطا فرمائیں گے جہال سے اس کا گمان بھی نہ : و ۔

۳۸۲۰: الله المؤمنين سيده عائش صديقه رضى الله تعالى عنها سے روابت ہے كه نبى دُعالى من فرمايا كرتے ہے:

"اے الله! مجھے أن لوگوں میں سے بنا دہ بجئے جونیكى كر كے خوش ہوتے ہيں اور برائى سرز دہو جائے تو استغفار كرتے ہيں۔"

ضارصیة الراب جهر ۳۸۱۳ تا ۳۸۲۰ استغفار کی برکت سے تکالیف دور ہو جاتی بین روزی کشادہ ہوتی ہے مال واولا د عنا<u>مت</u> کی جاتی ہے۔ رحمت بارال کا نزول ہوتا ہے اس کی تائید سورۂ ہود میں موجود ہے۔

#### ٥٨: بَابُ فَصُٰلِ الْعَمَلِ

ا ٣٨٢: حَدُّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ الْمُعْرُورِ بُنِ سُوِيدٍ عَنْ آبِي ذَرٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ تَبَارُكُ وَ شَعَالَى : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرًا اَمُنَالِهَا وَ اَنْهُورُ وَ مَنْ اَرْيُدُ وَ مَنْ جَاءَ بِالسّيِئَةِ فَجَزَاءُ سَيّنَةٍ مِثْلُهَا اوْ اَغْفِرُ وَ مَنْ اَرْيُدُ وَ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

## چاپ : نیکی کی فضیلت

۳۸۲۱: حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کہ رسول اللہ نے است فرمایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے است وس گنا اجر ملے گا اور اس سے برا ھا کر بھی اور جو بدی لائے تو بدی کا بدلہ اس بدی کے بقدر ہوگا بلکہ پچھ بخشش بھی ہو جائے گی اور جو ایک بالشت میرے قریب ہو ہیں ایک ہو جائے گی اور جو ایک بالشت میرے قریب ہو ہیں ایک

تَـقَـرُ بِ مِنْ عُرُبُ التَّقَرُبُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَ مَنْ تَقَرُّبُ مِنَّى ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَ مَنْ أَتَانِي يَمشِّي أَتَيْتُهُ هُوَ وَلَهٌ وَ مَنْ لَقِينِي مِقْرِبِ الْأَرْضِ خَطِيْنَةٌ ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِي شَيًّا لَقِيتَهُ بِمِنْلِهَا مَغْفِرَةً.

٣٨٢٢: خَـدُثْنَا أَبُو بَكُر بُنْ آبِي شَيْبَةً وَ عَلِي بُنْ مُحَمَّدٍ قَــالا ثَنَّا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي اللهُ وَيُدرُدُهُ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ وسُؤلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ أَنَا عِنْدَ ظُنَّ عَبْدِي بىئى و انىا مَعِهُ حِيْنَ يِهُ كُورُ نِيْ فَإِنَّ ذَكُر نِيْ فِي نَفُسِهِ ذَكُرُتُهُ فِي نَفْسِي وَ إِنْ ذَكْرِنِي فِي مَلاءِ ذَكْرُتُهُ فِي مَلاءِ خَيْسِ مِنْهُمْ وَ إِنَّ الْتَتَرَبُولَى شِبْرًا اقْتَرَبُتُ الْيُهِ ذِرَاعًا وَ إِنَّ أَتَانِيُ يَمُشِيُ أَتَيْتُهُ هُرُولَةً. "

٣٨٢٣: خَدَّتُنَا أَبُو بِكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابُو مُعَاوِيَة وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَال رسُولُ اللهِ عَلَيْكَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَامَ يُضاعِفُ لَهُ التحنسنة بغشر آخشالها إلى سبع مائة صغف قال اللّه سُبْحَانَهُ إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَ أَجْزِى بِهِ. "

ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور جوایک ہاتھ میرے قریب آئے میں دوہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور جوچل کرمیرے یاس آئے میں دوڑ کرا سکے یاس جاتا ہوں اور جوز مین بجر خطائمی کر کے میرے یاس آئے کیکن میرے ساتھ کسی قسم کا شريك نه كرتا بؤمين أى قدر مغفرت كي كرأس سے ملتا بول ... ٣٨٢٢: حضرت ابو جريرة فرمات بين كه رسول الله ين قرمایا: میں اینے بندے کے میرے متعلق گمان کے ساتھ ہوں (اسکے موافق معاملہ کر<del>تا</del> ہوں ) اور جب وہ مجھے یا د کرے میں اسکے ساتھ ہی ہوتا ہوں اگر وہ مجھے (اینے جی میں یا دکرتے تو میں بھی اس کوایے جی میں یا دکرتا ہوں ادرا کروہ مجھے بجمع میں یا دکرے تو میں اس سے بہتر بھتا میں أسكو ما دكرتا ہوں اور اگر و ہ ايک بالشت مير ہے قريب ہوتو میں ایک ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ چل کر میرے یاس آئے تو میں دور کرائے یاس آتا ہول۔ ٣٨٢٣: حضرت ابو ہر رہے " فرماتے ہیں كه رسول الله

عَلَيْنَ فِي مَا مِينَ أَ وَمِ كَا جُرِعُلُ وَسُ كُنَّا مِنْ عَالَت مو كنا تك بره هايا جاتا ب-الله تعالى فرماتا بكروزه اس ہے مشتیٰ ہے کیونکہ روز ہ میری خاطر ہوتا ہے۔ میں خود ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔

خلاصية الراب الله الله! ما لك ارض وساء كتني رحيم مين كه بنده كي تفوزي ي محنت يراينا قرب ورضاً ،عطا فرمات میں۔اس صدیث میار کہ ہے اُن حضرات کی تائید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ذکراتے مخفی طریقہ ہے کیا یہ نے کہ جوارح و اعضاء بالكل حركت نه كريں \_ واقعی اس میں اخلاص ہے اور اخلاص ہے تھوڑ اعمل بعنی كافی ہوجاتا ہے ۔

بِيانِ : لَا حَوُلَ وَ لَا قُوْةَ اِلَّا بِاللَّهِ كى فضيلت

٥٩: بَابُ مَا جَاءَ نِيُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ

٣٨٢٣؛ حُدُثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ٱنْبَأْنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَاصِمٍ ٣٨٢٣ : حضرت ابو موى رضى الله تعالى عند بيان

ا الاحول غن ابئ عُثَمَان عن أبئ مُوسَى رضى اللهُ تَعَالَى عنه ألا حُول غن اللهُ عليه وسلَمَ و الله الحُولُ عنه قال سمعنى النبي ضلَى اللهُ عليه وسلَمَ و الله الحُولُ لا حول و لا قُورة إلّا باللّه قال يا عبد الله بن قيس آلا ادْلُك على خلى خلمة من كُنُوز الجنّة ؟

قُلْتُ بَـلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ قُلْ لا حَوْلَ وَ لَا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ"

٣٨٢٥: حدِّقْتَا عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا و كَيْعٌ عَنِ ٱلاعْمَشِ عَلَى مُحَمَّدِ ثَنَا و كَيْعٌ عَنِ ٱلاعْمَشِ عَلَى مُخَاهِدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيُلِي عَنُ أَبِي ذَرِّ قَالَ عَلَى مُخَاهِدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ فَاللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى كُنْرِ مِنْ كُنُونِ فَال لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لا حَوُلَ وَ لا قُوقًا الْجَنَّةِ قُلْتُ بِلَى يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لا حَوُلَ وَ لا قُوقًا اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لا حَوُلَ وَ لا قُوقًا اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لا حَوُلَ وَ لا قُوقًا اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لا حَوْلَ وَ لا قُوقًا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى كُنْ وَلا قُوقًا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

٣٨٢ : حد ثنا يَعَقُوب بن حَميد الْعَدَنَى ثَنَا مُحَمَّدُ بن معني أبن حَميد الْعَدَنَى ثَنَا مُحَمَّدُ بن معني أبن معني غن أبن رئيب مؤلى حازم ابن حرملة عَلْ مرزت بالنبي الناهية فقال حرملة عَلْ حازم بن حرملة قال مرزت بالنبي الناهة فقال لي يَنا حازم الحَمَّرُ مِنْ قَوْلِ لا حَوْل و لا قُوْقُ إلا بالله فائها من كُنُوزِ الْجَنَّة.

فرماتے بین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجھے لا حسول و لا قُوّة إلّا بِاللّهِ کہتے ساتو فرمایا: اے عبداللہ بن قیس! (بیان کا نام ہے) بین جنت کے فزانوں بین ہے ایک کلم تمہیں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: اے ایک کلم تمہیں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ضرور فرما ہے ۔ فرمایا کیو: الا خول و الله باللّه "

۳۸۲۵: ووسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

٣٨٢٦: حضرت عازم بن حرملد رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كريم صلى الله عليه وسلم كة تريب معلى الله عليه وسلم كة تريب على الله عليه وسلم في أفرما يا: عازم! لا حَوْلَ وَ لا قُوّة إلّا بالله " بكثر ت كها كروكونكريه بنت كالك فزانه بهد

خلاصة الراب ہے اس کلمہ کے 'خزائن جنت' میں ہے ہونے کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو تحض پہ کلمہ ا فلاص کے ساتھ پڑھے گا اس کیلئے بے بہا اجرو تو اب کا خزانہ اور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا جس ہے وہ آخرت میں ویبا بی فائدہ افعائے گا جیسا کہ ضرورت کے موقعوں پر محفوظ خزائوں ہے اٹھایا جاتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ عابیہ وسلم کا منشاہ اس لفظ ہے کلہ کی صرف عظمت اور قدرو قبہت بتا تا ہے لیبی یہ کہ جنت کے خزائوں کے جوابرات میں بیا کیہ جو بر ہو کہ ہے کہ کہ کی حام کے لئے ہے بہتر بن تعبیر ہوسکتی ہے ' لاحول ولا قوق الا باللہ' کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لئے سے کسی چرکو بہت قبیتی بتا نے کے لئے یہ بہتر بن تعبیر ہوسکتی ہے ' لاحول ولا قوق الا باللہ' کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لئے سے کسی وکوشش وحرکت اور اس کے کرنے کی تو ت وطاق بس اللہ بی سے ل سکتی ہے کوئی بندہ خود کے جو ٹیس کرسکتا ۔ دوسرا مطلب جو اس کے قریب بی قریب ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ' گناہ سے باز آتا اور اطاعت کا بجالا تا اللہ کی مدوقو فیق کے بغیر بوس سے مکن شین ''

## 

# كِثْنَابُ النَّاعُامِ

## كتاب دُ عاكے ابواب

#### ا : بَابُ فَضُلِ الدُّعَاءِ

٣٨٢٤: حَدَّثَنَا ابُو بَكُر بَنُ ابى شيبة و على بُنُ مُحَمَّدِ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا آبُو الْمَلِيْحِ الْمدبى قَالَ سَمِعَتُ آبَا صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ مَنْ لَمْ ضَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهِ شَبْحَانَة غَضِبَ عَلَيْهِ.

٣٨٢٨: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَاوَ كِنْعٌ عِنِ الْاعُمَشِ عَنْ فَرَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الْهَمُدَانِي عَنْ شَبَيعِ الْكِنُدي عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَل

٣٨٢٩: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا بُنُ دَاوَدَ ثَنَا عِمْراًنُ الْفَطَّانُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ اللهَ طَانُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ اللهَ طَانُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن اللهِ عَن أَبِي هُرَيْرَة عَن اللهِ عَن اللهِ سُبْحَانَهُ مِن عَن اللهِ سُبْحَانَهُ مِن الدُّعَاءِ اللهِ سُبْحَانَهُ مِن الدُّعَاءِ

#### جاب : دُ عا كى فضيلت

٣٨٢٧: حضرت ابو جريره رضى الله تغالى عنه بيان فرمات بين كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: جوالله ياك ياك ياك ياك ياك ياك من الله تعالى أس سام ناراض بوت بس-

٣٨ ٢٨: حضرت نعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه فرمات بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: وعاعبادت بى تو ہے۔ پھر بير آيت تلاوت فرمائى: "اور تمہارے پروردگار نے فرمایا: مجھ سے وُعا كروش قبول كرول گا۔"

۳۸۲۹: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: اللہ باک کے نز دیک و عاسبے زیادہ پہند بدہ کوئی چیز اللہ باک کے نز دیک و عاسبے زیادہ پہند بدہ کوئی چیز مہیں۔

تطاصة الباب من ١٣٨١ و نياش كوئى نيس ب جوسوال ندكر في ساراض بوتا بول مال باب تك كابيه حال بوتا به كدا كر بجه بروقت ما نظر الدسلى الله عليه وسلم كى اس حديث في تنايا كدا كر بجه بروقت ما نظر الدسلى الله عليه وسلم كى اس حديث في تنايا كدالله تعالى اليه المياريم وكريم اور بنده براتنا مبربان ب كه جو بنده اس منه ما نظر وواس من ناراض بوتا به اور ما تكف بران من بيارة تا ب سام الله عليه وسلم في فرمايا: "و عا عين عمادت ب" سام الله عليه وسلم في فرمايا: " و عا عين عمادت ب"

غالبا حضور صلی الفد علیہ وسلم کے اس ارش د کا منشاہ یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندے جس طرح آ اپنی ضرورتوں اور حادثوں کے لیے دوسری مختش اور کوششیں کرتے ہیں اسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے جو قبول ہوگئی تو بندہ کا میاب ہو کی اور دو اس کو وشش کا پھل مل گیا اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی رائیگاں نہ گئی۔ بلکہ دعا کی ایک مخصوص نوعیت ہے اور دو وہ سیا کہ دو وحصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عمادت ہے اور جین عبادت ہے اور دو اس پہلو ہے وہ بندے کا آیک مقدت ممل ہے جس کا کھل اس کو آخرت میں ضور سے گا جو آیت کر بر آپ نے سند کے طور پر تلاوت فر مائی اس سے یہ بند سے مائی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے نزد یک دعا عین عبادت ہے۔ ۱۳۸۹: جب یہ معلوم ہو چکا کہ دعا عین عبادت ہے اور دو حادی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے تو یہ بات ہے اور دو مرکی حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز اور جو ہر ہے اور دعا ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہوتی یہ تو دو بنو یہ تو دو بنو کی کہ انسانوں کے اغمال واحوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قیمتی ہو اور اللہ تعالی رحمت و من بیت خود بخو دہتھیں ، وگئی کہ انسانوں کے اغمال واحوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قیمتی ہوراند تھائی رحمت و من بیت کہ کور بخو دہتھیں ، وگئی کہ انسانوں کے اغمال واحوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قیمتی ہوراند تو اس میں ہو کہ کو کھینے کی سب سے زیادہ طاقت اس میں ہے۔

#### ٢: بَابُ دُعَاءِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ

ماتئن ثنا و وكنع فى سنة حمّس و تشعيل و مائة قال ثنا سنفيان فى مخلِس الاعمش مُنذ حمسين سنة ثنا عمرو سنفيان فى مخلِس الاعمش مُنذ حمسين سنة ثنا عمرو بنل مُرة الجملي فى زمن خالد عن عبد الله ابن الحارث السمكتب عن قيس بن طلق المحنفي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعابه رب اعبى و لا تعلى و انصرتى و لا تنصر على و انصرتى و يسر الهذى على و انصر على و انصر على و انصر على من بعى على رب الجعلنى و يسر الهذى الله وانصر على من بعى على رب الجعلنى و على مطبعا و المحلة في الله على وانسط على من بعى على رب الجعلنى و على من بعى على رب الجعلنى و على مطبعا و المحلة في الله على والمحلة قليل و سدد السانى و ثبت حجيل والمنال سحيمة قليل و سدد السانى و ثبت حجيل والمنال سحيمة قليل.

#### دِان : رسول الله عليه كى دُ عا كابيان

۳۸۳۰: حطرت ابن عہاس سے روایت ہے کہ نبی

المنظافی نے عامانگا کرتے تھے: "اے میرے پروردگار!

میری مددفر ماسے اور میرے خلاف (کسی دشمن کی) مدد

ندفر ماسے اور میری نفرت فر ماسے اور میرے خلاف
نفرت نفر ماسے اور میرے حق میں تدابیر کرد بچئے اور
میرے خلاف تدبیر نفر ماسے اور ججھے ہدایت پر قائم
میرے خلاف تدبیر نور ماسے اور ججھے ہدایت پر قائم
میری مخالف تدبیر نور ماسے آسان کرد بچئے اور جو
میری مخالفت کرے اس کے خلاف (میری) مدد
قرمائے ۔اے میرے پروردگار! جھے ابنا مطبع بنا لیجئے
قرمائے ۔اے میرے پروردگار! جھے ابنا مطبع بنا لیجئے
اور آپ (اللہ عن وجل) اپنے لیے روئے گرگڑانے
والا اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا لیجئے ۔اے
میرے رب! میری تو بہ قبول فرمائے اور میرا گناہ دھو
دیکے اور میر کو داو راست پرد کھے اور میرا
ذبان کو درست کر دیجئے اور میری نجے کو مضبوط کر

١ ٣٨٣: حَدَّتُمَا ابُوْ بِكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي غبيدة ثنا أبي عن ألاغمش عن أبي صالح عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال اتت فاطمة رضى الله تعالى عنها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَالُـهُ خَادَمًا فَقَالَ لَهَا مَا عندى مَا أَعْطِيْكَ فرجعتُ فَأَتَاهَا بِعُد ذَالِكَ فَقَالَ البذي نسألت احبُّ اللِّك اوْ ما هُو خَيْرٌ منْهُ فَقَالَ لَهَا عليٌّ قُولِين لا : بل ما هُو حَيْرٌ مِنْهُ فَقَالَتُ فَقَالَ قُولَي اللَّهُمُّ رب السموات السبع و ربّ الْعَرْش الْعَظَيْم ربّنا و ربّ كُلُّ شَيَّءٍ مُنْزِلُ التَّوْرِاةِ وَالْانْجِيُّلُ وَالْقُرْانِ الْعَظِيْمِ أَنْتَ ألاول فالمسر قبلك شئة وانت الاحر فالسس بغدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الماطنُ فليس دُونك شيءٌ اقْض غنّا الدّين واغننا مِن الفقر

٣٨٣٢: حَدَّتُمَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمِ الْدُوْرِ اقْتَى و مُحَمَّدُ بُئِ بِشَارِ قَالًا ثِنا عِبْدُ الرُّحُمنِ بُنُّ مَهْدِي ثِنَا سُفِّيَانُ عَنَّ ابي السخق عَنُ ابي الاحوص عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عن النَّبِي عَلَيْتُهُ الله كان يقول اللهم إلى اللهم المناك الهدى والتقي والعفاف والغني.

٣٨٣٣: حَدَثَتَ الْهُوْ لِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ عَنُ مُوسِي ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُ رِيْهِ وَ قَالَ كَانَ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ا اللَّهُ مَا أَنْفَعُنِي بِمَا عَلَمْتِنِي وَعَلَّمُنِي مَا يَنْفَعْنِي وَزَدُنِي ﴿ وَيَحِيُّ جُومِيرِ عَلَى بُواور مِيرِ عَلَم مِينِ اصَّاقَهِ

ابوالحن طنافس كہتے ہیں میں نے وکیج" ہے كہا ك میں وتر میں بیدؤ عایژ ھالیا کروں؟ فر مایا: جی ہاں۔

اسه ١٨٠ : حضرت ابو ہر رہے فر ماتے ہیں كەستىدہ فاطمہ "ني كى خدمت میں خادم ما تکنے کے لیے حاضر ہوئیں۔آ یا نے اُن ہے قرمایا: میرے یاس ( خادم ) نہیں کے مہیں دوں وہ واپس ہو گئیں۔اس کے بعد نی ان کے یاس تشریف لے سی اور قرمایا: جوتم نے مانگا وہ مہبیں زیادہ پسند ہے یا اس ے بہتر چیز مہیں بسند ہے؟ علی نے ان سے کہا: کہو کہ ماام ے بہتر چر مجھے بیند ہے۔ انہوں نے میں عرض کیا تو رسول الله ي فرمايا كبون الساللة إسات آسانو كرت اور عرش منظیم کے رب ہمارے رب اور ہر چیز کے رب تورات الجيل اور قرآ بعظيم كونازل فرمائے والے-آپ بى اوّل ميں - آپ سے پہلے کوئی چیز نتھی - آپ بی آخر ہیں۔آپ کے بعد کچھنہ ہوگا۔آپ طاہر (غالب) ہیں۔ آب سے بر حکر کوئی چیز نہیں اور آپ پوشیدہ ہیں۔ آپ ے بڑھ کر پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ ہمارا قرض ادا فرما د يجئے اور جميں فقر ہے غنا وعطا فر ماد يجئے ۔

۳۸۳۴ : «عنرت عيدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیدؤ عا ما نگا والعفاف والغني) " اے اللہ! ميل آپ سے ہدايت ' تفويٰ يا كدامني اورغني ما تكتا ہوں ۔

٣٨٣٣ : حضرت الوجرميةُ فرمات بين كه رسول الله عَلِينَا مِيهُ مِيهُ عَامَا نُكَاكِرِينَ مِنْ السِّدِ اللَّهِ المُعَلِّمِ آبِ نَے مجھے عطافر مایا۔ مجھے اس سے تفع عطافر مااور مجھے ایساعلم علمًا وَالْحَمُدُ لِلَّهُ عَلَى كُلَّ حَالٍ وَاغُوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عَلَمًا وَاغُوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّادِ.

٣٨٣٣: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّه ابْن نُميْرِ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ انسِ بُن مالكِ رضى الله تعالى عَنْ يَزِيْد الرَّقَاشِي عَنْ انسِ بُن مالكِ رضى الله تعالى عَنْهُ قَالَ كَانْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عليه وسلّم يُكثِرُ انَ يَنْهُ قَالَ كَانْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عليه وسلّم يُكثِرُ انَ يَنْهُ وَلَ اللّهُ مُ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولُ لِللّهِ تَخَافُ عَلَيْنًا.

وَقَدُ امنا بك و صدَفْناك بما جنت به قَقَالَ انَ اللَّهُ لُوْب بَيْن إصْبعيْن منْ اصابع الرُّحْمَن غَزَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُها واشار ٱلاغْمش باصْبعيْه.

د٣٨٣: حدَّثْ الْمُحَدُّ الْنُ رَمْحِ ثَنَا اللَّيْكُ بُنُ سَعْدِ عَنَّ يَزِيْد لِنِ ابِي حَيْد ابى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وصلَّم اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَّمْنِي عَنْهُ اللهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَّمْنِي عَنْهُ اللهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَّمْنِي وَعَنْهُ اللهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَّمْنِي وَعَنْهُ اللهُمُ النِّي وُعَنَّا اللهُمُ النِّي وَعَنْهُ اللهُمُ النِّي وَعَنْهُ اللهُمُ النَّهُمُ النِّي وَعَنْهُ اللهُمُ ُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ

٣٨٣١: حَدَّقَنَا على بَنُ مُحمَدِ ثنا وكينَ عن مِسْعَدٍ عَنَ السِي مَسَوَّ وَقَ عِنْ السِي واللهِ عَنُ السِي أمامة الْسَاهِلِي وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَهُ قِالَ نَحرَج عَلَينا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَم وَ هُو مُتَكىء عَلَي عَطَا فَلَمَّا وَأَيْنَاهُ اللهُ عَلَيه وَسَلَم وَ هُو مُتَكىء عَلَى عَصَا فَلَمَّا وَآيَنَاهُ فَلَمَّا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ الحَلُ فَارسٍ بِعُظُمائِهَا، قُلْنَا فَلَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وسلَم لو دعوت الله لَنَا قَالَ اللهُ صَلَى الله عَلَيه وسلَم لو دعوت الله لَنَا قَالَ السَلَه مَ أَعْدُ اللهُ لَنَا قَالَ السَلَه مَ أَعْدُ اللهُ عَلَيْه وسلَم الو دعوت الله لَنَا قَالَ السَلَه مَ اعْدُ اللهُ لَنَا وَارْض عَنَا و تَقبَلُ السَلَه مَ أَعْدُ اللهُ عَنَا و الْحَنَا مِن النَّارِ و اصْلِحُ لَنَا شَانَنَا و النَّارِ و اصْلِحُ لَنَا شَانَنَا

فرماد یجئے۔ برحال میں اللہ کے لیے تحریف اور شکر ہے اور میں دوز خ کے عذاب سے اللہ کی بناہ ما نگا ہوں۔ ہمرول اللہ کہ شرماتے ہیں کہ رول اللہ کہ شرماتے ہیں کہ رول اللہ کہ شرت بید و عاما نگا کرتے تھے: ''اے اللہ! میر ب ول کواپنے وین پراستقامت عطافر ما دیجئے۔ ایک مرد لیے کرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو اعارت بارے میں اندیشہ ہے حالانکہ ہم آپ پرائیان لا پیک اور جود ین آپ لائے اس کی تقد این کر بیکے۔ فرمایا: بلاشیہ ول اللہ کی انگیوں سے دو انگیوں کے درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور انگش درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور انگش (راوی) نے اپنی دونوں انگیوں سے اشارہ بھی کیا۔ درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور انگش کی دونوں انگیوں سے اشارہ بھی کیا۔ خدمت میں عرض کیا جیجے کوئی وُ عا سکھا دیجئے۔ جونماز ضرمت میں عرض کیا جیجے کوئی وُ عا سکھا دیجئے۔ جونماز ضرمت میں عرض کیا جیجے کوئی وُ عا سکھا دیجئے۔ جونماز

میں بھی ما نگا کروں ۔ فرمایا ' کہو:''اے اللہ! میں نے

این جان مربهت ظلم کیا اور آپ ہی گناہوں کو بخشنے

والے میں۔ لہذا میری سخشش فر ما دیجئے۔ اپنی بارگاہ

ے (خصوصی ) مغفرت اور بخشش اور مجھ پر رحمت فرماینے

بلاشید آب بہت بخشے والے اور بہت مہربان ہیں۔

٣٨٣٦: حصرت ابوامامه بالملي فرمات بيل كدرسول الله با بر

تشریف لائے۔آپ لائمی ہو نیک لگائے ہوئے تھے۔

جب آپ نے دیکھا کہ ہم کھڑے ہو گئے تو فر مایا: ایسا مت

كرو جيها فارس كے لوگ اينے بروں كے ساتھ كرتے

بیں۔ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آب ہمارے

حق میں دُعا فر ما دیں ۔ فر مایا: اے اللہ! ہماری بخشش فر ما.

ہم پر رحمت فر ما اور ہم سے راضی ہو جا اور جاری عبادات

قبول فر ما اور ہمیں جنت میں واخل فر ما اور ہمیں دوز یُ

خُلُهُ."

قَالَ فَكَانَمَا أَحْبَبُنا انْ يَزِيْدَ نا فَقَالَ أَوْ لَيُسَ قَدُ جَمِعَتُ لَكُمُ الْآمْرَ؟

٣٨٣٠: حَدَّثَنَا عِيْسَى بَنْ حَمَّادِ الْمَصْرِى آنْبَأْنَا اللَّيْتُ بَنْ سَعْدِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ ابنَ سَعَيْدِ الْمَقْبُرِيَ عَنْ الحَيْهِ عَبَّادِ بَنْ سَعْدِ عَنْ سَعِيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ ابنا هُرِيْرَة يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَنِنَ ابنى سَعَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ ابنا هُرِيْرَة يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَنِنَ ابنى اللهِ عَنْ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلَم لَا عَنْ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلَم لَا عَنْ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلَم لَا عَنْ عَلَم لَا يَتَعْفَعُ وَ مِنْ نَفْسَ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءٍ يَنْفَعُ وَ مِنْ تَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يَخْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُخْشِعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُشْمِعُ.

ے نجات عطافر ما اور ہمارے تمام کام درست فرما۔ راوی کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ آپ ہمارے لیے مزید دعافر مائیں۔فرمایا: میں نے تمہمارے لیے ہرلحاظ سے جامع و عانہ کروی۔(یعنی یقینا کردی)۔

٣٨٣٤: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله بيد دعا ما تكاكرت تصفي الله الله! بين كه رسول الله بيد دعا ما تكاكرت تصفي الله بين جار چيز دن سه آپ كى پناه چا بهتا بون: ايسي علم سه جونفع نه دي ايسه دل سه جو در در مين بين است جومير نه بواورايى دُعا سه جوتبول نه بو

خلاصۃ الله بین کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح بیش کیا ہے کہ برہ اللہ میں تیرافتا ہے کہ برہ عالمیں ارسول الفصلی اللہ عابی ہوں بیال کے کہ میں زندگی کے برہ عالمہ میں تیرافتا ہوں 'وہ عاجز اور بہ اس بول بیال تک کہ اپنے ظاہر و باطن اور زبان وقلب پر بھی میرا اختیارا ور قابونیں ۔ اپنے اخلاق وجذبات اور انعال واحوال کی اصلاح میں بھی تیری نظر کرم کامختاج ہوں میری صحت اور بیاری بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وضوں اور بدوا ہوں کے شریت تو تی میری حفاظت فرما سکتا ہوں میری صحت اور بیاری بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وضوں اور بدوا ہوں کے شریت تو تو کرم میری حفاظت فرما سکتا ہوں میں اس معالمہ میں بھی تیرے والی میں ہوں۔ تو کرم میر ووا تا ہواور میں سائل و مثلًا ہوں بیر رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم ۔ ۳۹۳ تا فارس کے اور بلاشہ میر کمال آپ پر ختم ہوا ور یہ دوسر کے میں سائل و مثلًا ہوں بیر رسول الشعلی واضحابہ وسلم کا کمال عبد بہت ہوں کا بیرطریقہ تھا کہ صحب اقتد ار اور با مواج ہو ہوں کہ ہوئے ہوں کہ میں ہوں ہوں کہ ہوئے ہوں کہ میں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ ہوئے ہوں کہ ہوئے کہ میں ہوں کہ ہوئے ہوں کہ ہوئے کہ میں ہوں ہوں ہوں کہ ہوئے کہ میں ہوئے کہ ہوئے کہ میں ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ میں ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ میں ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ میں ہوئے کہ ہوئے کہ میں ہوئے کہ 
# ٣: بَالِ مَا تَعَوَّدُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٩٣٩: حدث الله بكر بن ابي شلبة ثنا علد الله بن الدريس عن خصيس عن هلال عن فروة بن مؤفل قال سالت عانشة رضى الله تغالى عنها عن دعاء كان يدغوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقول الله عليه أنى اغوذ بك من شرّ ما عملت و من شرّ ما للم اغماً.

٣٨٣٠ حدثنا الراهية إلى المنذر الحزامي ثنا بكر بن سليم حدثنى خميد الحراط عن كريب مؤلى ابن غباس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كان رشؤل الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الذعاء كما يُعلَمن الشيرة من القران اللهم بنى اغرذبك من العدّاب

# راب : ان چیز وں کا بیان جن ہے رسول اللہ متالیقہ نے بناہ مانگی

٣٨٣٨: سيّده عائشة ہے روايت ہے كه نبيّ ان كلمات ہے وْعَامَا نَكَا كُرِيِّ عِنْ إِنَّاكِ اللَّهُ! مِينَ بِنَاهُ مَا نَكُمَّا بِمُونِ دُوزِ بُّ کے فتنہ ہے اور دوز نے کے عذاب ہے اور تو تگری کے فتنہ کے شر سے اور ناداری کے فتنہ کے شر سے اور سے ( کانے) دجال کے فتنہ کے شرے۔ اے اللہ! میری خطاؤں کو دھوڈ ال برف اور اولوں کے بانی سے اور میر ہے دل کوخطاؤں ہے ایسے صاف کردیجئے جیسے آپ نے سفید کیٹر ہے کومیل سے صاف بنایا اور میر ہے اور میری خطاف ا کے درمیان اس طرح ڈوری پیدا کر دیجئے ( مجھے خطاؤں ت اتنا دُور مَر ديجيَّ ) جس طرح آپ ئے مشرق ومغرب کے ورمیان دوری کی۔ اے اللہ! میں آیے کی پناہ مالگتا بول ستی اور بیرهای ساور گناو ساور تا وان س. ۳۸۳۹: حضرت فروه بن نوقل فر مات بین که میں گ سندہ عائشہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ کیا وعاما نگا كرت يخفي فرمان لكين: آب بيه وعا ما نكا كرت ستے: "اے اللہ! میں آپ کی بناہ مانگنا :ول ان کاموں کے شریعے جو میں نے کئے اوران کاموں کے ا شرہے جو میں نے نہیں گئے۔''

۳۸۴۰: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جمیں میہ دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھا نے تھے۔ 'اے اللہ! بیس عذاب قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ 'اے اللہ! بیس عذاب جہنم ہے آپ کی بناہ مانگنا جون اور عذاب قبر سے آپ کی بناہ مانگنا جون اور کانے دجال کے فتنہ سے آپ کی بناہ مانگنا جون اور کانے دجال کے فتنہ سے

جهنه واغوذبك من عذاب الْقَبْر و أغو ذبك من فِننة آپكى پناه ما لَكَمَا مون اورزندگى اورموت كافتنت المخيا والممات."

> ١ ٣٨٣: حددثا ابُو بكربُنُ أبي شَيْبة ثنا أبُو أسامَة ثننا غَبِينَا اللَّه ابْنُ عُمرَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن يَحْيِي ابْن حَبَّانَ عن الاغرج عن ابئ أَسُرُيْرَة رَضِي اللهُ تعدالي عَنْهُ عن عانشة وضبى الله تعالى عَنْهَا فَالْتُ فَقَدْتُ وَسُولُ اللُّه صلَّى الله عليه وسلَّم ذات لَيْلَةٍ مِنْ فِراشه فالْتَمَسَّتُهُ فوقعت يبدئ على بنظن قندنيه والهوافي المشجد و هُمَا مِنْ صُولِتان و هُو يَقُولُ ٱللَّهُمُ ابَّى برضاك مِنَّ شحطک و بیمُعافاتک منْ عُقُوبُتک و اعُوٰذُبک منك الأخصلي ثناء عليك النت كما النيت على نفسال"

> ٣٨٣٢: حدَّثنا ابُو بكر ثنا مُحمَّدُ بنُ مُصْعَب عَن اللاؤزاعي عن السحاق ابن عبد الله عن جعفر بن عياض عَلَى ابني هُويُودَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنْ فُوا بِاللَّهُ مِن الْفَقُر والْقَلَّة والذُّلَّة و انْ تُظَّلَّم اوُ تُطَّالُم.

> ٣٨٣٣: حدَّثنا عليُّ بْنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَسَامَةً بْن زيد عن محمد بن المنكدر غن جابر قال قال رسُؤلُ الله النَّهِ عَلَما نافعًا و تعوَّ ذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَلَم لا يَنْفُعُ .

٣٨٣٨: حدثنا على بُنْ مُحمَّدِ ثَنا وكَيْعٌ عَنْ اسْرابُيْلُ عن ابني السحق عن علمرو بُن فيلمُون عن عُمرُ انّ النبي سين كان يتعوذ من الجبن والبخل وازدل العمر وعذاب الْقَبْر و فَتَنَةَ الصَّدُر .

يستغفر الله منها

آپ کی بناہ مانگتا ہوں۔''

ا ٣٨٣ : امّ المؤمنين سيّده عائشٌ فرماتي بين كه ايك شب میں نے رسول الله کو بستر برنہ یا یا تو تلاش کیا۔ میرا ہاتھ (اندھیرے میں) آپ کے تکووں کو لگا۔ آب محدين تفاور (سجده ميں) آپ كے ياؤل کھڑے تھے۔ آپ بید ڈیما مانگ رہے تھے: ''اپ الله! مِن آپ كي رضا مندي كي يناه حابتا ہوں۔ آپ کی نارانسکی ہے اور آ ب کے درگز رکی بناہ جا ہتا ہوں' آپ کی سزا ہے اور میں آپ ہی کی پناہ حاہتا ہوں' آپ ہے۔ میں آپ کی تعریف پوری نبیں کر سکتا۔ آپ اليهے بي جي جيسے آپ نے خووا ئي تعريف فر مائي۔

٣٨ ٣٣ : حضرت ابو هرمره رضي الله تعالى عنه فرمات ہیں کہ رسول اللہ نے قرمایا: اللہ کی بناہ مانگومختا جی ہے اورقلت ہے اور ذلت ہے اور ظالم بننے ہے اور مظلوم

۳۸ ۳۳: حضرت جا بررشی التدعنه فر ماتے ہیں که رسول الله عَلَيْتُ نِي أَلِيد الله عَلَيْهِ أَوْ وَاورْمُلُم الله عَلَيْتُ وَاورْمُلُم غیرنا فع ہے اللہ کی پناو ما نگا کرو۔

۳۸ ۲۳ : سیّد نا عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم پناہ ما نگا کرتے تھے ہز دلی ہے' بحل سے اور رزیل عمری ہے اور تلز ا ب قبر ہے اور ول کے فتنہ ہے ۔ وکیع فرماتے ہیں کہ دل کے فتنہ سے مراد یہ ہے کہ آ دمی قبال وكنيع ينغني الرَّجُلَ. يمون على فتنَه لا ملط عقيده يرمر اورا العقيدة الويام وقع

خ<u>الصدة المايب جه</u> ذخيرة حديث مين رسول الله عليه وسلم سنه جودعا نميل ما تؤرومنقول بين جوآب صلى الله عليه مهم نے مختلف او قات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود کیں یا امت کوان کی تعلیم والقین فر مائی ان میں زیاد ہ تر وہ ہیں جن میں

التدتعالیٰ سے کی و نیوی یا افروی 'روحانی یا جسمانی' افرادی یا اجمائی تعمت اور بھلائی کا سوال کیا گیا ہے اور شبت طور پر کسی حاجت اور ضرورت کے لئے استدعا کی گئی ہے اس سلسلہ ہیں چند دعا کیں گزشتہ باب میں گزر پھی ہیں اس باب ہیں ان دعا و ان کا ذکر ہے جن میں کس فیر وقعت اور کسی مثبت حاجت و ضرورت کے سوال کے بجائے و نیایا آخرت کے کسی شرسے اور کسی بلا اور آفت سے پناہ ما گئی ہے اور حفاظت و بچاؤ کی استدعا کی گئی ہے۔ ان دعا و کس کو پیش نظر رکھ کر ہے کہنا بالکل شخص ہے کہ د نیا اور آخرت کا کوئی شرکوئی ہیا ور تھا تھا در کوئی فتداور کوئی بلا اور آفت اس عالم وجود میں ایسی شہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فی بناہ نہ ما گئی ہوا ور امت کو اس کی تلقین نہ فر مائی ہو خور کیں المی تعین ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیمایت روش مجزہ ہے کہ آ ہو کی دعا کمیں اٹسانوں کی و نیوی و اخروی' روحانی اور جسمانی' انظرادی اور اجتماعی طروق کی جسانی اور خرور توں پر حاوی ہیں اور خفی ہے شفی اور بار یک سے بار یک حاجت فہیں بتائی جا سے تی و کو آ ہے بہتر ہے بہتر پیرائے میں اللہ تعالیٰ ہو۔ ان احاد یہ بیل جن دعا وی کا ذکر ہے ان میں چند چیز وں سے پناہ ما گئی گئی ہوان میں سے فکر و میں گئی کا طریقہ شکھایا ہو۔ ان احاد یہ بیل جن دعا وی کا ذکر ہے ان میں چند چیز وں سے پناہ ما گئی گئی ہوان میں سے فکر و اور جہتم قبر کے مذاب اور دو جال کے فتند کی اور جہتم قبر کے مذاب اور دو جال کے فتند سے باہ میا گئی گئی اس کے ساتھ بی علم غیر نافع ہے بھی پناہ ما گئی گئی ہے ان سب سے ہر چیز انسان کے لئے اور خصوصاً مسلمان کے لئے یا آخرت میں خت مصفر اور تکایف دینے دائی ہے خاص طور پر کفر کا فتذ کی ساری زندگی کفر وشرک ہیں گزر دو ای کے خاص میں دور تکار ہے ۔

## ٣: بَابُ الْجَوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ

٣٨٣٥: حدَّ ثَنَا أَبُو بَكُو ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْهَأَنَا أَبُو مِلْكِي سَعَدُ بُنُ طَارِقٍ عَنْ آبِيْهِ أَنَّهُ سَمِع النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْفِرُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْفِرُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّفِي وَالْمُ وَلِي وَالرَّفِي وَالرَّفِي وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالرَّفِي وَالرَّوْنَ عَلَيْ وَالرَّفِي وَالرَّفِي وَالْمُ اللّهُ وَالَا اللهُ الله

٣٨٣٦: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُو بَنُ آبِى شَبْهَة ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ ٢٨٣٦: المِّ المؤمنين سيّده عائش أَبُو بَكُو بَنُ آبِى شَبْهَة ثَنا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ ٢٨٣٦: المِّ المؤمنين سيّده عائش عائش الله المين الله عَنْ أَمَّ كُلُتُوم بِنَتِ آبِى فَيْ الله عَنْ عَائِشَة وَضِي الله عَنْ عَائِشَة وَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى فَيْرِ مَا فَكَى مول و ثِيا كَى بَعِي اور آخرت كى بجي جو ججے بنگو عَنْ عَائِشَة وَضِي الله عَنْهَا أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى فَير مَا فَيْ مول و ثِيا كَى بحي اور آخرت كى بجي جو ججے

#### چاپ: جامع دُعا ئيس

۳۸ ۳۵ : حضرت طارق فرماتے ہیں کہ نبی کی خدمت میں ایک مردحاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں ایک مردحاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے ربّ ہے (دعا) ما نگوں تو کیا عرض کروں؟ فرمایا: کہا کرو'' اے اللہ! میری بخشش فرما۔ مجھ بر رحمت فرما۔ مجھے عافیت عطا فرما اور آپ نے بجھے عافیت عطا فرما اور آپ نے انگوشے کے علاوہ ہاتی اُٹھیاں جمع کر کے فرمایا کہ یہ کلمات تمہارے لیے تمہارے دین اور دُنیا کو جمع کردیں گے۔ تمہارے لیے تمہارے دین اور دُنیا کو جمع کردیں گے۔ تمہارے کے تمہارے دین اور دُنیا کو جمع کردیں گے۔ نہی اُٹھی ہوں۔ وُنیا کی بھی اور آخریت کی بھی۔ جو مجھے خیر مانگی ہوں۔ وُنیا کی بھی اور آخریت کی بھی۔ جو مجھے خیر مانگی ہوں۔ وُنیا کی بھی اور آخریت کی بھی۔ جو مجھے

اللهُ عليه وسلمَ علمها هذا الدُّعاءِ اللَّهُم إِنِّي معلوم إورجس كا مجيع علم بين اوريس آب كي ياه مألكن أَسْأَلُكُ مِنَ الْحَبُرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمُ اعْلَمُ وَ اغْرُدُهِكَ مِنَ الشُّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ و مَا لَمُ اعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ عَبُدُكَ وَ نَبِيْكَ وَ أَعُولُابِكَ مِنْ شَرَمًا عَاذَ بِهِ عَبِدُكَ و نبيُّكَ أَللُّهُمَّ إِنِّي أَسْآلُكَ الْجَنَّةَ وَ مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ اوْ عَمل و أَعُودُ لَا بِكَ مِنْ النَّارِ وَ مَا قُرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَـوُلُ اوْ عَـمُلُ و أَسُنْلُكُ أَنْ تَجْعَلُ كُلُّ قَضَاءٍ قَضَيْتُهُ لِي

> ٢٨٥٠: خددتُ أيوشف بن مؤسلي القطان ثنا جريرٌ عن الاعسش عن ابى صالح عن ابى هُرَيْرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مَا تَقُولُ فِي الصَّلُوةِ؟ قال اتشُّهُ فَيْمُ السَّالُ اللَّهُ الْجَنَّةُ وَ أَعُوٰذُهِ مِنَ النَّاوِ امَا والله ما أخسلُ ذَلَذَنَّتُكُ وَلا دَلْمُنة مُعَاذِ قَالَ حَوْلَهَا ندندن.

ہوں تمام تر شرے ؤنیا کے اور آخرت کے جس کا مجھے علم ے اس ہے اور جس کا مجھے علم نہیں اس ہے بھی۔اے اللہ! میں آپ سے وہ بھلائی مانگتی ہوں جو آپ سے آ ب کے بندہ اور نی نے مانکی اور میں آپ کی بناہ مانکتی ہوں۔اے الله! میں آ ب سے جنت ماتھی ہوں اور اس کے قریب كرنے والے اعمال واقوال بھى اور ميں آپ كى پناہ مانگتى ہوں دوزخ سے اور ہراس قول وعمل سے جو دوزخ کے قریب کرے اور میں آ ب سے بیسوال کرتی ہوں کہ ہر فیصلہ جوآ پ نے میری بابت فرمایا اے خیر بنادیجئے۔ ٣٨٨٧: حضرت ابو بررية قرمات بي كدني في الكيمني ے فرمایا: تم نماز میں کیا بڑھتے ہو؟ عرض کیا: تشہد کے بعد

الله تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوز خ سے بناہ ما تكمّا مون اور والله! من آب كي منكمّا من اور معادٌّ (جو ہارے امام بیں) کی سنگناہٹ نہیں سمجھتا (کہ آ یہ اور معاذ کیا دعا ما کُلتے ہیں ) فرمایا: ہم بھی ای کے گرد ( جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ ) گنگناتے ہیں۔

خلاصة الهاب جئة ان دعاؤل كے ايك ايك جزيرغوركيا جائے 'انسان كورنيا اور آخرت ميں جس چيز كى بھى ضرورت ہو عتی ہے بیان سب پر حاوی میں بلا شبہ جس کود نیاوآ خرت میں عافیت اور مغفرت کا پرواندل جائے اے سب کچھل گیا ہے اور جنت کاحصول تو ہرمسلمان کا مطلوب ومقصود ہے۔ ہرمسلمان پرلا زم ہے کہ ان دعا وُں کوحفظ کر لے اوران کے ذریعے التدتعاني سے مناجات كرے۔

## دان : عفو ( درگزر ) اور عافیت ( تندری ) کی ڈیا ما نگنا

۳۸ ۲۸ : حضرت انس بن ما لک فرماتے میں کہ نی کی خدمت بیں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ

## ۵: بَابُ الدُّعَاءِ بِالْعَفُو وَ الْعَافِيَةِ

٣٨٣٨: حدَّثنا عَيدُ الرَّحْمَان بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا ابْنُ ابئ فَدَيْكِ اخْبَرنِي سَلَمَة بُنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنْسِ بُن مالک فال اتنی النسی ﷺ رخیل فقال یا رسول الله ای کرسول اکوئی و عاافضل ہے؟ قرمایا: اپنے رہ سے اللہ علی الدُنیا عقوا ور عافیت ما گور پھر ووسرے روز آپ کی خدمت اللہ عنو اللہ ای اللہ ای خدمت میں حاضر ہو ترعض کیا: اے اللہ کے رسول اکیا و عالی اللہ ای اللہ عنوا ور عافیت طلب 
قسال سال ربّك العلقو والعافية في الدُّنيا والانجرة ثُمَّ اتادُ في الدُّنيا اللهِ أَيُّ اللهِ أَيُّ اللهِ أَيُّ اللهُ أَيُّ اللهُ أَيُّ اللهُ أَيُّ اللهُ أَيُّ اللهُ أَيْ اللهُ اللهُ أَيْ اللهُ أَيْ اللهُ أَيْ اللهُ ا

• ٣٨٥. حدثسا على الن مُحَمّدِ ثنا وكَنْعُ عَلَ كَهُمسِ بُن الْـحسن عَنْ عَلْد اللّه بُن بُويَدة عَنْ عانشة أنّها قالتُ با رسُول الله صلى الله عليه وسلّم ارايت الله وافقتُ ليّلة

کے رسول! کوئی دعا افضل ہے؟ فرمایا: اپنے رہ سے مفوادر عافیت ما گو۔ پھر دوسرے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہو ترعرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا دعا افضل ہے؟ فرمایا: اپنے رہ سے عفواور عافیت طلب افضل ہے؟ فرمایا: اپنے رہ سے عفواور عافیت طلب کرو۔ پھر تیسر ے روز حاضر خدمت ہوکرعرض کیا: اے اللہ کے نبی اکیا دعا افضل ہے؟ فرمایا: اپنے رہ سے ذنیا و آخرت میں عفواور عافیت کا سوال کرو۔ جب فریا و آخرت میں عفواور عافیت کا سوال کرو۔ جب فرائے تو تم فرائے اور تا فیت مل جائے تو تم فلاح یافتہ ہوگئے۔

۳۸ ۳۹: حضرت اوسط بن المعيل بحلي فير مات بين كه جب نی اس دنیا ہے تشریف لے گئے تو انہوں نے سیّد نا ابو یکڑ کو بیفر ماتے ستا کہ رسول اللّٰہ میری اس ٹیک گزشتہ سال کھڑے ہوئے ۔اس کے بعد حضرت ابو بکر گورونا آ گیا۔ میکھ دریہ بعد فرمایا: کچے کا اہتمام کرو کہ یہ لیکی کے ساتھے ہی ہوسکتا ہے اور پیر دونوں چیزیں جنت میں ( لے جائے والی ) ہیں اور جھوٹ ہے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کے مہاتھیں ہوتا ہے اور یہ دونوں دوز خ میں (لے جانے والے) ہں اور اللہ تعالیٰ ہے عافیت اور تندرتی ما کُلُنے رہو کیونکہ سی کوبھی یقین (ایمان) کے بعد تندرستی ہے بڑھ کر کوئی نعمت نبیں دی گئی اور یا ہم حسد نہ کرو۔ایک دوسرے ہے بغض نەركھورا يك دومرے سے قطع تعلق (بلا مذرشرى) نه کرواورایک دومرے ہے منہ مت موڑ و کہ بیثت اس کی طرف رکھواور بن جاؤالٹد کے بندیے! بھائی بھائی۔ • ٣٨٥: امْ المؤمنين سيّد وعا نَشَدّ نِے عرض كيا: اے الله كے رسول! فرمائيجُ اگر مجھے شبِ قدرنصيب ہو جائے تو كيا دعا كرول؟ فرمايا: كهنا اله الله! آب بهت الْفَذر ما ادْعُوا قال تَقُولُين اللَّهُمَ انَّكَ عَفُوٌّ تُحبُّ الْعَفُو وركْر رقر مائة والله بين وركر ركري كو يستدكر ت فاغف عني.

> ا ١٨٥٠: حدَثَنا علِيُّ بُنْ مُحمَّدِ ثنا وكيعٌ عنْ هِشَام صاحب الدَّسْتوانيُّ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْعَلاءِ بْنِ زِيادِ الْعَدُويُّ عَنْ ابني هُريْدِة قال قال رسُولُ اللّه عَبُّ مَا مَنْ دَعُوْةِ يَدْعُوْ بِهِا الْعِبْدُ افْضَلَ مِنَ اللَّهُمَ انِّي اسْالُكَ الْسُعَافَاةِ فِي الدُّنيا و الإخرة.

## ٢: بَابُ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِنَفْسِهِ

٣٨٥٢ حدثنا المحسن بن على المحلال ثنا زيد بن الْمُحْسَابِ تُسَا سُفْيَانُ عَنَّ ابِي اسْحِقَ عَنْ سَعَيْدَ بُن جُبَيْرٍ عن الله عَبَّاس قال قال رُسُولُ الله عَلِيَّةُ يرْحَمُنا اللَّهُ وَ

## 2: باب يستجاب لاحدكم مَا لَمُ يَعْجَلُ

٣٨٥٣: حدد ثنا عبليّ بن محمد ثنا اسْحَقّ بن سُليمان عن سالك الن انس عن الزُّهُرِيُّ عِنْ ابني عُبيَّدٍ مَوْلَى عبُد السرِّحْمن بُن عُوْفِ عِنْ ابِني هُولِيرة ان رسُول الله سين قال ينسجاب الاحدكم ما لم يعجل قيل و كَيْفَ يَعْجُلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعُوتُ اللَّهِ فلم يستجب الله لي.

## ٨: بَابُ لَا يَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِئْتَ

٣٨٥٠ حدثنا ابُو يكر ثناعبُدُ الله ابنُ ادريس

میں اس لیے مجھ سے درگز رفر مائے۔

ا ۵۸ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ نتعالیٰ عند فریا تے ہیں كەبتدەس د عاہے بہتركوئى د عانہيں مانگما: ( (السليسة ابِّي السَّالُك السَّمعافاةِ فِي الدُّنْيَا وِ الاجرة )) "ات الله! من آپ سے ذنیا و آخرت میں عافیت مانگاتا

باب : جبتم میں ہے کوئی دعا کر ہے تواہیے آپ ہے ابتداء کرے (پہلے اپنے لیے مانگے) ۳۸۵۳ : حضرت این عماس رضی الله عنهما فرمات میں كه رسول الله علي في فرمايا: الله تعالى جم ير اورقوم عاد کے بھائی ( ان کی طرف مبعوث نبی حضرت ہود عایہ السلام بررحمت فرمائے۔

## باب: وُ عَا قَبُول مِوتَّى ہے بشرطيكه جلدي نەكرے

٣٨٥٣ : حضرت ابو ہرمرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله عليه في نام من سايك كي دعا قبول موتي ہے بشرطیکہ جلد بازی نہ کرے۔ کسی نے عرض کیا: اے الله ك رسول! جلد بازى كيد؟ قرمايا: يد كم كديس نے اللہ ہے د عا ما تکی مگر اللہ نے قبول ہی نہیں کی ۔ ( بیعتی سیٰ ہی نہیں )۔

باب: كوئى فخص يون ند كي كدا الله اكر آب جا بن تو مجھے بخش دیں ٣٨٥٣ : حنترت ابو ہر میرہ ٌ قریاتے ہیں کہ رسول اللّٰہ ً نے فر مایا: تم میں کوئی ہر گزید نہ کہے: اے اللہ! اگر آپ
عاجیں تو مجھے بخش دیں۔ مانگنے میں پختگی اختیار کرنی
عاجی ( کہا ہے اللہ! آپ ضرور مجھے بخش دیں کہ آپ
کے علاوہ کوئی بخشنے والانہیں) کیونکہ اللہ پر کوئی زیردسی
کرنے والانہیں۔

خابسة البواب مل حديث ٣٨٥ ٢٦ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٠ مطلب يه به كدووسرول كے لئے دعا كر ف سے بہا اپنے لئے كر ل اس ميں تو اضع باور نيز بر بنده مختان ہے۔ نيز دعا كر في والے و علت اور جند بازى سے منع كيا كيا ہے بعض لوگ دعا كرتے ہيں لئين قبوليت كة ثار جب نظر نبيں آتے تو وعا كرنا چھوڑ و سے ہيں ايسا كرنا بارى تعالى كى جناب ميں باد بى ہے۔ مسلمان كى وعا خير بھى رائيگاں نبيس جاتى يا تو وى چيز مل جاتى ہے جو ما نگتا ہے۔ يا دعا كى بركت سے نا كرنا قبانى آفت و مسيبت مل جاتى ہے جو ما نگتا ہے۔ يا دعا كى بركت سے نا كرنا قبانى آفت و مسيبت مل جاتى ہے جا ياس دعا برآخرت ميں اجرو تو اب مل جائے گا۔

#### ٩: بَابُ اسْمِ اللَّهِ الْآغظمِ

٣٨٥٥: حدَّثَنَا الو بَكُرِ ثَنَا عِيْسَى بَنْ يُونَسَ عَنْ عبُد اللّه بَنِ اللّه بَنْ اللّه بَنْ يَونَسَ عَنْ عبُد اللّه بَنِ اللّه عَنْ السّمَاء بنّت يزيد قالت قال رسُولُ الله عليه الله عليه الله على هاتين الايتين و الله عليه الله على هاتين الايتين و الله كم الله و احد لا ال إلا هو الرّحمن الرّحيم و فاتِحة الله و قالحة الله عمران.

٢ ١٩٥٦: حَدَّقَتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الرَّهِيْمِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا عَمُدُو بِنُ الْرَهِيْمِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا عَمُدُو بِنُ الْعَلاءِ عَنِ الْقَاسِمِ عَمُدُو بِنُ الْعَلاءِ عَنِ الْقَاسِمِ عَمُدُو بِنُ الْعَلاءِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمُوانَ وَ ظَهَ.

حدَّقَ عَا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ الْبَعِشَةِيُّ ثَنَا عَمُ لَا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ الْبَعَشَةِیُ ثَنَا عَمُ وَ مُن اَبِی سلمة قَالَ ذَکَرَتُ ذَالِکَ لِغِنى بُنِ مُوسَى فَحدَّقَ مَن اللَّهُ سَمِعَ غَیْلانَ بُن آنَسٍ یُحدِّثُ عَنِ مُنْ اللَّهِ مَعْنَ اللَّهُ مَا مُعْنَ اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مُعْنَ اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللْمُعُمِّ الْمُعُلِيْ الْمُوالِمُ الْمُعُلِي الْمُعُلِيْ الْمُعُلِيْ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ 
٣٨٥٧: حَدَّقَنَا علِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا و كَلِعٌ عَنْ مَالك بُن

#### وإب: اسم اعظم

۳۸۵۲: حضرت قاسم فرمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ ؤ عاما تکی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تین سورتوں میں ہے۔ سورہ بقرہ ' سورہ آل عمران اور پارا

بیہ حدیث قاسم سے بواسطہ ابو امامہ رضی اللہ عندمرفوعاً مروی ہے۔

٣٨٥٧: حضرت بريدة فرمات بين كه ني كوايك شخص

٣٨٥٨ عد ثنا على بن محقد ثنا وكيع ثنا أبو خويمة عن السب بن مالك قال سبع عن السب بن مالك قال سبع عن السب بن مالك قال سبع النبي عن الله وخلاية ولا الله م الله الله وخلاية وخدك لا شريك لك المتناث المحقد لا الله إلا الت وخدك لا شريك لك المتناث بدلع السعوات والارض ذو الجلال والاكرام فقال لقد سال الله باشعه الاعظم الله الذي إذا سنل به اعظى و إذا شعل به أجاب.

٣٨٥٩ خدَّنَا أبُو يُوسُف الصَّيد لاني مُحمَّد بن أخمَد الرقِي عن ابي شيبة الرقِي عن ابي شيبة عن عليقة قالت سمِعت عن عبد الله بن عكيم الجهني عن عايشة قالت سمِعت رسُول الله عَلَيْهُ اللهُهُم إنّى أَسُألُك بِاسْمِكَ الطَّاهِر الطَّيب المُبَاوَكِ الأَحبِ إلَيْكَ النَّالُك بِاسْمِكَ الطَّاهِر الطَّيب المُبَاوَكِ الاحبِ إلَيْكَ الدِّي إذَا دُعِيت به الطَّيب المُبَاوَكِ الاحبِ إلَيْكَ الدِي إذَا دُعِيت به أَعطيت وَ إذَا اسْتُوجِمَت بِه أَعطيت وَ إذَا اسْتُوجِمَت بِه وَرَّحُت.

قَالَت وَ قَالَ دَاتَ يَوْمٍ يَا عَالِشَةُ هَلُ عَلِمُتِ أَنَّ اللَّهُ قَدُ دُلْنِي عَلَى الْإِسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِي بِهِ آجَابَ؟

٣٨٥٨: حضرت انس بن ما لك فرمات بن كر بي صلى الله عليه وسلم في ايك مردكو (وعا بن ) يه كيت سا:
الله عليه وسلم في ايك مردكو (وعا بن ) يه كيت سا:
الله على إنسى آشالك بائ لك المحفد ... تو فرمايا: اس في الله تعالى كرام اعظم ك وربيد الله عطا من سوال كيا بس ك وربيد ما نكا جائ تو الله عطا فرما تا باوراس ك وربيد عا ما تك جائ تو الله قبول فرما تا باوراس ك وربيد عا ما تك جائ تو الله قبول فرما تا باوراس ك وربيد عا ما تك جائ تو الله قبول فرما تا باوراس ك وربيد عا ما تك جائ تو الله قبول فرما تا باوراس ك وربيد عا ما تك جائ تو الله قبول فرما تا باوراس ك وربيد عا ما تك جائ تو الله قبول فرما تا باوراس ك وربيد عا ما تك جائ تو الله قبول

أعلَمك الله لا ينبغي لك ان تسالي به شيئا من الدُّنيا: قَالَتُ فَقُمْتُ فَتُوضَّاتُ ثُمَّ صلَّيْتُ رَكَعَتَيْنَ ثُمَّ قُلَتُ اللَّهُمَّ إِنْنَى ادْعُوك اللَّه و ادْعُوك الرُّحَمِن و ادْعُوك الْبُرُّ الرَّحِيْم.

وادُعُوك بالسّمَائِك الْحُسْنَى كُلّها ما علم علمت منها وَ مَا لَمُ اعْلَمُ أَنْ تَغْفِرُ لِنَى و ترحمنى قالت علمت منها وَ مَا لَمُ اعْلَمُ أَنْ تَغْفِرُ لِنَى و ترحمنى قالت فاستضحك رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ فَيْ قَالَ انّهُ لَفِى الْآسَماءِ فَاسْتَضْحك رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ فَيْ ثُمْ قالَ انّهُ لَفِى الْآسَماءِ اللّهِ عَيْنَ فَعُولَت بِهَا.

موزوں نہیں اس لیے کہ مناسب نہیں کہ تم اسم کے وربعہ و نیا کی کوئی چیز ما گو۔فرمائی بیں اس پر بیس کھڑی ہوئی وضو کیا اور دور کعات ادا کیں۔ پھر بیں نے دعا ما گئی: ((اَللّٰهُ مَّ اِنَّیْ اَدْعُوکُ اللّٰه و اَدْعُوکُ ...) کہا: ((مَا عَلِمُ مَنْ اَدْعُوکُ اللّٰه و ما لم اعلم ان تغفز لنی و تو حسینی)) بیان کرآ ب سلی الله نظیہ وسلم مسکرائے اور ارشادفر مایا: وہ اسم انہیں اساء بیں سے ہم جن سے تم ارشادفر مایا: وہ اسم انہیں اساء بیں سے ہمن سے تم ارشادفر مایا: وہ اسم انہیں اساء بیں سے ہمن سے تم ارشادفر مایا: وہ اسم انہیں اساء بیں سے ہمن سے تم ارشادفر مایا: وہ اسم انہیں اساء بیں سے ہمن سے تم ارشادفر مایا: وہ اسم انہیں اساء بیں سے ہمن ہمن کے (ایکمی ) وُ عا ما گئی۔

#### • ١: بَابُ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزُوجِلَّ

• ٣٨٧؛ حدث من أبُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبة عَبْدَةُ بَنْ سَلَمَانَ عَنْ ابِي شَيْبة عَبْدَةُ بَنْ سَلَمَانَ عَنْ ابِي سَلَمة عَنْ ابِي هُويُرة قَالَ عَنْ ابْي سَلَمة عَنْ ابني هُويُرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ إِنْ لِلّهِ تِسْعة و تسعين اسْمَا مِاللّهُ اللّه واحدًا مِنْ احْصَاها دَخَل الْجَنّة.

ا ٣٨٦: حدّ تناهِ بَنُ عَمَّادِ ثناعبُدُ المُعلِك ٢٨٩: حضرت الوبرية بردايت بكرسول الله بن مُحمَد الصّنفان في ثنا المؤ النمنَذ و أهنو بن المنفذ و أهنو بن الله تعالى عنا المؤ النمنذ و أهنو بن عقبة حدّ ثنى عبد الرّخمن الله تعالى طاق بين طاق كو يستد قرمات بين جو ال الاغر في عن ابنى هُويُو و من الله تعالى عنه الرّد نسؤل الله عنه الرّد تعالى عنه الرّد تعالى عنه الرّد تعالى عنه الرّد تعالى عنه الله عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الرّد تعالى عنه الله تعالى الله تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى 
#### باب : الله عز وجل کے اساء کا بیان

۳۸ ۲۰ د حضرت ابو ہر رہے و رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعیٰ نانوے نام ہیں۔ جوانہیں یا د کر لے (سمجھ کرا وراس کے مطابق اعتقاد بھی رکھے) وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کے مطابق اعتقاد بھی رکھے) وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ۱۳۸۶: حضرت ابو ہر رہ ہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ثنانوے نام ہیں۔ ایک کم سو۔ اللہ تعالیٰ طاق ہیں طاق کو پہند فرماتے ہیں جو ان ناموں کو محفوظ کر لے وہ جنت ہیں داخل ہوگا اور وہ ناموں کو محفوظ کر لے وہ جنت ہیں داخل ہوگا اور وہ

صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تَسْعَةً وَ تَسْعِينَ اسْمًا : مَالَةُ إِلَّا وَاحِدًا أَنَّهُ وَتُرُّ يُحِبُّ الْوِتْرِ مِنْ حِفْظَهَا دَحَلَ الْبِحِيثَةُ و هِي اللَّهُ الْوَاجِدُ الصَّمَدُ \* الْأُوُّلُ "الْآخِرُ "الظَّاهِرُ الباطن الخالق السّلام الموّمن المهيمن العزي الجبار المتكير الرحمل الرحيم اللطيف العبير الشميع السعيشر الغليش الغطيم البار المتعال الجليل الجميل الحيى القيوم الفادر الفاهر العلى الحكيم القريب المُجيَبُ الْغَنِيُ الْوِهَابُ الْوِدُودُ الشُّكُورُ الماحِدُ الْوِجِدُ الُوالِيُ الرَّاشِدُ الْعَفُورُ الْعَلَوْرُ الْحَلَيْمُ الْكَوِيْمُ التَّوَابُ الرُّبُّ المسجيلة الولي الشهيد المبين البرهان الزؤف الزحيم النمسدى الممعيد الباعث الوارث القوى الشديد الضار السافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المُمعرُّ المُمدَلُ المُقسطُ الرَّزَاقِ ذُو الْقُوَةِ المُتيْنُ الْقَانِمُ المدانسة التحافظ الوكيل الفاطر الشامع المعطى السخيي السُمِيْتُ السمانعُ السجامعُ الهاديُ الْكافي الابدُ العالمُ الصّادق النُّورُ المُنِيرُ النَّامُّ الْقَدِيمُ الْوتْرُ الاحدُ الصَّمدُ الدي لم يلذو لم يُؤلدو لم يكن له كُفُوا احدً.

قال وُهيسرٌ فسلغنا من عير واحد مِنْ الحل العلم ال أولها يُفتح بقول: لا إلى الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد بيده الخير و له على خل شيء قدير لا الله إلا الله له الاسماء الخير .

ا الماءيه مين: اللَّهُ بِي الم اللَّه تعالى كي ذات كر لير مخصوص ہے۔ نیراللہ یراس کا اطلاق نہیں : وسکتا 'نہ عیقتا ته مجازاً ۔ اس ذاتی نام کو حیوژ کریاتی جینے نام ہیں وہ سب صفاتی نام میں ۔ بعنی القد تعالیٰ کی کس صفت ہی کے اعتبارے بیں۔انے اجات ایک۔کوئی اس کاشریک ا تبین به النصب مدلی مردار کامل جوسب سے باز اورسب اس کے محتاج ۔ بیٹی ذات وصفات کے امتہار ہے ایسا کامل مطاق کہ و وٹسی کامختاج نہیں اورسب آس ك محان جير - الأول سب ت يبلا يعن ال ت مبلے کوئی موجود نہ تھا۔ الاجے ز مسب سے بیجاا۔ لیعنی جب کوئی تەرىب و ەموجو درىب گا - الىسظىلە ، آ شکارا' ہر چیز کا وجو وظہور اللہ تعالیٰ کے وجود ہے ہے' البندا کا تناہے کی ہر ہیز اور ہر ہر ذرّہ اس کی ہستی اور وجودی روش دلیل ہے لبندا اللہ آغالی خوب ظاہر ہے۔ اس کا ایک مطلب غالب بھی ہے بعنی و ہ ایبا غلیہ والا ہے۔ كاس ساويركوني قوت ميس ب- انساط ف ا پوشید در اس کی ذات کی کنه اور اس کی حفات کے حقالق تک عقل کی رسانی نہیں ہے۔ کسی ایک صفت کا احاط بھی کوئی نہیں کرسکتا۔ ندانی رائے ے اس کی کھے کیفیت بیان کرسکتا ہے البذا اس اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی یوشید ونہیں ہے۔ نیز وہ ایسا جھیا ہے کہ اس سے پر ہے

مِن مِخَارِمُطلق \_ الحق من الربرة برحق \_اس كي خدائي اورشهنشائي حق باور حقيقي ب\_ اس كيسواسب غير حقيقي اور يَجْ ب-السَّلامُ " قنول اورعيبول سي سالم اورسلامتي كاعطاكرنے والا۔ المُوَّصِفُ المخلوق كوآ فتول سے امن وية والا اورامن كرما مان بيداكرن والا-المُفيمن برجيز كالكبان- الْعَزيْزُ عزت والا اورغلبوالا-كوئى اس كامقا بله نبيس كرسكتا اورنه كوئى اس يرغلبه ياسكتاب-ائجتبارٌ ، جبرا ورقبروالا يوث بوت كاجوژن والا اور بكرے ہوئے كاورست كرنے والا۔ المُمتّك تبرُ ' انتہائى بلنداور برتر جس كے سامنے سب حقير ہيں۔الرّ حصن ' نها بت رحم والا \_ انسر جيم برامهر بان \_ انسلطيف ، باريك بين يعني اليي خفي اور باريك چيزون كاادارك كرنے والاجہاں نگا ہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ بروالطف وکرم کرنے والابھی ہے۔ انے خبیسٹ 'براآ گاہ اور ہاخبر ہے۔وہ ہر چیز کی حقیقت کو جا نتا ہے۔ ہر چیز کی اس کوخبر ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہوا وراللہ کواس کی خبر نہ ہو۔ السیمیعی مب تجدين والا - البندسير "سب يحود كيف والا - العليم "ببت جائ والا - جس ساكو كى چزمخفى نبيس موسكتي - اس كاعلم تمام كائنات كے ظاہراور باطن كومحيط ب- انعے خانے م، بہت عظمت والا۔ الب از اجما سلوك كرنے والا۔ انه مُتعَالَ بهت بلند النجلين بررك قدر النجمين بهت جمال والا والحد في بناج التيخووزنده اورقائم بالذات جس كي ذات قائم ہو جس كي حيات كوليهي زوال نہيں۔ انے قيبو مُ ' كا مُنات عالم كي ذات وصفات كا قائم ركھنے والا اور تفاہنے والا ۔ انتقبال نے تعدرت والا۔ اے اپنے کام میں کسی آلہ کی بھی ضرورت نہیں اور وہ بجز اور لا جارگی سے یاک اور سزه ہے۔ انقاهی علیوالا۔ انعلی ای بہت بلندو برتر کماس سے او برکس کا مرجبیس ۔ انگے کیٹم بری تھکتوں والا۔اس کا کوئی کام تھکت ہے خالی نہیں اور وہ ہر چیز کی تصلحتوں ہے واقف ہے۔ انتقبر نیب مہت قریب۔ الْمُجِيْبُ وعاوَل كا قبول كرنے والا اور بندوں كى يكار كاجواب وينے والا۔ انْغَبَى من برايے نياز اور بے پرواہ۔ ا ہے گئی کی حاجت نہیں اور کوئی بھی اُس ہے مستغنی نہیں۔الْبو شَابُ بغیر غرض کے اور بغیرعوض کے خوب دینے والا۔ بندہ بھی کچھ بخشش کرتا ہے مگراس کی بخشش ناقص اور ناتمام ہے کیونکہ بندہ کسی کو پچھررو پیہے ببیہ وے سکتا ہے مگرصحت اور عا فیت نہیں دے سکتا جبکہ اللہ تعالی کی بخشش میں سب پھے ہی داخل ہے۔ الْبُورُورُ وُرُ مِن المحبت کرنے والا ۔ لینی بندوں کی خوب رعایت کرنے والا اوران پرخوب انعام کرنے والا۔ الشُّنگُورٌ ، بہت قدر دان۔ المضاجعة ، بزي بزرگي والا ا بزرگ مطلق۔ انسو اجباب غنی اور بے برواہ کہ کی چیز میں کسی کامختاج نہیں یا بیمعنی کہ اپنی مراوکو یا نے والا جو جا ہتا ہے و بن ہوتا ہے۔ الَّوَ الي ن كارسازاور مالك اور تمام كاموں كامتولى اور منظم۔ الدِّ اللَّيكُ مُراوراست يرلانے والا الْتَعْفُقُ ، بهت معاف كرنے والا - الْعُفُو رْ ، بهت يخشِّ والا - الْحَلِيمُ ، براى بروبار - اى ليے علانيه نافر مانى بھى اس کو بحرین کی فوری سزایر آماده تبین کرتی اور گنا ہوں کی وجہ ہے وہ رزق بھی نبیں روکتا۔ ان<u>سکر نے م</u>ی بہت مبر ہان۔ التَّقَ ابْ تَوبة بول كرنے والا - الرَّب مِ وردگار - الْمجيدُ برابزرگ - وواين ذات اور مفات اور افعال ين بزرگ ہے۔ الْوَلِم عن مدوكاراوردوست ركنے والا يعنى ابل ايمان كامحت اور تاصر - الشهيدُ واضرونا ظراور

ظاہر و باطن برمطلع اور بعض کہتے ہیں کہ امور ظاہرہ کے جاننے والے کوشہید کہتے ہیں اورمطلق جاننے والے کوعلیم کہتے يں۔ الْمُبيِّنُ وَاللَّهُ وَمِوا عِدا مِداكر نے والا۔ الْبُرَهَانُ وليل الرُّوفُ فُ برائ مهربان جس كى رصت كى غايت اورانتها نبيس - الرّ حينم ' بصدمهر بان - المُمنِدي في البيل بيداكرنے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا۔ انتمعین و بارہ پیراکرنے والا۔ پہلی باریمی أسی نے بیدا کیااور قیامت کے دن بھی وہی دو بارہ بیدا کرے گا اورمعدو مات کو دوبارہ ہستی کالیاس پہنائے گا۔ اٹنیاجٹ مر دوں کوزندہ کرکے قبروں ہے اُٹھانے والا اور سوتے ہوؤں کو جگانے والا۔ انسو اریف مم موجودات کے فنا ہوجانے کے بعد موجودر ہے والا۔ سب کا وارث اور ما لك جب ساراعالم فنا كے كھا ث اتارويا جائے گاتو وہ خود بى قرمائے گا ﴿ لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾ " آج كے دن كس كى بادشابى ہے؟ ' اورخود بى جواب وے گا۔ ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ " ' ايك قبار اللَّه كُ ' ۔ الْقُوعِ عُ بِ بهت زور آور۔ الشَّدِيدُ اللَّهِ مَنت - المضَّارُ النَّافِعُ صرر پہنچائے والا - نفع پہنچائے والا یعیٰ نفع اور ضررسب اس کے ہاتھ میں ہے۔ خیراورشراورنفع وضررسب اس کی طرف ہے ہے۔ الْبَاقِی ' ہمیشہ باتی رہنے والا یعنی دائم الوجود جس کوبھی فنا نہیں اور اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں۔اللہ تعالی واجب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار سے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ ہے وہ باتی ہے۔ورنداس کی ذات کے لحاظ ہے وہاں نہ ماضی ہےاور نہ متعتبل ہےاوروہ بذات بخود باتی ہے۔ الواقع ' عان والا - المخافض الرّافع سي كرن والااور بلندكرن والا - وه جس كويا بيت كرن اورجس کوجا ہے بلند کرے۔ انقابض منتکی کرنے والا۔ انبامسط فراخی کرنے والا۔ یعن حسی اورمعنوی رزق کی تنگی اور فراخی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پررزق کوفراخ کیا اور کسی پرتنگ کیا۔ ائے معزُ المُمُذِلُ عزت دیے والا اور ذلت دینے والا۔ وہ جس کو جا ہے عزت دیاور جس کو جا ہے ذلت دے۔ انٹ مقید کے عدل وانساف قائم کرنے والا۔ السیر را اق ایست برداروزی ویے والداورروزی کا پیدا کرنے والا۔رزق اورمرز وق سب ای کی مخلوق ہے۔ <u>زُو الْـ قُـوَّةِ ؛ قَوْت والا - الْـ مُتِيْنِ ؛</u> شديد قوّت والاجس مين ضعف اضمحلال اور كمزوري كاامكان نهين اوراس كي توت میں کوئی اس کامقابل اورشر یک تبیں۔ انقائم ' بیشة قائم رہے والا۔ اللّه ائم ' برقرار۔ انسحافظ ' بچانے والا۔ الْوَ كَنِيلُ كارسازلِعِيٰ جس كى طرف دوہرے اپنا كام سير دكردي وہي بندوں كا كام بنانے والا ہے۔ الْفاطِير ' بيداكرنے والا۔ السّاجعُ عنے والا۔ الْمُغطِي ' 'عطاكرنے والا۔ الْمُخيعِ ' ' زندگی دينے والا۔ المُمميّث موت دين والا - الممانع وروك دين ظامروباطن يرمطلع اوربعض كيت بين كدامورظامره كي جائن والے کوشہید کہتے ہیں اورمطلق جاننے والے کوئلیم کہتے ہیں۔ انسٹ مبیٹ بن حق و باطل کوجدا جدا کرنے والا۔ النُهُ رُهَانُ وليل - الروَّوُف ، براى مبربان جس كى رحمت كى غايت اورانتها نبيس - السرِّ جيم ، بحد مهربان۔ انتمبنی عین مہلی بار پیدا کرنے والا اور عدے وجود میں لانے والا۔ انتمعین کو دوبارہ پیدا کرنے والا۔ پہلی بار بھی اُسی نے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کر ہے گا اورمعدو مات کو دوبارہ ہستی کا لباس پہنائے

میں مختارِ مطلق۔ المصصق' تابت اور برحق۔اس کی خدائی اور شہنشائی حق ہے اور حقیق ہے۔اس کے سواسب غیر حقیق اور ي السلام أ فول اور عيبول عالم اورسلامتي كاعطاكرنے والا۔ المؤمن ' مخلوق كوآ فول عامن دين والا اورامن كے سامان پيداكرنے والا - الْمُفينِمِنُ البرچيز كائلهان - (أَعَوَيْرُ ، عزت والا اورغلبوالا -کوئی اس کا مقابلہ نبیں کرسکتا اور نہ کوئی اس برغلبہ پاسکتا ہے۔ا<u>ئے ج</u>ٹیاڑ' جبراور قبر والا۔ٹوٹے ہوئے کا جوڑنے والا اور گڑے ہوئے کاورست کرنے والا۔ انٹ منتکبڑ' اعتبائی بلنداور برتز'جس کے سامنے سب حقیر ہیں۔ال یہ محصل نے ' تهایت رحم والا - الرَّ حِیدُمُ برامبر بان - اللَّطیٰف 'باریک بین لیخی ایس تفی اور باریک چیزوں کا ادارک کرنے والا جہاں نگا ہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ بڑالطف وکرم کرنے والابھی ہے۔ الْبِحْدِیثِ ' بڑا آگاہ اور باخبر ہے۔ وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ ہر چیز کی اس کوٹیر ہے۔ بیتاممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہوا وراللہ کواس کی ٹیرنہ ہو۔ السیسے بیٹے مسیسے م والا - الب صييرٌ "سب يجود كيضے والا - السعيليم "بهت جانے والا - جس سے كوئى چير تخفي نبيس ہوسكتی - اس كاعلم تمام كائنات كے ظاہراور باطن كومحيط ب- المعضليم بہت عظمت والا۔ البار " برااجها سلوك كرنے والا۔ المستعال " بهت بلند\_ انْجَلِيلُ بزرگ قدر\_ انْجِمِينُ بهت جمال والا\_ انْحَمي بنامية فودزنده اورقائم بانذات جس كى ذات قائم ہو جس کی حیات کو بھی زوال نہیں۔ الْقیُّومُ \* کا ئنات عالم کی ذات وصفات کا قائم رکھنے والا اور تھا ہنے والا۔ الُه قَدِينَ وَلَدِينَ وَالله اسه الله كام مِن كَن آله كي بهي ضرورت نبين اوروه بحز اورلا حيارگي ہے ياك اورمنز و ہے۔ التقاهر ' غلبوالا - الغلب ' بهت بلندو برتر كداس ساويركى كامرت بيس الحركيم الحركيم الزي عكتول والا -اس كا كوئى كام ظمت سے خالى نہيں اور وہ ہر چیز كی مسلحوں سے واقف ہے۔ الْقَد يُسبُ بہت قريب۔ الْمُحين دعاؤں کا قبول کرنے والا اور بندوں کی پکار کا جواب دینے والا۔ انسٹ نے بیٹ میزا بے نیاز اور بے ہرواہ۔اے کسی کی حاجت نہیں اور کوئی بھی اُس ہے منتغنیٰ نہیں ۔انسو ھے اب بغیرغرض کے اور بغیرعوض کے خوب دینے والا۔ بندہ بھی کیجھ بخشش کرتا ہے مگراس کی بخشش ناقص اور ناتمام ہے کیونکہ بندہ کسی کو پچھرو پیہ پبیدد ہے سکتا ہے مگرصحت اور عافیت نہیں و ہے سكتا جبكه الله تعالى كى بخشش ميں سب يجه جي داخل ہے۔ ا<u>ئے۔ ق کُو کُ</u> مِرُ احبت كرنے والا \_ بعني بندوں كى خوب رعايت كرنے والا اوران پرخوب انعام كرنے والا \_ الشُّعُور ' بہت قدروان \_ الماجك برى بررگى والا بررگ مطلق \_ ائے اجے بُ عَنی اور بے پرواہ کہ سی چیز میں کسی کامختاج نہیں یا بیمعنی کہ اپنی مرا دکو یا نے والا جو حیا بتا ہے وہی ہوتا ہے۔ الْوَ الْيِهِ أَنِ كَارِسَازَ اور ما لك اورتمام كامول كامتولى اورمنظم - الرَّ اشِيلًا مِراه راست برلانے والا - افسعفقُ بہت معاف كرنے والا۔ <u>الْغَفُو رُ</u> بہت بخشے والا۔ الْمُحلِيمُ برا الله برد بار۔ اى ليے علانے نافر مانی بھی اس كوجر مين كی فوری سزايرة ماوه نيس كرتى اورگنامون كى وجهد و ورزق بهى نيس روكما \_ السكريم بهت مهريان - التَّوَّاب توبه قبول كرنے والا۔ السرَّ بُ بروروگار۔ انسمجینٹ بڑا بزرگ۔وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں بزرگ ہے۔ 

اوربعض کہتے ہیں کہ امور ظاہرہ کے جاننے والے کوشہید کہتے ہیں اور مطلق جاننے والے کوئلیم کہتے ہیں۔ انسمبیات، حق وباطل کوجدا جدا کرنے والا۔ اکبُرْ هَانُ' ولیل۔ الرَّوْفُ' بِرُائی مهربانُ جس کی رحمت کی غایت اور انتہاء نہیں۔ الرّ حیام بے صدم بربان۔ المُمبُدی بی المہالی بار بیداکرنے والا اور عدے وجود میں لاتے والا۔ المُعیدُ اُ د و ہارہ پیدا کرنے والا \_ پہلی ہار بھی آسی نے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی وہی دو ہارہ پیدا کرے گا اورمعدو مات کودوہارہ ہتی کالباس بیبنائے گا۔ الْبِساعے بی نمر دوں کوزندہ کر کے قبروں ہے اُٹھانے والا اورسوتے ہوؤں کو جگانے والا۔ انسو ار ب ، تمام موجودات کے فنا ہوجائے کے بعد موجودر ہے والا۔سب کا وارث اور مالک جب ساراعالم فنا کے گھا ٹاردیا جائے گاتو وہ خود ہی فرمائے گا ﴿لِمَنِ الْمُلُکُ الْیَوْمَ ﴾ '' آج کے دن کس کی باوشاہی ہے؟''اورخود ہی جواب و ے گا۔ ﴿ لِلَّهِ الْوَاحِيدِ الْفَهَّارِ " ' ' ايک تهاراللّٰدک ' ۔ انْـقوی ہے ' بہت زور آور۔ الشّب لِيْلُ سخت۔ انتسار السَّاقع على ضرر پہنچانے والا نفع بہنچانے والا بعنی نفع اور ضرر سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ خیر اور شراور نفع وضرر سب اس کی طرف ہے ہے۔ النباقی ' ہمیشہ باقی رہنے والا یعنی دائم الوجود جس کو بھی فنا نہیں اوراس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں۔اللہ تعالی واجب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار ہے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ ہے وہ باقی ہے۔ور نہ اس کی ذات کے لحاظ ہے وہاں نہ ماضی ہے اور نہ ستعقبل ہے اور وہ بنرات بخود باتی ہے۔ انسو اقبے ' 'بچائے والا۔ الْهِ الْمُ اللَّ افِعُ يِست كرية والااور بلندكرنه والا وه جس كوچا بيت كرياورجس كوچا بي بلندكر ، الْقابضن عَلَى كرنے والا۔ الْبَسِطُ فراخى كرنے والا \_ يعنى حسى اورمعنوى رزق كى تنگى اور فراخى سب اس كے ہاتھ ميس ہے۔ کی پررزق کوفراخ کیااور کی پرتک کیا۔ المعسر السفال عرب سروب والااور ذلت دیے والا۔وہ جس کو جا ہے اور جس کو جا ہے ذات دے۔ المقسط عدل وانساف قائم کرنے والا۔ الرَّرَّ اق بہت براروزی دينے والا اور روزي كا بيد اكرنے والا \_رزق اور مرزوق سب اى كى مخلوق ہے \_ كو الْقُوَّةِ ) قوت والا \_ المتنيث إ شدید تو ت والا جس میں ضعف ٔ اضمحلال ا در کمز وری کا امکان نہیں اور اس کی قوت میں کوئی اس کا مقابل اور شریک نہیں۔ انقائم الميشة قائم رين والا الدّائم برقرار الحافظ بهان والا الوكيل كارسازيعي بس كاطرف دوسرے اپنا کام سپر دکردیں وہی بندول کا کام بنانے والا ہے۔ انتفاط ن پیدا کرنے والا۔ البساجع سنے والا۔ الْمُعْطِي ﴿ وَعَلَا كُرِنْ وَالا \_ الْمُحْدِي ﴿ وَنَدَكَى وَيِهِ وَالا \_ الْمُمِينَ مُوت وَيَهِ وَالا \_ الْمَانِعُ وَك دینے والا اور بازر کھنے والا۔ جس چیز کووہ روک لے کوئی اس کود مے ہیں سکتا۔ انہے احمع میں سب لوگوں کو جمع کرنے والا یعنی قیامت کے دن اور مرکب اشیاء میں تمام متفرق چیزوں کوجمع کرنے والا۔ اٹھاں کے "سیدهی راہ دکھائے اور بتائے والا کہ بیرا و سعادت ہے اور بیرا و شقاوت ہے اور سیدھی راہ پر چلانے والا بھی ہے۔ انتخافیے 🕴 کفایت کرنے والا۔ الكبك بيشر برقرار أنغالم واشعوالا الصادق على النور ومنات وولا المنور والمراورروش إوردوس کوظا ہر اور روشن کرنے والا ہے۔نوراس چیز کو کہتے ہیں کہ جوخود ظاہر ہوا ور دوسرے کو ظاہر کرتا ہو۔ آسان و زمین سب ظلمت عدم میں جھے ہوئے تھے۔اللہ نے ان کوعدم کی ظلمت سے نکال کرنو روجود عطا کیا۔جس سے سب ظاہر ہو گئے۔اس

ليه وه "نود السموات والارض" لين "آسان وزين كاتور" ب- السفينير "روش كرف والا- التّامُ "بركام كو يوراكر في والا- القوليم الذي المو تُر " يكا (طاق أكيلا) الاحث والته وصفات من يكا وريكاند يعن بمثال اور بنظير والا الفلايم الذي الموتين برايك اس كامخان ب- اللّذي في يلك بس كي اولا وثيس و للم يولد اور جوكس كي اولا وثيس و للم ينكن لله شكفو الحدث اوركوني أس كامسرتيس -

### ا ١: بَابُ دَعُوَةِ الْوَالِدِ وَ دَعُوَةِ الْمَظُلُوم

٣٨١٢: حدّثنا آبُوبُكُو ثَنَا عَبْدُ اللّه ابْنُ يُكُو السَّهُمِيُّ عَنُ اللّه ابْنُ يُكُو السَّهُمِيُّ عَنُ آبِي عَنُ آبِي عَنُ آبِي كَثِيْرِ عَنُ آبِي كَثِيْرِ عَنُ آبِي كَثِيْرِ عَنُ آبِي حَمْقَةٍ عَنْ ابِي كَثِيْرِ عَنُ آبِي حَمْقَةٍ قَلاتُ جَعْفَدٍ عَنُ ابِي هُويُوة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ قَلاتُ دَعُوا لِاللّهِ عَنْ ابِي هُورُوة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْتُ قَلاتُ دَعُوا لَهُ اللّهُ عَلَيْتُ لَا شَكَّ فِيهُنَ دَعَوَةُ المَظْلُومِ وَ دَعُوةُ المُطْلُومِ وَ دَعُوةُ المُطْلُومِ وَ دَعُوةُ المُطلُومِ وَ دَعُوةُ المُطلُومِ وَ دَعُوةُ المُطلُومِ وَ دَعُوةُ المُوالِدِ لِوَالِدِهِ.

٣٨١٣: حدَّثنا مُحمَّدُ إِنْ يَحْنَى ثنا الْوُ سَلَمة حَدُّثَنَا خَدُنَا الْوُ سَلَمة حَدُّثَنَا خَدَالة الْمَا أُمَّ خَفْصِ عَنُ صَفِيَّة بِنْتِ

## پاپ : والداورمظلوم کی وُ عا

۲۲ ۱۲ مرول النه الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا النه عليه وسلم في ارشاد فرمايا تين دعائين وملم في ارشاد فرمايا تين دعائين قبول هوتي بين ان مين مي محمد شك نبين دعائين وعا اور (۱) مظلوم كي دعا اور (۲) مسافر كي دعا اور (۳) والدكي دعا اولا د كوش بين -

۳۸ ۲۳ : حضرت المّ حکیم بنت و داع خزا عیه رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی بین که میں نے رسول الله صلی الله

جريْدِ عَنْ أُمّ حكيْم بِنْت جَرِيْدِ عَنْ أُمّ حكِيْم بِنْتِ وَ دَاع عَليه وسلم كوية ارشا وقرمات سنا: والدكي وعا (الله ك المُخْزَاعِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْنَ لَهُ عَلَيْكُ مِقُولُ دُعَاءُ الوالد يُفْضِي إلى الْحِجَابِ. "

#### ١ ا : بَابُ كُرَ اهِيَةِ الْإِعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٦٣: حَدَّثُمَا أَبُوْ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة لَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّاهُ بُنُ سلمة انْسَأْنَا مَعِيْدُ الْجَرِيْرِيُ عَنْ أَبِي نَعَامَة أَنَّ عَبُّدُ اللُّهُ بِنْ مُغَفِّل سمِع ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ ابْنِي اسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْآئيس عَنْ يمين البَعِنَّةِ إذا دَخَلْتُهَا فَقَالَ اي يُنَى سَلِ اللُّهُ الْجَنَّة و عُذَّبه من النَّارِ فَاتِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّغاء.

#### ١٣ : بَابُ رَفَع الْيَدَينِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٦٥: حَدَثنا أَبُوْ بِشُرِ بَكُرُ بُنُ حَلَفٍ ثَمَا ابُنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ جِعْفَر بْسَ مَيْسُونَ عَنْ ابِي غُثُمانَ عَنْ سِلْمان عن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال إنْ رَبُّكُمُ حَيَّ كُرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبُدِهِ أَنْ يَرُفَعَ إِلَيْهِ يَدَيِّهِ فَيَرُدُّهُمَا صِفُرًا ﴿ أَوُ قَالَ) خَانِبَتِينَ ا

٣٨١٢: حدَّثُفَ مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَمَّا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبِ عَنُ صَالِحٍ بُنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا دَعَوْتَ اللَّهِ فَادْعُ بِسُطُور كُفَّيْكُ وَ لَا تَدُعُ بِطُهُوْرِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحُ بهما و جُهِک .

عاص) مجاب تک پہنچ جاتی ہے۔ ( لیعنی تبول ہوتی

#### باب : وُ عامیں صدیے برد هنامنع ہے

٣٨ ١٣٠ :حفرت عبدالله بن مغفل نے اپنے صاحبز اوے كويدوعا ما مُلَّت سنا: "ات الله! من آب س ما مُلَّمًا ہوں سفید محال جنت کے دائیں حصہ میں جب میں جنت میں داخل ہوں۔'' تو فرمایا: پیارے بینے! اللہ ے جنت ماعموا ور دوز خ سے اللہ کی پناہ ماعمو (اوربس) كيونكه من في رسول الله عليه كوية مات سنا عقريب م کھے لوگ وعامیں حدے بردھنا شروع کر دیں گے۔

#### بيأب : وعامين باته الحانا

۲۸۷۵: حضرت سلمان کے روایت ہے کہ نبی علیقے نے فرمایا: تمہارا پر ور دگار بہت باحیاء اور کریم (معزز و مہربان اور جواد و فیاض ) ہے۔اسے اس ہات سے حیاہ آتی ہے کہ اُسکا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ بھیلائے پھرووا سکے ہاتھ خالی اور نا کا م لوٹا دے۔ ٣٨٦٦: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا: جبتم الله سے وعا ما تکوتو اپنی ہتھیلیاں او ہر رکھواور ہاتھوں کی پشت او پر

مت رکھواور جب فارغ ہو جاؤ تو دونوں ہاتھ اینے

تخلاصیة الراب به الله وعامین باتھ اٹھا نا اور آخرت میں ہاتھ منھ پر پھیرنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے قریب قریب بتو اتر ٹا ہت ہے۔امام نو وی نے شرح مہذب میں قریباً تمیں حدیثیں اس کے متعلق کیجا کر دی ہیں اور تفصیل ہے ان حضرات کی غلط بنبی کی حقیقت واضح کی ہے جن کو حضرت انس رضی الله عنه کی یک روایت سے غلط بنبی ہوئی اور انہوں نے وعامیں ہاتھ انھانے کا انکار کر دیا ہے۔

## ٣ ا : بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا اَصْبَحَ وَ إِذَا اَمُسْى

عداله الله الله الله وخدة لا شريك الله عن أبيه عن آبي عين أبي عن آبي عين أبي عن آبي عن آبي عين أبي عن آبي عين أبي عين آبي عين الله عين أبي عين آبي عين أبي عين أبي عين أبي عين أبي عين أبي عين الله عين الله عين الله عين الله عين الله عين الله الله الله الله الله الله وخدة لا شريك له له المملك وله المحمل و هو على كل شيء قدير كان له عدل زقية من المحمل و معنى كل شيء قدير كان له عدل زقية من وله عشر خطينات و رفع له عشر المدالة عين المن في حرز من الشيطان حتى يُمسى و اذا المسى في في الكل حتى يُصبح.

قال فرأى رجل رسول الله مناه في في ما يرى السّائم فقال يا رسول الله إنّ آبا عيّاشٍ يروى عنك كذا و كذا فقال صدق ابُوْ عيّاشٍ،

العرير بن ابئ حازم عن شهيل عن ابنه عن آبئ هريرة العرير بن ابئ حازم عن شهيل عن ابنه عن آبئ هريرة قال قال وسؤل الله عليه الما أضبختم فقولوا الله عليه المسخة و اذا أضبختم فقولوا الله عرف و اذا اضبختا و بك نخى وبك نموت و اذا المسينة فقولوا الله المستنا و بك نخى وبك نموت و اذا المسينة فقولوا اللها المستنا و بك نخى وبك نموت و اذا المسينة فقولوا اللها المسينا و بك المسينا و المنا و بك نموت و اللك المسينا و بك المسينا و المنا و المنا و المنا و المنا و المنا و بك المسينا و المنا و الم

٣٨١٩: حدّثنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثِنَا أَبُوْ دَاوُد ثَنَا أَبِنَ أَبِى الرُّنَادِ عَنُ آبِانَ آبُنِ عُنُمانَ قَالَ سَمَعْتُ عُثُمَانَ بُنَ عَفَانَ يَفُولُ مَا مِنُ عَبْدِ عَفَانَ يَفُولُ سَمِعتُ وسُولُ اللّه عَنِينَ يَعْوَلُ مَا مِنُ عَبْدِ يَفُولُ فَي اللّهُ الّذِي عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### د این است کی وُ عا کی وُ عا

٣٨٦٧: حضرت ابوعياشٌ فرمات بين كدرسول الله اللُّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ... تو أحده لا شريك ... اولا دمیں سے ایک غلام آ زاد کرنے کے برابراً جریل گا اور اس کی وس خطا نمیں معاف کر دی جائیں گی اور وہ شام تک شیطان ہے محفوظ رہے گا اور شام کو میں کلمات بی صح تو صبح تک ایسا ہی رہے گا۔ راوی کہتے بين: ايك مرد كو خواب مين رسول الله عليه كل زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابوعیاش آپ کی طرف منسوب کر کے بیا یہ صدیث بیان کرتے ہیں ۔ فر مایا: ابوعیاش نے چے کہا۔ ٣٨ ٦٨ : حضرت ابو ہر رہے ہ فر ماتے ہیں كه رسول اللّٰہ ً نے فرمایا صبح کو بید دعا پڑھا کرو:''اے اللہ! ہم نے مرف آپ کی وجہ ہے (قدرت سے ) منح کی اور آپ ی کی قدرت سے شام کی اور آب بی کی خاطر جنیں کے اور آ ب بی کی خاطر جان دیں گے اور شام ہوتو مجھی یہی و عاما نگا کرو۔

۳۸ ۲۹ تین کو میں کو میں کے میں کہ میں نے ساکہ میں نے رسول اللہ کو سیدنا عثمان کو میں نے رسول اللہ کو میں نے رسول اللہ کو میہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ کو میہ فرماتے سنا: جو بندہ بھی ہر روز فسیح اور ہرشام کو میہ کلمات کے: بسم اللہ ....العلیم تین بار یہ مین ہوسکتا کلمات کے: بسم اللہ ....العلیم تین بار یہ مین ہوسکتا کہا ہے کوئی ضرر مینچے ۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت ایان کو فالج تھا۔ ایک شخص اُن کی طرف ( تعجب ہے )

قبال و كَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفٌ مِنَ الْفَالِحِ فَجَعِلِ الرَّجُلِّ يَنظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانٌ مَا تَنظُرُ إِلَى.

أَمَّا إِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا قَدْحَدُثُنَّكَ وَلَكِنِّي لَمُ أَقُلُهُ يُوْمَئِذِ لِيُمْضِي اللَّهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ.

• ٢٨٥: حدد تُنا ابُو بَكُرِبُنُ آبِي شيبة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ تنا مسغر حدَّثنا أبُو عَقِيل عَنْ سَابِقِ عَنْ ابِي سَلَّام خادم النبي عَنِينَ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَنْ مُسَلِم أَوُ انْسَانَ أَوْ عَبُدٍ يَقُولُ حِينَ يُمْسِي وَ حِيْنَ يُصِبِحُ رضيت باللُّه ربُّ إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُوْضِيَّهُ يُومَ

ا ١٨٠١: حدَّثنا علِيُّ بُنُّ مُحمِّدِ الطَّنافِسيُّ ثنا وكِيْعُ ثنا عُسادةً بْنُ مُسْلِم ثَنَا جُبِيْرُ بُنُ ابِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطُعِم قِبَال سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَم يَكُنُ وَسُولُ اللُّه عَيْنَ يَمْسِي وَجِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ انَّيُ اسْمُالُكُ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنِّيَا والاخرة اللَّهُمَّ اسْنالُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَة فِي دِيْنِي وَ دُنْيَاي و الْسَلِيُّ و مُسَالِينُ اللَّهُمُّ استُرْعَوْرَاتِيُ وَ آمِنُ رَوْعَاتِي وَ احفظني مِنْ بين يدى و مِنْ حَلْفِي و عَنْ يميني و عن شماليي و مِنْ فَوْقِي و أَعُودُبكُ أَنُ أَغْتَالُ مِنْ تُحْتِيني .

و قال وكيع يغني الخشف.

٣٨٧٢: حدَّثْتَ على بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِبُرَهِيْمُ بُنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا الْولِيدُ ابْنُ تَعْلَبُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن بُرِيْدَةً عَنْ ابِيِّهِ قَالَ قَالَ صلى الله عليه وسلَّم رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِ كَعَلاده كُولَى معبودٌ فيس - آب ي عجي بيدا قرمايا-اللهم انت ربي لا إله إلا أنتُ خَلَقْتَنِي وَ أَمَا عَبُدُكَ وَ مِن آبِ كا بنده مول مِن آبِ كے عبد (عبدالست) اور أنا غلى عهدك وَ وعُدِكَ ما اسْتَطَعْتُ أعُودُ بكَ مِنْ وعده يريقدرا ستطاعت قائم مول ين في جوكام كياتك شر ما صنعت أبُو ء بنِعْمَتِكَ وَ أَبُوء بِذَنْبِي فَاغْفِرُلِي مَرْسَ مِن آ بِ كَي يَاه طِابِمًا بول - آ ب كانعامات كا

و مکھنے لگا تو حضرت ابان نے اس سے کہا: و مکھتے کیا ہو۔حدیث ایسے ہی ہے جسے میں نے بیان کی لیکن ایک روز میں پڑھ نہ کا (بھول گیا) تا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آئل تقدیر بھے پر جاری فریادیں۔

• ۲۸۷ : رسول اللَّهُ کے خاوم حضرت ابوسلام رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے قرمایا: جو بھی مسلمان یا انسان یا بنده ( راوی کولفظ میں شک ہے کہ کیا فرمایا تھا ) صبح 'شام بیکلمات کیے درصیت باللّٰہ دِبّاً…. تو الله تعالیٰ أے روزِ قیامت ضرور راضی اور خوش فر ما نمن گے۔

ا ۲۸۷ : حضرت ابن عمررضي الله تعالى عنها بيان فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم صبح شام بیر دعائمیں نہیں جھوڑ ا کرتے تھے۔ (یعنی ضرور ما تکتے شيخ ) : ((اللَّهُمُ استُرُعُوْراتِي و آمنُ رؤعاتِي و احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يدي و منْ حَلْفِي و عنْ يَمِيْنِي و عنْ شمَالِي و من فؤقيي و اغؤذبك أن اغتال من

و کی نے کہا کہ آخری جملہ میں وضنے سے يناه مانتمى به

٣٨٧٢: حصرت بريدة فرمات بين كدرسول الله فرمايا: (سيّد الاستغفار) اے اللہ! آب ميرے يروردگار ميں۔

فَانَّهُ لا يَغُفَرُ الذُّنُوبِ الَّا أَنْتَ .

لَيُلتِهِ فَمَاتَ فِي ذَالِكَ الْيَوْمِ أَوْ بَلْكَ اللَّيلةِ ذَخل الْجَنَّةَ مِن \_جَوبتده يكلمات دن يارات من كم يحراس دن يارات انْ شاءَ اللَّهُ تَعالَى.

قائل اورمعترف بول اورائي كناجول كااقراري - اسلخ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً مَنْ قَالَهَا فِي يَوْمِهِ وَ مِيرِي بَخْشَقُ قُرِما وَيَجِعُ كُرُكنا مول كوصرف آب بي بَخْشَة كوأ موت آجائے تو وہ ان شاء اللہ جنت میں داخل ہوگا۔

خلاصیة الباب جنہ ہرآ دمی کے لئے رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور دن ختم ہونے پر شام آتی ہے گویا برصبح اور ہر شام زندگی کی ایک منزل طے ہوکراگل منزل شروع ہوجاتی ہے رسول الله سلی القد علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عملی تمونہ ے امت کو ہدایت فرمائی کہ وہ ہرفتے وشام القد تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو تا ز ووسٹنگام کرے۔اس کی نعبتوں کاشکرا واکرے ا ہے قصوروں کے اعتراف کے ساتھ معانی مانگے اور سائل اور بھکاری بن کررب کریم سے مناسب وقت و عائمیں کرے۔

بِالْبِ : سونے کے لیے بستریرا ئے تو کیاؤ عا ما نگے ؟

۵ ا : بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ إِذَا اوْي إلى فِرَاشِهِ

٣٨٢٣ : حفرت ابوہرریہ کے روایت ہے کہ نبی علی جب سونے کے لیے بستریر آئے تو یہ دعا مانگا كرتے: ''اے اللہ! آسانوں اور زبین كے رت! اور ہر چیز کے رب! دانے اور تشلی کو چیرنے والے (أ كانے والے) تورات أنجيل اور قرآن عظيم كو نازل فرمانے والے۔ میں ہر جانور کی برائی ہے آ پ ک پناہ میں آتا ہوں کہ جس کی پیشانی آپ سے تعنہ میں ہے۔ آپ اوال ہیں' آپ سے پہلے کوئی چیز ناتھی اورآپ ہی آخر ہیں'آپ کے بعد کھی ہیں۔آپ ہی ظاہر ہیں آپ ہے او پر کوئی چیز نہیں اور آپ ہی باطن

٣٨٤٣: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْملكِ بِن ابي الشوارب ثنا غَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثِنَا سُهِيلٌ عَنْ ابيُّه عَنْ ابِي هُويُوة رضى اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ عِن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم انَّهُ كَان يقُولُ إذا اوى الى فراشه اللَّهُمَّ ربَّ الشموت والأرض و ربّ كُلِّ شيءٍ فالق الحبّ والنّوى مُنْزِلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرَّانُ الْعَظَيْمِ اعْوَدْبِكَ مَنْ شرَ كُلِ دَآبَةِ انْتَ آخِذُ بِناصِيتِها انْتَ الاوْلُ فليْس قَبُلك شيءٌ و انْتَ الأَخِرُ فَلَيْس بَعْدك شيءٌ و انْتَ الطَّاهِرُ فِلْيُسِ فَوُقِكِ شِيءٌ وِ انْتُ الْبَاطِنُ فَلَيُسِ دُونَكَ شَيْءً اقْضِ عَيْنَ الدِّينَ وَاغْنِينَ مِن الْفَقْرِ.

- ۳۸۷۳ : حضرت ابو ہر ریو گا ہے روایت ہے کہ رسول ے اپنا بستر حجاڑ لے۔اسلئے کہ اُ ہےمعلوم نہیں کہ اس

میں کہ آ ب سے زیادہ پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ میری طرف سے قرض ادا کردیجئے اور مجھے مفلس سے غنی کر دیجئے۔ ٣٨٧٣: حَدُّلْتِ اللَّهِ بَكُو ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمِيْرِ عَنْ عُبِيْدِ اللَّه عن سعيد بُنِ ابي سعِيد عن ابي هويوة رضي الله الله عن الله عن سعيد بن سيكوني اسي بسر ير لين كا تعالى عَنْمُ أَنَّ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَالَ إذا اراده كري توايخ ازار كا كناره كحول لے اور اس أرَادَاحَدُكُمُ انْ يَضْطَجع عَلَى فِرَاسْهِ فَلْيَنْزِع دَاحَلَةَ إِزَارِهِ ثُمْ الْيَنْفُضَ بِهَا فِرَاشَهُ فَانَهُ لا يِدْرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيْضُطَحِعُ عَلَى شِهَا فِرَاشَهُ فَانَهُ لا يِدْرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيْضُطِحِعُ عَلَى شِهِهِ الْآيُمَنِ ثُمَّ اليقُلُ رَبِّ بِكَ وَضَعَتُ خَنْبِي وَ بِكَ وَضَعَتُ خَنْبِي وَ بِكَ اَفَعُهُ فَإِنْ أَسَكَتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ جَنْبِي وَ بِكَ اَفَعُهُ فَإِنْ أَسَكُتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ جَنْبِي وَ بِكَ اَفْعُهُ فَإِنْ أَسَكُتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ أَسَكُتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ أَسِكُتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ أَسْكُتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَ إِنْ السَّائِحِينَ. الصَّالِحِينَ.

بی کے اَمریے میں اُٹھوں گا۔اگر آپ میری جان روک لیس تو اس پر رحمت فر مائیں اور اگر چھوڑ ویں ( اور میں بیدار ہوں ) تو اس کی ایسے بی مفاظنت فر مایئے جیسے آپ اینے نیک بندوں کی حفاظنت فر ماتے ہیں۔

الله الحدة منطبط جعة تفت في يديه وقرأ بالمعود تنين وسعيد بن مسعد عن عقيل عن ابن شهاب الله عروة ابن الرابي الحبرة عن عايشة أن النبي عليه كان الذا الحدة منطبط جعة تفت في يديه وقرأ بالمعود تنين و مسح بعما حسدة

٣٨٤١: حدثنا على بن محمد فنا وكنع ثنا سفيان عن البي السخاق عن البرآء بن عاذب ان النبي صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه وسلم فال للرجل إذا الحدث مضجعك الواويت إلى فراشك فقل اللهم السلمت وجهى البك والبحاث فراشك فقل اللهم السلمت وجهى البك والبحاث ظهرى إليك وغبة ورهبة الهرى إليك لا ملجا والا منجا منك إلا إليك لا ملجا والا منجا منه المنت المرى البك المنجا والا منجا منه المنت فان مث من للها كم المنت فان مث من للها كم مث على البيا البك من المنه على البيا البك المنه على المنه المناه المنه المنه على المنه المنه المنه المنه المنه على المنه المنه المنه المنه المنه على المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه على المنه المنه المنه المنه المنه على المنه المنه المنه المنه المنه على المنه المن

عَنْ اِسْحَاقَ عَنْ اِبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبِّدِ اللّهِ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اِسْدَاقَ عَنْ ابِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبِّدِ اللّهِ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنْ اِسْدَاقَ عَنْ اللهُ عَنْ عَبِدِ اللّهِ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

کے پیچے بستر پر کیا پھھ آیا (کوئی موذی چیزی آسکتی ہے) پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ پھر یہ دعا پڑھے زب ہمک وضعت جنبی "اے اللہ! آپ ہی کے بحر وسے برخ میں ان اللہ! آپ ہی کے بحروسہ پر میں نے اپنی کروٹ رکھی (لیٹا) اور آپ

۱۳۸۷۵ منین سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھو تکتے اور دونوں ہاتھ پورے جسم پر پھیر الدمعو ذہمن پڑھے۔

۲۸۷۱: حضرت براء بن عاذب سے روایت ہے کہ نی علیہ ایک میں ایک میں سے فرمایا: جب تم سونے کے لیے ایک میں سے اپنا اللہ! جس تم سونے کے لیے ایک بستر برآ و تو یہ دعا پڑھا کرو: ''اے اللہ! جس نے اپنا چہرہ آپ کے بہارے پر رکھی اور اپنا معاملہ آپ کے بہر دکر دیا۔ آپ کی طرف برخی اور اپنا معاملہ آپ کے بہر دکر دیا۔ آپ کی طرف رفیت ہے اور آپ تی کے خوف ہے کوئی ٹھکا نہ بیں اور کوئی پناہ بیں آپ سے مگر آپ بی کا ڈر ہے۔ جس آپ کی کتاب پرائیان لایا جو آپ نے اتاری اور آپ کے نی کی کتاب پرائیان لایا جو آپ نے اتاری اور آپ کے نی کی کتاب پرائیان لایا جو آپ نے بیجا۔ اگر تم ای رات میں مرگئے تو تمہاری موت فطرت (دین جن) پرآئی اور میں مرگئے تو تمہاری موت فطرت (دین جن) پرآئی اور میں مرگئے تو تمہاری موت فطرت (دین جن) پرآئی اور میں میں مرگئے تو تمہاری موت فطرت (دین جن) پرآئی اور

۳۸۷۷: حضرت عبدالله بن مسعولاً سے روایت ہے کہ
نی منافقہ جب سونے کے لیے اپنے بستر پرتشریف
لاتے تو اپنا دایاں ہاتھ رُ خسار مبارک کے پنچ رکھنے
پھر کتے: ''اے اللہ! مجھے اپنے عذاب سے بچاد ہجے۔

قبال اَللَّهُمْ قبلَى عَذَابِكَ يَوْ تَبُعَثُ ( اوْ تَجْمَعُ ) جَمَّ روز آپ اپنے بندوں كوا تُعَا كي كَ جَمْع كري عبادك "

خلاصة الراب بيندكوموت سے بہت مثاببت ہے والا مرد ہے ہی کی طرح دنیا و مافیبا سے بخبر ہوتا ہے اس لحاظ سے فیند بیداری اورموت کے درمیان کی ایک حالت ہے۔ اس لخے رسول الشطلی الله علیہ وسلم تا کید کے ساتھ ہدایت فرمات نے حک جب سونے لگوتو اس سے پہلے دھیان اور اہتمام سے اللہ کویا دکرو۔ گنا ہول سے معافی ما گو اور اس سے مناسب وقت دعا کیں کروم جملہ ان دعاؤں کے معوفر تین کا پڑھنا تھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جولوگ اور ارس سے مناسب وقت دعا کیں کروم جملہ ان دعاؤں کے معوفر تین کا پڑھنا تھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جولوگ اور این دون پڑھ کیں وہ سے وشام کم از کم میں سورتیں پڑھایں اور باتھوں پر پڑونک مارکرتمام جسم پر پھیر لیں تو بی ان شا ، ان دکا فی جو جائے گا۔

#### ١١: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

٣٨٤٨؛ حدّ ثنا عبد الرَّحْسَنِ بَنُ إِبْرَاهِيْمِ الدّمشْقَىٰ ثنا الولِيْدَ بَنُ مُسْلَمِ ثنا الاوزاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمِيْرُ ابْنُ هاني الولِيْدَ بَنُ مُسْلَمِ ثنا الاوزاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمِيْرُ ابْنُ هاني حَدَّثَنِي جُنادَة أَبْنُ ابِي أُمَيَّة عَنْ عُبَادَة بْنِ الصّامِبِ قَالَ حَدَّثَ لِللّهِ عَلَيْكُ مَنْ تَعَارً مِنَ اللّيل فقالَ حِيْنَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ تَعَارً مِنَ اللّيل فقالَ حِيْنَ فِي اللّهُ اللّهُ وَحَدَة لا شَوِيْكَ لَهُ لهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ الْوَلِيُدُ: أَوْ قَالَ دَعَا اسْتَجِيْبِ لَهُ فَانُ قَامَ فَتَوْضًا ثُمَّ صَلَى قُبِلَتُ صَلَاتُهُ.

٣٨٤٩: حَدَثْنَا آبُو بِكُو بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُعاوِية بُنُ هِشَامِ

أَبُأَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَة آنَ رَبِيْعَة بُن كُعُبِ

أَلَاسُلُمِيَّ الْحُبرَةُ أَنَّهُ كَانَ يَبِيْتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْكَ الله عَنْكَ وَكَانَ يَسْتُمُ وَالله عَنْكَ يَقُولُ : مِن اللَّيْلِ سُبْحَانَ لَلَه رَبِ الْعَلْمِيْنِ الْهُوى ثُمْ يَقُولُ شَبْحانِ اللَّه و بحمْدِه. لَلَّه رَبِ الْعَلْمِيْنِ الْهُوى ثُمْ يَقُولُ سُبْحانِ اللَّه و بحمْدِه. لَلَّه رَبِ الْعَلْمِيْنِ الْهُوى ثُمْ يَقُولُ سُبْحانِ اللّه و بحمْدِه. ٢٨٨: خَدَثَنَا عَلِي بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكُبُعٌ ثِنَا سُفْنَانُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه و اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه و اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه و اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّه عَنْ اللّهُ اللّه عَنْ اللّهُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّه عَلْ اللّهُ عَلْ اللّه عَلْ الللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّه عَلْ الللّهُ عَلْ اللّه عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّه

چاپ : رات میں بیدار ہوتو کیا پڑھے؟

۳۸۷۹: حضرت رہید بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کے پاس رات گزارتے اور وہ رات میں نبی کو بہت دریا تک میں کہتے سنتے: سبحان اللہ رب العالمین پھرآ یہ علیہ فرماتے: سبحان اللہ و بحمدہ۔

• ۳۸۸ : حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه قرماتے ہیں

عَبْدِ الْملكِ بِن عُمْيُرِ عَنُ رَبْعِي بُنِ حَوَاشٍ عَنُ خُذَيْفَةُ قَالَ اللهِ عَنْ خُذَيْفَةُ قَالَ اللهِ عَلَيْكَةً إِذَا انْتَبَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمَّدُ لَكُ اللهِ اللَّهِ النَّشُورُ. للهِ النَّهُ وُرُ.

ا ٣٨٨: حدَّثنا على بَنُ مُحمّد ثَنَا ابُو الْحسَيْن عَنْ عَبَادِ

بُن سَلَمَة عَنْ عَاصِم ابُنِ آبِى النّجُود بُنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِم

ابُن اَبِى النّجُود عَنْ شَهْرِ بُن حَوْشَبِ عَنْ آبِى ظَبِينَة عَنُ

ابُن اَبِى النّجُود عَنْ شَهْرِ بُن حَوْشَبِ عَنْ آبِى ظَبِينَة عَنُ

مُعادَ بُن جَنِلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ مَا مِنْ عَبْدِ بَاتَ

عَلَى طُهُ وَرِ ثُمَّ تَعَارٌ مِنَ اللّهُ فَسَأَلَ اللّهُ شَيْنًا مِنْ آمُرِ

الذُّنيَا اوُ مِنْ امْرِ الْاحْرَةِ إِلّا أَعْطَاهُ.

كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جب رات على بيدار موت توكية : ((الْكَ عُمُ لُلُهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا ۳۸۸: حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه بیان فرمات جین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بنده بھی رات کو باوضوسوئے پھر رات میں اچا تک اس کی آئی کھے کھلے اُس وفت وہ و نیایا آخرت کی جو چیز بھی مائے گا الله تعالی اُسے ضرور عطا فرمائیں

خلاصیة الهاب به به اس حدیث میں بشارت سائی گئی ہے کہ جو بند ہ رات کو کھولنے پراللہ تعالیٰ کی تو حید ہ تمجیدا ور تعبیح وتمحید اوراس کی مدو کے بغیرا پنی عاجزی و بے بسی کے اعتراف کے یہ کلمے پڑھے اوراس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت و بخشش کی و عامائکے یا اور کوئی و عاکرے تو وہ ضرور قبول فرمائی جانبیگی۔

#### ١ : بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدُ الْكُرُب

٣٨٨١؛ حدثنا ابُو بَكُرِ ثَنَا مُحمَّدُ بَنْ بشُرِح و حَدَّثَنَا عَلِي بَلْ مُحمَّدُ بَنْ بشُرِح و حَدَّثَنَا عَلِي بَلْ مُحمَّدُ بَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَن عُمرَ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفِرِ عَنْ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفِرِ عَنْ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفِرِ عَنْ اللهِ بْنِ جَعْفِرِ عَنْ اللهِ اللهِ بْنِ جَعْفِرِ عَنْ اللهِ اللهِ بْنِ جَعْفِرِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَتِي وَسُولُ اللهِ كَلِمَتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَبَى لا أَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا اللهِ اللهِ الله وَبَى لا أَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا

٣٨٨٣: حَدَّثُنا عَلِي بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسُتُ وائِسِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِى الْعَالِية عِن ابُن عَلَى الْعَالِية عِن ابُن عَلَى الْعَالِية عِن ابُن عَلَى الْعَالِية عِن ابُن عَلَى النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دیائب: سختی اورمصیبت کے وقت کی ؤعا

۳۸۸۲: حضرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنبها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے مجھ کلمات سکھائے جو میں مصیبت میں پڑھتی مول ...

#### ((اللّهُ ربّى لا أشرك به شيئًا.))

٣٨٨٣: حفرت ابن عماس رضى الله تعالى عنها ي الله على بوسلم عند روايت ب كه نبي كريم صلى الله على بوسلم مسيبت كوفت بيدعاما نگاكرت شيخ: ((لا السنه الله السنه السحيلية المكرية من راوى ما الساله الله الله كااضافه ي الكريم كالما فه الله الله كااضافه بحى كيا-

خلاصة الراب الله سبحان الله رسول الله سلى الله عليه وسلم نے اپنی امت کو برشم کی دعائمی تلقین فرما دی ہیں خوش کے موقع ہوں الله مسلم الله علیہ وسلم نے اپنی امت کو برشم کی دعائمی تلقین فرما دی ہیں خوش کے موقع ہوں یا مصیبت و پریشانی کے موقع کی مطلب یہ ہے کہ بندہ ہروقت الله تعالیٰ ہے مناجات کرینا وراسی کو اپنا طجا اور ماوی مجھے۔

## ١ / ١ : باب مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ اذَا

#### خَوْجَ مِنْ بَيْتِه

٣٨٨٠ حدد أنه أبو يكو بن ابي شيئة أنا عُبيدة بن المحدد وضى الله المسلمة وضى الله عسلمة وضى الله تعدالي عنه الما تعدالي عنها الله النهي صلى الله عليه وسلم كان الما حسرج من منسزله قدال اللهم ابنى اعود بك الله اضل الما اضل الما المنه المعلل الما المنه المعلل المنه ال

٣٨٨٥ حدثت يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا حاتم السماعيل عن عبد الله ابن حسين عن عطاء بن يساد عن سهيل بس اسى صالح عن أبيه عن ابي هريزة أن النبي عن الله كان الما خرج من بيته قال بسم الله لا حول و لا قُوْة الله بالله المتكلان على الله.

٢ ٣٨٨: حدَّثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بَنُ إِبْرَهِيْمُ الدَّمَشْقِیُ ثَنَا ابُنُ ابسی فَدَیْکِ حدَّثِیی هَارُونُ بَنْ هَارُون عَنِ الْاعْرَجِ عَنُ ابسی فَدَیْکِ حدَّثِی هَارُونُ بَنْ هَارُون عَنِ الْاعْرَجِ عَنُ ابسی هُویُوة رضی الله تعالیٰ عنه انَّ النَّبِی صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم قَلا اِذَا خَرْجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بِیْتِهِ (اَوْ مِنْ بَابِ وَسَلّم الله قَالا اللهِ قَالا وَسَلّم اللهِ قَالا وَاللهِ قَالا اللهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ قَالا وَاللهِ قَالا اللهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ قَالا اللهِ قَالا وَقِیْتُ وَ اللهُ اللهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

کیا (شرک کروانا ) چاہتے ہوجس کی را ہنمائی ہو چکی' کفایت ہوچکی' حفاظت بھی ہو چکی \_

١ : بَالُ مَا يَدُعُوا بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ
 ٣٨٨٤: حَدُثْنَا أَبُو بِشُرٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا أَبُوْ عَاصِمِ عَن

## جاب: کوئی شخص گھرے نکلے تو بیدؤ عامائگے

٣٨٨٣: حفرت الم سلمة عند روايت ہے كو نبي جد الله الله والت كده سے باہر تشريف الله جاتے تو يہ كہتے:

"اے الله! ميں آپ كى پناه جاہتا ہوں گراه ہونے؛

پسل جانے سے ظلم كرنے سے ظلم كئے جانے سے جہالت كرنے سے اور اس سے كہ مير سے ساتھ كوئى جہالت كابرتاؤكر ہے۔ "

جاب: گرداخل ہوتے وفت کی وُعا ۳۸۸۷: جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ابْن جُريْج أَخْبَرنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بُنِ عَبُدِ الله رَضِي " بي كوبيڤر ماتے سنا: جب مردا ين كھر ميں دافل ہواور الله تعالى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِع النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ اذا دخل الرَّجُلُ بِيْتَهُ فَلَدَّكُو اللَّهُ عَنْدَ دُخُوهِلْهِ وَعِنْدَ طعامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لا مُبيَّتُ لكُمْ وَ لا عِشاء و اذَا دَخَلَ و لَهُ يِدُكُو اللَّهِ عَنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ ادْرَكُتُمُ السبيت فاذا لَمْ يدْكر اللَّهَ عند طَعَامهِ قالَ اددُّر كُتمْ المبيت والعِشاء.

واظل ہوتے ہوئے اللہ کو یا د کرے اور کھاتے وفت بھی (مثلًا يهم الله كير) توشيطان (ايخ لشكر سے) كہتا ے: تمہارے لیے (اس گھر میں) نہ سونے کیلئے جگہ ے نہ رات کا کھاٹا اور جب آ دمی گھر میں داخل ہو جائے اور واخل ہوتے وقت اللہ کو ماہ نہ کرے تو شیطان کہنا ہے کہ تہمیں رات کیلئے ٹھکا نامل گیا اور جب

کھاتے وقت اللّٰد کو یا دنہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے کہ جہیں رات کیلئے ٹھکا ندا وررات کا کھا تا د ونو ں مل گئے ۔

#### • ٢ : بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

٣٨٨٨: حَدَّثِمَا ابْوُ بَكُرِ ثِنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ ابْنُ سُلَيْمَانَ وَ أَبُو مُعاوِيَة عَنْ عَاصِمٍ عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُرْجِس قَالَ كَانَ رسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ ﴿ وَ قَالَ عَبُدُ الرَّحِيْمِ يَتَعَوَّدُ ﴾ إذًا سافر اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بك من وَعَثَاءِ السُّفر وَ كَابَة الْمُنْقَلَبِ وَ الْحَوْرِ بِعُدَ الْكَوْرِ.

وَ دَعُوهَ الْمَظُلُومِ وَشُوَّءِ الْمَنْظُرِ فِي الْآهُل والمال.

وْ زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةً فَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلُهَا. ا ٢: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَاى السَّحَابَ وَالْمَطَرَ

٣٨٨٩: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ الْمِقْدَام بُنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيْهِ الْمِقْدَامِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ عَابْشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا آخُبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَخَالِنَا مُقْبِلًا مِنْ أُفْقِ مِنَ ٱلْأَفَاقِ تُرَكَ مَا هُوَ فِيُهِ وَ انْ كَسَانَ فِي صَلاتَ مِ حَتَّى يَسْسَقُبِكَ هُ فَيَقُولُ اللَّهُمُّ إِنَّا نَعْوُ ذُبِكَ مِنْ شُرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ فَإِنْ أَمْطَرُ قَالَ اللَّهُمُّ صَيَّبًا

#### باب : سفر کرتے وقت کی دُ عا

٣٨٨٨: حضرت عبدالله بن سرجس فرمات بي كهرسول اللهُ مغرك وقت بيدعا يزيضتي: ''اے اللہ! عبل آپ كي پناه میں آتا ہوں۔ سفر کی تھ کا وٹ اور تکلیف سے اور سفر سے اوٹنے کے بعد بری حالت سے (کہنا کام لوٹوں یا پہنچوں تو محمر میں مالی جانی نقصان یا بیاری کی حالت ویکھوں) اورتر تی کے بعد تنزلی ہے اورمظلوم کی بدؤ عا ے اور گھریا مال کا برا حال و کیھنے ہے۔ ابو معاویہ کی روایت میں ہے کہ واپسی پر بھی آ یے مہی دعا فر ماتے۔ چاپ : با د و بارال کامنظر د کیجیتے وقت

#### ىيەدْ عاي<u>ز ھ</u>ے

٣٨٨٩: ام المؤمنين سيّده عائش فرماتي بي كه ني سمى بھى أفق سے بادل آتا و كھتے تو جس كام ميں مشغول ہوتے اُسے حجوز دیتے اگر چہ ( نفلی ) نماز ہی کیوں نہ ہواوراس کی طرف مُنہ کر کے کہتے: ''اے اللہ! ہم آپ کی بناہ میں آتے ہیں۔اس شرے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا''اگروہ برستا تو فرماتے:''اے اللہ! جاری نافعًا مؤتين او ثلاً ثَةً وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عزَوجلَ ولم يُمْطِرُ اورنافع بإنى عطافر مادويا تين مرجب اوراكر الله كأمري حمد الله على ذلك.

> • ٣٨٩: حدثن عشامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ حبيب بن أبي المِشرينَ ثَنَا الْأُورَاعِيُ اخْبِرنِي نَافِعٌ أَنَّ المقاسم بن مُحمّد أخبَرَهُ عَنْ عَانشَةَ انَّ رسُول اللّهِ عَيْنَ عَانشَةَ كان اذا راى المطرُّ قالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا صِيبًا هنينا.

> بُنُ مُعادِ عِنِ ابْنُ جُرَيْجِ عَنُ عَطَاءٍ عَنْ عَامَشَة رضي الله تعاليى عنها قالتُ كانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اجْعِلُها صَيِّبًا هَنِيُّنا. اذا رائ مخيِّلةً تلوَّنَ وَجُهُهُ وَ تغيُّر و دخل و خرج وأقبل واذبر فاذا أمطرت شرى عنه قال فذكرت له غائشة رضى الله تغالى غنها بغض ما رات منه فقال و ما يُدْرِيْكُ ؟ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ هُوْدٍ فَلَمَّا رَاوْهُ عَارِضًا مُسْتَقِبِلِ اوْدِيْتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمُطِّرُنَا بِلُ هُوَ مَا استعجلتم به الآية .

## ٢٢: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إلى أهل البلاء

٣٨٩٢: حدثنا علِي بُنُ مُحمّدِ ثَنَا وكيعٌ عن خارجة بُن مُضْعبِ عَنُ ابِي يَحْيني عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ ﴿ وَ لَيْسَ مِضَاحِبِ البن عُيَلِنة) مَولِلي ال الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِم عن ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مِنْ قُجِنَةً صَاحِبُ بِلاءٍ فَقَالَ ٱلْحَمُدُ لِلُّهِ الْمَذِي عَافَانِي مِمَّا بُتَلاَّكَ بِهِ وَ فَصَّلْنِي عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلِقَ تَفُصِيلًا غُوْفِي مِن ذَالِكَ الْبَلاء كَابِّنَا مَا كَانَ.

بادل حجب جاتاتو آپ اس پرالله كاشكر بجالات\_

١٣٨٩٠ : أم " المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش و يجيخ توارشا وقرمات : أله أَفِيهُ اجْعِلْها صيبًا

١٩٨٩: امّ المؤمنين سيّده عا نَشَةٌ فرماتي بين كه رسول الله جب أبر د كيمية تو آپ كا چېره متغير ہو جاتا' رنگ بدل جاتا۔ آپ مجھی اندر آتے مجھی باہر جاتے مجھی سامنے آتے اور بھی بند پھیر لیتے (غرض اضطراب اور بے چینی طاری رہتی ) جب بارش ہوتی تو آ ہے گی ہے کیفیت جاتی رہتی ۔ میں نے آ یے ہے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا جمہیں کیا خبر اِ شاید بداییا ہی ہوجیسے قوم ہود نے کہا جب انہوں نے اپنی واو بول کی طرف آبرآتا و یکھا کہ یہ بادل ہے جوہم پر برے گا (اس میں یانی نبیس) بلکہ بیدو ہی عذاب ہے جس کی تہمیں جلدی تھی۔ آیت کے آخرتک۔

واب : مصيبت ز ده كود يَجِهة

#### بيدُ عايرٌ ھے

۳۸ ۹۲: حضرت ابن عمر رضی اللّٰد نعالیٰ عنبما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: جو ا جا تک مصیبت زوه کود کمچه کریه پڑھے:الْبحسف للّه الَّذِي عَافَانِي مِمَّا بْتَلَاك بِهِ وَ فَصَّلَنِي عَلَى كَثِيْرِ مِمَّنْ خَلَقَ مُفْصِيلًا لَوْ و واس مصيبت سے عاقبت ميں رہے گا کواه کوئی محمی تشم کی مصیبت ہو۔

## كِثَابُ ثُنْكِبِينُ الرُّوْبِاحِ

## خوابوں کی تعبیر ہے متعلق ابواب

خلاصة الهاب جير خواب كي حقيقت كيا ہا وريد واقعي چيز ہے يا مجر و خيالات جي طويل بحثيں جيں۔ مثلاً اطلبا كا خيال ہے كدآ دى كے مزاج ميں جس خلط كا غلبہ ہوتا ہے اس كے مناسبات خيال ميں آتے ہيں جيسے كى كا مزاج بلغى ہوتو پائى اور اس كے متعلقات دريا سمندريانى ميں تيرنا وغيرہ و كھے گايا ہوا ميں اڑنا وغير واس طرح دوسرے اخلاط خون اور سودا حال ہے ۔ فلا سفہ كے زويك جو واقعات جہاں ميں رونما ہوتے ہيں ان كي صورت مثاليہ فو ثوكي طرح عالم بالا ميں منقوش ہے اس كے نفس كے سامنے ان ميں ہے كوئى چيز آتى ہے تو اس كا انوكاس ہوتا ہے وغيرہ وغيرہ و اقوال مختلفہ ميں ۔ اہل سنت كے ذويك بير احتر ہيں جو ہمى بواسط فرشتے ہيں ۔ اہل سنت كے ذويك بير تصورات ہيں جن كوئن توالى شانہ بندہ كے دل ميں پيدا كرتے ہيں جو ہمى بواسط فرشتے كے پيدا كئے جاتے ہيں اور ہمى شيطان كو فريعہ ہے۔

( ماخوذ از شائل تر ندى خصائل نبوة شرح شيخ الحديث حضرت مولا نامحمدز كريّا )

باب: مسلمان احیماخواب دیکھے یا اس کے بارے میں کسی اور کوخواب دکھائی دے میں میں دینے میں اور کوخواب دکھائی دے میں میں دینے تالیٰ میں اللہ میں دینے تالیٰ میں اللہ میں دینے تالیٰ میں اللہ میں ال

۳۸ ۹۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعلی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مردِ صالح کا نیک خواب نبوت کا چھیالیسواں منت سر

۳۸۹۳ : حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

## ا بَابُ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ اَوْ تُوَى لَهُ

٣٨٩٣: حَدَّثَنِيلُ السَّحْقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

النبي عَلِينَةُ قَالَ رُوْيا المُوْمِن جُزْءٌ من سنَةِ و ارْبعين جُزْء ارشاد فرمايا مؤمن كاخواب نبوت كاجهياليسوال عقد مِن النَّبُورَةِ.

> ٣٨٩٥: حَدَّثنا أَبُو بَكُرِ بَنْ أَبِي شَيْبة و أَبُو كُريْب قالا ثنها عُبِيَّدُ اللَّهِ بُنَّ مُؤسني أَنْبَأْنَا شَيْبَانُ عَنْ فراس عَنْ عَطَيَّةً عن ابي سَعِيْدِ الْخُدُرِي عَن النَّبِي عَلِيَّ قَالَ رُوِّيا الرَّجُل الْمُسُلِمِ الصَّالِحِ جُزَّةٌ مِنْ سَبُعِيْنِ جُزْءٍ مِنِ النَّبُوَّةِ.

> ٣٨٩ : حَدَّثَنا هَارِؤُنَّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثِنَا سُفِّيانَ بُنُ غُينُنَة عَنْ غُبَيْهِ اللَّهِ بُن أَبِي يَزِيْدَ عَنَ ابِيِّهِ عَن سِناع بُن ثابتٍ عَنْ أُمَّ كُرُر الْكُعْبِيَّة قَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُولُ ذَهِبَ النَّبُوَّةِ وَ بَقَيْتِ المبشرات.

> ٣٨٩٠: حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أَسَامَة وَعَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نُمْيُرِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الرُّولِيا الصَّالِحَةُ جُزَّةً مِنْ سَبِّعِينَ جُزَّةً مِن النَّبُوَّة

> ٣٨٩٨: حَدَّثُمُنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِي بُن الْمُسَادِكِ عَنْ يَدِّعَى بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ غَسادَةُ بُن الصَّامِتِ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم عَنْ قُول اللَّهِ سُبُحَانَهُ لَهُمُ الْبُشُرِي فِي الْحَيَاةِ اللُّهُ نُمِيا و فِي الْآخِرَةِ قَالَ هِنَى الرُّورَيَا الصَّالِحَةُ يراها المسلم او تُرى له.

> ٣٨٩٩: حَدْثَنَا اِسْحَقْ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ ٱلْآيْلِيُّ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ اللهِ بُن عُبُدِ اللَّهِ بُن سُحَيُّم عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن مُعْسِدِ بُن عَبُساس عَنْ آبِيْدِ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَشُف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ السَّسَارةَ فِي مرضِهِ وَ الصُّفُوتُ خَلُّفَ أَبِي يَكُرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَدُ لَمْ يَبُقَ مِنْ مُبشِّراتِ النُّبُوَّة الَّا الرُّونَيَا الصَّالحةُ يراها الْمُسُلِّمُ اوْ

۳۸۹۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان نیک مرد کا خواب نبوت کے ستر حضو ں میں سے ایک ہے۔

٣٨٩٦: حضرت الم تعبيد فرماتي بين كديس في رسول اللُّه صلى اللَّه عليه وسلم كوبيه ارشا دفر مات سنا: نبوت ختم ہو چکی (اب کسی قشم کا کوئی ٹی نہیں آئے گا) اور خوشتجری دینے والی باتمیں باتی ہیں۔ (ان میں نیک خواب یھی داخل ہیں )۔

۳۸۹۷: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فر مات بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: نيك خواب نبوت کے ستر حقول میں سے ایک ہے۔

۳۸۹۸: حضرت عباده بن صامت فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ عظی ہے اللہ تعالی کے ارشاد: لھے م البُشُواى في المُحيّاةِ المدُّنْيَا ... كَيْتَعْيِرُور إِفْت كَي ( ترجمہ یہ ہے کہ دنیا وآخرت میں خوشخبری ہے ) فر مایا: اس سے مراد نیک خواب ہے جومسلمان دیکھے یامسلمان کے بارے میں کوئی اور دیکھے۔

۳۸۹۹: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں که رسول الله عَلَيْكُ نِي مِضِ وفات مِن (این حجرے كا) يرده ہٹایا۔ ( دیکھاتو ) نماز کی صفیں ابو بمرصدیق " کے پیچھے قائم کیں۔فرمایا:اےلوگو! نبوت کی خوشخبری و پنے والی چیزوں میں کچھ باتی نه رہا ( که نبوت ہی نتم ہو چکی ) البته نیک خواب ان میں سے باقی ہیں۔ جومسلمان دیکھے یامسلمان کے متعلق کوئی اور دیکھے۔

ري له.

شلاصة الهاب جہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بہتریہ بے کہ چونکہ اس کو علم نبوت کا ایک جزوفر مایا ہے اور علوم نبوی
انبیا ، بی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اس لئے اس کو بھی انبیا وعلیم السلام بی کے ساتھ مخصوص سمجھنا جا ہے مجملا اتنا معلوم بونا کا ٹی ہے کہ مبارک اور اچھا خواب ایک بڑی بشارت ہے جو نبوت کے اجزا ، میں سے ایک جزو ہا تنا بی اس کی شرافت اور عظمت کے لئے کا ٹی ہے باتی نبوت کے چھیالیس جزونی بی صحیح طور پر معلوم کر سکتے ہیں اس لئے وہی اس جزور کو سکتے طور پر معلوم کر سکتے ہیں اس لئے وہی اس جزور کو سکتے طور پر محمد سکتے ہیں کہ یہ چھیالیسواں جزو کہتے ہوا۔ بعض فرماتے ہیں کہ نبوت کے چھیالیس اجھے خصائل میں سے خواب بھی ایک اچھی خصلت ہے ۔ اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کے چھیا ہو مہمی مرا و ہو سکتے ہیں کہ نبوت کے ایک مرا و ہو سکتے ہیں کہ نبوت کا زمانہ ۲ سال ہے جس کی چھیالیس ششما ہیاں ہوتی ہیں ۔ پہلے چھاہ ورویا صاوقہ ہیں ۔

## ٠ ٢: بَابُ رُوْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ

٣٩٠٠ حدد ثنا على بن مُحمد ثنا وكيع عن سُفيان عن أبي الله وضى الله وضى الله وضى الله وضى الله وضى الله وضى الله وضائل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وآني في النه عليه وسلم قال من وآني في اليقطة قان الشيطان لا يتمثل على صورتى .

١ • ١ • ١٠ : حدث أن الله مروان العثماني قال ثنا عبد العزير بن ابي حازم عن العلاء بن عبد الرّحمن عن أبي عن أبي هريزة قال قال وسول الله عليه من وآبي في المنام فقد وآبي فإن الشيطان لا يَتَمَثّل بي.

١ • ١ • ١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ ٱنْبَأْنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِى اللَّهِ عَلَيْتُ آنَهُ قَالَ مَنْ أَبِى النَّهِ عَلَيْتُهُ آنَهُ قَالَ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ آنَهُ قَالَ مَنْ رَابِي النَّهِ عَلَيْتُهُ آنَهُ قَالَ مَنْ رَابِي اللَّهِ عَلَيْتُهُ آنَهُ قَالَ مَنْ رَابِي اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

٣٩٠٣: حَدِّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَآبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا بَكُ شَيْبَةً وَآبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَٰ ثَنَا عِيْسَى بُنُ الْمَخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِى الْمُكُونَارِ عَنِ ابْنِ أَبِى اللّهِ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَلَيْهُ قَالَ مَنُ لَيْلِي عَنْ النّبِي عَلَيْهِ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ مَنُ لَيْلِي عَنْ النّبِي عَلَيْهِ عَنْ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ مَنُ لَيْلِي عَنْ النّبِي عَلَيْهِ عَنْ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ مَنْ لَيْلِي عَنْ النّبِي عَلَيْهِ عَنْ النّبِي عَلْمَ اللّهِ عَنْ النّبِي عَلَيْهِ عَنْ النّبِي عَلْمُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَا عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

چاہ :خواب میں نبی علیہ کی زیارت ن سعور عبداللہ بن مسعور سے روایت ہے کہ نبی ک

نے فرمایا: جس نے بچھے خواب میں ویکھا' اُس نے بچھے خواب میں ویکھا' اُس نے بچھے خواب میں ویکھا' اُس نے بچھے بیداری میں ویکھا ہے (بعنی اس کی مثال ویکھا ہے بچھے ہی ویکھا کسی اور کونہیں) کیونکہ شیطان بھی میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

ا • ١٣٩ : حضرت ابو ہر مریق سے روایت ہے کدر مول اللہ صلی اللہ نے فر مایا: جس نے بجھے خواب میں ویکھا تو اس نے بجھے ہی ویکھا کو کلہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

۳۹۰۳: حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ سول الله علیہ نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں و یکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

۳۹۰۳: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا' اُس نے مجھے خواب میں دیکھا' اُس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار

نہیں کرسکتا۔

رآنى فى المنام فقد رآنى فإنَّ الشَّيْطان لا يتمثَّلُ بى. ٢٥ ٩٠ : حدَّثنا مُححمد بُنُ يحيى ثنا سَلَيْمانُ ابْنُ عَبُدُ الرَّحُمنِ الدَّمشُقِيُّ ثَنَا سَعُدَانُ بَنْ يحيى ثنا سَلَيْمانُ ابْنُ عَبُدُ الرَّحُمنِ الدَّمشُقِیُ ثَنَا سَعُدَانُ بَنْ يحى بن صالح اللَّخْمِیُ الرَّحْمنِ الدَّمشُقِیُ ثنا سَعُدَانُ بَنْ يحى بن صالح اللَّخْمِیُ ثنا صدقة بُنُ ابِي عَمُرانَ عَنْ عَوْن بُنِ ابى جُحلِفة عَنْ ابيه ثنا صدقة بُنُ ابِي عِمُرانَ عَنْ عَوْن بُنِ ابى جُحلِفة عَنْ ابيه عَنْ رسُولِ اللَّهِ قال مِنْ رآنِي فِي الْمنام فكَانَّما رآنِي فِي الْيَقْظَة إِنَّ الشَّيْطانَ لا يستطيعُ أَنْ يتمثَل بي.

٥ • ١٣٩ : حَدَّثَمْنا مُحَمَّدُ بُنُ يَخيى ثنا ابُو الوليْدِ قَالَ أَبُوُ عَوَانة ثُمْنَا عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمَّارٍ هُو الدُّهُنَى عَنْ سَعِيْد بُنِ خُوانة ثُمْنا عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمَّارٍ هُو الدُّهُنَى عَنْ سَعِيْد بُنِ جُيْبِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْنَهُ مَنُ رَآبَى فَانَ الشَّيْطَان لا يَتَمَثَلُ بى.
فى الْمَنَام فَقَدْ رَآبَى فَإِنَّ الشُيْطَان لا يَتَمَثَلُ بى.

۳۹۰۴ حضرت ابو جیفه رضی الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے بیداری میں ویکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار ہی نہیں کر سکتا۔

فالصدة الراب الشعالية على والت كروان اكر سخف نوسل الله على والت كروان الرسخف نوسل الله عليه وسلم كى والت كرائي كو يكما توالي يقين الكرواني الله على والمان وهورت عيم متمثل بو سكن البه على الله على الله عليه والمحرود الله على الله على والمحرود الله على الله على والمحرود المحرود 
٣: بَابُ الرُّوْيَا ثَلاثَ ٣ - ٣٩ - دَفْنَا أَبُوْ بِنْكُو بَنُ أَبِيْ شَيْبَةُ فَنَا هُو ذَهُ بُنُ خَلِيْفَة ٣٩٠٧: حَتْرت الِو بريرةٌ عدوايت ب كد بي تي تَنَا عَوْقَ عَنْ مُحمَّد بُن سِيُرِينَ عَنْ أَبِي هُرِيْرة عَن النِّبِي عَلَيْكُ قَالِ الرُّولِيا ثَلَاثُ فَبُشُرِي مِنَ اللَّهِ وحدِيثُ السُّفْس و تخويف مِن الشَّيْطَن فَإِذَا رَاى أَحَدُكُمْ رُولِيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقْصَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ رَاى شَيُّنَا بَكُرَهُهُ فَلا يَقُصُّهُ على احد وليقم يُصَلِّي.

٤ - ٩ -: حدَّثنا هِشامُ بُنْ عَمَّارِ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَمَّزَةَ فَنَا يَنزِيْكُ بُنْ عُبِيْدَة حَدَّثِنِي ابُوْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمُ بُنْ مِشْكِم عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ عَنْ رَسُول اللُّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرُّونَا ثَلَاتٌ مِنْهَا اهاويل مِن الشَّيْطَان لِيَحُرُّن بِهَائِنَ آدَمَ وَ مِنَّهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ في يَقْطَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ وَ مِنْهَا جُزَّةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ارْبِعِيْن جُزَّهُ مِن النَّيُوَّة قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْت سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رسُولِ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ نَعَمُ آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رسُول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا سَمَعْتُهُ مِنْ رَسُولُ الله صلَّى الله عليَّهِ وَسلَّم.

فرمایا: خواب تین فتم کا ہوتا ہے۔ الله کی طرف سے خوتخری ول کے خیالات اور شیطان کی طرف سے ڈراوا۔ لہذاتم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جواسے ا جھا معلوم ہوتو جا ہے 'بیان کر دے اور اگر ناپندیدہ چیز دیکھے تو کسی کو نہ بتائے اور کھڑا ہوکر نمازیز ھے۔ ٣٩٠٤ : حضرت غوف بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول الله نے فر مایا: خواب تمین فتم کا ہوتا ہے۔ ایک شیطان کی طرف ہے ہولناک اور ڈراؤ نا خواب تا کہ انسان رنجیده و بریشان جو ـ دوسرا آ دمی بیداری میں جوسوچتا ہے ای بارے میں خواب بھی ویکھتا ہے۔ تیسرا نبوت كا چھياليس حصول ميں سے ايك حصہ ب (مسلم بن مِشكم راوي كہتے ہيں ) ميں نے كہا كه آپ نے خود رسول الله على يد بات عن الرمايا: جي بال! من ق خود بیہ بات رسول اللہ سے سی ۔ میں نے خود بیہ بات

خلاصة الهاب الله العاديث مين خواب كي تين تشميل بيان كي تين ميل -(١) رحما في خواب ال تشم كے خواب الله تعالیٰ کی جانب ہے ایک قتم کا القاء ہوتا ہے بیخواب ہمیشہ سے ہوتے ہیں۔ (۲) نفسانی خواب اینے خواب کا انحصار خود انسانی خیالات پر ہوتا ہے۔ جس طرح کے تحتی سے خیالات ونظریات ہوتے ہیں اس کواسی تشم کے خواب نظر آتے ہیں۔ (۳) شیطانی خواب بعض او قات شیطان بھی انسان کے دل و د ماغ میں کنی نشم کے تو ہمات ڈ التا ہے یا ڈرا تا ہے ایسے خواب کے بارے میں فرمایا گیا ہے نور اُاٹھ کر بائیں طرف تھو کے اور تعوذیر ھے اور خیر کا سوال کرے اورکروٹ تبدیل کر کے سوچائے۔

#### ٣: بَابُ مَنْ رَأَىٰ رُؤْيَا يَكُرَهُهَا

٣٩٠٨: حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ الْمِصْرِي ٱنْبَأْنَا اللَّيْتُ بُنُ سعد عَنْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ 

## چاپ: جوناپندیده خواب دیکھے

رسول الله ﷺ ۔ ( دومر تبہ تا کیدا فر مایا )۔

رسول الله علي في في مايا: جب تم مين ے كوئى

فَلْيَبْطُقُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسَتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَسَتَعِدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا وَلُيَسَعِدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا وَلُيَسَعُولُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

١٩٠٩: حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنُ المَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنُ المِن سَعِيْدِ عَنَ آبِي سَلْمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ عَوْفٍ عَنُ ابِي سَلْمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ عَلْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ الله

• ١٩١١ حَدَّنْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّد ثَنَا وَكِيعٌ عِنِ الْعُمْرِي عَنْ سَعِيدِ الْسَمَقُبُويِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ عَنْ سَعِيدِ الْسَمَقُبُويِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهُ اذَا رَآى آحَدُكُمُ رَوْيَا يَكُوهُ اللّهُ عَنْ خَيهِ إِلَا وَلَيْنَعُودُ مِنْ عَيهِ إِلَا وَلَيْنَعُودُ مِنْ عَيهِ إِلَا وَلَيْنَعُودُ مِنْ عَيهِ إِلَا وَلَيْنَعُودُ مِنْ اللّهُ مِنْ خَيهِ إِلَا وَلَيْنَعُودُ مِنْ اللّهُ مِنْ خَيهِ إِلَا وَلَيْنَعُودُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ خَيهِ إِلَا وَلَيْنَعُودُ مِنْ اللّهُ مِنْ خَيهِ إِلَا وَلَيْنَعُودُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ خَيهِ إِلَا وَلَيْنَعُودُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ خَيهِ إِلَا وَلَيْنَعُودُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## ۵: بَابُ مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يَابُ مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ

الله الثانية الوَّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِى حُسَيْنِ حَدَّثَنِى اللهِ بُنِ الوَّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِى حُسَيْنِ حَدَّثَنِى اللهِ بُنِ الوَّبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُسُ السَّى رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى النَّبِي عَلَيْنَ فَقَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى النَّبِي عَلَيْنَ فَقَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى النَّبِي عَلَيْنَ فَقَالَ الِيَّى رَايَتُ رَاسِى ضُوبِ فَرايتُهُ يَتَدَهْدَهُ النَّيِي عَلَيْنَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْنَ وَاسِى ضُوبِ فَرايتُهُ يَتَدَهْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ الى آحَدِكُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ الى آحَدِكُمُ فَيَتَهُولُ لَهُ ثُمَّ يَعُدُو يُخَبُّرِ النَّاسُ.

٣٩١٢: حدَّقَتْ عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمِمِ عَنُ آبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضى اللهُ تَعَالَى عَنْ جَابِرٍ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْ جَابِرٍ وَلَمْ وَجُلِّ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّه

تمن بارشیطان ہے اللہ کی پناہ مائے (اعوذ باللہ پڑھ لے )اور جس کروٹ پرتھا' أے بدل لے۔

۱۳۹۰۹: حضرت ابوقاده رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فر مایا: اچھا خواب منجا نب الله ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اور پُر اخواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی پُر اخواب دیکھے تو تین بار بائیں طرف تفکار دے اور تین بار تعوذ پڑھے اور جس کردٹ پر تھا اور جس کردٹ ہو کے بدل کردوسری کردٹ اختیار کر لے۔

ا ۱۳۹۱: حضرت ابو ہر مرق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تفقر مایا: جب تم میں سے کوئی تا بسند یدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے اور یا ئیں طرف تین بار تفتکا رے اور اللہ سے ایکھے خواب کا سوال کرے اور مُرے خواب سے بناہ ما گئے۔

دیا ہے: خواب میں جس کے ساتھ شیطان کھیلے تو وُہ وہ خواب لوگوں کونہ بتائے

۱۳۹۱: حضرت ابو ہر رہے ہیاں کرتے ہیں کہ ایک فخص نی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے (خواب میں) دیکھا کہ وہ میں) دیکھا کہ میرامحراُ ڈا دیا حمیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ محوم رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا: شیطان تم میں سے ایک کے پاس آ کرڈرا تا ہے پھر وہ فخص میں کولوگوں کو بناتا ہے (ایسانہیں کرنا جا ہے)۔

۳۹۱۲: حضرت جایر فرماتے ہیں که رسول الله خطبہ ارشاد فرمارے عظم کیا: ارشاد فرمارے عظم کا ایک شخص حاضر جوا اور عرض کیا: اے الله کے رسول! میں نے خواب میں ویکھا کہ میری گردن کا نے دی گئی اور مرگر گیا اور میں اس کے بیجیے

يَرَى النَّالِمُ كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتُ وَسَقَطَ وَاسِي فَأَتَّبَعْتُهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَعَدْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُنَّ بهِ النَّاسَ.

٣٩١٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ ٱنْبَأْنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعَدٍ عَنْ قَالَ إِذَا حَلَمْ أَحَدُكُمُ فَلَا يُخْبِرِ النَّاسِ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ

أبي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المنام.

خلاصیة الهاب ﷺ شیطانی خواب کے متعلق ارشا دنبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ ہلکہ علماء فرماتے ہیں کہ مجمع کواٹھ کرصد قد وخیرات کرے تو امید ہے کہ مصیبت نہیں آئی گی ۔

> ٢ : بَابُ الرُّوَٰ يَا اِذَا عُبَرَت وَقَعَتُ فَلَا يَقُصَّهَا

> > إلَّا عَلَى وَادِّ

٣ ٩ ١ ٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا هُشَيِّمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنَّ وَكِيْتِعِ بُنِ عُدُسِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَيِّهِ أَبِي رَزِيْنَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ الروايا على رِجُلِ طَائِرِ مَا لَمْ تُعَبَرُ فَإِذَا عُبِرَتُ وَلَعَتُ قَالَ وَالرُّولَيْ الجُرَّةُ مِن سِنَّةٍ وَ أَرْبَعِينَ جُزَّةً ا مِنَ النُّبُوَّةِ قَالَ وَ أَحْسِبُهُ قَالَ لَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادِّ أَوْ ذِي ژآی،

#### ٢: بَابُ عَلَى مَا تُعْبَرُ بِهِ الرُّوْيَا

٣٩١٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ يَبِرِيْكَ الرَّقَاشِي عَنَّ آنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

تحیا اور أثنا کرانی جگہ واپس رکھ دیا تو رسول اللہ نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی کے ساتھ شیطان خواب میں \_ کھیلے تو وہ خواب ہرگز لوگوں کے سامنے بیان مت کیا

۳۹۱۳:حضرت جا بررضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: جبتم میں سے کوئی برا خواب و کھے تو لوگوں کو شیطان کے اینے ساتھ کھیل کی خبرنہ و ہے۔

چاب: خواب کی تعبیر جیسے بتائی جائے (ویسے ہی) واقع ہوجاتی ہے لہذا د وست (خیرخواه) کے علاوہ کسی اور

#### خواب ندسنائے

٣٩١٣ : حضرت ابورز رين سے روايت ہے كه انہوں ئے رسول اللہ کو بیفر ماتے سنا: خواب ایک پرندہ کے یاؤں پر ہوتا ہے۔ جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے۔ جب تعبیر دے دی جائے تو (بتانے کے موافق ہی) واقع ہوجاتا ہے (ایباعموماً ہوتا ہے لیکن پدلا زم نہیں) اورخواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔اسے دوست یا مجھدار کے سامنے ہی ذکر کرنا جا ہیے۔

الى: خواب كى تعبير كيسے دى جائے؟ ۳۹۱۵ : حفرت انس بن ما لک بیان کرتے ہیں کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: خواب كي الله عليه اعتبروها بالسمانها وتخنوها بكناها والزؤيا تعبيرنام اوركتيت دكيركريتا واورخواب مبلي تعبير ديخ لِأَوْلُ غَابِرٍ.

#### ٨: بَابُ مَنْ تَحَلَّمَ خُلُمَا كَاذِبًا

٣١١ : حَدَّثُتُ مَا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ الطَّوَّافُ حَدُّثُمَا عَبْدُ الْوارِثِ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوْبِ عَنْ عِكْرِمَةً عَن السن غبَّاس رَضِي اللهُ تُسعُسالَى عَنْهُما قِسَالَ قِسَالَ قِسَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَحِلُّم حُلُّمًا كَاذِبُ الْحُلِفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرِتِيْنِ وَيُعَدُّبُ عَلَى

## 9: بَابُ أَصْدَقُ النَّاسِ رُولَيَا أصُدَقُهُمْ حَدِيْثًا

١ ١ ٣٩: حدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمُرو بُنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا بشُورُ بُن بَكُر ثَنَا ٱلْأُورُاعِيْ عَنِ ابْن سِيْرِيْنِ عَنْ أَبِي هُوَيُوْةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمُ تَكُذُّ رُوْيَا المُوْمِن تَكْدِبُ وأَصْدِقُهُمُ رُوْيَا أَصْدِقْهُمْ حَدِيْنًا و رُوْيَا الْمُؤْمِنُ جُزَّءُ مِنُ سِتَّةٍ وَ الرَّبَعِيْنَ جُزَّءُ مِنِ النَّبُوَّةِ.

#### تَعْبِيرُ الرُّوْيَا

٣٩١٨: حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ الْمَدْنِيُ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ عَبِيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَن ابُن غَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عُنَّهُمَا قَالَ اتى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُسُصِّرَفَهُ مِنْ أَحُدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَآيُتُ فِي الْمَنامِ ظُلَّةُ تَنْطِفُ سَمُنَا وْ عَسَلا وْ رَايُتُ النَّاسْ يَتَكُفُّونَ مِنْهَا فَا المُمُستكُثِرُوا الْمُسْتَقِلُ وَرَايُتُ سَبَبًا واصلاً الى الشَّمَاءِ

والے کی تعبیر کے موافق واقع ہوتا ہے۔

### ولياب: حجموت موث خواب ذكركرنا

۳۹۱۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں كدرسول الله تن فرمايا: جس نے (خواب نه ديكها) اور جھوٹ موٹ ذکر کیا کہ میں نے ایبا ایبا خواب دیکھا۔آے جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگانے کا حکم ہوگا اور (چونکہ گر ولگنا ناممکن ہے اسلئے ) ایبا نہ کرنے پر پھرعذاب دیا جائے گا۔

## حِابِ: جو مخص گفتار میں سجا ہواً ہے خواب بھی تے ہی آتے ہیں

٣٩١٤: حضرت ابو ہرمیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قرب قیامت میں مؤمن كا خواب جھوٹا نہ ہوگا اور اس كا خواب سيا ہوگا جو گفتار میں ( بھی ) سیا ہوگا اورمؤمن کا خواب نبوت کا جھاليسوال ھسە ہے۔

### چاپ: خواب کی تعبیر

۳۹۱۸ : حضرت ابن عماسٌ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللَّهُ جِنَّكِ أحد ہے واپس ہوئے تو ایک شخص حاضر غدمت ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے خواب دیکھا کہ ایک سائبان ہے ( اَبر کا مکڑا ) جس میں ت کھی اور شہد ٹیک ریا ہے اور دیکھا کہ لوگ ہاتھ پھیلا پھیلا کراس میں ہے لے رہے ہیں۔ کسی نے زیادہ لیا اور کی نے کم اور میں نے ویکھا کہ ایک رشی (زمین رائتك احدَّت بِه فعلوت به ثم احدَ به رجُلٌ بعده فعلا به ثم آحدَ به رجُلٌ بعده فعلا به به ثم آحدَب وجُلٌ بعده فائقطع به ثم وصل لَه فعلا به فقال آبُو بكو (رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنه ) دعنى اعْبُرُها يَا وَسُولَ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قال آعْبُرُها قال آمّا الظّلّة والله فالإسلام والسّمْن فهوا من الْعَسَل والسّمْن فهوا الله من النّه ران حلاوته ولينه وآمّا ما يتكفّف منه النّاس فالإحدُ من الله ران كثيرًا و قبليلاً وآمّا السّب الواصل الى من الله ران كثيرًا و قبليلاً وآمّا السّب الواصل الى السّماء فما آنت عليه من الحق اخدَت به فعلا بك ثم السّماء فما آنت عليه من الحق اخدَت به فعلا بك ثم اخرُ فيعلو به ثم آخرُ فيعلو به ثم اخرُ فيعلو به ثم اخرُ فيعلو به ثم اخرُ فيعلو به ثم واخطات بعضا قال آبُو بكو رضى اللهُ تَعالى عَنه آقسمت واخطات بعضا قال آبُو بكو رضى اللهُ تَعالى عَنه آقسمت عليك يا وسؤل الله صلّى اللهُ عَليه وسلّم تشخير بى بالله ي الله قسم يا آبا بكو (رضى الله تعالى عَنه الله على الله عليه وسلّم لا تُقسم يا آبا بكو (رضى الله تعالى عنه ) عليه وسلّم لا تُقسم يا آبا بكو (رضى الله تعالى عنه )

حدثنا ألمحمد بن يخيى ثنا عبد الرّزاق البأنا معمر عن الرّفرة معمر عن الرّفري على عبيد الله عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه تعالى عنه معالى عنه معالى عنه معالى عنه أو هويرة رضى الله تعالى عنه يحدث الله وخلا أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المناه بيا وسول الله عليه الله عليه وسلم المناه عليه وسلم المناه الله عنه الله الله عنه الل

ے) مل رہی ہے اور آسان تک پہنچی ہے۔ میں نے ویکھا کہ آپ نے اس رتی کو تھا ما اور اور بیلے گئے۔ آ پ کے بعدا یک اور مخص نے اسے تھا ماا دراو پر چلا گیا پھرا یک اور مرو نے تھا ما تو وہ رسی ٹوٹ گئی کیکن پھر جوڑ دی گئی با لآخر وہ بھی او ہر چلا گیا۔اس پر حصرت ابو بکر " نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کا موقع و پیچئے ۔ آپ نے فر مایا: ٹھیک ہے! بتاؤ کیا تعبیر ہے؟ عرض کیا: سائبان ( أبر کا مكرا) تو اسلام ہے اور جو تھی اور شہداس سے ٹیک رہا ہے وہ قرآن ہے۔اس کی شیر نی اور نرمی ہے اور جواس کو ہاتھ مجمیلا کھیلا کر لے رہے ہیں وہ قرآن عاصل کرنے والے ہیں کوئی کم لے رہا اور کوئی زیادہ اور وہ رہی جو آ سان تک پہنچی ہے اس سے وہ حق مراو ہے جس پر آپ قائم بن ( يعني محقيد اسلام ) - آپ نے اسے تھا ما اورای حالت میں أو پر چلے جائیں گے۔ پھرآ پائے بعدا کی شخص اے تھا ہے گا (آپ کما خلیفہ ہے گا) اور اس کے ذریعہ اور چلا جائے گا مجر ایک اور شخص اسے تھاہے گا اور اس کے ذریعہ اوپر چلا جائے گا۔ پھر آیک اور مرداے تھا ہے گا تو اس کے لیے رشی ٹوٹ جائے گی۔ پھراس کے لیےا ہے جوڑا جائے گا اور وہ بھی اس

کے ذریعہ اوپر چلا جائے گا۔ حضرت عثمان ٹرک خلافت کے لیے تیار ہو گئے تھے پھر خواب میں زیارت ہے مشرف ہوئے۔ آپ نے فر مایا: اے عثمان! جو گرند (خلافت) اللہ نے تہمیں پہنایا ہے اپنی خوشی ہے اسے مت اُ تارنا۔ بیدار ہو کئے۔ آپ نے فر مایا: تم نے بچھے درست ہو کر عبد کیا کہ خلافت کی حالت ہی میں شہید ہوئے۔ آپ نے فر مایا: تم نے بچھے درست بیان کیا اور بچھے خطاء ہوئی تم ہے۔ حضرت ابو بکڑنے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کوشم و یتا ہوں ' بچھے ضرور بتا ہے کہ میں نے کیا خلمی کی اور کیا تیجے بیان کیا؟ فر مایا: اے ابو بکر اقتم مت دو۔ حضرت ابن عباس نے ابو ہریر ہائے۔ بھی ایس ہی دوایت نقل کی ہے۔

٣ ٩ ١ ٩ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ مُعَادُ الطُّنُعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزُّهُرِي عَنْ سَالِمٍ عَنِ الْمِن عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غَلاَمًا شَابًا عَزَبًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَا إِنْ مِنْ رَاي مِنْ رُوْيًا عَلَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ مَنْ رَاي مِنَا رُوْيًا يَقُصُّهَا عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدُكَ خَيْرٌ فَارِنِي رُوْيَا يُعَبِّرُ هَالِي النَّبِي عَيْكُ فَنِمُتُ فَرَأَيْتُ مُلَكِّينِ أَتِيانِي فَانْطَلَقَابِي فَلِقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لَمُ تُسرَعُ فَانُطَلَقَابِي إِلَى النَّارِ فَإِذًا هِيَ مَطُويَّةٌ كَطَيُّ الْبِشُرِ وَإِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدُ عَرَفْتُ بَعْضُهُمْ فَأَخَذُو ابِي ذَاتِ الْيَمِيْنِ فَلَمَّا أَصُبَحْتُ ذَكُرُتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمْتُ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّهُ اعْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنَّ عَبُدِ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لُو كَانَ يَكْثِرُ الصَّالُوةَ مِنَ اللَّيْلِ.

قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُكْثِرُ الصَّاوَةَ مِنَ اللَّيْلِ.

۳۹۱۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ ہیں غيرشادي شده نوجوان تها رسول التدصلي الله عليه وسلم کے زمانہ میں ۔ چٹانچہ میں مسجد ہی میں رات گزارتا تھا ہم (صحابة) میں سے جو بھی کوئی خواب و مجتما تو نبی صلی الله عليه وسلم كي خدمت بين عرض كرتا بين تے وعا ما تگي اے اللہ اگرمیرے لئے آپ کے یہاں خیر ہے (اور میں اچھا ہوں) تو مجھے خواب د کھا ہے جس کی تعبیر مجھے رسول التُدصلي التُدعليدوسلم بتائيس مين سويا تو ويكها كه دو فرشتے یاس آئے اور مجھے لے کر چلے پھر انہیں اور فرشته ملا اور اس نے ( مجھے ) کہا گھیرا نا مت وہ دونوں فرشتے مجھے دوزخ کی طرف لے گئے۔ اور اس میں انسان میں کیچھ کو میں نے بہجان لیا پھروہ مجھے دائیں طرف لے محصیح ہوئی تو میں نے اپنا خواب اپنی ہمشیرہ

ام المؤمنين سيدو حفصه رضى الله عنها كويتايا انهول نے بتايا كه بيخواب انهول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فر مایا کہ عبداللہ مروصالح ہے اگر رات کونماز زیادہ پڑھا کرے (تو بہت اچھا ہو) راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ( اس وجہ ہے ) رات کوزیا دونما زیرٌ ھا کرتے تھے۔

٣٩٢٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ ١٩٢٠: حضرت خرشه بن حرفر مات بيل كه بيل مديد مُوسِّى الْأَشْيَبُ ثَنَا حَبَّادُ بْنُ سَلْفَةَ عَنْ عَاصِم بْنَ بَهْدَلَة ﴿ طَيبِهِ حَاصْرِ بُوا اورمسيد بْنِ بِهْ دَلَة ﴿ طَيبِهِ حَاصْرِ بُوا اورمسيد بْنَ بِهُ دَلَة ﴿ طَيبِهِ حَاصْرِ بُوا اورمسيد بْنَ بِهُ دَلَة ﴿ طَيبِهِ حَاصَرِ بُوا اورمسيد بْنَ بِهُ دَلَة ﴿ طَيبِهِ حَاصَرِ بُوا اورمسيد بْنَ بَهُ دَلَة ﴾ عَنِ الْمُسْيَّبِ بُنِ رَافِع عَنُ خُولَشَةَ بُنِ الْحُوِ قَالَ قَدِمْتُ ﴿ سَاتُهُ بِيَرُهُ كَمِا اسْتُ مِن ابك معمر محتص ابني لاشي شكيت الْمَدِيْنَةِ فَجَلَسُتُ إِلَى شِيْخَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِي عَلَيْتُهُ فَجَاءَ شَبْخٌ يَتُوكًّا عَلَى عَصًا لَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى عَلَا فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ فَصَلَّى رَكْعَتُيْنِ فَقُمُتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ الْحَمَدُ لِلَّهِ الْجَنَّةُ لَلَّهِ لَدُجِلُهَا مَنْ يَشَاءُ وَ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ رُوْيَا رَأَيْتُ كَانَّ رَجُلًا أتَانِي فَقَالَ لِيَ انْطَلِقُ فَذُهُبَتُ مَعَهُ فَسَلَكَ بِي فِي مَنْهَج

ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا جے جنتی مرد کو و کیھنے سے خوشی ہوتو وہ ان کی زیارت کر لے وہ ایک ستون کے چیچے کھڑے ہوئے اور دورکعتیں اوا کیں میں ان کے یاس گیا اور ان ہے کہا کہ پچھلوگوں نے میہ بات كى فرمانے كے الحمدللد جنت الله تعالى كى ہے الله تعالی جے جا ہیں گے جنت میں داخل فر مائیں گے میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں

عَظِيْمٍ فَعُرِضَتُ عَلَى طَرِيْقٌ عَلَى يَسَادِى فَأَرَدُتُ أَنَّ أَسْلُكُهَا فَقَالَ اتَّكُ لَسَّتَ مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ عُرضَتْ عَلِيٌّ طريق عَنْ يَمِيْنِي فَسَلَكُتُهَا حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى جَبَلِ زَلَقِ فَاخَلَدُ بِيْدِي فَرَجُلَ بِي فَإِذَا آنا عَلَى ذُرُوتِهِ فَلَمْ أَتَقَارُو لَمُ أَتُمَاسِكُ وَ إِذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيْدٍ فِي ذُرُوتِهِ حَلْقَةً مِنْ دُهِبِتُ فَأَحَدُ بِيَدِي فَزِجُلَ بِي خَتَّى أَحَدُتُ بِالْعُرُوة فَقَالَ النعمسكت فلت تغم فضرب الغمود برجله فاستمسكت بالغروة.

فَقَالَ قُصَصُتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ رَأَيْتُ خَيْرًا امَّا الْمَنْهِجُ الْعَظِيْمُ فَالْمَعْشَرُ وَأَمَّا الطَّرِيْقُ الْبَيِّ عُرضَتُ عن يسارك فطريق أهل النَّارِ وَ لَسُتَ مِنْ أَهْلِهَا وَ امَّا الطّريْقُ أهل الجِنَّةِ وَ أمَّا الجَيلُ الرِّلْقُ فَمِنْزِلُ الشُّهذاءِ وَ امًا الْعُرُوةَ الَّتِينَ اسْتَمْسَكُتَ بِهَا فَعُرُوةَ الْإِسْلَامِ فاستمسك بها ختى تَمُوْتُ.

فَأَنَّا أَرْجُواًنَ أَكُونَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَإِذَا هُو عَبُدُ اللَّهِ بْن سالام.

خواب ویکھا میں نے ویکھا کہ ایک مردمیرے یاس آیا اور کہا چلویں اس کے ساتھ چل دیاوہ مجھے لے کرایک بزے رستہ میں چلا مجرمیرے سامنے ایک رستہ آیا جو میرے بائیں طرف کو میں نے اس پر چلا جا ہا تو وہ بولا كه تم اس رسته والول من سے نہيں۔ چر مجھے اپنی وائيں طرف ايک رسته و کھائی ويا ميں اس په جلا۔ يہاں تک کہ میں ایک پھسکن والے پہاڑ پر پہنچا تو اس نے ميرا باتحد تفام ليا اور مجھے سہارا دے كر چلايا جب ميں اس کی چوٹی پر بہجیا تو و ہاں تھہر نہ سکا اور نہ ہی کسی چیز کا سهارا لے سکا اچانک ایک لو ہے کا ستون دکھائی ویا جس کی چونی پرسونے کا ایک کڑا تھا اس شخص نے مجھے پکڑااورزوردیا بہال تک کہ میں نے اس کڑے کوتھام لیاتو کہے لگائم نے مضبوطی سے تھام لیا میں نے کہا: ہاں تو اس نے ستون کو تھوکر لگائی لیکن میں نے کڑے کو تھا ہے رکھا۔ وہ معرشخص کہنے لگے کہ میں نے پیخوا ب نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آ ب نے

فر ما یا :تم نے اچھا خواب دیکھا بڑا راستہ میدانِ حشر ہے اور جوراستہ یا تمیں طرف دکھائی دیا تھا وہ دوز خیوں کا راستہ تھا اورتم دوزخی نبیں اور جوراسته دائیں طرف دکھائی دیا وہ جنتیوں کا راسته تھا اور پچسلن والا پہاڑ شہداء کی منزل ہے اور جو کڑاتم نے تھاماوہ اسلام کا کڑا ہے اسے مرتے ؤم تک مضبوطی ہے تھا ہے رکھنا اس لئے مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوں ( حضرت خرشہ فر ماتے ہیں کہ محقیق ہے معلوم ہوا کہ ) وہ حضرت عبداللّٰہ بن سلام رضی اللّٰہ عنہ ہیں ۔

ا ٣٩٢: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ثَنَا بُزيْدَةً ١٩٢١: حضرت ابوموي رضي الله تعالى عنه بيان قرمات غَنْ ابنی بُسُودةَ عَنْ أبنی مُوسنی عَن النّبتی عَلِينَةً قَال رَأَيْتُ ﴿ بِي كُه تِي كُريمِ صَلَّى اللّه عليه وسلم في ارشاوفر مايا: مِن فِي الْمَنامِ آنِي أَهَاجِرُ مِنْ مَكُةُ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحُلَّ فَذَهَبَ وَ هَلِي اللَّي اللَّهِ ا يَهَامُهُ أَوُ هَجَرٌ فَإِذًا هِيَ الْمَدِيْنَةِ يَثُرِبُ وَرِ أَيْتُ فِي رُولِيَاى هَذِهِ إِنِّي هَزَرْتُ سَيْقًا فَانْقَطَعَ صَدُرُهُ فَاذَا هُو مَا أُصِيبُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ ثُمَّ هُزِزُتُهُ فَعَادَ

نے خواب میں دیکھا کہ میں تھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت كرر ما ہوں تو مجھے بيان ہوا كه يه بمامه ہجر ہے لیکن و وتو مدینہ بیٹر ب تھااور میں نے ای خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو اس کا سراا لگ ہوگیا

الحُمَسَ مَا كَانَ قَادًا لِهُوَ مَا جَآءَ اللَّهُ بِهُ مِنَ الْقُتْحِ وَاجْتِمَاعِ المُوَّمِنيْنِ و رايُتُ فيها ايْصًا بَقرًا واللَّهُ خَيْرٌ فادا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْسُوْمِنِيْنِ يَبُوْمُ أَحُدٍ وَ إِذَا الْتَحَيُّرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحَيْر نَعُدُ وَ ثُرابِ الصِّدُقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بِهِ يَوْمَ بِنُرِ. ٣٩٢٢: حدَّثَمَا ابَّوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ فَمَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر السا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِ وَعَنَّ أَبِي سَلَمَةً عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ فحسالَ وشسؤلُ السِّلَهِ عَلِينَاتُهُ وايستُ فِسَى يَعْدَىٰ مسوارَيْن منْ ذهب فنفختهما فأولتهما هذين الكذابيل مسيلمة

٣٩٢٣ حدَّثنا أَبُو بَنْكُرِ ثَنَا مُعَادُّ بُنَّ هِشَامِ بُناعِلَيُّ بُنُّ

صائبح عن سماك عَنْ قَابُوسِ قال قالَتُ أَمُ الْفَصْلِ يَا رسُول اللُّه وأيَّتْ كَأَنَّ فِي بِيْتِي عُضُوا مِنْ اغضالك قال خَيْرًا زَأَيْت تبليدُ فاطِمَةُ غُلامًا فَتُرْضِعِيهِ فَوَلَدَتُ خُسينُنا أَوْ حَسْنًا فَأَرُضَعَتُهُ بِلَيْنِ قُفْمٍ قَالَتُ فَجَنْتُ بِهِ إِلَى

النَّبِي عَلَيْكُ فَوضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ فَضربُتْ كَتَفَهُ فَقَالَ النبي عَلَيْكُ أَوْ جَعْتِ ابْنِي رَحِمْكِ اللَّهُ

٣٩٢٣: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا أَيُو عَامِرِ اخْبِرْنِي ابُنُ جُرِيْجِ الْحِبِرَنِي مُؤسِّي بِنُ عُقْبَةَ ٱلْحَبِرَنِي سالم بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ رُوْيَا النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَالَرَة الرَّاسِ حَرَجْتُ مِنَ الْمَدِيْنَة حَتَى قَامَت بِالْمَهْيَعَةِ و هِي الْجُحُفَةُ فَأَوْلَتُهَا وَ بَاءٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَنَقِلَ اللَّي الجحفة

٣٩٢٥: حَدَّتُنَا بُنُ رُمُحِ ٱلْبَأْنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ ١٩٢٥: حَرْتَ طَلَّحَ بِنَ عبيداللهُ رضى الله عندے روایت

معلوم ہوا کہ بیہ وہ نقصان تھا جواحد کے روز اہل ایمان کو ہوا پھر میں نے دویارہ تلوار کو حرکت دی تو وہ بہلے ہے بھی انچی ہو گئی میہ وہ فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔

٣٩٢٣ : حضرت ابو جرميره رضى الله عنه فرمات في كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں ہاتھ میں سونے کے دو کنٹن دیکھئے میں نے انہیں بھونک ماری (تو وہ اڑ گئے ) میں نے اس کی تعبیر یہ مجھی كەبەدونول كذابمسلمهاوراسورىتى بى \_

٣٩٢٣ : حضرت ام القضل رضى الله عنها في عرض كيا اے اللہ کے رسول میں نے خواب میں ویکھا کہ میرے گھر میں آ پ کے اعضاء میں سے کوئی مکڑا ہے آ پ نے قر مایا تم نے اچھا خواب و یکھا فاطمہ کے یہاں لڑکا ہوگاتم اس کو دود ھ پلاؤگی ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے ہاں حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ غنهما ہوئے تو میں نے انہیں دود ھ بلایا اس وقت میں قتم

كى زوجيت مين تقى ميں اس بچه كو لے كر نبي صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں لائى اور آپ كى كود ميں بھما ويا بچه نے پیٹا ب کر دیا تو میں نے اس کے کندھے پر مارااس پر نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا :تم نے میرے بچہ کو تکلیف دی' اللہ تم پررخم فر مائے۔

۳۹۲۳: حضرت این عمر رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: میں نے خواب میں دیکھا ایک سیاہ فام عورت بھرے بالوں والی مدینه ہے نکلی اور مبیعہ مجھہ میں جائٹہری تو اس کی تعبیر میں نے یہ مجمی کہ مدینہ میں ویاءتھی جے گفہ کی طرف منتقل كرديا گيا ـ

الْهَادَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرِهِيْمَ التَّيْمِي عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ طَلَّحَة بْن عُبَيْد اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ يَلِي قدِمَا عُلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ وَكَانَ إِسَلامُهُمَا جَمِيْعًا فَكَانَ أَحَدُهُ مَا اشدًّا جُبِها ذا مِن الآخِرِ فَعُزَا الْمُجُبَهِدُ مِنْهُمَا فاستشهد ثم مكث الانحر بغدة سنة ثم تُوفِي قال طلحة فَرِ أَيْتُ فِي الْمُسَامِ أَيْسًا إِنَا عِنْدِ بِأَبِ الْجَنَّةِ إِذَا إِنَا بِهِمَا فَحرج حارج مِن الْجنَّةِ فَاذِن لِلَّذِي تُوفِي الآجر مِنهُمَا ثُمَّ خَرج فاذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ ثُمَّ رجع إلى فقال ارْجعُ فَإِنَّكِ لَمُ يَانِ لَكَ بِغُدُ.

فاصبح طلحة لنخدت به الناس فعجبوا لِنذالك فيلغ ذالك رسول الله عليه وخدَّتُوهُ المحديث فقال من اى ذالك تعجلون فقالوا يا رسول الله هذا كان اشدُ الرَّجُلِينِ اجْتَهَادًا ثُمَّ اسْتَشْهِدُ و دَخَلَ هذا الآجرُ البَحِيَّة قَبُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنِيَّة الْيُسَ قَدْمكت هذا بَعُده سنة قالُوا بلي قال و أَدْرك رمضان فَنصام و صَلَّى كذا و كذا مِنْ سجُدةٍ فِيْ سنةٍ قَالُوْا بلي قَالَ وسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً فَمَا بِينَهُما بِعُدُ مِمَّا بِينَ السَّمَاءِ والارض.

ہے کہ دُ ور دراز علاقہ ہے دوخض نی صلی اللہ نبلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ساتھ مشرف باسلام ہوئے ان میں ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر جدو جہد اورعبادت وریاضت کرتا تھا بیزیادہ عبادت کرنے والا لزائی میں شریک ہوا بالآ خرشہید ہو گیا دوسرا اس کے بعد سال تعرتک زنده ریا مجرا نقال کر گیا ۔حضر ت طلحہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے درواز ہے کے پاس کھڑا ہوں دیکھتا ہوں کہ میں ان دونول کے قریب ہی ہون جنت کے اندر سے ایک مخض نگلا اور ان میں سے بعد میں فوت ہونے والے کو ( جنت میں داخلہ ) کی ا جازت دی کچھ دیر بعد پھر نکاہ اورشہید ہونے والے کوا جازیت دی۔ پھرلوث كرآيا اور مجھے كہنے لگا واپس ہو جا ابھى تمہارا وفت نہيں ہوامبح ہوئی تو میں نے لوگوں کو بیخواب سایا 'لوگوں کو اس ہے بہت تنجب ہوا رسول اللّٰدسلّٰي اللّٰه عليه وسلَّم كو بيه معلوم ہوا اور تمام قصد سنایا تو فرمایا جمہیں تس یات ہے حیرانگی ہو رہی ہے؟ سحابے نے عرض کیا اے اللہ کے رسولً! ان وونو ل میں بیبلامخص زیاد ہ محنت و ریاضت

کرتا تھا پھرشہیدبھی ہوا اور ( اس کے باو جود ) ووسرا جنت میں اس ہے پہلے داخل ہوا۔فر مایا: کیا ووسرا اس کے بعد ا یک برس زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل رہا۔ فرمایا اسے رمضان تصیب ہوا تو اس نے روز ہے رکھے اور سال بجرمیں اتنے اتنے تحدے کئے (نمازیں ا داکیں ) صحابہ نے عرض کیا ہے بات تو ضرور ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: پھرتوان دونوں کے در جوں میں آسان وز مین ہے زیادہ فاصلہ ہے۔

٣٩٢٦: حــ دُتُمَا عَـلِـ يُ بُنُّ لَمَحَمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْوُ بِكُر الْهَدَلِيُّ عَنِ ابْنِ سَيْرِيْنَ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ﴿ خُوابِ شِي ﴿ كُلِّي مِن ﴾ طول كو اجيعا تهين سمجتنا اور الله عليه اكرة البغل وأحب الفيد الفيد المات في (ياذل من ) بير ي كواجها مجمعا مول كيونكه بيدين من

٣٩٢٧: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللّٰہ عنه فر ماتے ہیں ہیں ٹابت قدی ہے۔

## النافظايم

## كِثَابُ الْمِثِين

## فتنول كابيان

خلاصیة الهاب ﷺ فتن جمع ہے فتنہ کی اس کامعنی آ ز مائش اور فسا و نیز عذا ب میں مبتلا کو فتنہ کہتے ہیں یا مسلما نو س کا آپس میں دنگا فسا داور جھکڑا کرنا اس کو فتنہ کہتے ہیں اور شریعت حقہ کے مقابلہ میں اپنی خواہشا ت کے مطابق عقیدہ بنا نا<sup>\*</sup> اورعبادات کے طریقے نکالنا بھی فتنہ ہے جیے سحابہ کے آخری زمانہ میں سبائی فرقہ بیدا ہوا ای طرح دوسرے فرق باطله نمودار ہوئے اب تک پیدا ہور ہے ہیں اس زیانے کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ فتنۂ قادیا نیت ہے اور فتنۂ اٹکار حدیث ۔ ہندوستان میں انگریزوں نے کئی لوگوں کوخرید کرمسلمانوں میں فٹنے کھڑے کئے ہیں اللہ جل شاندا پے فضل و احسان ہے تمام فتنوں ہے حفوظ رکھے۔ ( آمین )

## ا: بَابُ الْكُفِّ عَمَّنُ قَالَ لا إله إلَّا اللَّهُ

٣٩٢٥: حَدَّتُنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنا أَبُو مُعَاوِيَةً وَ حَفُّصْ بُنُ غِيَاتٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنَّ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُ رَيْرُهُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرُتُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلْمَهُ إِلَّا اللَّهُ فَاِذًا قَالُوْهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَ هُمْ وَأَمُوالُهُمْ إلَّا بحقَّها وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

٣٩٢٨: وَحَدَّقَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَلِي بَنْ مُسْهِرِ عَن ٣٩٢٨: حضرت جابر رضى الله عنه قرمات جي كه رسول

## ها و الدالا الله الله من والول سے أباتحدرو كنا

۳۹۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے قرمایا: مجھے بيتھم ہے كه لوگوں ہے قال کرتا رہوں یہاں تک کہوہ لا الٰہ الا الله تحہیں جب وہ لا اللہ الا اللہ کہہ لیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لے اللہ یہ کہ کسی حق کے بدله میں ہو ( مثلاً حدیا قصاص ) اور ان کا حساب اللہ عزوجل کے سیرد ہے۔

الله عَلَيْهِ أَمِرْتُ آنَ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لا إله الله الله عَلَيْهِ فَالْ وَسُولُ الله عَلَيْهِ أَمِرْتُ آنَ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لا إله الله الله عَلَى الله فاذا قالُوا لا الله الله عَصَمُوا منى دماء هُمُ وَ الله فاذا قالُوا لا الله الله عَصَمُوا منى دماء هُمُ وَ الله الله فاذا قالُوا لا الله إلا الله عَصَمُوا منى دماء هُمُ وَ الله فاذا قالُوا لا الله عَلَى الله عَلَى الله بحقيقا. و حسابهم على الله.

٣٩ ٣٩ : حَدِّثَنَا آبُو بَكُرِ بِنُ آبِي صَغِيْرَةً ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بِنُ بَكِمِ السّهْمِيُ ثَنَا حَاتِمُ بِنُ آبِي صَغِيْرَةً عَنِ النّعَمَانِ بِنِ سَالِمٍ آنَّ السّهْمِيُ ثَنَا حَاتِمُ بِنُ آبِي صَغِيْرَةً عَنِ النّعَمَانِ بِنِ سَالِمٍ آنَّ عَمْرُو بِنِ آوْسِ آخُبَرَهُ آنُ آبَاهُ آوْسًا آخُبَرَهُ قَالَ إِنْ لَقُعُودُ عَمْرُو بِنِ آوْسِ آخُبَرَهُ آنُ آبَاهُ آوْسًا آخُبَرَهُ قَالَ إِنْ لَقُعُودُ عَنْدَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَ هُوَيَقُصُ عَلَيْنَا وَ يُذَكِرُنَا عِنْدَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى 
عَاصِم عَنِ السَّمَيْطِ بُنِ السَّمَيْدِ عَنْ عَنْ عَنْ عِمْرَان بُنِ السُّمَيْدِ عَنْ عَنْ عِمْرَان بُنِ السُّمَيْدِ عَنْ عَنْ عَنْ عِمْرَان بُنِ السُّمَيْدِ عَنْ عَنْ عِمْرَان بُنِ السُّمَيْدِ عَنْ عَنْ عِمْرَان بُنَ الْاَزْرَقِ وَاصْحَابُهُ فَقَالُوا السُّحَيْنِ قَلْا اللَّهِ عَلَى الْمُلْكِثُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَا الَّذِي الْمُلْكِثُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَا الَّذِي الْمُلْكِثُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَا الَّذِي الْمُلْكِثُ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّهُ وَ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے تھم ہے کہ لوگوں سے قبال کرو یہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہیں جب وہ لا الله الله كے قائل ہو جائيں محے تو مجھ سے ا نے خونوں اور مالوں کو محفوظ کرالیں گے۔ الّا پیے کہ کسی شخص حق کے عوض ہوا وران کا حساب اللہ کے سپر د ہے۔ ٣٩٢٩ : حضرت اوس فرماتے ہیں کہ ہم نی کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے اور آپ ہمیں واقعات سار ہے تنے اور تھیجت فرمار ہے تھے کہ ایک مرد آپ کے پاس آیا اور آپ سے سرگوشی کی آپ نے فرمایا: اسے لے جاؤ اورمل کردو جب اس نے پشت پھیری تو رسول اللہ ا نے اسے بلا کر یو چھا: کیاتم کوائی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبور تبیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آ ب نے فر مایا لے جاؤا سکا رستہ جھوڑ دو ( کیجھ نہ کہو ) کیونکہ مجھے امر ہے کہ او گوں سے قال کروں یہاں تک کہ وہ لا الدالا الله ك قائل ہوجا تمیں جب وہ ایسا كرليس گے تو مجھ پران کے خون اور مال حرام ہوجا تیں گے۔

۱۳۹۳: حضرت سميط بن سمير فرماتے بيں كہ نافع بن ازرق اوران كے ساتنى (حضرت عمران بن حصين رضى اللہ عنہ كے آپ آپ ہو ہلاك ہو اللہ عنہ كے فرمایا : بس ہلاك نہيں ہوا۔ كہنے گئے آپ تو ہلاك ہو رخم ہلاك ہو اللہ اللہ ہوا كے فرمایا : بس ہلاك نہيں ہوا۔ كہنے گئے : كيوں نہيں (تم ہلاك ہوا كہنے گئے اللہ تعالى كا ارشاد ہے اور كفار سے قال كرتے رہو يہاں تك كہ فتنہ باتى نہ رہا وركفار سے قال كرتے رہو كا ہو جائے۔ فرمایا ہم نے كفار سے قال كيا يہاں تك كا ہو جائے۔ فرمایا ہم نے كفار سے قال كيا يہاں تك كہ انہيں ختم كرديا اور دين (نظام) سب كا سب الله كا رقائم) ہو گيا اگرتم جا ہو تو بس تہيں ايك حديث (قائم) ہو گيا اگرتم جا ہو تو بس تہيں ايك حديث

قَات لُوهُمْ قِتالًا شَدِيدًا فَمَنحُوهُمُ اكْتافَهُمْ فَحمل رَجُلٌ مِنْ الْمُشُوكِيْن بِالرُّمْحِ فَلَمَّا غَشِيهُ مَنْ لُحُمتِي عَلَى رَجُلِ مِنَ الْمُشُوكِيْن بِالرُّمْحِ فَلَمَّا غَشِيهُ قَال الله إلا الله إلا الله إلى الله إلى الله الله الله الله عَلَيْتُ فَقَلَهُ فَاتى رَسُولَ الله عَلَيْتُ قَالَ وَمَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ وَمَا الله عَلَيْتُ قَال الله عَلَيْتُ قَال الله عَلَيْتُ فَقَال له الله عَلَيْتُ عَنْ بِطُنه فَعَلَمْت مَا فِي الله عَنْ بِطُنه فَعَلَمْت مَا فِي الله عَنْ بطنه فَعَلَمْ مَا فِي قَلْهِ قَالَ الله عَلْمُ مَا فِي قَلْهِ قَالَ الله عَنْ بطنه فَعَلَمْ مَا فِي قَلْهِ قَالَ الله عَلَيْمَ عَا تَكُلّمُ بِهِ وَالاَانْت تَعْلَمُ مَا فِي قَلْهِ فَعَلْمُ مَا فِي قَلْهِ فَال فَلا آئت قَبِلُت مَا تَكلّمْ بِهِ وَالاَانْت تَعْلَمُ مَا فِي قَلْهِ .

قَالَ فَسَكَت عَنْهُ رَسُولُ اللّه عَنِيْ فَلَمْ يَلْبَثُ إِلّا يَسِيرُا حَتَى مَاتَ فَدَفَنَاهُ فَآصُبَحَ على ظهر الارْضِ فَقَالُوا لعلَّى عَدُو الْارْضِ فَقَالُوا لعلَّ عَدُو الْبَرْضِ فَقَلْنَا لَعَلَّ لعلَّ عَدُو الْبَرْضِ فَقُلْنَا لَعَلَّ لعلَّ عَدُو الْبَرْضِ فَقُلْنَا لَعَلَّ العلَّا عَدُونَاهُ ثُمَّ حَرَسُناهُ بِالْفُسْنَا فَاصِّح على العَلَى الدَّعانِ فَعَسُوا فَدَفِنَاهُ ثُمَّ حَرَسُناهُ بِالْفُسْنَا فَاصِّح على ظهر الارْضِ فَالْقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ بَلْك الشَّعانِ.

حَدْثنا السَّمَاعِيُلُ بُنْ حَفْصِ الْايَلِيُّ ثنا حَفْصُ بُنْ عَلَيْ عَنْ عَمْران بُنِ الْحُصَيْنِ عَلَيْ عَنْ عَاصِم عَنِ السَّمِيْطِ عَنْ عِمْران بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ بَعْنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ السَّمِيْطِ عَنْ عِمْران بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ بَعْنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ فَيْ مَسْرِيَةِ فَحَمَلَ رَجُلَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْن فَذَكُو الْحَدِيْثُ وَ الْمُسْلِمِيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْن فَذَكُو الْحَدِيْثُ وَ الْمُسْلِمِيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْن فَذَكُو الْحَدِيْثُ وَ الْمُسْلِمِيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْن فَذَكُو الْحَدِيْثُ وَ الْمُشْرِكِيْن فَذَكُو الْحَدِيْثُ وَ الْمُشْرِكِيْن فَذَكُو الْحَدِيْثُ وَ قَالَ إِنَّ الْاَرْضَ لَنَا اللّهُ الْحَبُ اللّهُ أَحْبُ اللّهُ احْبُ اللّهُ الْحَبُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللله

خرامة لا إلله إلا الله.

طرح بھی معلوم نذکر سکتے تھے۔حضرت عمران رضی اللہ عند قرمات ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاسوشی اختیار فرمائی تھوڑی ہی دیر میں (میراوہ عزیز) مرگیا (شاید شدت ندامت کی وجہ سے موت آئی ہو) ہم نے اس کو وفن کیا تو صبح کے وقت اس کی لاش زمین پر قبر سے باہر ہی ) پڑی تھی لوگوں نے سوچا شاید دشمن نے قبر کھود کریے کرکت کی پھرا سے وفن کیا اور لڑکوں کو کہا انہوں نے پہرہ ویا صبح پھر لاش زمین پر پڑی تھی ہم نے سوچا شاید لڑکوں کی آئے ملک گئی (اور دشمن کو اس حرکت کا موقع مل گیا) ہم نے پھر وفن کیا اور خود پہرہ ویا صبح پھر لاش زمین پر پڑی تھی ہم نے سوچا شاید لڑکوں کی آئے ملک گئی (اور دشمن کو اس حرکت کا موقع مل گیا) ہم نے پھر وفن کیا اور خود پہرہ ویا صبح پھر لاش زمین پر پڑی تھی ہم نے سوچا شاید لڑکوں کی آئے ملک گئی (اور دشمن کو اس حرکت کا موقع مل گیا) ہم نے پھر وفن کیا اور خود پہرہ ویا صبح پھر لاش زمین کے او پر تھی بالآخر ہم نے لاش ایک گھائی میں ڈال دی۔ دوم پ

ساؤں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تن اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ہے تن ہے؟ فرمایا جی ہاں میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے اہل اسلام کا ایک لشکر کفار کی طرف روانہ فرمایا۔ جب اس لشکر کے کفار ہے سامن ہوا تو انہوں نے کفار کے ساتھ بہت مخت جنگ کی ہالا خرکفار ( بھاگ کھڑے ہوئے اور ) اپنے کند سے بالآ خرکفار ( بھاگ کھڑے ہوئے اور ) اپنے کند سے مسلمانوں کی طرف کردیے میر سے ایک عزیز نے ایک مشرک مرد پر نیز ہے ہے تماد کیا جب اس نے مشرک پر قابل مشرک مرد پر نیز ہے ہے تماد کیا جب اس نے مشرک پر مسلمان ہوتا ہوں گیا تہد ان لا اللہ الا اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں گین میر ے عزیز نے اے نیزہ مارکہ مسلمان ہوتا ہوں گین میر ے عزیز نے اے نیزہ مارکہ میں حاضری ہوئی تو عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں تو میں حاضری ہوئی تو عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں تو میں حاضری ہوئی تو عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں تو میں حاضری ہوئی تو عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں تو میں حاضری ہوئی تو عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں تو میں حاضری ہوئی تو عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں تو بیا ہوگیا آپ نے ایک یا دو باروریا فت فرمایا: تم نے ایک دو باروریا فیا دو باروریا فیار کیا دو باروریا فیا تو نے کھڑی کے دو باروریا کے دو باروریا کے دو باروریا کیا دو باروریا کیا کھڑی کے دو باروریا کھڑی کے دو باروریا کے دو باروریا کے دو باروریا کیا کھڑی کے دو باروریا کے دو باروریا کے دو باروریا کے دو باروریا کیا کیا کیا کیا کیا کے دو بارو

کیا کیا اس نے ساری بات سنا دی۔رسول الله صلی الله

علیہ وسلم نے قرمایا:تم نے اس کا پیٹ چیر کراس کے دل

کی بات کیوں نے معلوم کر لی؟ عرض کرنے لگا اے اللہ

کے رسول اگر میں اس کا پیٹ چیرتا تو کیا مجھے اس کے

ول کی حالت معلوم ہو جاتی ؟ فر مایا: پھراس کی زبانی

بات بی قبول کر لیتے جبکہ تم اس کے دل کی ہات کسی

روایت بھی ای طرح ہے اس میں بیاضا فہ بھی ہے کہ جب زمین نے (تیسری بار) بھی اے باہرڈال ویا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم کوا طلاع وی گئی آ ہے نے فر مایا: زمین تو اس سے برے آ دمی کو بھی قبول کرلیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تہہیں لا اللہ الا اللہ اللہ کی حرمت وعظمت و کھانا جا ہے ہیں۔

ان لوگوں نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے فتند (مسلمانوں کے باہمی اختلافات) کے زمانہ میں قال کے لئے کہااور سمجھے کہ بیر آیال کا تھم فتند فروکر نے کے لئے ہے۔حضرت نے بتایا کہ فتنہ سے مرادشرک ہے اور بیرکہ لا اللہ الا اللہ کہنے والوں سے قبال کرنے والوں کا حال وہی ہوتا ہے جومیر سے اس عزیز کا ہے۔اللہ تعالی اہل اسلام کو باہمی نزاعات ختم کر کے گفار کے مقابلہ میں متحد ہونے کی تو نیق عطافر مائے۔

## ٢: بَابُ حُرُمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ

#### وَ مَالِهِ

ا ٣٩٣: خدَّتَنَا جِشَامُ بَنُ عَمَّادٍ ثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُونُسَ ثَنَا الْاعْمَى شَلْ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَمَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ فِي جِجَّةِ الْوَدَاعِ آلَا إِنَّ أَحُرَمَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِجَّةِ الْوَدَاعِ آلَا إِنَّ أَحُرَمَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَجَّةِ الْوَدَاعِ آلَا إِنَّ أَحُرَمَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللهُ وَإِنَّ أَحْرَمُ اللَّهُ هُودِ شَهْرُكُمُ هَذَا اللهُ وَإِنَّ أَحْرَمُ اللَّهُ هُودُ اللهُ وَإِنَّ احْرَمُ اللهُ وَإِنَّ اللهُ وَإِنَّ احْرَمُ اللهُ وَإِنَّ احْرَمُ اللهُ وَإِنَّ احْرَمُ اللهُ اللهُ وَإِنَّ احْرَمُ اللهُ ا

٣٩٣٢: حَدَّثُنَا أَبُو الْقَاسِمُ بُنُ آبِي ضَمْرَةَ نَصُرُ بُنُ مُ مَدَّ أَبِي ضَمْرَةَ نَصُرُ بُنُ مَ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْحِمْصِيُّ ثَنَا آبِي ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي مُحَمِّدٍ بَنِ سُلَيْمَانَ الْحِمْصِيُّ ثَنَا آبِي ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ تعالى عَنهُ قَيْسٍ النَّصُرِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ تعالى عَنهُ قَيْسٍ النَّصُرِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ تعالى عَنهُ قَالَ وَاللَّهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُوفَ فَالْ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ فَطُوفَ فَالْ وَآلِتُ وَسَلَّمَ فَطُوفَ فَالَ وَآلِتُ وَسَلَّمَ فَطُوفَ فَالْ وَآلِيَ لَا اللَّهِ مَن لَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُوفَ فَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُوفَ فَالْ وَآلِينَ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْوَقَ

## چاہا ایمان کےخون اور مال کی

#### تزمن

۳۹۳۱: حضرت ابوسعید قرماتے بیل کدرسول اللہ نے جمتہ الوداع کے موقع پر فرمایا: غور سے سنوسب سے زیادہ حرمت والا آئ کا دن ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والا آئ کا دن ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والا شہریہ والا مہینہ ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والا شہریہ (کمہ) ہے غور سے سنو اسب سے زیادہ حرمت والا شہریہ اوراموال تمہارے او پرای طرح حرام جیل جیے آئے گئ ون اوراموال تمہارے او پرای طرح حرام جیل جیے آئے گئ ون کی اس ماہ اوراس شہریس حرمت ۔ ہتا و کیا ہیں نے پہنچا دیا جی اس نے میں گئے ویا ہی اللہ کو اور میا اللہ کو دیکھا آ ہے کہ کا طواف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا آ ہے کہ کا طواف فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے اور فرما کہ میں کے دیا کہ میں اور تیری خوشہوکس قدرا تھی ہے تو رسول اللہ کو دیکھا آ ہے کہ کے اور تیری خوشہوکس قدرا تھی ہے تو کینا صاحب عظمت ہے اور تیری خوشہوکس قدرا تھی ہے تو کتنا صاحب عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے تھے

سالْكُغَيَّة وَيَقُولُ ما أَطْيَبُكِ وَاطْيب رِيْحَكِ مَا أَطْيبُكِ وَاطْيب رِيْحَكِ مَا اعْطَمِكِ وَ الْجَنْ نَفْسُ مُحمَّد بِيدِهِ اعظم حُرْمَتُكَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحمَّد بِيدِهِ للحرَّمة الْمُوَّمِنِ أَعْظَم عِنْدَ اللَّه حُرْمة منْك مَالِه وَ دَمِه وَانْ نَظْنَ بِهِ إِلَّا خَيرًا.

٣٩٣٣: حَدَّثَنَا بَكُو بَنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعِ وَلُونُ سُ بُنُ يَسْحِينَى جَسِيسُعًا عَنْ ذَاؤُد بْن قَيْسٍ عَنْ آبِي وَلُونُ سُ بُن يَسْحِينَى جَسِيسُعًا عَنْ ذَاؤُد بْن قَيْسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً سَعِينَا دَ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِر بْن كُريْزِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً السَعِينَا وَمُولَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِر بْن كُريْزِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً النَّهُ وَعُنُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ كُلُّ المُسْلَم عَلَى المُسْلِم حَوْامُ النَّهُ وَعُرْضُهُ.

٣٩٣٣؛ حَدَّقَنَا أَحُمَدُ بْنُ عَمُوو بْنِ السَّرْحِ الْمِصُوحُ فَنَا عِبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ عَنْ ابِي هَائِيْ عَنْ عَمْرو بْنِ مَالِكِ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبِ عَنْ ابِي هَائِيْ عَنْ عَمْرو بْنِ مَالِكِ الْمَجَنِّبِي أَنَّ فَصَالَة بُن عُنِيْدِ حَدُثَهُ انَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ الْمَحْنِيقِ مَنْ امَنُهُ النَّاسُ عَلْى امُوالِهِمْ وَ انْفُسِهِمُ الْمُوالِهِمُ وَ انْفُسِهِمُ وَالْمُهَاجِرُ مِنْ هَجَوَ الْخَطَانِا وَاللَّذُوبِ.

#### ٣: بَابُ النَّهِي عَنِ النَّهْبَةِ

٣٩٣٥: حَدِّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَنَى قَالَا ثَنَا ابُنُ عَرْبُحِ عَنْ ابِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ ثَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ عَنْ ابِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

ہاں ذات کی جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہے مؤمن کی حرمت اسکے مال وجان کی حرمت اللہ کے نزو کیک تیری حرمت اللہ کے نزو کیک تیری حرمت ہے عظیم تر ہا اور مومن کے ساتھ بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جمیں تھم ہے کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کریں۔ ہے جمیں تھم ہے کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کریں۔ سے جمیں تھم ہے کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کریں۔ سے ابو ہر رہوہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان سے ساتھ اللہ تعالی عنہ بیان

سوم التد تعالی عنه بیان الد تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الد صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرمسلمان کی جان مال اور عزت دوسرے مسلمان برحرام ہے (اور اس کے لئے قابل احترام ہے)۔

۳۹۳۳: حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن تو وہی ہے جس ہے لوگوں کی جانیس اراموال امن میں رہیں اور مہاجر وہی ہے جو گنا ہوں اور برائیوں کو چھوڑ

### چاپ: لوث ماری ممانعت

۳۹۳۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان فر مات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو علانیه لوث مارتا مچرے وہ ہم (مسلمانوں) میں ہے نہیں۔

۳۹۳۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب زائی زنا۔
کرتا ہے وہ مؤمن ہو کر زنانہیں کرتا اور شراب پینے والا مومن ہو کر شراب بینے اور چورمومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا اور لوث مارکر نے والا لوث مارکر نے والا لوث مارنہیں کرتا اور لوث مارکر نے والا لوث مارنہیں کرتا کہ لوگ اپنی اس کی طرف اٹھا رہے مومن ہو۔

٣٩٣٧: حَدَّلْتِهَا خُدَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ ثَنَا خُدَيْدُ بُنُ زُرَيْعِ ثَنَا خُدَيْدُ بُنُ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ خُدَيْدُ ثَنِهِ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ عَلَى عَمُ عَمُوانَ بُنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ عَلَى عَمُ الْعَيْنَ مَنَا.

٣٩٣٨: حدَّثنا أَبُوْ بِكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أَلاحُوَصِ عَنْ شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْلحُوصِ عَنْ تَعْلَبَةَ بَنِ الحكم قَالَ أَصَبُنَا غَيَّا لِلْعَدُوِّ عَنْ شَعْلَبَة بَنِ الحكم قَالَ أَصَبُنَا غَيَّا لِلْعَدُوِ فَانْتَهِبُنَا هَا فَنصَبُنَاهَا قَدُورَنَا فَمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَالْتَهِبُنَا هَا فَنصَبُنَاهَا قَدُورَنَا فَمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَالْتَهِبُنَا هَا فَنصَبُنَاهَا قَدُورَنَا فَمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ 
۳۹۳۷: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو قراکہ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔

۳۹۳۸: حضرت تعلیہ بن تھم رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ہم نے وہمن کی کچھ بحریاں پکڑ لیس ہم نے (تقسیم سے قبل ہی ) انہیں لوٹ کراپی ہانڈیاں چڑ ھا دیں ہی ان ان ہانڈیوں کے پاس سے گز ر ہے تو امر فر مایا: چنا نچے سب الٹ دی گئیں پھر فر مایا لوٹ جا تر نہیں ۔

تناوسیة الراب یه الا احادیث میں لوث مار کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ لوث مار کرنے والے ہمارے ساتھ تعلق تنبیں رکھتا۔ یکسی مسلمان کی شان کے لائق نبیس کہ چوزی کرے یالوث مچائے۔

### ٣: بَابُ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوْقٌ وَ قَتَالُه كُفُرٌ

٣٩٣٩: حَدَّثْنا هِ شَامُ يُنُ عَمَّادٍ ثَنَا عِيسَى بُنُ يُونْسَ قَنَا اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَسُولُ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سَبَابُ الْمُسُلم فَسُوقٌ و وَتَنالُهُ كُفُرٌ.

• ٣٩٣؛ خد ثنا ابنو بنكر بن أبى شيبة ثنا مُحمَّد بن النحسب الاسدى فينا أبو هلال عن ابن سيرين عن ابى هريرة عن النبي عليه قال سباب المسلم فسوق و قِتاله مُفريرة عن النبي عليه قال سباب المسلم فسوق و قِتاله مُفرد.

٣٩٣١: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شُرِيْكِ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ عَنْهِ مِبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَقِنَالُهُ كُفُرٌ.

## دیاب: مسلمان سے گالی گلوچ فسق اور اس سے قبال کفر ہے

۳۹۳۹: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مسلمان سے گالی گلوچ فی ہے اور اس سے قال کفر ہے (بشرطیکه بلاوجه شرعی ہوشری وجه ہوتو جائز ہے مثلاً بغاوت)۔

۳۹۳۰ حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان ہے گالی گلوج فستل ہے اور اس سے قال گفر

۳۹۴۱: حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان سے گالی گلوچ فتق ہے اور اس سے قال کفر ہے۔

# ۵: بَابُ لَا تَرُجِعُوْا بَعْدَىٰ كُفَارَا يَّضُوِبُ بَعْضُكُمُ رِقَابِ يَعْضِ بُعْضُكُمُ رِقَابِ يَعْضِ بُعْضَ كُمْ رِقَابِ يَعْضِ بُعْضِ

٣٩٣٢: حدثنا مُحمَدُ بُنُ بِشَارِ ثنا مُحمَدُ ابْنُ جَعْفرِ و عَبْدُ الرَّحْمِن بُنُ مَهْدِي قالا ثنا شُعِبَةُ عَنْ على بْن مُدْركِ قال الرَّحْمِن بُنُ مُدُركِ قال بسمعُتُ ابَا زُرْعة بُن عَمْرو بُن جريْر بُحدَثُ عَنْ جريْر بُن عَبْدِ اللّه انْ رَسُولِ اللّهِ قال فِي حِجْةِ الْوداع استَضتِ النّاس فَهَ اللّه انْ رَسُولِ اللّهِ قال فِي حِجْةِ الْوداع استَضتِ النّاس فَهَ اللّه انْ رَسُولِ اللّهِ قال فِي حِجْةِ الْوداع استَضتِ النّاس فَهَ اللّه الله عَنْ رَبّعُوا بَعُدِى كُفّارًا يَضُوبُ بغضُكُمُ رقاب بغض . ٣٩ ٣٣: حَدَّثُ فَنا الْوَلِيدُ بُنُ مُحمَّدِ عَنَ ابنِه عِن ابن عُمر ان مُسلم الْحِبرنِي عُمرُ بُنُ مُحمَّدِ عَنَ ابنِه عِن ابن عُمر ان رسُول الله عَنْ ابن عُمر ان ويلكُمُ ) لا تَوْجِعُوا بغدى كُفّارًا يضربُ بغضكُمْ رقاب بغض

٣٩٣٣: حدثنا مُحمد بن عبد الله بن نمير ثنا ابئ و مُحمد بن بشر قال ثنا اسماعيل عن قيس عن الصنابع الأخمسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنى فرطكم على المحوض و إنى مُكاثِريكُم الأمم فلا تُقبِلُنَ عُدين.

## ٢: بَابُ الْمُسْلِمُون فِي ذِمّة اللهِ عَزَّوَجَلَّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

٣٩٣٥: حدَّقَ الْحَمَدُ بُنُ عُشَمانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ فِينَادٍ الْمُحَمِّى ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنُ ابِي سَلَمَةَ الْحَمَدُ بُنُ عَلَى خَالِدِ اللَّعَبِيُ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنُ ابِي سَلَمَةَ الْحَمَاحِشُونُ عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بْنِ آبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَقِيْمَ الْمَاحِيَّ عَنْ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَقِيْمَ الْمَاحِيَّ عَنْ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَقِيْمَ عَنْ عَنْ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَقِيْمَ عَنْ عَنْ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَقِيْمَ عَنْ عَنْ ابْنُ عَنْ اللّهَ عَلْ اللّهُ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

## داب: رسول الله گافر مان كه مير سے بعد كافر نه ہوجانا كه ايك دوسر سے كى گرونيس أڑانا شروع كردو

۳۹۳۱: حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه ت روایت ہے کہ ججہ الوواع کے موقع پر رسول الله سلی الله علیہ الله علیہ والله علیہ وسلم نے فر مایا: لوگوں کو خاموش کراؤ پھر فر مایا: میرے بعد کا فر شہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔

۳۹۳۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: نا دانو! میر ب بعد کا فرید ہو جانا کہ ایک دوسر سے کی گرد نمیں اڑا تے لیک دوسر سے کی گرد نمیں اڑا تے لیگو۔

۳۹۳۳ : حضرت صنائ المسی رضی الله عند فر مات میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : غور سے سنو میں حوض (کوش) پرتمہارا چیش خیمہ ہوں اور تمہاری کشرت پر دوسری امتوں کے میں سے مقابلہ میں فخر کروں گااس لئے میں ہے ابعد ہرگز (کمی مسلمان کو بلا وجہشری ) قبل نہ کرنا۔

## دیاہے: تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے ذمہ (پناہ) میں ہیں

۳۹۳۵ : سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : جو نماز صبح اوا کرے وہ الله کے ذمه (پناه) بین ہے لہٰذا الله فرمت تو ژو (اس کومت ستاؤ) جوا ایسے محض کوتل کرے الله تعالی اے بلوا کر اوند ھے منہ ؛ وزخ بین

ڈ الیں گے۔

فَى عَهُدهِ فَمَنُ قَتَلَهُ طَلَبُهُ اللّهُ حَتَى يَكُبُهُ فَى النّارِ عَلَى وَجَهِهِ. ٢ ٣ ٩ ٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ ثَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ ثَنَا اللّهِ عَنْ النّبِي عَلَيْتُهُ اللّه عَنْ النّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ مِنْ صَلّى الصَّبْحَ فَهُوْ فِي ذِمْةِ اللّهِ عَزْوْجِلٌ.

عَمَّادِ ثَنَا اللهِ اللهِ عَمَّادِ ثَنَا اللهِ لَيْدُ بُنُ مُسُلِمِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ مُسُلِمِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سُلَمَة ثَنَا أَبُو اللهَهَرِّمِ يزيُدُ بُنُ سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرِيُرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَا اللّهُ المُؤْمِنُ آكُرمُ على الله عَزُوجَلَ مِنْ بعض مَلائِكَتِهِ.

#### إنابُ الْعَصْبِيَةِ

٣٩٣٨: حدثنا بشُر بن هِلالِ الصُوّاف ثنا عَبْدُ الوارِثِ بَنْ سَعِيْدِ ثَنَا عَبْدُ الوارِثِ بَنْ سَعِيْدِ ثَنَا أَيُّوْلِ عَنْ غَيْلانَ بَنْ جَوِيْرِ عَنْ زياد بَنِ رياحِ عَنْ ابنى هُويْرَة قال قال رسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قاتلَ تنحت واية عنية يسدُغُو التي عضبية او يَعْضَبُ لِعَصبِيَّة فَقَتلته جَاهليَّة.

٣٩٣٩: حدَّقُنَا أَبُوْ بَكُر بَنْ ابِي شَيِّة ثِنَا زِيَادُ ابْنُ الرَّبِيِّ الْمُحُمدِيُ عَنُ عِبَاد بُن كَثِيرِ الشَّامِيَ عَنِ امُراةِ مِنْهُمُ يُقَالُ الْمُحُمدِيُ عَنُ عَبَاد بُن كثِيرِ الشَّامِيَ عَنِ امُراةِ مِنْهُمُ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةً قَالَتُ النَّبِيُ عَيْنَ الْمُ اللَّهِ عَيْنَ المَوْ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ المَوْ اللَّهُ عَلَيْنَ المَوْ اللَّهُ عَيْنَ المَوْ اللَّهُ عَلَيْنَ المَوْ اللَّهُ عَلَيْنَ المَوْ اللَّهُ عَلَيْنَ المَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ المَوْ اللَّهُ عَلَيْنَ المُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْنَ المَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ المَوْلِ اللَّهُ عَلَيْنَ المَوْلِقُلُقِينَ المَوْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْلِقُ اللَّهُ المُؤْلِقُ اللَّهُ المُؤْلِقُ المُولِقُ المُؤْلِقُ المُولِقُ المُؤْلِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ ا

۳۹۴۷: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جونما زصبح ادا کرے وہ اللہ عزوجل کے ذیمہ میں ہے۔

۳۹۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن اللہ کے نزد کی بعض فرشتوں سے بڑھ کر لائق اعزاز اور محترم

#### باب :تعصب کرنے کابیان

۳۹۲۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جو اندھا دھند حجمنڈ سے ہو کرلڑ سے اور عصبیت کی طرف بلاتا ہویا عصبیت کی طرف بلاتا ہویا عصبیت کی وجہ سے غصہ بین آتا ہوتو اس کا مارا جانا جا بلیت (کی موت) ہے۔

۳۹۳۹: حضرت فسیلہ فر ماتی ہیں میں نے اپنے والدکو بیفر ماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا اے اللہ کے رسول کیا بیا بھی تعصب ہے کہ آ دمی اپنی قوم سے محبت کرے؟ فرمایا: نہیں بیا تعصب نہیں بلکہ تعصب ہے کہ آ دمی ( ناحق اور ) ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دے۔

<u>شاہ صدہ الهم بنے مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جا بلیت کی عصبیت کو منایا اور بختی ہے منع فرمایا</u>
کہ کوئی قبیلہ اسپنے قبیلے کی عزت و ناموری کے لئے دوسرے قبیلہ سے نہ لا بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے زمانہ میں بھی کوئی بغیر شرعی وجہ کے لڑائی کرے اس کا حکم بھی جا بلیت جیسا نے بینی ایسا مخص عذا ب کا مستحق ہوگانہ کہ تواب کا۔

تواب کا۔

دیادہ: سوا دِاعظم ( کے ساتھ رہنا )

#### ٨: بَابُ السُّوادِ الْآغظم

- ٣٩٥: حدّثنا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثَمَانَ الدِّمشُقِي ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلَم ثَنَا مُعَانَ بُنُ رِفَاعَة السَّلامِيُّ حدَّثِنَى أَبُوْ خُلَفِ بُنُ مُسْلَم ثَنَا مُعَانَ بُنُ رِفَاعَة السَّلامِيُّ حدَّثِنَى أَبُوْ خُلَفِ الْاعْسَى قَال سمِعْتُ أنس بْن مالكِ يَقُولُ سَمِعْتُ رُسُول الله عَيْنَةُ يَقُولُ إِنَّ أَمْتِى لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالةٍ وَلَسُول الله عَيْنَةُ يَقُولُ إِنَّ أَمْتِى لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالةٍ فَاذَا رَائِتُم الْحَتَلاقًا فَعَلَيْكُم بِالسّواد الْاعْظم .

# • ۳۹۵: حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں منے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بید فرماتے سنا بلاشبہ میری امت محرابی پرمجتمع (متفق) نه ہوگی جب تم

اختلاف دیکھوتو سوادِ اعظم ( قر آ ن وسنت پرعمل بیرا) کا ساتھ دو۔

شلاصة الراب جلاسة والراب الم الم سنت والجماعت بير قائم رہنے والے لوگ جو وقت كے امام مطبع فرما نبر دار ہوں اور فتنوں سے نبیخ والے سوا داعظم میں ان كا دوسرانا م اہل سنت والجماعت ہے بيلوگ بدعات ورسوم باطله سے كوسوں دور رہتے ہیں ان ك برنكس روافض خوار خ اور دوسر ہے مبدعین میشر ذرمہ قلیلہ ہے جن سوا داعظم كے ساتھ ہے۔ اس لئے يہ جماعت سما به تعدن اور انتمہ مجتهدین کے طریق پر اور ان كی تمبع ہے۔ جا ہے كسى زمانہ میں به تعداد كم ہى ہوں نجر بھی سوا داعظم ہى ہوں گئے۔ سوا داعظم ہى ہوں گئے۔

#### ٩: بَابُ مَايَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ

ا ٣٩٥: حدثنا مُحمَّدُ بُلُ عَبْد اللَّهِ بُن تُميْرٍ وَ عَلِيً مُحمَّدِ قَال ثنا ابُو مُعاوِية عن الاعْمَ صَى رَجَاءِ الْآنُ مَارِيّ عَلَى الله العَمْ الله عَلَى الله الله الله الله الله على الله على الله عليه وسلّم يَوْمَا حبل قال صلّى رسُول الله صلى الله عليه وسلّم يَوْمَا صلاة فاطال فِيْهَا فَلَمَّا انصرف قُلُنا ( اوْ قالُوا) يا رسُول الله اطلت اليوم الصّلاة قال ابنى صلّيت صلاة رغبة و رهبة سالت اليوم الصّلاة قال ابنى صلّيت صلاة رغبة و رهبة سالت الله عروجل لا متى تلاثا فاعطاني اثنتين و رقبة منالت الله عروجل لا متى تلاثا فاعطاني اثنتين و ترقبه منالت الله عروب المنالة الله الله عليه عدوا مِن عَبْرِهم فاعطانيها و سالته أن لا يُععل باسهم بَيْنَهُم فَرَدَ عَبْرهم فاعطانيها و سالته أن لا يُععل باسهم بَيْنَهُم فَرَدَ عَبْرهم فاعطانيها و سالته أن لا يُععل باسهم بَيْنَهُم فَرَدَ

٣٩٥٢: حَدِّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعِبُ بْنِ شَعِبُ بْنِ شَعِبُ بْنِ شَعَبُ بْنِ شَعَبُ بْنِ شَعْدُ بُنُ بَشِيْرٍ عَنْ قتاذة انَّهُ حَدَّثُهُمُ عَنُ ابِي

### چاہ ہونے والے فتنوں کا ذکر

۳۹۵۱: حضرت معاذین جبل فرماتے بیں کہ رسول اللہ نے ایک روز طویل نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے سلام آج نماز طویل کی فرمایا: میں رغبت اور ڈرکی نماز اوا کی۔ اللہ عزوجل ہے اپنی است کے حق میں تین چیزیں ما تمیں دوتو مجھے اللہ تعالی نے عطافر ماویں اور تیسری پھیردی میں نفا کہ سب پرکوئی غیر دشمن مسلط نہ ہو۔اللہ تعالی نے بیعطافر ماوی اور میں نے اللہ تعالی ہے یہ مانگا کہ سب پرکوئی غیر دشمن مسلط نہ ہو۔اللہ تعالی نے بیعطافر ماوی اور میں نے اللہ تعالی نے بیعی کہ میری تما اور میں نے اللہ تعالی نے بیعی میں نہ لڑیں اللہ تعالی نے بیعی میں نہ لڑیں اللہ تعالی نے بیعی میں نہ لڑیں اللہ تعالی ہے مانگا کہ بیہ پس میں نہ لڑیں اللہ تعالی نے میری ہے بات (دعا) پھیردی۔ میں نہ تو بان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول معنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

قَلابَةَ الْحَرْمِي عَلِد اللَّهِ بُن زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَسُمَاء الرَّحْبِي عَنْ ثُوْبِانَ مُولِي رِسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ أَنَّ رُسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ زويت لِي الارض ختى رأيت مشارقها و مغاربها و أَعْطَيْتُ الْكُنْزِيْنِ الْآصُفَرَ ( أَوِ الْآحُمْرَ) وَالْآبُيْضَ يَعْنِي اللُّهُ مِن قَالُ فِضَّةً وَ قِيلَ لِي إِنَّ مُلْكَكَ اللَّي حَيْثُ ذُويَ لكَ و إِنِّي سَالَتُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ثُلَاثًا أَنُ لَا يُسلِّطُ عَلَى أُمْتِي جُوْعًا فَيْهُ لِكُهُمْ بِهِ عَامَّةً وَ انْ لَا يَلْبَسَهُمُ شِيعًا و لِللِّيْقَ بَعْضُهُمْ بَاسَ بَعْضِ وَ انَّهُ قِيلَ لِي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً مرد له و إنِّي لن أسلط على أمَّتِكَ جُوعًا فَيُهَلِكُهُم فِيْهِ ولَنْ اجْمع عَلَيْهِمْ مَنْ بِيهِنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يُقْنِي بُعضْهُمْ بعُنضًا و يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا و إذا وضع الشَّيُفُ فِي أُمَّتِي فللنَّ يُرْفع عَنْهُمُ اللَّي يُوم الْقِيامةِ وَ إِنَّ مِمَّا الْحَوْفُ عَلَى أمَّتِينَ أَنْهُمَّ مُصْلِيْنَ وَسَتَعَبِّدُ قَبَائِلٌ مِنْ أَمْتِي ٱلْأَوْثَانَ وَ ستلحق قبائل من أمّتي سالمُشركِين وَ إِنْ بَيْن يدى السَاعَة دجَّالِين كَدًّا بِين قريْبًا مِنْ ثَلَائِيْنَ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ نبيٌّ و لَمَنْ تَمْوَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحِقِّ مُنْصُورِيُّنَ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَاتِي أَمْرُ اللَّهِ عَزُّوَجَلُّ.

قَال اللهِ من هذا التحديث قلاما أهو له.

النُّدْصَلِّي النُّدعايية وسلَّم نِيِّ ارشَا وقر ما يا: زيمِن مير ے لئے سمیٹ وی گئی یہاں تک کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو د کچیولیا اور مجھے دونوں خزانے زرد (یا سرخ) اورسفید یعنی سونا اور جاندی دیئے گئے (روم کا سکہ مونے کا اور ایران کا جا ندی کا ہوتا تھا) اور مجھے کہا گیا كهتمباري (امت كي) سلطنت و بي تك ہو گي جہال تك تمہارے لئے زمین سمیٹی گئی اور میں نے اللہ عزوجل سے تین دعائیں ماتگیں اول بیاکہ میری امت یر قط نہ آئے کہ جس ہے اکثر امت ہلاک ہوجائے۔ ووم په کهميري امت فرقو ل اورگر و ہول پيل نه بے اور ( سوم پیرکہ ) ان کی طاقت ایک دوسرے کے خلاف استعال نه مو ( یعنی با هم کشت و قال ند کریں ) مجھے ارشاد ہوا کہ جب میں (اللہ تعالیٰ) کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو کو ئی اے رہبیں کرسکتا میں تمہاری امت یراییا قحط ہرگز مسلط نہ کروں گا جس میں سب یا (اکثر) بلا کت کا شکار ہو جائیں اور میں تمہاری امت بر اطراف وا کناف ارض ہے تمام دعمن استھے نہ ہونے دوں گا۔ یہاں تک کہ بیرآ پس میں نہاڑیں اور ایک د وسرے کولل کریں اور جب میری امت میں تکوار چلے

گ تو قیا مت تک رکے گی نہیں اور مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ خوف گراہ کرنے والے حکمرانوں سے ہے اور خقر یب میری امت کے بچھے بتوں کی پرستش کرنے گئیں گے اور (بت پرتی میں) مشرکوں سے جاملیں گے اور قیا مت کے قریب تقریباً مجھوٹے اور د جال ہوں گے ان میں سے ہرا یک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میری امت میں ایک طبقہ مسلسل حق پر قائم رہے گا ان کی مدو ہوتی رہے گی (منجانب اللہ) کہ ان کے مخالف ان کا نقصان نہ کرسکیں گئے (کہ بالکل ہی ختم کر دیں عارضی شکست اس کے منافی نہیں) یہاں تک کہ قیا مت آ جائے۔

امام ایوالحن (تلمیذابن ماجه) فرماتے ہیں کہ جب امام ابن ماجه اس عدیث کو بیان کرکے فارغ ہوئے تو فرمایا: بیرعدیث کتنی ہولناک ہے۔ ٣٩٥٣: حدد تُمَّا أَبُو بَكُر بُنَّ أَبِي شَيْبة ثَنَا سُفْيَانَ بُنَّ عَيْيُنَة عن الزُّهُويَ عَنْ عُرُوةٍ عَنْ زَيْبِ ابْنَةَ أُمَّ سَلَّمَةً عَنَّ إِنِّبِ ابْنَةَ أُمَّ سَلَّمَةً عَنَّ حبيبة عن زينب بنت جخش أنّها قالتُ اسْتِيقظَ رسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم صنَّ نُوْمه و لهو مُخمرٌ وجُهُهُ وَ هُ و يَقُولُ لا السه إلَّا اللَّهُ ويلُّ للْعرب منْ شرَّ قَداقُتُوبَ فتع الكوم من ردم يساجوج و ما جوج و عقد بيديه عشر ق

قَالَ زَلِمَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ الْهُلَكُ وَ فَلِمَا الصَّالِحُون ؟ قال اذا كُثْرَ الْحِبِثُ.

٣٩٥٣: حدَثَنَا واشِدْ يُنُ سعيُد الرَّمُلَى ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنَّ مُسلم عن الوليد بن سليمان بن ابي السانب عن على بُن يريد عن الْقَاسِم ابي غبُد الرُّحْمن عن ابي أَمَامة قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِيْنَ يُصِّبِحُ الرَّجُلُ فِيْهِا مُوْمِنُا وَ يُنْمُسِي كَافِرًا الَّا مِنْ احْيَاهُ اللَّهُ بالعلم.

٣٩٥٥: حدثت المحمد بن عبد الله بن نمير ثنا ابو مُعاوِية و ابني عن الاغمش عن شقِيق عن خذيفة قال كُنا خِلُوسًا عِسُد عُمَر فَقَالَ أَيْكُمُ يَحْفَظُ حَدِيْتُ رَسُولِ اللَّهِ مُنْكُ مُ فِي الْفِتْنَةَ قَالَ حُذَيْفَةَ فَقُلْتُ انَا قَالَ إِنَّكَ لَنجُويٌ قَالَ كَيْفَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَ جَارِه تُكَفِّرُهَا الصَّلاةَ وَالصِّيامُ وَالصَّدْقَةُ وَالْامْرُ بِالْمَغُرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ انَّما أُريُدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبِحُرِ فَقَالَ مَا لَكُ وَ لَهَايَا اميل السفومين الله بينك و بينها بابا مُغلقا قال فَيْكُسر فرمات سنا: آ وي كيك فته (آ زمائش وامتحان ) ي البّابُ اوُ لِفُسِّحُ قَالَ لا بِلِّ يكُسُرُ قَالَ ذَاكَ اجْدَرُ أَنْ لا يغُلق.

٣٩٥٣ : حضرت زينب بنت بخش رضي الله عنها فر ماتي میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیند سے بیدار ہوئے آ ہے کا چبروانورسرخ ہور ہاتھا۔فرمایا:خرالی ہے عرب کے لئے ایسے شرکی وجہ سے جو قریب آجا آن یا جو ن ماجوج کی سرمیں ہے اتناکھل گیا اور آپ نے انگلی ہے وس كا مندسه بنايا حضرت نينب فرماتي بين ين عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں صالح لوگ ہوں تب بھی ہم بلاک ہو جائیں سے؟ فرمایا: (بنی بال) جب برائی زیادہ ہوجائے۔

۳۹۵۳: حضرت ابوامامه رضی الله عنه قرمات بین ک رسول التعصلي الله عليه وسلم نے فرمایا: عنقریب ایسے فتنے ہوں گے کہ ان کے دوران مرد ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام کو کا فرین جانا ہو گا سوائے اس کے جے اللہ علم کے ذریعہ زندگی (ایمان) مطا فرمائے۔

٣٩٥٥ : حضرت حدٌ يفدرضي الله عندفر مات بين كه بم سید ناعمر رضی الله عنه کی خدمت میں جیٹھے ہوئے بتھے کہ فرمانے کھے تم میں کس کوفتنہ کے متعلق رسول ایڈسلی ایڈ عليه وسلم كي حديث يا و بع بيس نے كہا مججه فرماياتم بہت جراً ت (اور ہمت ) والے ہو ( کدرسول الله صلی الله عليه وسلم سے وہ باتیں پوچھ لیتے تھے جو دوسرے منبیں یو جھ یاتے تھے) فرمایا کیسے فتنہ ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیارشاد ابل خانه اور اولا د اوریز دی ( که بھی ان کی دجہ ہے آ دمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے ) اور اس آ ز مائش میں

قُكُ الحُدْيِفَةِ أَكَانَ عُمَرُ يُعلَمُ مَنِ الْبَابُ قَالَ نَعَمُ كما يغلم الدُون عبد اللَّيْلَة إنَّى حَدَّثُتُهُ حَدِيثًا لَيْس بالإغاليط.

فسالة فقال غمرً.

(اگر آ دمی صغیره گناه کا مرتکب ہو جائے تو) نمازا روز ہے' صدقہ اور امر بالمعروف نہیءن المنکر اس کا کفارہ بن جاتے ہیں ۔حضرت عمررضی القدعنہ نے فر ماما فهلنا أن نشالة من الباب؟ فقلنا لمسروق سلة ميري مرادية تتنتيل من في الواس فتنه كمتعلق كها ہے جو مندر کی طرح موجزن ہوگا۔ تو حضرت عذیفہ

رضی اللّٰہ عنہ نے کہاا ہے امیر المؤمنین آ ہے کواس اس فتنہ ہے کیا غرض آ ہے کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک درواز ہ ( حائل ہے جو ) بند ہے فرمایا وہ دروازہ توڑا جائے گایا کھولا جائے گا؟ عرض کیا کھولانہیں جائے گا بلکہ تو ڑا جائے گا فر ما یا پھر تو وہ بند ہونے کے قابل نہ رہے گاہم ( حاضرین ) نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ کیا حضرت عمر رضی الله عنه کوعلم تھا کہ درواز و ہے کون مراد ہے فرمایا: ہالکل وہ تو ایسے جانے تھے جیسے انہیں بیمعلوم ہے کہ کل دن کے بعد رات آئے گی میں نے انہیں ایک حدیث سائی تھی جس میں تجھ مغالط اور فریب وہی نہیں ہے ہمیں حضرت حذیف رضی الله عنہ کی ہیبت ما نع ہوئی کہ بوچیس کہ وہ ورواز ہ کون شخص تھا اس لئے ہم نے مسروق سے کہا انہوں نے یو جھرلیا تو فرمايا كدحضرت عمررضي اللدعشة ذوويتها

> ٣ ٩ ٥ ٣: حدثننا أبُوْ كُريُب ثَنا ابُوَ مُعَاوِية و عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ المُسحاريثي ووكينع عن الاعمش عن زيّد بن وهب عن عَبْد الرَّحْمَن بُن عَبُدِ رِبِّ الْكَعْبة قَالَ انْتهيْتُ إلى عبد اللُّه لِن عَمْرِو بُن الْعَاصِ و هُو جَالِسٌ فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ والنَّاسُ مُحُتِّمِ عُون عَلَيْهِ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ بَيْنَا لَحُنَّ مَعَ رسُول اللهِ عَلَيْتُ فِي سَفَر إِذْ نَوَلَ مَنْزُلا فَمِنَّا مِنْ يَضُرِبُ جباءَ أَ وَ مِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَ مِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِه إِذْ نَادَى مُنادِيْهِ الصَّلاةُ خِامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا فَقَالَ اِنْهَلَمْ يَكُنُّ نَبِي قَبُلِي الا كان حقًّا عَلَيْهِ انْ يَدُلُّ أُمُّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ حَيْرٌ لَهُمُ وَ يُسْذِر هُمُ مِا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَ إِنَّ أَمَّتَكُمُ هَذِهِ جُعِلَتُ عافَيْتُها في اولها وإنَّ آجرهُم يُصِيبُهُم بلاءٌ و أَمُورٌ تُنْكُرُونِهَا ثُمَّ تُعجىءُ فِتَنَّ يُرقِقَ بِعُضْهَا بَعْضًا فِيَقُولُ الْمُؤْمَنُ هَذَهِ مَهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمِنْ سَرَّهُ انْ يُزخُزْح عَـن النَّارِ وَ يُذْخِلِ الْجَنَّةُ فَلْتُذُرِّكُهُ مَوْتَتُهُ وَ هُو يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

٣٩٥٦: حضرت عبدالرحمٰن بن عبد رب الكعيد فرمات جیں کہ میں حصر مت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنبما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ یا کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے لوگ آ ب کے گرد جمع تھے میں نے انہیں پیفر ماتے سنا ایک بارجم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے کہ ایک منزل پریژاؤ ڈالا ہم میں ہے کوئی خیمہ لگا رہا تھا کوئی تیرا ندازی کررہا تھا۔ كوئى اين جانور جرائے لے كيا تھا استے ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے منادى في اعلان كيا كه تماز كے لئے جمع ہو جائيں ہم جمع ہو گئے تو آ ب نے فرمایا: بلاشبہ مجھ سے بل ہر ہی ہر لا زم تھا کہ اپنی امت کے حق میں جو بھلی بات معلوم ہو وہ بتائے اور جو بات ان کے حق میں بری معلوم ہواس ہے ڈرائے اور تہاری اس امت کے شروع حصہ میں سلامتی اور عافیت ہے اور

والْيَوْمِ الْآجَرِ وَلْيَاتِ الْي النَّا الَّذِي يُجِبُّ انَّ يَأْتُوا اللَّهِ وَ مَنْ بَايَعِ امَامًا فَأَعُطَاهُ صَفُقَة يَمِينِهِ و تَمَرَةَ قُلْبِه فَلَيُطِعْهُ مَا اسْتطاع فان جَاء آخَرُيْنَازِعُهُ فَاضُرِبُوا عُنْق الْآجر.

قَالَ فَادْخَلُتُ رَاسِیْ مِنْ بَیْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ النَّاسِ فَقُلْتُ النَّاسِ فَقُلْتُ النَّهُ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ اللهِ عَلَيْتُهُ أَذُناى و وَعَاهُ قَلْبِي.

اس کے آخری حصہ میں آ زمائش ہوگی اور الی الی الی باتوں گی جن کوئم براسمجھو کے پھرا یسے فتنہ ہوں گے کہ ایک حمالہ میں دوسرا ہلکا معلوم ہوگا تو موسن کے گا۔ کہ اس میں میری تیا بی ہے پھروہ فتنہ چھٹ جائے گا۔ لہذا جے اس بات سے خوشی ہو کہ دوز خ سے نی جائے گا۔ لہذا جے اس بات سے خوشی ہو کہ دوز خ سے نی جائے گا۔ اور جنت میں داخل ہوتو اسے الی حالت میں موت

آئی جا ہے کہ وہ القد تعالیٰ پر اور ہوم آخر پر انبان رکھتا ہواور اسے جا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے جیسا وہ
پند کرتا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ رکھیں اور جو کسی حکمران سے بیعت کر ہا دراس کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ و شاور
دل سے اس کے ساتھ عہد کر ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کی فرما نیر داری کر ہے پھر اگر کوئی دوسرا شخص آئے اور
(حکومت میں) پہلے سے چھکڑ ہے تو اس دوسر سے کی گردن اڑا دو حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے
درمیان سے سرا ٹھا کر کہا میں آپ کو اللہ کی تم ویتا ہوں بتا ہے آپ نے خود بیحد بیٹ رسول اللہ علیہ وسلم سے تی
تو حضرت عبداللہ بن عمرو نے اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میر سے دونوں کا نوں نے بیحد بیٹ تی اور
میرے دل نے اسے محفوظ رکھا۔

فلاصة الراب ہنا اس حدیث میں بیان کردہ سب تجی ہیں آئ بہت ہوگ اپنا کو ملمان کہنے والے شرک و معاملات کئے کو مسلمان کہنے والے شرک و معاملات کے مرتخب ہور ہے ہیں مزارات اولیا ، کو پو جتے ہیں اور وہاں پر جانور ذرج کرتے ہیں اور غیر اللہ کو تجد ب کرتے ہیں۔ نیز تمین جبوٹے و جانوں میں سے ایک وجال غلام احمد قادیانی ہے جس نے ہندوستان میں فتند کھڑا کیا اور بھی کنی قتم کے فتنے ہیں۔ ۳۹۵۳: حدیث کا مطلب واضح ہے کہ جب خباشتیں زیادہ ہو جا کمیں تو نیک لوگوں کی موجود گی عذا ب خداوندی اور ہلاکت ہے ہیں بچا سکتی ۔ ۳۹۵۳: مطلب بیہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عند کی فیادت ہوئی تو اللہ عند کی ذات باہر کت تمام فتنوں اور مصائب ہے روک تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کی شہاوت ہوئی تو مسلمانوں پر آفت آگئی بھر خلیفہ ثالث جنا ب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد ہے لوگوں کے ولوں میں کدورت بہدا ہوگئی آخر بلوا نیوں نے فساد بیا کر کے جنا ب امیر المؤمنین کو بڑی بے دردی اور بے لی کی حالت میں شہید کر دیا ہو فتنے ایسے چیل گئے کہ آئ تک قائم ہیں۔ ۱ موساء اور عمائد میں جس بیعت کا بیان ہے وہ بیعت مراد ہے جو الراح و عقد نے کی یعنی مسلمانوں کے تمام روساء اور عمائد مین اس آدی کو قبول کر لیں اس کے بعد ہوتے ہوئے وہ وہرا امام لیس ہوسکتا ہے مطلق بعت مراد نہیں ہو۔ امام لیس ہوسکتا ہے مطلق بعت مراد نہیں ہو۔ امام لیس ہوسکتا ہے مطلق بعت مراد نہیں ہو۔ امام لیس ہوسکتا ہے مطلق بعت مراد نہیں ہوسکتا ہے مطلق بعت مراد نہیں ہو۔ امام لیس ہوسکتا ہے مطلق بعت مراد نہیں ہے۔

#### • ١: بَابُ التَّنَبُّتِ فِي الْفِتْنَةِ

عده ٣٩: حدَّثنا هشام بن عمّار و مُحَمّد بن الصّبّاح قالَ تَنَا عِبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ ابِئَي حَازِم حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ عُمارَةً بُن حرُّم عنْ عبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمزَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عدِ. وسَلُّم قَالَ كَيْفَ بِلَكُمُ وَ بِزَمَانَ يُؤْشِكُ أَنْ يَاتِي يُغَرُّ بِلُّ النَّاسُ فيله غَرُبُلَةً وتُبْقِي خُفَالَةً من النَّاسِ قَدْ مِجْتُ عُهُـوْدُهُمُ و امَازَاتُهُمْ فَانْحَتَلَفُوا و كَانُوا هَكَذَا ( و شَيْكُ بيُن اصابعه ) قَالُوا كَيْفَ بِنا يَا رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم اذًا كان ذالك قال تَاخَلُون بِما تَعُرفُونَ و تدغون ما تُنكِرُون و تَقْبِلُون على خاصَّتكُمُ و تَذَرُونَ أمهرعوامَكُمُ.

٣٩٥٨: حدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنَّ عَبُدَةَ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زِيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرِانَ الْحِوْنِي عَنِ الْمُشَعَّتِ ابْنِ طَرِيْفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الصّامت عن ابى ذرّ قال قال رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ كَيْفَ أَنْتَ يَسَا ابِسَا زِرَّ وَمُوتُسَا يُبِصِيْبُ النَّاسِ حَتَّى يُقَوَّمُ الْبَيْتُ بِالْوصِيْفِ (يَعْنِي الْقَبُرِ) قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهِ لِيُ وَ رَسُولُهُ ( اوْ قَالَ اللُّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمْ) قَالَ تُصِبُّرُ قَالَ كَيْفَ أَنْت ولجوعا يُصِيبُ النَّاسِ حتَّى تَاتِي مشجدَك فلا تستطيعُ أَنْ تَسرُجع اللي قِراشِك و لا تستطيع ان تقوم من فِراشَكَ اللَّهِ مَسْجِدِكَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ و رَسُولُهُ أَعُلُمُ رَاوُ مِا خَارُ اللَّهُ لِي وَ رَسُولُهُ } قَالَ عَلَيْكَ بِالعِقْةِ ثُمُّ قَالَ كَيْفَ انْتُ وَ قَتَّلا يُصِيِّبُ النَّاسَ حَتَّى تُعَرِقَ حِجارةً الرزَّبْت بالدَّم؟ قُلْتُ مَا خَارِ اللَّهُ لِي وَ رَسُولُهُ قَالَ الْحَقِّ ﴿ كِيا كَهَ اللَّهُ اوراس كَر رسول كورْ يا ده علم ب (كهاس بسمن انت مِنهُ قالَ قُلُتُ يا رسُولَ اللّه! أفلا آخذُ بسيّفِي - وقت كياكرنا جائية ) يا كهاكه (وه كرول كا) جوالله اور فَاضُرِب بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ قَالَ شَارَكُتُ الْقَوْمِ إذَا وَلَكِنِ ﴿ اللَّهِ مَا لِللَّهِ عَلَيهِ وَمَكُم مِيرِ ﴾ لِحُمَّ يبتد

## باه: فتنه مین حق بر ثابت قدم ر منا

٢٩٥٧: حضرت عبدالله بن عمرة سيدوايت بكرسول النصلى الندعليه وسلم نے فر مایا کے تمہاراس وقت کیا حال ہوگا جب لوگ (آئے کی طرح) جھانے جائیں سے اور ( چھلنی میں بعنی دنیا میں ) آئے بھوسے کی طرح برے لوگ باتی رہ جائیں گےان کے عہداورامانتیں خلط ملط ہو جا کمیں گی اور برے لوگ مختلف ہو کرا لیے ہو جا تھیں گے ہے كهدكرآب في الكيول من الكليال داخل كيس سحاب نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا کریں جو بات الحجمی مجھو( قرآن وسنت کے دلائل ہے) اے اختیار کر لینا اور جو بری مجھوا ہے ترک کر دینا اور صرف اپنی فکر کرنا اورعوام کامعالمه (ان کے حال پر) حجوز وینا۔

۳۹۵۸ : حضرت ابو ذر رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول النُصلي النُدعليه وسلم نے ارشا دفر مايا: اے ابو ذرا اس و قت تمها را کیا حال ہوگا جب لوگوں برموت طاری ہوگی (وباطاعون وغیرہ کی وجہ ہے) حتی کہ قبر کی قیمت غلام کے برابر ہوگی میں نے عرض کیا جواللہ اور اللہ کے رسول میرے لئے بہتدفر مائیں یا کہا کہا لٹدا ورا لٹد کے رسول کو ہی علم ہے ( کہ کیا کرنا جاہئے ) آ ہے نے فر مایا صبر کرنا اور فر مایاس و قت تمهاری کیا حالت ہوگی جب لوگوں پر بھوک طاری ہو گی حتیٰ کہتم مسجد آؤ گے تو واپس اینے بستر ( گھر) تک جانے کی ہمت واستطاعت نہ ہوگی اور بستر ہے اٹھ کرمسجد نہ آسکو کے میں نے عرض اذبحي بينتك فيلتُ يا دسول الله فإن ذحل بينيني فال إن ﴿ قَرِمَا تَكِيلَ وَلِيهَ اللَّهِ وَقَتْ حَرَام بِ نَجِيح كا خصوصي بحشيت أن ينهرك شعاع الشيف فالل طرف ردانك البتمام كرنا - يجرفر مايا: ال وقت تنهاري كياحالت جولًى على وجهكَ فيبُوَّء باثمه وَاثْمِكَ فيكُوْنِ مِنْ اصحاب ﴿ جِبِلوَّكُونِ كَاثَّقَ عَامَ مِوكًا له يَهَال تك كم تجارة الريت النان

(مدینه میر ایک جگه کانام ہے ) خون میں ۋوب جا ہے

گا میں نے عرض کیا کہ جواللہ اور اس کے رسول میرے لئے پہند کریں۔فر مایا:تم جن لوگوں میں ہے ہوائہی کے ساتھ مل جانا ( یعنی مدینہ والوں کے ساتھ ) میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی تکوار لے کر ایسا ( تفتّل عام ) کرنے والوں کو نہ ماروں فر مایا: پھرتو تم بھی ان ( فانہ کرنے والوں ) میں شریک ہوجاؤ گے اس لئے تم اپنے گھر میں تھس جانا میں نے عرض کیا کہ اگر فساوی میرے گھر میں تھس آئیں تو کیا کروں فر مایا: اگر تمہیں مکوار کی چیک ہے خوف آئے تو جا درمند پر ڈال لیما تا کہ وہ آل کرنے والاتمہارااورا پنا گناہ سیٹ کر دوزخی بن جائے ۔

> ٩ ٩ ٩ : حدثنا المحمَّدُ إِنَّ بِشَارِ ثِنَا لَمُحَمِّدُ الِّنْ جِعُفِو ثِنَا عوف عن المحسن ثنا اسيلا ابل المتشمس قال ثنا ابل مُوسى حدَّثُنَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا الْدِينِ يدى السَّاعة لَهِمْ جِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا الَّهِمْ جُ قَالَ الْقَتَالَ فَقَالَ اللَّهِمْ عَ بغط السندلمين يارسول الله الاتفل الآن في العام الواحد من المشركين كذا و كذا فقال رسول الله عليه ليُس ببقتل المشركين ولكن يقتل بغضكم بغضاحتي يقُتُل الرَّجُلُ جَارِهُ وَابْنَ عَبِّهِ وَ ذَا قُرَالِتِهِ فَقَالَ بَعْضَ الْقَوْمِ يا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لا تُنزعُ عُقُولُ الْحَدْرِ دَالْكِ الزَّمَانِ و يَخُلُفُ لِهُ هَبِاءٌ مِنِ النَّاسِ لا عَقُولُ لَهُمْ.

ثُمَّ قَدَالَ الْاشْعِرِيُّ وَ أَيْمُ اللَّهِ إِنَّى لَاظَنُّها مُلُوكِينُ و ايَّاكُمُ و ايْمُ اللَّهِ ! مَالِي و لَكُمْ مَنْهَا مَخُوجٌ إِنْ ادركت إلى ما عهد البنا نبينا عليه الا ان تخرج كما

دخلنا فيها

- ۳۹۵۹: حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جمیس فر مایا: قیامت کے قریب ہرج ( خون ریزی ) ہوگی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہرج سے کیا مراد ہے؟ قرمایا: خوان ریزی کسی مسلمان نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آتو اب بھی ایک سال میں استے استے مشرکوں کوئل کر دیتے بیں اس بررسول الله مسلی الله علیه وسلم نے فر مایا :مشرکول كاقتل نه بوگا بلكه تم ايك دو مرے كوتل كرو كے حتى كه مرو ا ہے بڑ وی کو بھیا زاد بھائی کو قرابتدار کوتش کرے گا الوگوں میں کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس وقت ہماری عقلیں قائم ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایانہیں ۔ اس زیانہ میں اکثر لوگوں کی عقلیں سلب ہو جا کمیں گی اور ذروں کی طرح ( زلیل و خوار ) لوگ باقی ره جائمیں گے۔ پھر حضرت ابوموی

ا شعری رضی الله عنه نے فر مایا بخدا میرا کمان ہے کہ میں اورتم اس زمانہ کو یا نمیں گے اور بخدا اگر وہ زمانہ ہم پر آیا تو ہمارے لئے (اس جنگ ہے) نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو گی جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس میں ہے نہ اکل عکیں گے جیسے واخل ہوئے تھے ویسے ہی۔ عبد الله بن غييد مودن مسجد جردان قال حدثتنى غيد الله بن غييد مودن مسجد جردان قال حدثتنى غيد الله بن غييد مودن مسجد جردان قال حدثتنى غيد البضرة دخل على ابى فقال يا ابا مسلم الا تعيننى على هولاء القوم ؟ قال بلى قال فدغا جارية له فقال يا جارية الحرجى سيفى قال فاخرجته فسل منه قدر شبر خارية الحرجى سيفى قال فاخرجته فسل منه قدر شبر فاذا هو حشب فقال ان حليلي وابن عمك على الله عليه وسلم عهد إلى اذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتحذ سيفا من حشب فان شنت حرجت معك قال لا حاجة لى فيك و لا في سيفك.

الله ٣٩٠ حدثنا عشران بن مؤسى الليتى نه عند الرخين بن بن سعيد ثنه محتمد بن خجادة عن عبد الرخين بن شروان عن هذيل بن شوخبيل عن ابني مؤسى الاشغرى قال قال وسؤل الله عليه الرجل فيها مؤمنا و يسسى كافرا و الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا و يسسى كافرا و يشمسى مؤمنا و يصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الفائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الماشى فيها خير من الماشى والماشى وال

۳۹۱۰ حضرت عدید بنت اہمان فرماتی ٹی کہ جب سیدنا علی کرم اللہ و جہد سیبال بھرہ تشریف لآئے تو میرے والد کے پاس آئے اور فرمایا: اے ابوسلمہ! ان اور فورایا: اے ابوسلمہ! ان اور فورایا: اے ابوسلمہ! ان اور فورایا: اے ابوسلمہ! ان بھر اپنی آلموار نکال لا۔ باندی آلموار کے عرض کیا ضرور بھر اپنی آلموار نکال لا۔ باندی آلموار کے آئی تو ایک بالشت کی مقدار آلموار نیام سے نکالی دیکھا تو وہ لکڑی کی بالشت کی مقدار آلموار نیام ہے نکالی دیکھا تو وہ لکڑی کی بختی ۔ قرم کئی بھی ہے ہیں ہو ایک بھی کہ جب مسلمانوں کے ورمیان فائد جو تو آلموار لکڑی کی بنالینا آپ چا بیں تو شہراری اور آپ کے بیات سے میں تو ترمیان فائد جو تو آلموار لکڑی کی بنالینا آپ چا بیں تو شہراری اور ترباری آلموار کی بچھ حاجت نہیں۔

۳۹۱۱ : حضرت ابو موی اشعری رضی الله عند فرمات بیل که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا : قیامت کے قریب فتنے ہوں گے ساہ تاریک شب کے حصول کے ما ند ان فتنوں میں مرد سبح ایمان کی حالت میں کرے گا تو شام کفر کی حالت میں اور کوئی شام ایمان کی حالت میں اور کوئی شام ایمان کی حالت میں اور کوئی شام ایمان کی حالت میں کرے گا تو صبح کفر کی حالت میں سال کے حالت میں اور کھڑا فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والے سے اور کھڑا ہوئے والا دوڑ نے والے میں بہتر ہوگا۔ (اس وقت) اپنی کمانیں توڑ دینا اور کمانوں کے جلے کا مند وینا اپنی کمانیں توڑ دینا اور کمانوں کے جلے کا مند وینا اپنی گلواریں پیخروں پر مار

کر کند کر لینا اگرتم میں ہے تسی کے پاس کوئی گھس آئے اور (مارنے لگے) تو وہ سیدنا آ دم علیہ السلام کے دو بیٹو ل ( ما تیل اور قانیل ) میں ہے بہتر کی طرح ہوجائے۔

ن ؛ با نیل نے قائیل کو مارانہیں بلکہ کہا کہ اگر تو مجھے تل کرنے کے لئے باتھ اٹھائے گا تو میں تجھے تل کرنے کے لئے (یاا پناوفائ کرنے کے لئے ) ہاتھ ند بڑھاؤں گا۔ (مترجم)

٣٩١٢ : حدد ثنا أبُو بَكُر بْنُ ابِي شَيْبَةَ عنْ ثابتِ ( اوْ عَلِي ٣٩٢٢ : حضرت محد بن مسلمه رضى الله عنه فرمات بي كه

بُن زَيْد بُن جَدْعَان . شَلِّ ابُوْ بَكُر ) عن ابني مُحمَّد بُن مسلمة فقال ان رسُولُ الله عَنْفَهِ قال انْها سَكُونَ فِتُنة و فُرُقة وَاخْتِلافِ فَإِذَا كَانَ كَذَالَكَ فَأْتِ بِسَيْفَك أَحُدًا فَاضُوبُهُ حَتَّى يَنَقَطع ثُمَّ الحِسْ فِي بَيْتَك حَتَّى تَاتِيْكَ فَاضُوبُهُ حَتَّى يَنَقَطع ثُمَّ الحِسْ فِي بَيْتَك حَتَّى تَاتِيْكَ يَدُ خَاطِئَةٌ اوْ مَنِيَّةٌ فَاضِيَةٌ.

فقد فقعت و فعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ا ا: بَابُ اذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بسَيُفِهِمَا

٣٩ ٩٣؛ حدث المويد بن سعيد تنا مازك ابن سخيم عل عبل عبد المغزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه غير النبي صيلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين التفير بالسبافهما إلا كان القاتل و المقتول في الناد.

٣٩ ٢٥ : حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعُفُو ثَنا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ دِبُعِي بُنِ حِرَاشٍ عَنْ ابِي بِكُرةَ عَنِ النَّبِي عَيْنَةٌ قَالَ إِذَا الْمُسُلِمَانِ حَمَل احدهُما على أَحِيُهِ النَّبِي عَيْنَةٌ قَالَ إِذَا الْمُسُلِمَانِ حَمَل احدهُما على أَحِيُهِ السَّلاحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتْل احَدُهُمَا

رسول النه صلى النه عليه وسلم نے فر مایا: عنقریب فتنه ہوگا اور افتر اق واختلاف ہوگا جب سے حالت ہوتو اپنی تلوار لے کراحد بہاڑ برجانا اور اس پر مارتے رہنا یہاں تک کہ کہ توث جائے پھر اپنے گھر بیٹھے رہنا یہاں تک کہ خطاکار ہاتھ یا فیصلہ کن موت تم تک پہنچ فر مایا: یہ حالت آن بہنی اور میں نے وہی کیا جو رسول النه صلی مالت آن بہنی اور میں نے وہی کیا جو رسول النه صلی النه علیہ وسلم نے فر مایا۔

## داو اس سے زیادہ) مسلمان اپنی تکواریں لے کرآ منے سامنے موں

۳۹۲۳: حضرت انس بن مالک رضی الله عشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: جو دو مسلمان بھی اپنی تکواریں لے کر ایک دوسرے کے مسلمان بھی اپنی تکواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوز نے میں ہوں گے۔

٣٩٦٣: حضرت ابوموی رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب دومسلمان اپنی تلواریں لئے ایک دوسر ہے سائے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے سحابہ نے عرض کیا اے الله کے رسول بیتو قاتل ہے مقتول کا کیا جرم ہے۔فر مایا: بیا ہے ساتھی کوئل کرنا جا ہتا تھا۔

۳۹۲۵: حضرت ابو بمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دومسلمانوں میں سے ایک اپنے بھائی مرہتھیارا تھائے تو وہ دونوں دوز خے کے کنارے برجی جونبی ایک دوسرے کوئل

کرے گا دونوں ہی ووزخ میں وافل ہو جائیں گے۔

صاحبة ذخلاها جميعًا.

۳۹۲۱: حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے روایت ہے ٣ ٩ ٣ ٦: حَـدَّتُنَا شُوَيْدُ بُنُ سِعِيْدٍ ثَنَا مَرُوْانُ بُنُ مُعَاوِيَة عَنُ كەرسول اللەصلى الله عليه وللم نے فرمايا: لوگوں میں عبْدِ الْحَكْمِ السَّاوْسِيُّ ثِنَا شَهُوْ بْنُ حَوْشِبِ عَنْ أَبِي اصَامَةُ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَا عَلَيْنَا فَالْ مَنْ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّه يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَبُّدُ ادْهَبَ آجِرْتَهُ بِدُنِّيا غَيْرِهِ.

خلاصية الرابب المينة الرايك تمله آور بوا اور دوسرامحض ابنا دفاع كرر با بوحمله آوركونل نه كرنا حابه تا بوليكن د فاع کرتے ہیں حملہ آ وراس کے ہاتھوں تمثل ہوجائے تو مدا فع کے لئے بیدو عید نہیں ہے۔

#### ١ : بَابُ كَفِي الْلِسَانِ فِي الْفِتْنَةِ

٣٩ ٦٠: حدَّثَت عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمحيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمةَ عَنْ لَيْتِ عَنْ طَاوُس عَنْ زِيَادٍ سَيْمِيْن كُوْشْ عَنْ عبُدِ اللَّهِ بَن عَمُرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ مَا تَكُونُ فِتَنَةٌ تستبيظف العرب فتلاف في النّار الكسان فيها اشدُّمنَ وقع الشيف.

٣٩١٨: حَدَثَنَا مُحمَّدُ بُنْ بِشَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحارِثِ ثُنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيُّ عِنْ آبِيْهِ عِنِ ابْن غَمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِيَّاكُمْ وَالْفَتَنَ فَانَّ الْلِّسَانَ فِيُهَا مثل وقع الشيف

٣٩٢٩: حَدِّثُنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ ابِيُ شَيْبُةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ تنا لمحشد بن عشرو حدَّثيني أبيَّ عن أبيَّه علْقمة بن وقَاصِ قَالَ مِرَّ بِهِ رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ فَقَالَ لَهُ عُلُقَمَةً إِنَّ لَكَ زَحِمْ ا وِ إِنَّ لَكَ حَقًّا وَ إِنِّي زَايُتَكَ تَدُخُلُ عَلَى هَاؤُلاء الْأَمَراءِ وَ تَسَكَلُّمُ عِنْدَهُمُ بِمَا شَاء اللَّهُ أَنْ تَسَكَلُّمُ بِهِ وَ إِنَّى سبعفت بكال بمن المحارث الممذني صاحب زسؤل اللَّهِ عَلِيلَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً إِن ' أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِ الْكُلِمةِ مِنْ رَضُوانِ اللَّهِ مِا يَظُنُّ انْ تَبُلُغِ مَا بَلَغَتْ

سب سے برترین مقام اللہ کے بہال اس بندہ کا ہے جو ا پی آخرت دوسرے کی و نیا کی خاطر پر با دکرے۔

### چاپ: فتنەمىں زبان رو كے ركھنا

٣٩٧٤: حضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنه فريات ہیں کہ رسول النُّدسلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک فتنہ ایسا ہوگا جوتمام عرب کواپنی لپیٹ میں لے لے گا اس میں عَلَى مونے والے دوز فریس جائیں کے اس زبان ( سے بات ) تکوار کی ضرب سے زیادہ سخت ہوگی ۔

۳۹۲۸ : حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فر مات بيل كه رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے فرمایا: فتنوں سے بہت بچنا اس کئے کہ فتنوں میں زبان ( سے بات ) تکوار کی ضرب کی ما نند ہوگی۔

P949: حضرت علقمہ بن و قاص کے باس سے ایک مرد گررا جوصاحب شرف تھاحضرت علقمہ نے اس ہے کہا تمہارے ساتھ قرابت ہے اور تمہارا میرے او پرحق ہےاور میں نے دیکھا کہتم ان حکام کے پاس جاتے ہو اور جو الله جا ہتا ہے گفتگو کرتے ہواور میں نے سحالی رسول صلى الله عليه وسلم حضرت بلال بن حارث مزني رمنی الله عنه کو بیدفر ماتے سنا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:تم میں ہے ایک اللہ کی خوشنو دی کی ایک

فيكُتُبُ الله عزّوجل له بها رضوانه الى يؤم الْقيامة و الله احدكُم ليتكلّم بالكلمة من سُخط الله ما يظنُ ان تبلُغ ما بلغث فيكُتُبُ الله عزّوجلَ عليه بها سُخطة اللي يؤه بلغث فيكُتُبُ الله عزّوجلَ عليه بها سُخطة اللي يؤه يلقاه قال عليقمة فانظرو ويُحك ما دا نفُولُ و ما ذا تكلّم به فرّب كلام ( قلم) منعبلي ان اتكلم به ما سمعت من بلال بن النجارث.

بات جن ہے اسے گمان بھی شیس ہوتا کہ یہ بات کہاں سک پہنچ گی (اور س قدر مؤثر اور اللہ کی خوشنو دی کا باعث ہوگی) تو اللہ عز وجل اس ایک بات کی وجہ ت قیامت تک کے لئے اپنی خوشنو دی اس کے لئے کہ یہ دیج ہیں اور تم میں سے ایک اللہ کی نارانسگی کی بات کہاں تک کہتا ہے اے گہاں تک اللہ کی نارانسگی کی بات کہاں تک

پنچ آلی القد عز وجل اس بات کی وجہ سے قیامت تک کے لئے اپنی نارائنگی اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت علقمہ نے فر مایا: نا دان غور کیا کرو کہتم کیا گفتگو کرتے ہوا در کون می بات کہتے ہو میں بہت می ہا تیں کرنا جا ہتا ہوں لیکن بلال بن حارث رطنی اللہ عنہ سے نی ہوئی حدیث مجھے وہ باتیں کہنے سے مانع ہو جاتی ہے۔

• ٣٩٤: خَدْثُنَا ابُو يُوسُفَ الصَّيدَ لانَيُ مُحَمَّدُ بَنُ احْمَد الرُّقِيُّ ثِنَا مُحَمَّدُ بَنُ سلمة عَنِ ابْن اسْحاق عَنْ مُحَمَّد بُن الْرَقِيُّ ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ سلمة عَنْ ابن اسْحاق عَنْ مُحَمَّد بُن الْمُولُ الْمُولِيَّةِ قَالَ قَالَ وَسُولُ الْمُولِيَّةِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ لا الله عَنْ الله عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَرِيْفًا .

ا ٣٩٠: حدثنا ابُو بَكُو ثَنَا ابُو الاحُوص عَنْ ابنى حصيْنِ عَنْ ابنى حصيْنِ عَنْ ابنى حصيْنِ عَنْ ابنى صالح عل ابنى هُويْرة قال قال وسُؤلُ اللَّه عَنْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَ

٣٩٥٣ حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ ابِي عُمر الْعدنيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ

ے ماں ہو جان ہے۔
• ٣٩٤ : حضرت ابو ہر رہے ہو رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : آ دمی اللہ کی ماراضگی کی کوئی بات کر بیٹھ ہے اس میں کچھ مرن بھی نہیں سمجھتا حالا نکہ اس کی وجہ سے وہ دوز خ کی آ گ میں سمجھتا حالا نکہ اس کی وجہ سے وہ دوز خ کی آ گ میں سمجھتا حالا نکہ اس کی وجہ سے وہ دوز خ کی آ گ میں سمجھتا حالا نکہ اس کی وجہ سے وہ دوز خ کی آ گ

ا کے ۳۹: \*منزت ابو ہر رہے و رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جواللہ پر اور ایوم آ خرت پر ایمان رکھے اسے جا ہے کہ بھلائی کی ہاست کہایا خاموش رہے۔

۳۹۷۲: حضرت سفیان بن عبدالله این رضی الله عنه فرمات بین میں نے عرض کیا اے الله ک رسول ججے الیک بات بتا ہے کہ مضبوطی سے تھا ہے رکھوں فرمایا: ابد میرا پر وردگا رائلہ ہے پھراس پراستھا مت اختیا رکرو۔ میں نے عرض کیا آ ہے کو میرے متعلق مب سے زیاد و میں نے عرض کیا آ ہے کو میرے متعلق مب سے زیاد و کس چیز سے اندیشہ ہے رسول انتمسلی انته علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا: اس سے۔

٣٩٤٣: حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه فريات بين

لِينَ مُعِدادُ عِنْ مَعْمِرِ عِن عَاصِمِ الْنِي النَّجُوُّدُ عِنْ ابي وَاللَّ عِنْ مُعَادُ الْمِن جَبِلُ فَأَصِّبِحُتُ يُومًا قَرِيْبًا مِنَّهُ وَ نَحَنَّ نسيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرُنِيُ يَعْمِلَ يُدْخِلُنِيُ الْجَنَّةِ وَ لِباعدُني من النَّارِ قَالَ لقد سَالَت عَظَيْمًا و انَّهُ لَيْسِيُّرٌ على من يشره الله عليه تغلد الله لا تُشرك به شيئا و تُقيم الصّلاة و تُوتِي الزّكوة و تصوّم رمضان و تحج البيت ثمّ قال لا الْمُلِّك على الواب الْخير؟ الصُّومُ جُنَّةً و الصَّدقة تُطْفِي الْحَطِينة كما يُطْفِي النَّارِ الْمَاءُ والصَّلاةُ الرَّجُلِ في جِوُفِ اللَّيٰلِ ثُمَّ قِرَاء تجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضاجعِ خَتَّى بلع جيزاء بما كانُوا يَعْمَلُون ثُمَّ قال أَلاَخُبِرُك بواس الالمر وغموده وزروة سنامه الجهاد ثم قال الا أخبرك بملاك ذالك كله فقلت بلي فاحذ بلسانه فقال. تَكُنَّ عَلَيْكِ هِذَا قُلُتْ يَا نِينَ اللَّهِ وِ انَّا السُّوَاحِدُونَ بِما نتكلم به قال تُكلتُك أَمُّك يا مُعَادُ هِلْ يَكُبُ النَّاسَ على وْخُوْهِهِمْ فِي النَّارِ اللَّا حصاندُ الْسِنتهمْ.

کہ میں ایک مفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ا كى روزيس آب ك قريب مواجم چلى رب تھ ميں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسے قمل بتا و پیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے اور دوڑ خ ہے دور کر وے ۔ فرمایا تم نے بہت عظیم اور اہم بات یو پھی ہے اور جس کے لئے اللہ آ سان فرما دیں پیاس کے لئے بہت آ سان بھی ہے تم اللہ کی عیادت کرواور اس کے ساتھ سی قشم کا شرک نہ کرو' نما ز کا اجتمام کرو' ز کو ۃ ادا كرواور بيت الله كالحج كرو يحرفر مايا: ميس تمهيس بعلائي کے درواز نے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں ( کی آگ ) کو ایسے بچھا دیتا ہے جیسے پائی آ گ کو بچھا تا ہے اور درمیان شب کی نماز (بہت بری يَنَى بِ ) يُحربية يت الماوت فرماني السجالات المؤلِّلة م عن المضاجع ـ حرزاء بما كَانْوُا يَعْمَلُون كَالْ عجر فرمایا: سب باتوں کی اصل اور سب سے اہم اور

سب سے بلند کام نہ بتاؤں؟ وہ (اللہ کے تکم کو بلند کرنے اور کفر کا زور تو ڑنے کے لئے ) کا فروں ہے لڑنا ہے پھرفر مایا: میں تنہیں ان سب کا موں کی بنیا دینہ بتاؤں میں نے عرض کیا ضرور ہتلا ہے آ یے نے اپنی زبان پکڑ کرفر مایا اس کوروک ر کھو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس پر بھی کیا مؤاخذہ ہوگا؟ فرمایا: اے معاذ لوگوں کو اوند ھے منہ دوزخ میں گرانے کا باعث صرف ان کی زبان کی کھیتیاں ( گفتگو ) ہی تو ہو گی ۔

٣٩٧٣. حيذتنا مُحمَدُ بْنُ بِشَارِ ثنا مُحمَدُ ابْنُ يزيُد بْن ٢٣٩٧: ام الهؤمتين سيده ام حييه رشي الشعنها 🖚 . خُنيُس الْمِكِيِّ قِل سَمِعُتُ سَعِيْد بُن حَسَانَ الْمُخُزُّومِيُّ قال حدَثْنِي أَمُّ صالح عنْ صَفِيَّة بِنُبِّ شِيبةٌ عنْ أُمَّ حبيبة زُوْجِ النَّبِي عَلِينَ عَالَ كَلامُ بُنُ آدَمَ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ إِلَّا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكُرِ وَذِكْرُ اللَّهِ عَزُّوجِلَّ.

٣٩٧٥ : حَدَّتُنَا عِلِيَّ بِن مُحَمَّدِ ثَنا حَالِي يَعْلَى عَن ٢٩٧٥ : حضرت ابوالشعثا وفرمات بيل كرسي تي حضرت الاغهش عن الرهيم عن ابي الشّغناء قال قبل لابن عمر ابن عرّ توض كيا كربم ابي دكام كياس جاكر بات

روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آ ومی کا کلام اس کیلئے وبال ہے اس کے حق میں بھلانہیں سوائے نیکی کا تھم برائی ہے روکنا اور اللّٰدعز وجل کی یا د

الَّا لَذَكُلُ على أمر ابْنا فَنَقُولُ الْقُولُ فَاذَا حَرِجُنَا قُلْنا غَيْرِهُ ﴿ جِيتَ كُرِتْ مِينَ اور جب بم الحكيم إلى سَنكل آت إن قال كُنَّا نعُدُ ذالِكَ على عَهْد رسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ تُو اللَّهِ عَلَى عَلْمَ مِين (مثلًا الحكم سائة وسلُّم النَّفَاق.

تعریف کرنا اوریس بیثت مذمت کرنا ) فرمایا: رسول الله ً ے عہد مبارک میں ہم اے نفاق شار کرتے تھے۔

۳۹۷۷: حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وقر مایا: آ ومی ک اسلام کی خوبیوں میں ہے ایک سے کے مقصد ( کام کی

٣٩٧٦ حدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ شُعيب بن شَــَابُورِ ثِنَا الْآوْزَاعِيُ عَنْ قُرَّةَ لِن عَبْدِ الرَّحْمَٰن بُن حَيْوَتِيْلَ عبن الزُّهُويَ عَنْ آبِي سَلَمَة عَنْ ابِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ حُسُنِ السَّلَامِ الْمَرْءَ تَرُكُهُ مَا لَا يَعْنِيبُ اللَّهِ عَلَى كُورْك كرو \_\_\_

خلاصة الهاب الم ١٩٦٧ المطلب يد م كه مات كرنے ميں احتياط كرنى لازم ہاور بہت غورك بعد بات كبنى حاہے ابیانہیں :ونا جاہنے کہ جومنہ میں آیا کہہ دیا فضول گفتگو کرنا والا احمق ہوتا ہے اور اکثر ایسے آومی کے منہ ہ الیں یا تنکل جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کو بہت نا گوا رہوتی ہے ہیں وہ مخص ایک بات کی وجہ ہے جہنمی ہو جاتا ہے السلھ وانسی اعوذبك من شولساني. حاصل يه كه ان احاديث مين زبان كوي لگام كرئ ست منع فرمايا سه رحديث ١٩٥٢ اس حدیث میں استفامت کی فضیلت اور اہمیت بیان فر مائی گئی استفامت بدایت کا او نیجا درجہ ہے جس کو سے حاصل :و جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو مائنہ ایسے بندے کوسلام کرتے ہیں اور بشارتیں ویتے ہیں اورمن جا بی زندگی ملف کے مراد ہے سناتے ہیں جیسا کہم تجدہ میں آیا ہے۔ حدیث ۳۹۷ تربان جائیں معلم انسانیت صلی الله علیہ وسلم پرکیسی عمد الصیحتین فر مائی میں نجمله ان میں جہاد ہے جس کوسب عیادات کی سنام ( کو مان ) اوراس کی بھی بلندی اور چو ٹی قرار دیا ہے لاریب جہاد میں ہی مسلمانوں کی عزیت ہے اور اس کے ذریعہ اسلام کو علوشان حاصل ہوئی یائے افسوس آئ کے مسلمان حکمراتوں نے جہاد کو ترک کر دیا بلکہ جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد کے نام ہے مشہور کر دیا ہے۔ صدیث ٣٩٤٦: ابن ابی زید فرماتے ہیں کہ سے صدیث ان احادیث سے بے جو تمام اخلاق کی اصل ہے اور تمام بھلا ئیوں کی جڑ ہیں دوسری حدیث یہ ہے کہتم میں ہے کو ٹی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ جوا ہے گئے جا ہتا ہے و بن مسلمان بھائی ک پینے بھی پیند کرے ۔ تیسری میصدیث کہ جواللہ تعالی اور قیامت پر رکھتا ہووہ نیک بات کیے یا خاموش ر ہے ان دونوں کو پینخین نے تمخر یک کیا ہے اور چوکھی مدحدیث ہے کہ ایک شخص نے آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم ہے کہا مجھے وصیت فرمایئے آپ نے فرمایا (با وجه) طیش میں مت آیا کر چھر پوچھا پھر بہی فرمایا۔اللہ تعالیٰ عمل کی توقیق عطا فرمادين-آمين (ابوداؤو)

## ١٣ : بَابُ الْعُزُلَٰةِ

٣٩٤٤ - العربي المناه المحمد بن الطباح الله بن بدر المجهدي حازم الحبرني ابي عن يعجه بن عبد الله بن بدر المجهدي عن الله المربي الله بن بدر المجهدي عن الله المربي المناه والمنه والمنه الله عليه والله والمنه والمسبيل معايش الناس لهم رجل ممسك بعتان قرسه في سبيل الله صلى الله عليه وسلم ويطيئ على متبه كلما سبع الله صلى الله عليه والله المؤت او المقتل هيعة ال فرعة طار عليه البها يبتعلى المؤت او المقتل مطات و رجل في غيشمة في راس شعفة من هذه الشعاف أو بعطن واد من هذه الاؤدية يقيم المناكة و المناس الافيان ليس من المؤتى البيه البقيل ليس من الناس الافيان ليس من الناس الافيان كيس

٣٩٤٨: حدَّثَنَى الرُّهُوِى عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثَى عَنْ النَّهُ النَّهُ الدَّهُوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثَى عَنْ النَّهُ النَّهُ الدَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ عَلَا لَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَا لَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَا 
٣٩٤٩ عَنْ حَدُنْ مُنْ الْوَلِيْدُ الْمُولِيْنَ الْمُولِيْنَ الْمُولِيْنَ اللّهِ عَلَيْكَةً اللّهِ عَلَيْكَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

# بِأْبِ: كُوشه مِنْ

٣٩٧٤: حضرت ابو جرمية سے روایت ہے كہ تی تے فرمایا: لوگول میں بہترین زندگی اس مرد کی ہے جوراہ خدایس ایے گھوڑے کی نگام تھاہے ہوئے ہواور اس کی بیشت براڑ تا کھرے جب بھی گھبراہٹ یا خوف کی آ واز سے اڑ کراس تک پہنچے شہادت کی موت یا کفارکو تحلّ کی تلاش میں ایسے مواقع کی تاک رکھے اور ایک وہ مردیمی جواپی چند بکریاں لئے کسی پہاڑ کی چوٹی پریاکسی دادی میں ہوا نماز قائم کر نے زکوۃ ادا کرے اور اسے بروردگار کی عیادت میں مشغول رہے بیبال تک کراہے موت آ جائے اوراوگوں کے متعلق بھلا ہی سوچتار ہا۔ ٣٩٤٨ : حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کوتسا انسان افضل ہے؟ قرمایا: راو خدا میں اڑتے والا اپن جان اور اینے مال کے ذر بعد - عرض کیا اس کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا: ا سکے بعد وہ مرد جوکسی گھائی میں رہے اور اللہ عز وجل کی عیا دت کرے اور لوگوں کوا ہے شرہے مامون رکھے۔ ٣٩٧٩: حضرت حذيف بن يمان رضي الله عنه فريات بیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم في قرمايا: جہم دروازوں پر بلانے والے ہوں کے جوان کی بات مانے گاا ہے دوز خ میں ڈال دیں گے میں نے عرض کیا ا ہے اللہ کے رسول ان کی پیچان ہمیں بتا دیجئے فر مایا: وہ (شکل وصورت ورنگ وروپ میں ہماری طرح ہول کے ہماری زیانوں میں گفتگو کریں گے بیس نے عرض کیا اگروه زمانه اور حالات) مجمع برآئين تو مجھے آپ کيا الْمَاعُمُةُ وَلَى بَلِكَ الْفُرْقِ كُلُّهَا وَلَوْ إِنَّ مُعَضَّ بِاصْلِ شَجِرَةٍ ﴿ امْرِفْرِمَا يَحْ بِين ؟ فرمايا : مسلما تول كي جماعت اور ان حتّى يُلُركك الْمَوَّتُ وْ أَنْتَ كَذَالك.

(جمعیت) نہ ہواور نہ ہی (صحیح اور شرع کے موافق) امام وحکمران ہوتو ان تمام جماعتوں ہے الگ تھلگ رہنا اگر جہتم سمسی در خت کی جڑ چیاؤ (بھوک کی وجہ )حتیٰ کے مہیں ای حالت میں موت آ جائے ۔

> • ٣٩٨: حَدَّثُنا أَبُو كُرْيُبِ ثَنا عَبُدُ اللَّه بُنُ نُمِيْرِ عَنْ يَحَى بُن سعيد عن عَبُد اللَّهِ بُن عَبُد الرَّحْمن الانصاري عَنْ ابليه أنَّهُ شبعه ابَّ اسْعِلْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرِ مَالَ المُسلم غَنَمٌ يتبُعُ بها شعفُ الْجِبالِ و مواقع الْقَطُر يَفرُ بذينه مِن الْفِتن.

> ١٩٨١: حَدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عُمْر بُن على المُقدِّميُّ ثَنَ سعيدً بُنُ عَامِر ثَنَا أَبُو عَامِر الْحَزّازُ عَنْ خَمَيْد بْن هلال عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن قُرُطٍ عَنْ خُزَيْفَةَ بَنِ الْيمانِ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ مَا لَكُونُ فِسَنَّ عَلَى ابُو ابِهِا دُعَاةً الى النَّار فيانُ تُمُونِتُ وَ أَنْتُ عَاضٌ عَلَى جَذُلُ شَجِرَةٌ خُرٌّ لَكُ مَنْ ان تبع احدًا منهم.

> ٣٩٨٢: خَدِّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْمَصْرِيُّ ثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعَدٍ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ الْحَبِرِبِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّب. أَنْ أَبَا هُرِيرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ لَا يُلُدُعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ خُجُرِ مَوَّتَيُنِ.

> ٣٩٨٣: حَلَّاثُنَا عُشُمَانُ بُنُ إِلِي شَيْبَةً قَالَ ثَنَا ابُوْ آحُمَدَ الرُّبَيْرِيُّ فَمَا زَمُعَهُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ الرُّهُويِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لا يُلُدُّعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ حُجُو مَرَّتَيُن.

• ۳۹۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر مات یی كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: عقريب مسلمان کا بہترین مال میجھ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ بہاڑوں کی جو ثیوں اور بارائی مقامات ( چرا گا ہوں کا رُخ كرے گافتنوں سے اپٹاوین بچانے كے لئے ب قرار( ہما گتا ) رہےگا۔

کے حکمران کا ساتھ ویتا اگرمسلمانوں کی کوئی جماعت

۳۹۸۱ : حضرت حذیف رضی الله عند فرمات بین که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: کیچھ فتنے ہوں گ ان کے دروازوں برجہنم کی طرف بلانے والے ہوں کے اگر تہاری موت اس حالت میں آئیگی تم کسی ورخت کی جزیبار ہے ہویہ تمہارے لئے اس ہے بہتر ہے کہ ان فتنوں میں ہے کسی ایک کی پیروی کرو۔ ٣٩٨٢: حضرت ابو برريه رضي الله عنه فر مات بيل ك

رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: مومن أيك بل ے دویا رئیس ڈساجا تا۔

۳۹۸۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں ک رسول التدسلي الله عليه وسلم في قرمايا: مومن ايك بل ے دو بارہیں ڈساجا تا۔

خلاصة الباب جيئه علاء كاس ميں اختلاف ہے كەعزلت ( تنبائی ) اور گوشد شينی انصل ہے يالوگوں كے ساتھ مل جل كرر بنا افضل ہے۔ اكثر علاء فرماتے ہيں كەل جل كرر بنا افضل ہے بشرطيكه فتنوں ہے نج سكے۔ اوربعض علا ، فرمات جیں کہ عزالت (محوشہ نشینی) افضل ہے۔ تیسرا مدہب میہ ہے کہ فتندا ور نساد کے زمانہ میں تنہائی افضل ہے اور آغوی اور

صلات کے زمانہ میں اختلاط (مل جل کررہنا) افضل ہے واقعی آئ کا وورفتنوں کا ہے نماز جمعہ وعیدین و جناز ہمیں شمولیت اور امر بالمعروف ونبی عن النمکر کرتے ہوئے عزلت (تنبائی) اختیار کرنا افضل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ زیادہ میل جول نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ والقداعلم بالصواب۔

#### ٣ ١ : بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

السُمبارك عن زكريّنا بن ابن زائدة عن الشَّغبى قال السُمبارك عن زكريّنا بن ابنى زائدة عن الشَّغبى قال سمعت النَّع مان بن بشير يقُولُ على المبير واهوى باضبعيه الى أذنيح سمعت وسُولَ الله عَيَا لَه عَيْنَ يقُولُ السَّع الله عَيْنَ والمول الله عَيْنَ فَولُ السَّع المناه الله عَيْنَ والمناه الله عالمها كالمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه الله المناه والمناه وال

#### باك: مشتبه أمور يرك جانا

۳۹۸۴ : حضرت تعمان بن بشیررضی الله عند نے منبر بر اپنی دو انگلیاں کا نوں کے قریب کر کے فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: حلال واضح ہے اور ان کے در میان کچھ مشتبہ امور ہیں جن سے بہت سے لوگ نا واقف ہیں سوجو مشتبہ امور ہیں جن سے بہت سے لوگ نا واقف ہیں سوجو مشتبہ امور ہیں جنار بااس نے اپنادین اور اپنی عزت کو پاک رکھا اور جو مشتبہ امور ہیں جبتا ہوگیا وہ (رفت رفت) حرام ہیں جتال ہوجائے گا جیسے سرکاری چاگاہ کے اردگر د جانور چرانے والا قریب ہے کہ سرکاری چاگاہ اردگر د جانور چرانے والا قریب ہے کہ سرکاری چاگاہ ہیں بھی بچرائے والا قریب سے کہ سرکاری چراگاہ ہیں بھی بچرائے والا قریب سے کہ سرکاری چراگاہ ہیں بھی بچرائے والا قریب سے کہ سرکاری چراگاہ ہیں بھی بچرائے والا قریب سے کہ سرکاری جراگاہ ہیں بھی بچرائے والا قریب سے کہ سرکاری جراگاہ ہیں بھی بچرائے والا قریب سے کہ سرکاری جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو ہر بادشاہ کی مجراگاہ بھراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ کہ اللہ کی جراگاہ بھرتی ہے اور غور سے سنو کہ کہ اللہ کی جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ کہ اللہ کی جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ کہ اللہ کی جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ کہ اللہ کی جراگاہ ہوتی ہے اور غور سے سنو کہ کہ اللہ کی جراگاہ

( جس میں دا ظلمنع ہے ) اس کے حرام کر دوامور میں ( جواس کے ار دگر دمشتبدامور میں مبتلا ہوگا وہ ان محر مات میں بھی مبتلا ہوسکتا ہے ) غور سے سنوجسم میں گوشت کا ایک فکڑا ہے جب بیسی موجائے تو تمام بدن سیجے ہوجا تا ہے اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہوجائے تو تمام بدن میں بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے غور سے سنو گوشت کا بیکٹرا دل ہے۔

٣٩٨٥: حدَّثنا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً فَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلِمُانَ عَنِ السُّمَانَ عَنِ السُّمَانَ عَنِ السُّمَانَ عَنِ السُّمَانَ عَنِ السُّمَانَ عَن السُّمَانَ فَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ ابُنِ عَن السُّمَانَ فَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ فَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ عَن السُّمَانَ فَي الْمَرْجِ فَي السَّمُ لَا اللَّهِ عَيْنَ السَّمُ ال

۳۹۸۵:حفرت معقل بن بیار رضی الله عنه قرماتے بیل که دسول الله علی الله علیه وسلم نے قرمایا:خونریزی (اور فتنه و قساد) بیس عیادت کرتے رہنا میری طرف ججرت کرنے کی مانند ہے۔

ظامیة الهابی اور خرابی کی اجمیت بیان قر ما کی که دل سارے اعضاء رئیس ہے آگرید درست ہے تو سارے اعضاء درست میں دل کی اجمیت بیان قر ما کی کہ دل سارے اعضاء رئیس ہے آگرید درست ہے تو سارے اعضاء درست میں اور اگر اس میں فساد آگیا ہوئی جائے گا ای واسطے مشائخ دل کی اصلاح کی طرف بہت توجہ فر ماتے ہیں۔

## ٥ : بَاكُ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا

٣٩٨٦: حدَّثَت عَبْدُ الرَّحْمن ابْن ابْرِهيْم و يعُقُوبُ بْنُ حُميُدبُن كاسِب و سُويَدُ بُنُ سعيْدِ قَالُوا ثَنَا هَرُوانُ بُنُ مُعاوِية الْفرَارِيُّ ثنا يزِيْدُ بُنُ كَيْسان عن ابي حازم عن ابى هُرَيْرة قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بِدَا أَلَاسُلامُ عَرِيْبًا وَ سَيْعُودُ غُرِيْبًا فَطُوبِي لِلْغُرِبَاءِ.

## بابنداء میں اسلام بیگانه تھا

۳۹۸ ۲: حضرت ابو ہرمیہ دخی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلَى التُدعليه وسلم نے قرمایا: ابتداء میں اسلام اجنبی ( مسافر کی ما تند غیرمعروف ) تھا اورعنقریب مجر غیرمعروف ہو جائے گا پس خوشخبری ہے برگانہ بن کر رہے والوں کے لئے۔

🖆 : غریب کامعتی انو کھا اجنبی غیرمعروف ہے۔ای لئے مسافر کوغریب کہتے ہیں۔ارشا دنہوی ہے: سحن فسی الله نیسا کانک غریب او عابو سبیل و نیایس مسافر بلکه راه گزرگی ما نندر بو مشکو قرنیف بحواله ترندی بیس اس روایت ک بعدآ قرش ہے:فیطوبی للغرباء وهم الذین يصلحون ما افر الناس من بعدی من سنتی آئ کي عالت ہے بدعات اورخرا فات کی وجہ ہے اصلی اسلام ہا لکل انو کھامعلوم ہوتا ہے لوگ اصل اسلام ہے واقف نہیں ہے دین کو دین ستھجے ہیں جیسے ابتداء میں لوگ اسلام ہے واقف نہ تھے۔اس کا ترجمہ غریب ٹا دارفقیرمختاج کرنا عربی لغت کے اعتبار ہے بھی درست نہیں اور مذکورہ روایت کی وجہ ہے بھی پھرا بتدا واسلام میں سید نا عثان رضی اللہ عندسیدہ خدیجہ رضی اللہ عنها اور دیگرا ہل ٹروٹ نے بھی تو اسلام قبول کیا تھا۔ (مترجم)

> ٣٩٨٥: حدَّثْمَا حَرِّملة بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّه ابْن وَهُبِ أَنْبَأَ نَا عُمُرُو إِنَّ الْحارِثِ وَ إِنَّ لَهِيْعَةً عَنْ يَزِيْدَ إِنْ ابِي حَبِيْبٍ عَنَّ سنان الن سعد عَنْ أنس بن مَالِكِ عَنْ رسُول الله عَيْدَة قَالَ الإسلام بَدَأُ غَرِيْبًا وَ سَيْعُودُ غَرِيْبًا فَطُوبِي لِلْغُرِباءِ.

٣٩٨٨: حدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعٌ ثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاتٍ عَن الْاعْمَة عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ ٱلإِسْلام بِدَا غِرِيْبًا وَ سَيَعُودُ غريبًا فَطُوبِني لِلْغُرَبَاءِ. قَالَ قِيْلَ وَ مِن الْغُرِبَاءُ قَالَ النُّزَاعُ مِنَ الْقَبائِلِ.

# ٢ ١: بَابُ مَن تُرَجِى لَهُ السَّلامَةِ مِنَ الَفِتَن

٣٩٨٩: ﴿ لَهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَهُبِ ١٩٨٩: سيدنا عمر بن خطاب رضى الله عندا يك روزمسجد

۳۹۸۷: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول التُصلي التُدعليه وسلم تے قرمایا: اسلام ابتداء بیس برگانہ تھا اور عنقریب پھر برگانہ ہوجائے گا سوخوشخبری ہے بيگانوں کے لئے۔

۳۹۸۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر مات بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قر مایا: اسلام ابتداء میں بیگا نہ تھا اور عنقریب بیگا نہ ہو جائے گا سوخوشخبری ہے بيكانوں كے لئے لوگوں نے عرض كيا كه بيكانوں سے کون مراد ہیں فر مایا: جوقبیلہ ہے نکال دیئے جا تھیں۔ ھےاہے: فتنوں ہے سلامتی کی ا میدکس کے

متعلق کی جاسکتی ہے

اخْيَرْنِي ابْنُ لَهِيْعَة عَنْ عِيْسِي بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ السلم عن ابله عن عُمر بن الْخَطَّابِ أَنَّهُ حَرْجٍ يومًا اللي مسجد رَسُول الله عَلِينَ فَوَجدَ مُعَادُ بُنُ جبل قاعِدًا عند قَبْرِ النَّبِي عَلِينَا لَمُ يَهُكُى فَقَالَ البُّكَيْكَ ؟ قَالَ يُبْكِينِي شَيْءٌ سمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ إِنَّ يَسِيْرِ الرِّيَاءِ شِرْكَ و إِنَّ مِنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْآبُرازِ الْآتُقِياءَ الْآخُفِياءَ الَّذِيْنِ إِذَا غَابُوا لَمُّ يُفْتَقَدُوْ وَإِنَّ حَصَرُوا لَمْ يَدْعُوا وَلَمْ يُعُرَفُوا قُلُوبُهُمْ حَنَّكُ مِن مَقَابِلَد كَ لِحَ يكارا الله تعالى يبتدفرات مضَابِيْحُ اللهذي يخرُجُون مِنْ كُلَّ غَيْرَاءَ مُظَّلِمَةٍ.

نبوی کی طرف تشریف لائے تو ویکھا کہ حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه نی صلی الله علیه وسلم کی قبر میارک کے یاس بیٹے رور ہے ہیں فرمایا کیوں رور ہے ہو؟ میں نے ا یک بات رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے سی تھی اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے اور جواللہ کے کسی ولی (تتبع شریعت عامل بالسنة ) ہے ویشنی کرے اس نے اللہ کو میں۔ ایسے لوگوں کو جو نیک و فرماں پر دار ہیں مثق و

یر ہیز گار ہیں اور گم نام و بوشیدہ رہتے ہیں کہ اگر غائب ہوتو ان کی تلاش نہ کی جائے حاضر ہوں تو آؤ بھگت نہ کی جائے (ان کو بلایا نہ جائے ) اور بیجیانے نہ جائمیں ( کہ فلاں صاحب ہیں ) ان کے دل ہدایت کے جراغ ہیں وہ ہر تاریک فتنه ہے صاف بے غیارنگل جائیں ہے۔

• ٣٩٩: حدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا غَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ • ۳۹۹ : حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فرمات بين كه رسول التُدملي التُدعليه وسلم نے قرمایا: لوگوں کی حالت السَدِّر اوَرُدِيُّ ثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ \* قَالَ \* الیں ہے جیسے سواونٹ تگر سواری کے قابل ایک بھی نہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيتُهُ النَّاسُ كَابِلَ مِاتَّةِ لا تَكَادُ تَجدُ فِيهَا راحلة. (سب ہےکار)۔

ئرنے کے مترادف ہے اور بیجمی معلوم ہوا کہ پچھلوگ جو بظاہرا مراءاور دنیا داروں کی نظروں میں ڈلیل معلوم ہوتے بیں کیکن و ہ اللہ تعالیٰ کی نگا ہ میں بہت معزز ومحتر م ہیں ۔

## ١ : بَابُ افْتِرَاقِ الْآمَمِ

٣٩٩١: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرٍ بُنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثَنْا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ تفرُّقَتِ الْيَهُودُ على إخذى و سَبْعِينَ يهود الهتر فرقول مي الح اور ميرى امت تهتر فرقول فِرْقَةً وَ تَفْتُرِقُ أَمْتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبُعِيْنَ فِرْقَةً.

٣٩٩٢: حــدُنسا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ ١٩٩٣: حفرت عوف بن ما لك رضى الله عنه قرمات عين

# حيات أمتون كافرتون مين بي جانا

٣٩٩١ : حضرت ابو برريه رضي الله تعالى عنه بيان قرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: میں ہے گی۔

کرسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا: یمبود کے اکہۃ فرمایا: یمبود کے اکہۃ فرقے ہوئے ان میں ایک جنتی ہے اور ستر دوزقی بیں اور نصاری کے بہتر فرقے ہوئے ان میں اکبتر دوزقی بیں اور ایک جنت میں جائے گافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمہ (صلی الشعلیہ وسلم) کی جان ہیں میری امت کے تبتر فرقے ہوں گا ایک فرقہ جنت میں میری امت کے تبتر فرقے ہوں گا ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور بہتر دوز فی ہوں گے ۔ کسی نے عرض کیا اسلامی اللہ کے رسول اجنتی کون ہوں گے ۔ کسی نے عرض کیا اسلامی اللہ عنہ فرمایا: الجماعة ۔ اللہ کے رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الجماعة ۔ جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی امرائیل کے اکبتر فرقے ہوئے اور میری امت کے امرائیل کے اکبتر فرقے ہوئے اور میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے سب سے سب دوز فی ہوں گے بہتر فرقے ہوں گے سب دوز فی ہوں گ

۳۹۹۴: حضرت ابو ہر بر قفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا: ضرورتم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی کرو گر مایا: ضرورتم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی لیمائی) ہاتھ در باع (دونوں ہاتھوں کی لیمائی) ہاتھ در ہاتھ اور بالشت در بالشت حتی کہ اگر وہ سی گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ گ میں داخل ہو جاؤ گ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میہود و نصاری صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میہود و نصاری (کی پیروی کریں سے) فر مایا تو اور کس کی ؟

خلاصة الراب من جملا جملا جماعت سے مراد نسخابہ کرام بین کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سائل نے پوچھاوہ ناجی فرق کونسا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماا نا علیہ واصحالی بعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ پر چلنے والا فرقہ ناجی ہے باقی تمام فرقے ضالہ بیں ۔ باتی حنی' شافعی' مالکی' حنبلی' اور مشکلمین کے کے کردہ اشاءہ اور ماتر یدیہ وغیر ہم سب حق پر بیں اور اہل سنت والجماعة بیں جو شخص ان کو یمبود ونصاری کے ساتھ شامل کرتا ہے و مفلطی پر ہے۔

## ١ / : بَابُ فِتُنَةِ الْمَال

٣٩٩٥: حدَّثنا عِيُسلِي بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَانَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقَبُرِيِّ عَنْ عَيَّاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سسعة ابّا سعيد البنحة رئ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَخطب النَّاسِ فقالَ لا وَاللَّهِ مَا اخْشَى عَلَيْكُمْ آيُّهَا النَّاسُ إلا ما يُخرِجُ اللَّهُ لُمْ مِنْ زَهْرَةَ الدُّنَّيَا فَقَالَ لَهُ زَجُّلَّ يَا رسُول الله اياتي الخيرُ بالشَّرَ فسكتَ رسُولُ اللهِ عَيْقَةُ ساعة ثُمَّ قال كيف قُلْت و هَلْ يَاتِي الْحَيْرِ بِالشُّرِ ؟ فقال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ إِنَّ الْحَيْرِ لَا يَأْتِي الَّهِ بِحَيْرِ أَوْ خَيْرٌ هُو انَّ الحُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتِلُ حَبِّظًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْحَضَرَاءَ اكلت حتى إذا المتلاثر الهتددث، خاصِر تاها استقبلت الشَّمْس فَفِطْتُ وَ بَالَتُ ثُمَّ اجْتُرَّتُ فَعَادَتُ فَأَكَلَتُ فَمَنْ يَاخُدُ مَا لا بِحَقِّهِ يُهَارِكُ لَهُ و مِنْ يَاخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمِثْلُهُ كُمِثْلِ الَّذِي يَاكُلُ وَ لا يشيعُ.

باب:مال کا فتنه

۳۹۹۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ ارشا و فر مایا پھر فر مایا: اے لوگو خدا کی قتم مجھے تمہاری ہابت کسی چیز ہے اتنااندیشہ نبیس جتنا دنیا کی رعنائیوں ہے جوانلہ تعالیٰ تمہارے لئے نکالیں گے۔ ایک مرد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا خیر (مثلاً مال ) بھی باعث شربنتی ہے رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم میجه دریتو خاموش رہے پھرفر مایا کیا کہا کہ خیر یا عث شر سکیسے ہے گی ؟ فر مایا: خیرتو با عث خیر ہی بنتی ہے و مکھو۔ برسات جواً گاتی ہے وہ خیر ہے یا نہیں کیکن وہ مارڈ التی ے (جانورکو) ہین مجلا کر یا تخه کو بوجہ بدہضمی کے یا قریب المرگ کردیتی ہے مگر جو جانور خطر (ایک عام ی قتم کا جارہ ) کھا تا ہے اور اس کی کھوکھیں بھر جاتی ہیں تو

سورج کے بالقابل ہوکر بتلا یا خانہ کرتا ہے بیشا ب کرتا ہے اور جگالی کرتا ہے۔ جب وہ (بیبلا کھانا) ہضم ہوجائے پھر دویارہ کھانے آتا ہے۔ بعینہ جوکوئی مال این حق کے مطابق حاصل کرے گا اُس کو برکت ہوگی اور جوکوئی ناحق حاصل کرے تو اُس کو بھی برکت نہ ہوگی۔اسکی مثال (اُس فخص کی سی) ہے کہ کھائے جائے پر (سمجھی) سیر نہ ہو۔

٣٩٩١: حدثت عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْمِصْرِيُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللُّه بُنْ وهُبِ انْيَأْنَا عَمْرُو بُنْ الْحَارِثِ أَنَّ بَكُرَ بْنَ سُوادَةً حَـدُثُهُ أَنَّ يَزِيَّدُ ابْنَ رَبَّاحِ حَدَّثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ العاص عَنْ رسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ اذ فُتحَتْ عَلَيْكُمْ حرَائِنَ فَارِس و الرُّوم اي قَوْم انْتُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنَّ عوْفِ تقُولُ كُمَا أَمَرُنَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم اوْ غَيْرِدَالِك تَتَنْبِافَلُوهِ نَ ثُمُّ تَتَحَاسُدُوْنَ ثُمَّ تتدابلورُن ثُمَّ تَتَبَاغُضُونَ أَوْ نَحُو ذَلِكَ ثُمَّ تُنْطَلِقُونَ فِي

١٣٩٩١: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ، جب قارس اور روم کے خزانوں برحمہیں فتح ملے گی تو تم کون سی قوم بن جاؤ هے؟ ( كيا كبو ك ) عبدالرحمٰن بنعوف في في عرض كيا ہم وہی کہیں گے جواللہ اور اسکے رسول نے ہمیں امر فرمایا یہ رسول اللہ نے قرمایا اور کیچھ نہ کہو گے؟ ایک ووسرے کے مال میں رغبت کرو گئے پھرا یک دوسر ہے ے حسد کرو گے بھرا یک ووسرے کی طرف بیثت بھیرو

مساكين المهاجرين فتجعلون بغضهم على رقاب عج بجرايك ووسرے سے وحمنى ركھو كے يا الى اى كو لَى بغض.

> ٣٩٩٧ : حدَّثَنا يُؤنِّسُ بُنْ عَبْدِ الْاعْلَى الْمَصْرِيُ الْحَبْرِنِيْ الْمَنُ وهُبِ الْحَبَرَنِيُ يُؤنَّسُ عِنِ الْمِن شِهَابِ عِنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبْيُرِ انَّ الْمِسْوَرَيُنِ مِخْرَمَةَ أَخْبِرَهُ عَنْ عَمْرُو بُن عَوْفِ و هُو حَلَيْفُ بِنِي عَامِرِ بُنِ لُوْيٌ و أَنْ شَهِدَ بِذُرًا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ سَلِيلَةُ انْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ بَعَثُ ابَا عُبيْدة بْنِ الْجَرَّاحِ إلى الْسَحْرِيْنِ يَاتِي بِجِزْيِتِهَا و كان النَّبِيُّ عَيْثَةٍ هُو صَالِحَ أهْلِ الْبِحُرِيْنِ وِ أَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعلاءِ بْنِ الْحَضْرِمِي فَقَدِمُ أَبُورُ عُبَيْدة بمالٍ مِنَ الْبَحْرِيْنِ فسمِعْتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ ابِي عُبَيْدة بمال مِن الْبَحْرِيْن فْسَمِعْت الْأَنْصَارْ بِقُدُوْم أَبِي عُبيُدة أَفُوا صَلَاةً الْفُجُرِ مَعَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ انْصَرِفَ فَتَعَرُّطُوا لَهُ فَتَبِسُمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ حِيْنِ راهُمُ ثُمُّ قَالَ اطُنْكُمْ سمعُتُمُ أَنَّ ابَا عُبِيْدة قدم بشيء مِنْ البحريْن قَالُوا اجل يا رسُول اللَّهِ قبال ابْشرُوا و امْلُوا ما يسرُّوكُمْ فَوِاللَّهِ مَا الْفَقُرَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ انَ ﴿ تَبْسطُ الدُّنْيا عَلَيْكُمُ وللكِنِّي الْحَشَّى عليْكُمُ ان تَبْسطُ الدُّنْيا عليْكُمْ كَمَا بُسطتُ عَلَى مَنْ كان قَبْلُكُمْ فَتَنَافُسُوهَا كُمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهُلِكُكُمْ كُمَا أَهُلَكُتُهُمْ.

یات فرمائی پیرمسکین مہاجروں کے پاس جاؤ گے۔

٣٩٩٤: حضرت عمر و بن عوف رضي الله عنه جو بنو عامر بن اوی کے حلیف تھے اور ہدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متریک ہوئے تھے ان سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابو عبيدہ بن جرات كو بحرین بھیجا کہ جڑیہ وصول کر کے لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے سلح کر کے حضرت علاء بن حضرمی کوان کا امیرمقر رفر ما یا تھا۔ چنانجے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنه بحرین ہے (جزید کا) مال وصول کر کے لائے تو انصار کوان کی آید کی اطلاع ہوئی سب ( وُ ورمحلوں والے بھی ) تما ز فجر میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے ملے جب نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس ہوئے تو بدلوگ سامنے آ گئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کود کیچه کرمسکرائے پھرفر مایا: میرا خیال ہے کہتم نے سنا کہ ابوعبیدہ بحرین سے کیجھ لائے ہیں۔عرض کیا جى بال اے اللہ كے رسول \_ قر مايا : خوش ہو جاؤ اور اميد ر کھواس چیز کی جس ہے تہمیں خوشی ہوگی اللہ کی قتم مجھ تمہار ہے متعلق فقر سے پچھ خوف وخطرہ نہیں کیکن مجھے ریہ

خطرہ ہے کہ دیناتم پر ای طرح کشادہ کر دی جائے جس طرح تم ہے پہلوں پر کشادہ کی گئی پھرتم بھی اس میں ایک د وسرے ہے ہڑھ کر رغب کروجیے انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا میں رغبت کی تو دنیا تہہیں بھی ہلاک (نه) کر ڈ الے جیسے اس نے ان کو ہلاک کر دیا۔

# چاپ:عورتو ں کا فتنہ

۳۹۹۸: حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه قرمات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اینے

#### ١ ٩ : بَابُ فِتُنَةِ النِّسَاءِ

٣٩٩٨: حدَّثنا بِشُرُّ بْنُ هلالِ الصَّوَّافُ ثنا عَبْدُ الْوارِثِ بُنُ سعيد عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي ح و حَدَّثُنا عَمْرُو بُنُ رَافِع ثَنَا

غَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارِكِ عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِي عَنْ ابِي غُثُمَانَ النَّهُدِي عَن أسامة بن زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَا اذُ عُ بِعُدِى فَتُنَةُ أَصْرُ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ البَّسَآءِ.

٣٩٩٩: حَدَّثُ مَا ابُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِيٍّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَّا وَكِيْتُ عَنْ خَارِجَة بْنِ مُصْغَبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَّم عنْ عطاء لِس يسارِ عَنْ ابي سجيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِا مِنْ صِبَاحِ إِلَّا وَ مَلَكَانَ يُنَادِيَانَ وَيُلَّ لِلْرِّجَالَ من البُّسَاءِ و وَيُلُّ لِلبُّساءِ مِن الرِّجالِ.

۳۹۹۹ : حضرت ابوسعید رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے ارشا و قرمايا: ہر مسيع وو فرشتے یکارتے ہیں: عورتوں مردوں کیلئے ہلا کت و

بعدم دوں کے لئے عورتوں سے زیادہ ضرر رسال فتنہ

بر باوی بیں عورتوں مردوں کے لئے ہلا کت و بر یاوی

کو کی نہیں چھوڑ رہا۔

ف : من بيانيت إدر النساء ويلكابيان ب كما في قوله عليه السلام ويل للاعقاب من النار. (مترمم)

• • • ٣ : حدَّثنا عِمُرَانُ بُنُ مُؤسى اللَّيْتِي ثنا حَمَّادُ بُنْ واتْقُوا البِّساءُ.

زَيْدِ ثنا عَلَي بُنْ زَيْدِ بُن جَدْعَان عَنُ أَبِي نَصَرَةَ عَنْ أَبِي سعيد أنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فكانَ فِيُما قَالَ إِنَّ اللَّهُ نَهَا حَضِرِةٌ خُلُوةٌ. و إِنَّ اللَّه مُسْتَخْبِلِهُ كُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْلَمُونَ الْا فَاتَّقُو الدُّنْيَا

١ • • ٣ : حــ قُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قالا ثنا عُبِيدُ اللَّهِ بُنُ مُؤسى عَنْ مُؤسى ابْن عُبَيْدَة عن ذاؤد يُس مُسدرك عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيُرِ عَنْ عَائِشَة رضي اللهُ تعالى عُنُهُ قَالَتُ بَيُّنِما رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُّم يَاأَيُّهَا النَّاسُ انْهُوا نِساءَ كُمْ عَنُّ لُبُس الزَّيْنَةِ وَ لَتَسِخُتُم فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمُ يُلُعنُوا الخِتي لَبِسَ يِسَاؤُهُمُ الزِّيْنَةَ و تَبَخُتُونَ فِي

٣٠٠٢: حدَّثنا أَبُو بَكُرٍ بُنُ ابِي شيبة ثنا شَفْيَانُ بُنُ غَيْسُنةً عَنْ عاصم عَنْ مَوْلَى ابِي رُهُمِ ( واسْمُهُ عُبِيدٌ ) أَنَّ ابا هُرَيْرَةَ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لُقِى امْرَاةُ مُتطَيّبَةٌ تُرِيّدُ

••• ٣٠٠٠ : حضرت ابوسعیدرضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول النُدصلَى النُّه عليه وسلم خطبه کے لئے کھڑے ہوئے اور خطبہ میں بیمجی فر مایا: و نیا سرسبر وشیریں ہے اور اللہ تعالی مہیں دنیا میں حاکم بنانے والے ہیں چھر دیکھیں مے کہتم کیے عمل کرتے ہوغور ہے سنود نیا ہے بیجتے رہنا اورعورتوں ہے بیتے رہنا۔

١٠٠٠: ام المؤمنين سيده عا نَشْهِ رضي اللَّه عنها فرياتي بين که ایک مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد میں تشريف فرمات كوتبيله مزنيه كي ايك عورت مسجد ميس بناؤ سنگھار کر کے داخل ہوئی تو نبی نے فریایا: اے لوگوا پینے عورتوں کو بناؤ سنگھار کرنے سے اورمسجد میں ناز ونخرہ ے چلنے ہے منع کرو کیونکہ بنی اسرائیل پرلعنت نہیں آئی تا آئکہ ان کی عورتیں زیب و زینت کا لباس بہن کر مجدول میں تا زنخروں ہے آنے لکیں۔

۲ • ۲۰ : حضرت ابو ہر رہے گئے سامنے ایک عورت آئی جو خوشبولگا کرمسجد جا رہی تھی فرمانے لگے: اے اللہ حیار کی بندی کہاں جارہی ہو؟ کہنے لگی مسجد۔ فرمایا: مسجد

السسجيد فقال يا امة الحسّار اين تُريد يُن قَالَتُ السّحد فال وله تطيّبت قالتُ نعمَ قال فابّي سمعت رسُول الله ضلى الله عليه وسلم يقول ايّما امراة تطيّبت ثم خرجت إلى المسجد لم تُقبل لها ضلاة حتى تعسل.

و و و المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المن

(میں جانے ) کے لئے ہی خوشبولگائی۔ کہنے گئی ہی ہاں۔فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جوعورت بھی خوشبولگا کرمسجد کی طرف نظلے اس کی کوئی نماز بھی قبول نہ ہوگی یہاں تک ک نہائے (اورخوشبوکوزائل کرے)۔

۳۰۰۳: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور استغفار کی کشر ت کیا کرو کیونکہ میں نے ووز خیوں میں زیادہ عورتیں دیکھیں ان میں سے ایک عورت نے ورز خیوں میں زیادہ عورتیں دیکھیں ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا دجہ ہے کہ اہل دوز خ میں ہم خوا تین میں ؟ فر مایا: تم لعن طعن بہت کرتی ہواور خاوند کی باشکری (اور ناقد ری) کرتی ہو میں نے کسی ناقص عقل اور ناقص دین والے کو نہ و میں کے کسی جھدار پر حاوی ہو جائے تم سے بڑھ کر۔ و میکھا کہ کسی جھدار پر حاوی ہو جائے تم سے بڑھ کر۔ عرض کرنے گئی اے اللہ کے رسول عقل اور دین میں و اس طرح میں ناقص کیسے ہیں؟ فرمایا: عقل میں تو اس طرح رہم ) ناقص کیسے ہیں؟ فرمایا: عقل میں تو اس طرح

ناقص ہو کہ دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے مساوی ہے بیعقل میں ناقص ہونے کی وجہ سے ہے اور چند ( دن اور ) را تنمی نما زنبیں پڑھ سکتیں' رمضان کے روز نے نبیں رکھ سکتیں بید بن میں ناقص ہونا ہے۔

خلاصة الماب ہے ہے۔ حضور صلی القد علیہ وسلم نے جس طرح دوسر نتنوں ہے ذرایا ہے اس طرح عور توں کی فتنہ ہے بھی بیخنے کی تلقین فر مائی عور توں کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہے اس کی دجہ سے دنیا و آخرت دونوں کا خسارا ہے جب عور تیں بناؤ سنگار کے ساتھ مساجد میں نہیں آ سکتی تو بازاروں اور تقریبات میں ان کی شمولیت کیے مہاح ہوسکتی ہے آئ کل بیفتنہ بہت زوروں پر ہے۔ سحا ہرام عور توں کو مجدوں میں جانے ہے روکتے تھے حالا نکہ وہ پاکیزہ دور تھا القد تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی اتباع نصیب فرمادے آمین۔

# • ٣ : بَابُ الْاَمُرِ بِالْمَعْرُوْفِ والنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكُرِ

٣٠٠٨: خدّالنا آبُو بكر بُن ابئ شيبة ثنا مُعاوية بُنُ هشام غن هِشَام بُنِ سَعْد غنُ عُصر بُنِ عُتُمان غنَ عاصم بُنِ غَنْ مان غنُ عاصم بُنِ غَنْ مان غنُ عاصم بُنِ غَنْ مان غنُ عُرُوة غنُ عائشة قال سمِعْتُ رسُول غَنْ مان غنُ غُرُوة غنُ عائشة قال سمِعْتُ رسُول الله عَلَيْ يقُولُ مُرُوا بالمُعُرُوفِ وَانْهَوا غنِ المُنكر اقبلُ الله عَلَيْ يقُولُ مُرُوا بالمُعُرُوفِ وَانْهَوا غنِ المُنكر اقبلُ الله عَلَيْ المُنكر الله عَلَيْ المُنكر المُكُمُ الله عَلَيْ المُنكر المُنكر المُنكر المُنكر المُنكر المُنكر المُنكر المُنكر المُنهوا عن المُنكر المُنكر المُنهوا عن المُنكر المُنكر المُنهوا عن وا عنه المُنهوا عنهوا عنه المُنهوا عنهوا عنه المُنهوا عنه المُنهوا عنه المُنهوا عنه المُنهوا عنها المُنهوا عنها المُنهوا عنهوا عنه المُنهوا عنهوا عنه المُنهوا عنهوا ع

د - - ٣٠ : حدث البو بخر بن ابئ شيبة تناعبد الله بن لميل و ابنو أسامة عن السمعيل ابن ابئ خالد عن قيس بن ابئ حازم قال قام ابنو بخر فحمد الله واثنى عليه ثم قال بنا الناس انكم تفرون هذه الآية : ﴿ يَا الله النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

قال ابُو أسامة مَرْةُ أَحُرى فَانِي سَمِعَتْ رَسُولُ اللهِ عَلِيثَ يَقُولُ.

# دیان: نیک کام کروانااور برا کام حیمٹروانا

الله ١٠٠٩ المؤسنين سيده عائشر رضى الله عنبا فرماتى بين كريم في رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه قرمات سنا كدامر بالمعروف اورنبى عن المنكر كرتے ربوقبل ازي كرتم دعائيں ما گلوا ورتبها رى دعائيں قبول نه بول (امر بالمعروف اورنبی عن المئر ترک كرنے كى وجہ ہے)۔

١٠٠٥ : حضرت قيس بن ابى حازم فرماتے ہيں كہ سيدتا ابو بكر رضى الله عنہ كھڑ ہے ہوئے الله كى حمد و ثناء كے بعد فرما يا: اے لوگو! تم يه آيت پڑھے ہو: "اے ايمان فرمايا: اے لوگو! تم يه آيت پڑھے ہو:" اے ايمان والو! تم اپنى جانوں كى فكر كرو گمراه ہونے والے كى والو! تم اپنى جانوں كى فكر كرو گمراه ہونے والے كى مراہى تبهيں ضرر نبيں پہنچاسكتى جبكه تم خود راه راست پر جو" اور ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه ارشاد جو" اور ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه ارشاد فرمات سنا جب لوگ برائى كو ويكھيں پھر اے فتم نہ کورا كور اور اور کرائيں تو بعيد نبيں كہ الله تعالى ان سب كو (بروں اور نبيوں كو) اپنے عذا ب ميں جتلا كر ديں (اس ونيا يس)۔

كماليه اليؤماليون بالله واللبي و ما أنزل اليه ما التحذُّوهم السَّان داؤد وعِيْسني ابْن مرَّيْم حَافَاسِقُون تك اؤلياء والكن كاليُوا مَنْهُمْ فَسَقُونَ إِنَّ المَاسَةَ مَا ١ ١ مِن ١ مِن

> قال و كان رسُولُ الله عَنِينَ مَتَكُنَّا فجلسَ وَ قال لا حتى تاخذُوا على بذِ الظَّالِم فتاطرُوهُ على الْحقّ

> حَالَةُ فَنَا مُحَمِدُ بُنُ بُشَّارِ أَنَّنَا الْبُو دَاوَد امْلالُهُ عَلَيَّ تنسا حمقمة بُمنَ اللي الوطَّاحِ عَنْ عَلِيَّ بُن بِدِيْمَةِ عَنَّ اللَّهِ عُبيدة عن عُبدالله عن لنبي عليه بمثلد.

> " • • " : خَلَدُ لَلْمَا عَمُوانُ ابْنُ مُؤْسِنَى انْيَانَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ سُسا عَلَىٰ بُنُ زَيْد بَن جَذَعَانَ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ ابِي شَعِيْد لُمُخَذَرِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطَيْبًا فلكَمَانَ قَيْسِمًا قَالَ اللَّهِ لا يَمْنِعِنُّ وَجُلًّا هَيْبُهُ النَّاسِ أَنْ يَقُولُلُّ سحق اذا علمه.

قَالَ فَنَكُنِي ابْوُ سَعِيْدٍ وَ قَالَ قُدُ وَاللَّهُ رَابُنَا اشْيَاءُ

٨٠٠٨: حَدِّثُنَا الِيوُ كُولِيبِ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ نُمِيْرِ وَأَبُوَ مُعاوِية عَنِ الْاغْمَشُ عَنْ عَمُرو إِنْ مُرَّة عَنْ ابني الْبِخْتُوكَ عن ابني سعِيدٍ رضى الله تعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسُلَّم لا يُسحُقرُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا يَا رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ كَيْف يحقرُ احَدُكُمُ نَفْسَهُ قَالُوا يَرَى امْرًا للَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مُقَالَ ثُمِّ لا يَقُولُ فِيْهِ فَيْقُولُ اللَّهُ عَرُّوجِلَ لَهُ يَوْمُ الْقِيامَةِ مَا مَنعَكَ انْ تَقُولُ فِي كذا وكذًا فيَقُولُ حشية النَّاسِ فَيَقُولُ فايَاى كُنْت احَقَّ بات ) كم عن ما تع بهوا؟ جواب و عا الوكول كا ان تخشى.

٩٠٠٩: حَدَّتُكَ عَلِي بُنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ ١٩٠٠٩: حَفَرَت جَرَرٌ فَرِمَا تِهِ بِين كه رسول اللهُ في

را وی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے آ ہے بیٹھ گئے اور فر مایا : تم عذا ب سے نہیں نج سکے یہاں تک کہ ظالم کے باتھ پکڑو اور اے حق (اورانصاف) پرمجبورنه کرو۔

دوسری سند ہے ہی مضمون مروی ہے۔

٤٠٠٠ : حضرت الومعيد خدري سے روايت ہے ك رسول الله جارے ورمیان خطبہ کیلئے کھڑے ہوئے دوران خطبہ پیجی قرمایا :غور ہے سنوٹسی مردکو جب وہ حق سے واقف ہوحق کہنے ہے لوگوں کی ہیت ہرگز مالع نہ ہوئی جائے۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو سعیدرضی الله عندرو بیزے اور فرمایا: بخدا ہم نے کنی چیزیں (ناحق) ویکھیں لیکن ہم ہیبت میں آ گئے۔

۸ • ۲۰ : حضرت ابوسعید رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے قرمایا :تم میں ہے کو کی بھی اپنی تحقیرنہ کرے ۔صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جم میں سے کوئی اپنی تحقیر کیسے کرسکتا ہے؟ فرمایا: اس طرح کہ کوئی معاملہ دیکھے اس بارے میں اللہ کا تھم اے معلوم ہو پھر بیان نہ کرے تو روزِ قیامت اللہ عزوجل فرمائيس كے تنہيں فلاں معاملہ ميں (حق خوف تو الله رب العزت فر مائيں گے صرف مجھ ہی ہے ممهين ڈرنا جا ہے تھا۔

عن ابي إسماق عن عُبيد الله بس جريز عن أبيه قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمَ يُعْمِلُ فِيْهِمُ بِالْمُعَاصِيْ هُمُ أَعَزُّ مِنْهُمُ وَ أَمْنَعُ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا عَمْهُمُ اللَّهُ بعقاب

• ١ • ٣ : حَدِّدُ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ سُوَيْدٍ ثَنَا يِحْيِي ابْنُ سُلَيْمِ عَنْ عَبْد اللَّه بُن عُشْمان ابْن خُتَيْم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّا رَجْعَتُ إِلَى رَسُولَ اللَّهُ عَلِيلَةً مُهَاجِزَةٌ الْبَحْرِ قَالَ الا تُحدَثُوني باغاجيب مَا زَايَّتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فِينِيَّةٌ مِنْهُمْ بِلَى يَا رَسُولِ اللَّهِ بَيْنَا نَحُنُّ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُورٌ مِنْ عَجَالِوْ ذِهَا لِيُنِهِمُ تَحْمِلُ عَلَى وَاللَّهَا قُلَّةٌ مِنْ مَاءِ فَمُرِّتُ بِفَتْي مِنْهُمُ فَجَعَلَ احْدَى يَدَيْهِ بَيْن كَتَفَيْهَا ثُمَّ ذفعها فخرت على ركبيتها فانكسرت أللتها فلما إرْ تنفعتُ الْتَفْتُتُ إِلَيْهِ فَقَالَتُ سُؤْفَ تَعْلَمُ يَا غَدُرُ إِذَا وَضَعِ الله الكراسي وجمع الاولين والاجرين و تكلمت الألمدى والارجل بما كانوا يكببؤن فسوف تغلم كيف أَمْرِي وَالْمُرْكُ عَنْدَهُ غَدًا.

صدقت . صَدَقت كَيْف يُقَدِّسُ اللَّهُ أَمَّةُ لَا يُؤْخَذُ لِصْعِيْفِهِمْ مِنْ شَادِيْدِهِمْ.

١ ١ • ٣ : حَدَّثُنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ رِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ مُصَعَبِ حِ وَحَدُفْنَا مُحَمَّدُ بَنْ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ فَنَا يَزِيدُ فَرِماتِ بِين كدرسول التُصلي الله عليه وسلم في ارشاد بُنُّ هَارُوْنَ قَالَا ثَنَا إِسْرَائِيلُ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حُجَادَةً عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنَّ أَبِي سَعِيْدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بِا تَ ( كَبِرًا ) إِ ـ

فرمایا: جس قوم میں بھی اللّٰہ کی نافر مانیاں کی جا کیں جبکہ وہ قوم ( نافر مانی سے بچنے والے ) ان نافر مالوں سے زیادہ غلبہ اور قوت والے ہوں اور (بصورت نزاع) ا پنا بچاؤ کر سکتے ہو( اس کے باوجود بھی نا فر مانی کوشتم نہ کرائمیں تو ) انٹد تعالی ان سب کومڑا دیتا ہے۔

۱۰، حضرت جابر قربات میں کہ جب سمندری مہاجرین رسول اللہ کے یاس واپس پینے تو آ یہ نے فرمایا: تم نے حبشہ میں جوعجیب باتیں دیکھیں و ہمیں نہیں بتاؤ کے۔ان میں سے چندنو جوانوں نے عرض کیا ضرور الله کے رسول! ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے بتھے کہ وہاں کے درویشوں کی ایک بڑھیا سر مریانی کا منکا اٹھائے ہمارے یاس سے گزری پھرایک حبشہ کے جوان کے یاس سے گزری تو اس نے ایناایک ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا بھرا ہے وہ کا دیا وہ گھٹنوں کے ہل گری اوراس کا منکا نو ٹ گیا جب وہ انھی تو اس کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگی شہیں عنقریب علم ہوجائے گا اے مکار جب الله تعالیٰ کری قائم فریا تھیں کے اوراؤلین وآخرین توجیع قال يَقُولُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَا تَمِي كَاور باتحدياة إلى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَا تَمِي كَاور باتحدياة إلى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس وقت مهمیں علم ہوگا کہ اللہ کے بیباں میر اور تمہارا کیا فیصلہ ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا :اس بر سیانے سے كبانيج كباالله تعالى كيے اس قوم كو ياك كريں جس ميں كمزوركي خاطر طاقة رسيه مؤاخذه ندكيا جائے۔

ا ۲۰۰۱ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرمایا: افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

مُسُلِم ثنا حَمَادُ بُنُ سَلَمة عَنْ ابنى غالب عنْ أبنى أمامة مُسُلِم ثنا حَمَادُ بُنُ سَلَمة عَنْ ابنى غالب عنْ أبنى أمامة قال عرض لِرسُول الله جسلَى الله عليه وسلّم رجُلٌ عند السحس و الأولى فقال يا رسُول الله الله الله الله فسكت عنه فلمّا رَاى الحمرة الثانية ساله فسكت عنه فلمّا رَاى الحمرة الفائية ساله فسكت عنه فلمّا رمى جمرة الغقبة وضع رجلة في الغرز لِيرْكب قال اين السّائل قال آنا يا رسُول الله قال كلمة حَقّ عند في سُلُطان جائر.

۲۰۱۴: حضرت ابو اما مرقر ماتے ہیں کہ ( بج کے موقع پر ) جمرہ اولی کے قریب ایک مرد نبی کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! کونسا جہاد افضل ہے؟ آپ خاموش رہے جب آپ نے جمرہ ٹانیے کی رمی کی تو اینا پاؤس رہے جب آپ اس نے بجرہ عقبہ کی رمی کی تو اپنا پاؤس رکا ب میں رکھ کر اب جبرہ عقبہ کی رمی کی تو اپنا پاؤس رکا ب میں رکھ کر پوچھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں بول بوجھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں بول اے اللہ کے رسول فر مایا: ظالم حکمران کے سامنے قت بات کہنا ( افضل جہاد ہے )۔

مناد ہے اگراسکی استطاعت نہ ہوتو زبان ہے روک دے اور اگراس کی بھی استطاعت نہ ہوتو زبان ہے روک دے اور اگراسکی بھی استطاعت نہ ہوتو دل د ماغ ہے کام لے )اور بیا بمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

خلاصة الهاب الله الماء الله المعروف اور نبی عن المنكر كی اجمیت بیان كی گئی ہے اللہ تعالی كی رحمت امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كی اجمیت بیان كی گئی ہے اللہ تعالی كی رحمت امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كی وجہ ہے شامل حال ہوتی ہے آج كل جم برطرح طرح كی تكالیف اور عذاب اس لئے بھی آرہے جی كہ جی کہ جی المنكر كی وجہ ہے شامل حال ہوتی ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں اور سلاطین كومنكرات اور برائیوں آرہے جی كہ جی کہ جی المناطین كومنكرات اور برائیوں

ہے نہیں روکتے بلکہ ان برائیوں میں خود بھی شریک ہو جاتے ہیں جتنی خلاف شرع شمیں کی جاتی ہیں' جانتے ہو جینے آ تکھیں بند کر لیتے ہیں'ا حکام شریعت کے خلاف کرتے ہیں ۔ان کورو کئے کی ہمت نہیں یا اللہ اپنی ہیبت عطا فر ما دے آ شن ۔

# ١ ٢: بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمُ ٱنْفُسَكُمْ ﴿ السائدة ١٠٠٥

٣٠١٣ : حدَّثُنا هِشَامُ يُنُ عَمَارِ ثنا صدَقة ايُنْ خَالِدٍ حَدَثْنِي غُتِيةً بُنُ ابِي حَكِيُم حَدَثِنِي عَمِّي عَنْ عَمُرو بْن جارية عَنْ ابِي أُمَيَّةِ الشُّعْبَائِي قَالِ اتَّيْتُ ابَا تَعْلَبُهُ الْخُشْنِي قَالَ قُلُتُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الْآية قالَ ايَّةُ آيةٍ ؟ قُلْتُ: عَإِيَّا أَيُّهَا الَّذَيْنِ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسِكُمْ لا يَضُرُّكُمْ من ضلَّ اذا اهتدينتم أله قال سَالَتُ عَنْهَا حبيرًا سالُتُ عنها رَسُول الله عليه فقال بل التمروا بالمغروف و تناهوا عن الْمُسُكر حَتَى إذا زَأَيْتُ شَحًّا مُطاعًا و هُوَى مُتَبعًا و دُنَّيَا مُـؤْشَرَةُ وَ اعْجَابُ كُلُّ ذَى رَأَى بِرَايَةٌ وَ رَايُتُ اَمُرَّا لَا يدان لك به فغليك خويصة نفسك فان من ورابكم ايّام الصَّبْر الَّبْرُ فِيهِنَ عَلَى مِثْلِ قَبْض على الْجِمْر لِلْعَامِلِ فيهن مِثْلُ اجُر حَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْلَمُونَ بِمِثْلِ عَملهِ.

# چاپ: الله تعالی کا ارشاد ' اے ایمان والو!ثم این فکر کرو ..... ' کی تفسیر

۱۲۰۱۳ : حضرت ابو امیه شعبانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوثغلبه حشني رضي الله عنه كي خدمت ميس حاضر ہوا اور عرض کیا آب اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہنے لگے کون ی آیت؟ میں نے عرض کیا ''اے ایمان والو! تم اپنی فکر کرو ممراہ ( کی ممرای) تمہارے لئے باعث ضررنہیں بشرطیکہتم راہ راست پر رہو'' فرمانے لگے میں نے اس آیت کی تغییرالی ڈات ے دریا فٹ کی جوخوب وا قف تھی لیعنی نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم - تو آپ نے فرمایا: بلکه تم امر بالمعروف کرتے ر ہواور نبی عن المئئر کرتے رہو۔ یہاں تک کہ جب و کھوکہ بخیل کی بات مانی جاتی ہے اور خواہش کی پیروی کی جاتی ہے اور دنیا کو (دین پر) ترجیح دی جاتی ہے

اور ہر خص کوا بی رائے پر ناز ہے ( خواہ وہ کتاب وسنت اجماع است اور قیاس مجہد سے ہٹ کر ہی ہو ) ایسے میں تم کوئی ا پیا کام ( خلا ف شرع ) دیکھوکہاس کوختم کرنے کی تم میں ذرا بھی قدرت نہیں تو تم صرف اپنی ذات کی فکر کرواس لئے كةتمبارے بعدصبر كے دن آنے والے بيں ان ميں (صحيح وين ير)مضبوطي ہے قائم ريناا نگارہ كو ہاتھ ميں و بانے كى مثل ہوگاان ایام میں عمل کرنے والے کو بچاس آ دمیوں کے برابراجر ملے گا جواس کی طرح عمل کرتے ہوں۔

عرض كيا: إے الله كرسول ! بهم امر بالمعروف اور تهي عن المنكر كب ترك كريسكته بين؟ فرمايا: جب تم مين وه امور ظاہر ہوں جوتم ہے بہلی امتوں میں ظاہر ہوئے ہم و

١٥٠٥: خدد فنه الْعَبَّاسُ بُنُ الُوليْد الدّمشْقِيُّ فَنَا زَيْدُ بُنُ ١٥٠٥: حفرت الس بن ما لكَّ قرمات بي كسي في ينخيبي بن غنيب البخزاعي . ثنا الهيشم بن حميد ثنا أبو مُغيْدِ حَفُصُ بُنْ غَيَّلانَ الرُّغيُّنِيُّ عَنْ مَكُحُولَ عَنْ أَنْسَ بُن مالكِ قال قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَتِي نَتُرْكُ الْأَمُر

بِ الْمَعُرُوفِ وَالبَّهِ يَ عَنِ الْمُنَّكِرِ قَالَ اذَا ظَهْرِ فِيكُمْ مَا ظَهْرَ فِيكُمْ مَا ظَهْرَ فِي كُمُ مَا ظَهْرَ فِي صَغَارِكُمُ فَا يَا رَسُولِ اللَّهِ فَى صِغَارِكُمُ وَالْفَاحِثَةُ فِي كِبَارِكُمُ وَالْعِلْمُ فِي رُذَالتِكُمُ.

قَالَ زَيْدٌ تَفُسِيْرٌ مَعُنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجِلْمُ فِي عَلَيْهُ إِذَا كَانِ الْعِلْمُ فِي اللهُ مَانَ الْعِلْمُ فِي اللهُ الْفُسَّاق.

١١٠ ٣٠ : حَدَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَمُرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا عَمُرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا عَمُرُ و بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا عَمُرُ و بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا عَمُ لُدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبٍ عَنْ حُدِيْقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي الْحَسَنِ عَنْ بُنْ عَيْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ف : مثلاً امر بالمعروف كرتے كى صورت ميں ظن غالب ہے كه ايذ البنچ كى اور صبر نه كريكے گا تو امر بالمعروف ملتوى كردے۔ (مترجم)

21 • ٣: حَدَّقَ الْمَا عَلِي بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصَيْلِ ثَنا يَحُدِي ابْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْوُ طُوالَة يَسَعِيدِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ابْوُ طُوالَة ثَنَا نَهَارُ الْعَبْدِيُ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ مَنَا نَهَارُ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ اللّهُ لَيسُالُ الْعَبْدَ يَوْمَ اللّهِ عَبْدًا حُجْتَهُ قَالَ إِذَا رَايْتَ الْمُنْكُولَ أَنْ تُنْكِرَة اللّهِ عَبْدًا حُجْتَهُ قَالَ يَا رَبّ رَجُولُتُكَ وَ فَوِقْتُ مِنْ النّهِ مِنْ النّه مِنْ اللّه عَبْدًا حُجْتَهُ قَالَ يَا رَبّ رَجُولُتُكَ وَ فَوِقْتُ مِنْ النّه  مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّه مِنْ النّه مِنْ النّه مِنْ النّه مِنْ النّهُ مِنْ النّه مِنْ النّه مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّه  مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّه مِنْ النّه مِنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّه مِنْ النّه مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ النّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ ال

#### ٢٢: بَابُ الْعَقُوبَاتِ

١٨٠ ٣٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَ عَلِى بُنُ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ مَن بُرَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى مُحَمَّدٍ مُن ابْرَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى مُحَمَّدٍ مُن ابْرَدَةً عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ بُنُ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ ُ لَمْ عَلَى اللهُ اللهِ عَيْنَ اللهُ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ اللهُ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مہم سے پہلی امتوں میں کیا امور طاہر ہوئے ۔فر مایا: گھٹیا لوگ حکمران بن جائیں اور معزز لوگوں میں فسق و فجور آجائے اور علم کمینے لوگ حاصل کر لیس (راوی حدیث) حضرت زید فر ماتے ہیں کہ گھٹیا لوگوں کے علم حاصل کرنے کا مطلب سے ہے کہ بے عمل فاسق لوگوں ہے ماصل کریں (اور بے عمل بی رہیں)۔
فاسق لوگ علم حاصل کریں (اور بے عمل بی رہیں)۔
فاسق لوگ علم حاصل کریں (اور بے عمل بی رہیں)۔

۱۹۰۱۸: حضرت حذیفه رضی الله عنه فرما نے جیں که رسول الله صلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله عنه فرما یا: مؤمن کے لئے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذکیل کر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو ذکیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: جس آ زمائش کو برواشت نہیں کرسکنا اسکے دریے ہو۔

۲۰۱۷: حضرت ابو معید خدری رضی الله عند قرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله کو بیفر ماتے سنا: الله تعالی روز قیامت بندہ سے بوچھیں گئے کہ جب تم نے خلا فیشرع کام دیکھا تو روکا کیوں نہیں؟ پھرخود ہی اس کا جواب تلقین فرمائیں گئے تو بندہ عرض کرے گا اے میرے ترکی کی بروردگار میں نے تو بندہ عرض کرے گا اے میرے بروردگار میں نے تو بندہ عرض کرے گا اے میرے بروردگار میں نے تا پ (کے رحم) سے آ میدواہستہ کرلی

## چاپ: سزاؤں کابیان

تھی اورلوگوں ( کی ایذ اءرسانی ) سے جھےخوف تھا۔

۳۰۱۸: حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی طالم کو دھیل ویتے بیں لیکن جب اس کی گرفت فرماتے بیں تو بیس کی گرفت فرماتے بیں تو بیم جھوڑتے نہیں اس کے بعد بیر آیت تلاوت فرمائی:

طَالِمة ﴾.

عَ و كَذَالِكَ اخْذُ رُبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُراى و هِي ظَالِمَةً ﴾ إهود: ۲ - ۱۹

٩ - ١٠ احدَّثُنا مُحُمُّودُ بُنَّ خَالِدِ الدَّمِشُقِي سُلَيْمَانُ بُنُ عبد الرَّحْمَن أَبُو أَيُّوْبِ عَن ابْنِ ابِي مالِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عطاء بس أبيى رباح عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عُمر قَال أَقْبَل عَلَيْنا رسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ يَا مَعْشَرِ الْمُهَاجِرِيْنِ خَمْسُ إِذَا ابْتَلِيْتُمُ بِهِنَّ وَ اعْوَدُ بِاللَّهِ ان تُدُر كُوهُنَّ.

لَـمُ تَـظُهَرِ الْفَاحِسَةُ فِي قُوْمٍ قُطُّ حَتَى يُعَلِنُوا بِهَا الَّا فَشَافِيْهِمُ الطَّاعُونُ وَالْآوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتَّ فِي اسلافهم الدين مضوا و لم يَنقَصُوا المكيال والميزان إلَّا أَخِذُوا بِالسِّنِيْنَ وَ شِنَّةِ الْمَتُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ

وَ لَهُ يَمُنعُوا زَكُوةَ آمُوالِهِمُ الَّا مُنعُوا الْقَطْرَ مِن السَّماء و لَوُ لا الَّهَائِمُ لَمْ يُمُطَرُّوا وَ لَمْ يَنْقُضُوا عَهِدَ اللَّهِ وعهد دسوله إلا سلط الله عليهم عُدُوًّا مِنْ عَيْرِهمُ فاحذُوا بَعْضَ مَا فِي الْهِيْهِمْ وَ مَا لَمْ تَحُكُمُ المُثَهُمُ بكتاب اللَّهِ و يُتَخَيِّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ باسهُمُ

جتلا کر دی جاتی ہے اور جب کوئی توم اینے اموال کی ز کو قانبیں وین تو بارش روک وی جاتی ہے اور اگر چو یائے نہ ہوں تو ان پر بھی بھی بارش نہ برے اور جو توم النداوراس کے رسول کے عہد کوتو ڑتی ہے تو اللہ تعالی غیروں کوان پرمسلط فرما ویتا ہے جواس قوم ہے عداوت رکھتے ہیں پھروہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں

﴿ وَكَلَالِكَ الْحَلَةُ وَيَكَ إِذَا أَخَلَةَ الْقُراى وَهِلَى

١٩٠١٩ : حضرت عيدالله بن عمر رضي الله عنبما فر مات بي

كەرسول اللەسلى اللەعلىيە دسلم جمارى طرف متوجه ہوئے

اور فرمایا: اے جماعت مہاجرین یا مجے چیزوں میں جب

تم مبتلا ہو جاؤ اور میں خدا کی بناہ ما نگتا ہوں اس ہے کہ

تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔اوّل میہ کہ جس قوم میں فحاشی

علاميه مونے لگے تو اس ميں طاعون اور الي الي

ہاریاں پھیل جاتی ہیں جوان سے میلے لوگوں میں نہ

تھیں اور جو توم ناپ تول میں کی کرتی ہے تو وہ قط

مصائب اور بادشاہوں ( حکمرانوں ) کے ظلم وستم میں

كرتے بلكه الله تعالى كے نازل كروہ نظام ميں (مرضى كے مجھاحكام) اختيار كريتے ہيں (اور باقی جھوڑ ديتے ہيں تو الله تعالیٰ اس توم کوخانه جنگی اور ) با جمی اختلا فات میں مبتلا فر ما دیتے ہیں۔

 ٣٠٢٥ : خـدُقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ سَعِيْدٍ ثَمَّا مَعُنْ بُنُ عِيْسى عَنْ ٢٠٠٠ : حفرت ابو ما لك اشعرى رضى الله عندقر ما ... مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ عَنُ حَاتِمٍ بُنِ خُرَيْتٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَبِي مريَّمَ عَنْ عَبِّدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ غَنْمِ الْأَشْعَرِيِّ عَنُ أَبِي مَالِكِ الْاشْعُرِي قِالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَيُشْرَبَنَ نَاسٌ مِنْ أمتني الخمر يستمونها بغير إسماها يعزف على رؤسهم بِالْمِعَارِفِ وِالْمُغَبِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ وَ يَجْعَلُ

اور جب مسلمان حکران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اُ مت کے سچھلوگ شراب پیں گے اور اس کا نام بدل کریچھاور رکھ دیں گے ان کے سروں پر باہے بجائے جائمیں کے اور گانے والی عورتیں گائمیں گی اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسا دیں گے اور ان کی صورتیں مسخ

مِنْهُمُ الْقِردةِ وَالْحَنازِيْرَ.

کر کے بندراورسور بنادیں گے۔

ا ۲۰۳: حدّثنا مُحمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ ثنا عمّازُ ابْنُ مُحمَّدِ ا ۲۰۳: حضرت براء بن عادْ برض الله عند قرمات بين غن البُه عن أبُه في البُه الله عن أبُه في البُه الله عن أبُه في البُه والله عن أبُه والله عن أبه والله و

ز مین کے جو پائے (جاندار) ہیں۔
۲۲ - ۲۰ : حضرت تو بان رضی الله عند فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : کوئی چیز عمر کوئیس بر ها سکتی سوائے نیکی کے اور کوئی چیز تقدیر کوئیس ٹال سکتی سوائے دُھا کے اور مردا ہے گناہ کی وجہ سے رز ق سے سوائے دُھا کے اور مردا ہے گناہ کی وجہ سے رزق سے

محروم کردیا جاتا ہے۔

خلاصیة الهاب جنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی امت کوتمام گنا ہوں اور ان کی سزاؤں سے ڈرا دیا ہے لیکن امت میں وہ ساری خرا بیاں پھیل گئی میں کفار وشتر کین مسلمانوں پر مسلط جیں طرح کرے کی تکالیف اور بلائیں امت محمد یہ بی نازل ہور ہی جیں۔

## واد : مصيبت يرصبركرنا

#### ٢٣: بَابُ الصَّبُرِ عَلَى الْبَلاء

دُرْسَتَ قَالا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بُن دُرْسَتَ قَالا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بُن سَعْدِ عَنْ ابْنِي وَقَاصٍ قَال قُلُتُ يَا رَسُول سَعْدِ عَنْ ابْنِي سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ قَال قُلُتُ يَا رَسُول اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آئُ النّاسِ اشَدُ بلاءُ قَال اللّهُ عليه وَسَلّمَ آئُ النّاسِ اشَدُ بلاءُ قَال اللّهُ عليه حسب الله الله على حسب الله الله على حسب دِيْنِهِ فَمَا يَبْرِحُ الْبَلاءُ فَى فِينِهِ صَلّهًا الشَّنَدُ بلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلّهًا الشَّنَدُ بلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلّهًا الشَّنَدُ بلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلّهًا الشَّنَدُ بلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ فَمَا يَبْرِحُ الْبَلاءُ فَو إِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ فَمَا يَبْرِحُ الْبَلاءُ فَى دِيْنِهِ فَمَا يَبْرِحُ الْبَلاءُ فِي اللّهُ عِنْ عَلَى اللّهُ وَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ وَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ وَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ وَا عَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ وَا عَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ وَا عَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ وَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ وَسُولُ وَا عَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ وَا عَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ وَا عَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عِلْهُ اللّهُ وَا عَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَا عَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

٣٠٢٣: حدَّثْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ إِبْرِهِيْمَ ثِمَا ابْنُ ابني ٢٠٠٣: حضرت ايوسعيد خدريٌ فرمات بيل كديش في

فَديْكِ حَدَثنني هِضَامُ بُنُ سَعْدِ عِنْ زِيْدِ بْنِ أَسُلم عَنْ عَطاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ قَالِ دَحَلَّت عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وَ هُو يُوْعَكَ فُوضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فُوجَدُتُ حَرَّةً بَيْنَ يَذَى فَوْقَ اللِّحَافِ فَقُلْتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ مَا اشدُّهَا عَلَيْكَ قَالًا إِنَّا كَذَالِكَ يُضَعَّفُ لَسَا الْبِلاءُ و يُصَعِّفُ لِسَا الْآخِرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ايُّ النَّاسِ اشدُّ بِاللهُ قَالَ الْآنْبِيَاءِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنُ قَالَ ثُمَّ الصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُم لَيُبْتَلَى بِالْفَقُرِ خَتِّي مَا يَجِدُ احَدُهُمُ إِلَّا الْعَبَانَةِ يُحَوِّيُهَا وَ إِنَّ كبان احدد في ليفرخ بسالبلاء كيما يفرخ احدكم بالرّخاء.

٣٠ ٢٥: حدَّث مُحمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن نُميْرِ ثَنَا وَكَيْعٌ ثنا الْأَعْمَى شَلَ عَنْ شَقَيْقَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ وَضِي الله تَعَالَى غَنْهُ قِبَالَ كَاتِنِي انْنَظُرُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صِبْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم و هُـو يـخـكِيُ نبيُّنا مِن الانْبياءِ ضربة قُومُهُ و هُوَ يسمسخ الدم عن وجهه و يَقُولُ ربّ اعْفر بقومي فانتهم لا يَعْلَمُونَ.

٢١ = ٣: حـد ثنا حـرُ مـلة بُن يحيى و يُؤنَّسُ ابْن عَبُدِ الاغللي قالا ثناعبد الله بن وهب الحبربي يؤنس بن ين يُد عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ ابِي سَلْمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوُفِ وَ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاحَنُ أَحَقُّ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيْمِ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ ارْبَى كَيْفَ تُحْى الْمَوْتَى قَالَ او لَـمُ تُـوْمِنُ قَالَ بِلَى وَ لَـكِنُ لِيطُمَئِنُ قُلْبِي ﴾ [البقرة: ١٦٦٠ وَ يُسرُّحهُ اللُّهُ لُوطًا لَقَدُ كَانَ يَاوِي إِلَى رُكُنِ لَوْ هِ ) لَيكن اينا ول مطمئن كرنا جابتا بول اور الله تعالى

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ پ کوشد ید بخار ہور ہا تھا میں نے اینا ہاتھ آ یہ ہر رکھا تو حادر کے اور بھی (بخار کی )حرارت محسوس ہورہی تھی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کوا تناشد ید بخار ہے؟ فرمایا: ہمارے ساتھ ابیا ہی ہوتا ہے آ ز مائش بھی وگئی ہوتی ہے اور تو اب بھی وگنا ملتا ہے میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول لوگوں میں سب ے زیادہ بخت آ زمائش کن پر ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام یر۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ! ایکے بعد؟ قرمایا ان کے بعد نیک لوگوں پر بعض نیک لوگوں پر فقر کی ایسی آ زمائش آتی ہے کہ اوڑ ھے ہوئے کمیل کے علاوہ ان کے یاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور نیک لوگ آ زمائش سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم لوگ وسعت اور فراخی بر۔

۲۵ ۲۰ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فر مات بي كه كويا رسول التُصلَّى اللَّه عليه وسلَّم اس وفتت ميري نكابهون کے سامنے بیں کہ آ ب ایک نبی کی حالت بتار ہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو ماراوہ اسے چہرے سےخون یو نچھتے جاتے اور کہتے جاتے اے میرے پروردگار میری قوم کو تخشش فر مادیجئے کیونکہ وہ جانتی نہیں ۔

۲۷ ۲۰: حضرت ابو ہر میر قفر ماتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ عليه وسلم نے قرمایا: ہم حضرت ایراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہیں جب (لیکن) جب (ہمیں شک نہیں ہوا تو ان كو كي بوسكم بالبته ) انبول في (عين اليقين حاصل کرنے کے لئے ) عرض کیا اے میرے ہروردگار مجھے دکھا و بیجئے کہ آ ب مردوں کوئس طرح زیدہ فرماتے مِي قرمايا كياحمهي يفتين نبيس؟ عرض كيا كيون نبيس (يفتين شديند ولو لبثث في السَّجُن طُول ما لبت يُؤسُف حضرت لوظ يررحم قرمائ كدوه زور آور تماي كي تلاش لأجبت الذاعي.

> ٣٠٢٠): حدَّثَنا نَصُرُ ابِّنُ عَلِيّ الْجَهُضِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ المُنَنُّى قَالَا لَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ثَنَا حُمَيَّدٌ عَنُ أَنَّسِ بُن مَالِكِ قَالَ لَمَّا كَانَ ايَوْمُ أُحُدٍ كُسِرتُ رِبَاعِيَةً رُسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ شُبِّ فَجَعَلَ الدُّمْ يُسِيُّلُ عَلَى وَجُهِهِ وَ جَعَلَ يَمْسَحُ الدُّمَ عَنُ وجُهِهِ وَ يَقُولُ كَيْفَ يُفُلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجُهُ نَبِيِّهُمُ بِالدِّمِ وَ هُوْ يُدْعُوهُمُ إِلَى اللُّبِهِ فَانْسُولَ اللَّهُ عُرُّوجِلٌّ: ﴿لَيْسَ لَكُ مِن الْاَمْسِ شيئ عُلَيْهِ إلى عدراك: ١٢٨].

٣٠٢٨: حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ طُرِيْفِ ابُوْ مُعَاوِيَةٌ عَنِ الْإعْسَاسَ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنُ آنَسِ قَالَ جَاءَ جَبُرِيلُ عَلَيْهِ السُّلامُ ذَات يَوْم إلى وَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ وَ هُوَ جَالِسٌ حَزِيْنٌ قَلْ حَصِب بِاللَّهِ مَاءِ قَدُّ ضَرَّبَهُ يَعُضُ اهُلِ مَكَّةً فَقَالَ. مَا لك فَـقالَ فَعَلْ بِي هُوْلَاءِ وَ فَعَلُوا قَالَ اتَّحِبُ أَنَّ أُرِيُّكُ . آيَةٌ قَالَ نَعَمُ ارنِي فَنظُرُ إِلَى شَجَرَةً مِنْ وَراءِ الْوَادِي قَالَ ادْعُ تَلْكَ الشَّحِرة مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي . قَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّخِرَةَ فَدَعَاهَا فَجَاءَتُ تُمُشِي خَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ قُلُ لَهَا فَلُتَرُجِعُ فَقَالَ لَهَا فَرَجَعَتُ حَتَّى عَادَتُ إِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ حَسْبِي.

میں تھے اور اگرمیں اتناعرصہ قید میں گزارتا جتنا حضرت یوسف رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا۔

۳۰ ۴۷ : حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جنگ احد کے روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وندان میارک شہید ہوااورسر میں زخم ہوجس سےخون آ پ کے چہرہ انور پر بہنے نگا تو آپ اینے چہرہ سے خون یو تجھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ وہ توم کیسے کا میاب ہو تکتی ہے جس نے اینے نبی کے چہرہ کوخون سے رنگین کیا حالا تک نبی ان کوالٹد کی طرف بلا رہا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (ترجمه) آپ کو پچھوا ختیار نہیں۔ ۳۰۲۸: حضرت انس رضي الله عنه فرمات بين كه ايك روز حضرت جبرائيل عليه السلام رسول الثدصلي الثدنيليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ یے غمر دہ بیٹے تھے خون سے رنگین سے اہل مکہ نے آپ کو مارا تھا (بیامکہ کا واقعہ ہے) عرض کیا کیا ہوا؟ فرمایا: ان لوگوں نے ميرے ساتھ بيہ بيسلوک کيا عرض کيا آپ پيند کريں کے کہ میں آپ کو (اللہ کی قدرت کی) ایک نشانی وكماؤل؟ (بيرة بكاول ببلائے كيك اورتسلى ولائے ے لئے ہوا) فرمایا جی ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی سے ووسری طرف ایک ورخت کی طرف

و یکھا تو کہا اس درخت کو بلا ہے آپ نے اس درخت کو بلایا وہ چلتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھرا ہو گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اس سے کہئے کہ دالیں ہوجائے آپ نے اس سے کہا وہ لوٹ کر واپس اپنی جگہ چلا گیا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: ميرے لئے (پينشانی) کافی ہے۔

٣٠٢٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن نَمِيْر وَعَلِيًّ بُنُ مُنحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمِثِي عَنَّ شَقِيْقِ عَنَّ

۳۰۲۹: حضرت حذیفه رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول التُدْصَلِّي التُّدعليه وسلم نے قرما ما: جن لوگوں نے کلمہ اسلام حُدْيُفة قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الحَصُوا لِللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ صلّى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهُ وسلّمَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّمَ السّيَّعِ اللهِ عليه الله عليه وسلّم البّن السّيّعِ الله السّبُع ما ثبة فقال رسُولُ اللهِ عسلّى اللهُ عَليه وسلّم الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الرّجُلُ منا ما يُصلّى الله سِرّا.

• ٣ • ٣ : خَدَثِهَا هِشَامٌ بُنْ عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِم ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بِسْيُرِ عَنْ قَتَادةً عَنْ مُجَاهِدٍ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أبيّ بُن كُعُب عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ريْتُ طَيَّةً فَقَالَ جَبْرِيلُ ! ماهَذِهِ الرَّيْحُ الطَّيِّبَةُ . قَالَ هَذِهِ الرَّيْبِ فَهُر الماشِطَة وابْنيْها و زوجها قال وكان بذه ذالك انَّ الْمحصر كان مِنْ أَشْرَافِ بَيني إسرابل و كانَ مُسَرَّة براهب فِي صوْمَعَتِهِ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ فَيُعَلِّمُهُ الإسلام فللما بلغ الخطير زوجة أبؤة امراة فعلمها الْخَصِرُ رُوْجَةُ أَبُوهُ امْرَاةً فَعَلَّمِهَا الْخَصِرُ و آخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لا تُعَلِمَهُ آحَدًا و كَانَ لا يَقُرِبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُهَا ثُمَّ زَوَّجَهُ أَيْرُهُ أَخُرَى فَعَلَّمَهَا وَ أَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعْلَمهُ احدًا فكتمث الحدهما و الفشت غليه الانحرى فانطقلق هاربا حتى اتى جزيرة في البخر فاقبل رجلان يلخبطنان فراياه فكتم احدهما و أقشى الآجر و قال قد رايت التحيضر فقِيل و من رآة معك قال فلان فسبل فكتم و كَان فِيْ دِيْنِهِمُ أَنَّ كُذُب قُتِلْ قَالَ فَتَزَوَّجَ الْمَرَّاةَ الْكَاتِمَةُ فَبَيْنَمَا هِيَ تُمُشُطُ ابْنَةَ فِرْعُونَ إِذْ سَقَط الْمُشْطُ فَقَالَتُ تَعْسَ فِرْعُونُ فَائْحِبَرَتُ آبَاهَا وَ كَانَ لِلُمَرُ آةِ ابُّنانَ وَ زَوْجُ فَأَرْسَلَ اللهِمْ فَرَاوَدَ الْمُرْأَةَ وَزُوْجَهَا أَنْ يَرُجِعا عَنْ

پڑھا ان سب کا شار کر کے جھے بتاؤ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو ہمارے بارے میں (دشمن سے ) فدشہ ہے حالا نکہ ہماری تعداد چھے سات سو کے درمیان ہے (ہم دشمن کا مقابلہ کر کھتے ہیں) رسول اللہ کے فرمایا: تم نہیں جانتے ہوسکتا ہے تم پر آز مائش آئے فرمایا: تم نہیں جانتے ہوسکتا ہے تم پر آز مائش آئے فرمایا نہیں چرہم پر آز مائش آئی یہاں تک کہ ہمارے مرد بھی جھپ کر ہی نماز اوا کرتے۔

۳۰ ۳۰ : حضرت ا بي بن كعب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ جس شب آ ب کو معراج کرایا گیا تو ایک موقع پر آپ نے عمرہ خوشبو محسوس کی ۔ یو جھااے جرائیل میخوشبوکیسی ہے؟ کہنے لگے یہ ایک تنکھی کرنے والی عورت اور اس کے وو بینوں اور خاوئد کی قبر کی خوشبو ہے اور ان کا واقعہ بیہ ہے که خضر بنی اسرائیل کےمعزز گھرانہ ہے تھے ان کے رسته میں ایک راہب اینے عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ را ہب ان کے یاس آ کر انہیں اسلام کی تعلیم دیتا جب خضر جوان ہوئے تو ان کے والد نے ایک عورت نے ان کی شادی کر دی۔خضر نے اس عورت کو اسلام کی تعلیم دی اور اس سے عبد لیا کہ کسی کو اطلاع نہ دیں ( كه خضر في مجهد اسلام كي تعليم دي ) اور خضر عورتون ے قربت (صبت ) نبیں کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اس عورت کوطلاق دیدی دالدیتے دوسری عورت سے ان کی شادی کرادی خضر نے اسے بھی اسلام کی تعلیم دی اوراس سے بھی بیعبدلیا کہ سی کونہ بتائے ان میں سے ایک عورت نے تو را زر کھالیکن دوسری نے فاش کر دیا ( فرعون نے گر فآری کا تھم دے دیا ) اس لئے بیہ فرار

دِيْتَهُمَا فَابِنَا فَقَالَ ابْنَى قَاتَلُكُمَا فَقَالَ احْسَانًا مِنْكَ الْيُنَا ان قَتَلْتَسَا ان تَنْجَعَلْمُنَا فِي بَيْتِ فَفَعَلَ فَلْمَا أُسُرِى بالنّبِي مَنْفَعُهُ و جَد رِيْحًا طَيّبَةً فَسَالَ جَبْرِيْلَ فَاخْبَرَهُ.

ہو کر سمندر میں ایک جزیرہ میں پہنچ گئے وہاں دو مرد لکڑیاں کا نے آئے ان دونوں نے خصر کو دیکھے لیا ان میں سے بھی ایک نے راز رکھا اور دوسرے نے راز

فاش کردیا اورلوگوں کو بتادیا کہ بیس نے خطر کو (جزیرہ بیس) دیکھا ہے لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ اور کس نے انہیں
دیکھا اس نے دوسرے کا نام لے دیالوگوں نے ووسرے سے پوچھا تو اس نے بات چھپا دی حالا نکد فرعون کے قانون
میں جھوٹ کی سر افل بھی الغرض اس شخص نے ای عورت سے شادی کر لی جس نے خطر کا راز رکھا تھا (بیعورت فرعون کی
بین کے سر میں تنگھی کیا کرتی تھی ) ایک مرتبہ یہ تنگھی کر رہی تھی کہ تنگھی (اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر) گرگئی ہے ساختہ
اُس کے منہ سے نکلا فرعون تباہ ہو۔ بیٹی نے باپ کو بتا دیا اس عورت کے دو بیٹے تھے اور خاوند بھی (وہی تھا جس نے خصر
کا راز رکھا تھا) فرعون نے ان سب کو بلوایا اور خاوند بیوی کو اپنا وین چھوڑ نے پر مجبور کیا۔ بینہ مانے تو اس نے کہا میں
سنہیں قبل کر دون گا۔ انہوں نے کہا کہ اگرتم نے ہمیں قبل ہی کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بیا حسان کرنا کہ ہمیں ایک ہی قبر
میں وفن کرنا۔ اس نے ایسا ہی کیا معراج کی شب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کی خوشبو محسوس کر کے جبرائیل علیہ
السلام سے یو چھا تو انہوں نے سب قصہ سایا۔

ا ٣٠٣١؛ حدَّثنا مُحمَّد بن رُمْحِ أَنَانَا اللَّيْتُ ابن سَعْدِ عَن يَنزيد بُن ابئ حييب عَنْ سَعْدِ بُن سِنانِ عَنْ أَنَسِ بُن مَالَكِ رَضَى اللهُ تعالى عَنْهُ عَنْ رَسُول الله صلّى اللهُ عَليْهِ وسَلّم اللهُ قال عظم لاجزاء مع عظم البلاء و إنّ الله إذا احبُ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ فَمنْ رضِي فلهُ الرّضا و من سخط فلهُ السُّخُطُ

٣٠٠٣٠ عَدْ الْوَاحِدُ الْنُ مَسْمُونِ الرَّقِيُ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدُ الْنُ وَسَالِحِ ثَنَا السَّحٰقُ اللَّهُ يُؤْسُفَ عَنِ الْاَعْمِسُ عَلَى يَحْى لَنِ وَسَالِحِ ثَنَا السَّحٰقُ اللَّهُ يُؤْسُفَ عَنِ الْاَعْمِسُ عَلَى يَحْلَى اللَّهِ عَلَيْكُ السَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَمِّ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُوا اللْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُل

۳۰۳۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت بے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، ثواب اتنا بی زیادہ ہوگا جتنی آن مائش سخت ہوگی اور الله تعالی جب کسی قوم کو پیند فرما نے بیں تو اس کی الله تعالی جب کسی قوم کو پیند فرما نے بیں تو اس کی آن مائش کرتے ہیں جو راضی ہوجا نے اور جو ناراض ہوجا سے داشی ہوجا سے اور جو ناراض ہواس سے ناراض ۔

۳۰۳۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرمات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جومومن لوگول سے میل جول رکھے اور ان ایڈاء پر صبر کرے اسے زیادہ تواب ہوتا ہے اس مومن کی به نسبت جولوگول سے میل جول ندر کھے اور ان کی ایڈاء پر صبر شکرے۔ میں جول ندر کھے اور ان کی ایڈاء پر صبر شکرے۔ میں جول ندر کھے اور ان کی ایڈاء پر صبر شکرے۔ میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص بین کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص بین خوبیاں ہوں اس نے ایمان کا ذائقہ بیس تین خوبیاں ہوں اس نے ایمان کا ذائقہ

وسلم ثلاث من كن فيه و جد طغم الإيمان ( و قال بندارٌ خلاوة الإيمنا)

مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءِ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَهِ وَمَنْ كَان اللَّهَ وَ رَسُولُهُ آحَبُ اللَّهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ مَنْ كَانَ اَنْ يُلُقَى فِي النَّارِ آحَبُ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَرُجِعَ فِي الْكُفُرِ بَعُدَ إِذَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ منهُ.

٣٠٠٣: حدد المحسين بن المحسن المرودي أنا ابن عددي حو حدد المحسين بن المحسن المرودي أنا ابن عددي حو حدد المحسن الراهيم بن سعيد المحودي أن عبد الموهابي عبد الوهابي محمد المحمابي عبد الوهابي محمد المحمابي عبد المواجع المحمد المحمد المحمد عن شهر المن خوشب عن أم الدرداء عن آبي الدرداء قال الوصابي خييلي عليه أم الدرداء المنوب المناون والا تشرك بالله شيئا و آن في في المناون وحرفت والا تشرك صلاة مكتوبة متعمد افمن تركها متعمد افمن المخدر المخدر المخدر المخدر فقد المرفك منه المناع على شور المخدر المخدر فقد المرفك منه المناه والمناه المخدر فقد المرفك منه المناه والمناه المخدر فقد المرفك منه المناه والمناه المخدر المخدر فقد المرفك منه المناه والمناه عنه المناه الم

#### ٢٣: بَابُ شِئَةِ الزَّمَان

٣٠٣٥: حَدُثْنَا غِيَاتُ بُنُ جَعَفَرِ الرِّحْبِيُّ أَنْبَأْنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسلِم سَمِعُتُ أَبَاعَبُدِ رَبِّهِ يَقُولُ مُسلِم سَمِعُتُ أَبَاعَبُدِ رَبِّهِ يَقُولُ مُسلِم سَمِعُتُ أَبَاعَبُدِ رَبِّهِ يَقُولُ سَمِعُتُ النَّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ لَمْ يَبُقَ مِنْ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ لَمْ يَبُقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا بَلاءً وَ فِتُنَةً.

(طلوت) چکے لیا جو شخص کسی سے صرف اللہ (کی رضاء) کے لئے محبت رکھے اور جسے اللہ اور اس کے رسول سے ہو رسول سے ہاتی ہر چیز (اورانسان) سے ہر حد کر محبت ہو اور جسے دو ہارہ کفر اختیار کرنے سے آگ میں گرنا زیادہ بہند ہو بعد ازیں کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دی۔

۳۴ ۳۴ : حضرت ابوالدردا ءرضی الله عند فرماتے بین که میر ہے جوب صلی الله علیه وسلم نے بچھے وصیت فرمائی که الله کے ساتھ کی کوشر یک مت تضہرانا اگر چہ تمہارے کوشر یک مت تضہرانا اگر چہ تمہارے کو سے جا کی اور تمہیں نذرا تش کردیا جائے اور فرض نماز جان ہو جھ کرمت ترک کرنا کیونکہ جوعمد افرض نماز ترک کرد ہے تو (الله تعالیٰ کا) ذمه اس جوعمد افرض نماز ترک کرد ہے تو (الله تعالیٰ کا) ذمه اس سے بری ہے (اب وہ الله کی بناہ میں نہیں) اور شراب میں بینا کیونکہ شراب وہ الله کی بناہ میں نہیں) اور شراب میں بینا کیونکہ شراب نوشی ہر شر(برائی) کی گئی ہے۔

## چاپ:زمانه کی مختی

۳۰۳۵: حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که بیم الله تعالی عنه بیان فرمات بین که بیم الله علیه وسلم کو بیه ارشاد قرمات سنا: دنیا بین مصیبت اور آزمائش کے علاوہ کچھ باتی مبین رہا۔

٣٠٣٦: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا : عنقریب لوگوں ہر دھوکے اور قریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جموع نے کو جموٹا خائن کو امانت دار اور امانت دارکو خائن سمجھا جائے گا اور اس زمانہ میں امور عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آدمی بات چیت عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آدمی بات چیت عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آدمی بات چیت

٣٠٠٣ : حدَّثَنا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُل عَنْ اِسْمَاعِيْلَ الْآسُلَمِيَّ عَنْ آبِي حازِمٍ عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَا تَذَهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَهُرُ الرَّاجُلُ عَلَى الْقَبُرِ فَيَمَرُّ غَ عَلَيْهِ و يَقُولُ يَا لَيُتَنِي كُنُتُ مُكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبِرِ وَ لَيْسَ بِهِ الْدِيْنُ إِلَّا الْيَلاءُ

٣٨ • أُ: حَدَّثَنَا عُشُمَانُ بُنْ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلُحَةُ ابْنُ يَحْيلي عَنْ يُونُس عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ ابِي حُمَيْدٍ يَعْنِي مَوْلَى مُسَافِع عَنُ ابِي هُرِيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُنْتَقُونَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمَرُ مِنْ أَغْفَالِهِ فَيَـذُهَبَنَّ خِيَارُكُمُ وَ لَيَبُقَيَنَّ شِرارُكُمُ فَمُوتُوا إِن

٣٠٣٩: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْآعَلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إدريس الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدِ الْجَنْدِيُّ عَنَّ أبان ابن صالِح عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آنَسِ بُن مَالِكِ آنْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزُدَادُ الْآمُرُ اِلْاشِدَةَ وَ لَا الدُّنْيَا اِلَّا اِدْبَارًا وَ لَا المُّنَّاسُ اِلَّا شُحَّاوَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرْارِ النَّاسِ وَ لَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيْسَى بْنُ

#### ٢٥: بَابُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ

• ٣ • ٣ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيُّ وَ اَبُوْ هِمَامِ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ يُزِيدُ قَالًا ثَنَا أَبُو بَكُرِبُنُ عَيَّاشٍ ثَنا ابُو حصب عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنَّ اللّهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ آبِي هُويُون الكّالِ اللّهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ آبِي هُويُون الكّالِ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ آبِي دونون الكّالِ اللهِ عَنْ أَبِي بُعِثْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ اصْبَعَيْهِ. ليس \_

٣٠٣٧ : حضرت ابو ہررہ وضي الله عنه فرماتے ہیں كه رمول التُدصلي التُدعلية وسلم نے قرمایا بختم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے و نیاختم نہ ہوگی یہاں تک کہمر دقبر کے یاس ہے گزرے گا تواس برلوث یوٹ ہوگا اور کیے گا اے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اور بیردین (شوق آخرت اورا یمان ) کی وجہ ہے نہ ہوگا بلکہ و نیوی مصائب وآلام کی وجہ سے ہوگا۔

۳۰ ۳۸ : حضرت ایو ہر رہے و رضی اللہ عنہ فر ماتنے ہیں کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم نے فرمايا: تم جمانت كے جاؤ کے جیسے عمدہ تھجور ردی تھجور میں سے جیمانٹ لی جاتی ہے بالآ خرتم میں نیک لوگ اٹھ جا تیں سے اور برے لوگ باتی رہ جائیں گے اگر ہو سکے تو تم بھی مر

٣٠٣٩ : حضرت الس بن ما لك عددوا بت بك رسول الله نے فر مایا: معاملہ ( و نیا ) میں شدت بردھتی ہی جائے گی اور وہنا میں اوبار (افلاس ولت اخلاق ر ذیلہ ) بر هتا ہی جائے گا لوگ بخیل سے بخیل تر ہوتے جائنیں گےاور قیامت انسانیت کے بدترین افراد پر قائم ہوگی اور ( قرب قیامت حضرت مہدی کے بعد ) کامل مدایت یا فته مخص صرف حضرت عیسیٰ بن مریم ہو گئے۔

## چاک علامات قیامت

۰۶۰ ۳۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مجص اور قيامت كو

🖆 : میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا نہ ہی کوئی دوسری امت حقہ ہوگی۔ (مترمم)

ا ٣٠٣؛ حَدُثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى الطُّفَيُلِ عَنْ حُذَيْفَة بْنِ شَفَيَان عَنْ حُذَيْفَة بْنِ السُّفَيَان عَنْ حُذَيْفَة بْنِ السُّفِيان عَنْ حُذَيْفَة بْنِ السَّيْدِ قَالَ اطَّلَع عَلَيْنا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُفَةٍ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُفَةٍ وَسَدُّ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُفَةٍ وَسَدُّ وَسَلَّمَ مِنْ عُرُفَةٍ وَسَدُّ وَسَلَّمَ مِنْ عُرُفَةٍ وَسَدُّ وَسَلَّمَ مِنْ عُرُفَةٍ وَسَلَّمَ مِنْ عُرُفَةً وَقَالَ لا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى تَكُونُ عَلَيْنَا السَّاعَة فَقَالَ لا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى تَكُونُ عَلَيْنَا السَّعْمَ مِنْ عَرْفَةً عَلَيْهِ وَالسَّعْمَ مِنْ عَرْفَةً عَلَيْهِ وَالسَّعْمَ مِنْ عُرْفَةً عَلَيْهِ وَالسَّعْمَ مِنْ عَلَيْهِ وَالسَّعْمَ مِنْ عُرْفَةً عَلَيْهِ وَالسَّعْمَ مِنْ عُرْفِها.

مُسَلِم مُنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ العَلاءِ حَدَّثِنَى بُسُرُ بُنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ مُنَ العَلاءِ حَدَّثِنَى بُسُرُ بُنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثِنَى بُسُرُ بُنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثِنَى بُسُرُ بُنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَدَّفِقَ وَهُو فِى غَرُوةِ الْاَشْخِعِيُّ قَالَ النّٰهِ عَلَيْكُ وَهُو فِى غَرُوةِ بَسُوك وَهُو فِى خِسَاءِ مِنْ ادْمٍ فَجَلَسُتُ بِطَنَاء الْجَبَاءِ فَقَالَ رسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ إِدْخُلُ يَا عَوْفُ ا فَقُلْتُ بِكُلِّى ؟ يَا فَقَالَ رسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ وَمُ قَالَ يَا عَوْفُ اخفَظُ خِلالًا بِنَا فَقَالَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّكَ ثُمْ قَالَ يَا عَوْفُ اخفَظُ خِلالًا بِنَا بَيْنَ يعدى السَّاعَةِ احْدَاهُنَّ مُوتَى قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَ بَيْنَ يعدى السَّاعَةِ احْدَاهُنَّ مَوْتَى قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَ بَيْنَ يعدى السَّاعَةِ احْدَاهُنَّ مَوْتَى قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَ بَيْنَ يعدى السَّاعَةِ احْدَاهُنَّ مَوْتَى قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَ بَيْنَ يعدى السَّاعَةِ احْدَاهُنَّ مَوْتَى قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَ فَيْنَ يعدى السَّاعَةِ احْدَاهُنَّ مَوْتَى قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدِينَ الْمُقَلِّ بِعَالَى الْمُعَلِّ اللّهِ بِهِ ذَرَادِيّكُمْ وَ انْفُسَكُمْ فَلَا اللّهِ بِهِ ذَرَادٍ يَكُمْ وَ انْفُسَكُمُ وَ يَيْنَ بِينَ الْمُقَلِ اللّهِ بِهِ اعْمَالُكُمْ فَمَّ تَكُونُ الْآمُوالُ فِيكُمْ وَ يَيْنَ بِينَ الْمُقَلِ اللّهِ بِهُ فَرَالِ اللّهُ مُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّعْطَى وَيَعْنَةً تَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَقْلِ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الا ۱۷۰ منرت حذیفہ بن اسیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانہ ہے ہمیں جھا نکا ہم آ پس میں قیامت کا تذکرہ کررہ سے ہمیں جھا نکا ہم آ پس میں قیامت کا تذکرہ کررہ سے تھے۔ ارشاد فرمایا: جب تک وس نشانیاں فلا ہر نہ ہو قیامت قائم نہ ہوگی و جال وجواں اور سورج کا مغرب سے طلوع۔

٢٠١ من عضرت عوف بن ما لك التجعي رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ بیس غزوہ جبوک کے موقعہ پر رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آ ب چڑے کے ایک خیمہ میں تھے میں خیمہ کے سامنے بیٹے گیا۔ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے قرمایا: ارےعوف اندر آؤ۔ میں نے (ازرو مزاح) عرض کیا اے اللہ کے رسول مِن هيورا اندرآ جاؤن؟ (شايد خيمه حيمونا تها) فرمایا: بورے ہی آ جاؤ کیجمد دریا بعد فرمایا: اے عوف یا د رکھو قیا مت ہے قبل جیر باتیں ہوں گی ایک میرااس و نیا ے جانا۔فرماتے ہیں بیتن کر مجھے شدیدر کج ہوا فرمایا اسکے بعد (ووسری نشانی) ہیت المقدس کا (مسلمانوں کے ہاتھ ) فتح ہونا سوم الک بھاری تم میں ظاہر ہوگی جس کی وجہ ہے متہمیں اور تمہاری اولا دوں کو اللہ تعالیٰ شہادت سے سرفراز فر مائیں سے اور تمہارے اعمال کو یاک صاف کریں گے۔ چہارم تمہارے یاس مال و

دولت خوب ہوگائتیٰ کہ مردکوسواشر فیاں دی جائیں کھروہ بھی ناراض ہوگا۔ پنجم تبہارے درمیان (آلیس میں ہی) ایک فتنہ ہوگا جو ہر ہرمسلمان کے گھر میں داخل ہوگا۔ ششم تم میں اور رومیوں میں سلح ہوگی پھررومی تم ہے دغا کریں گے اور ای جھنڈوں تلے اپنی فوج لے کرتمہاری طرف آئیں گے ہرجھنڈے کے بنچے بارہ ہزار فوجی ہوں مے۔

٣٠٠٣: حددُ فَفَ عِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدُ الْغَوْيَةِ ﴿ ٣٠٠٣: حفرت حدْيفِه بن يمان رضى الله عندقرات الله والأدورُ وَي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ ﴿ مِن كدر ول الله عليه وسلم في مرايا: قيامت قائم

الرَّحْمَنِ الْانْصَارِيُّ عَنْ خُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلِينَا لا تَفَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَلُوا امامكُمْ وَ تَجْتَلِدُوا بالسافِكُم و يرث دُنياكُم شِرارُكُم.

٣٠٠٠: حدَّثنا ابْوُ بُكُر بُنُ ابِي شَيْبة ننا اسْمَاعِيلُ بُنُ

عُلِيَّةً عَنْ ابِي حَيَّانَ عَنَّ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رسُولُ اللَّهِ عَيْنَا لَهُ مِومًا بارزًا لِلنَّاسِ فَاتاهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا وسُول اللَّهِ! مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ مَا الْمَسْتُولَ عَنُهَا يَأْعُلُمُ من الشائل ولكن ساخبرك عن اشراطها اذا ولدت الامَةُ رَبَّتُهَا فَدَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَ اذَا كَانَتُ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرِاطُهَا وَ اذَا تَتَاوِلُ رغاءُ الْعَنم فِي الْبُنْيَانِ فَلَاكَ مِنْ أَشُرِ اطها فِي خَمْسِ لا يَعُلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ فَتِلَّا وَسُولُ اللَّهِ عَلِينَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنزِّلُ الْغَيْتُ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْارْحَامِ ﴾ الآية

حكران بن جائين تو ميمي قيامت كي نشاتي باور [27: ( فغن ) جب بمریاں جرانے والے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرعمارتیں بلند کرنے لگیں تو پیجمی قیامت کی نشانی ہے اور قیا مت کاعلم ان یا نج امور میں ہے ہے جن کواللہ تغانی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا نتا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآیت پڑھی (ترجمہ) بلاشبداللہ بی کے پاس ہے قیامت کاعلم اور وہی نازل فرماتا ہے بارش اوراس کو (بیک وقت ) معلوم ہے جو پچھ سب رحموں میں ہے ( اس کی پوری تفصیل کے ہونے والے بچہ کی عمر کتنی ہوگی رزق کتنا ہوگا وہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ) آخرتک ب

> ٣٠٣٥: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى قَالَا ثنَّا مُحَمَّدُ بُنَّ جَعُفرِ ثَنَا شُعْبَةً سَمِعَتُ قتادةً يُحَدِّثُ عَنُ أنس بن مالك وضي الله تعالى عَنْهُ قال الا أحَدِثُكُمُ حَدِيْشًا سَمِعْتُهُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ آحَدٌ بِعَدِى سَمِعْتُهُ مِنْهُ إِنْ مِنْ اشْراطِ السّاعَةِ أَنْ يَرْفَعُ الْعَلْمُ وَ يَظْهَرُ الْجَهْلُ وَ يَفْشُوْ الزَّمَا \* وَ يُشُرِبُ النحمر ويذهب الرجال وينقى النساء حتى يكون

نہ ہوئی یہاں تک تم اینے امام ( حکمران ) کوفل کرواور ا پی تکواروں ہے ( باہم ) لڑواورتمہار ہے بدترین لوگ تمہاری دنیا ( حکومت ) کے دارث ہوں گے۔

۱۳۰۴ مین معفرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عند قر ماتے ہیں کہ ا يك روز رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكور بيس بابر تشریف رکھتے تھے کہ ایک مرد نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جس سے قیامت کے متعلق بوجھا گیا ہے اسے یو حینے والے زیادہ علم نہیں۔البتہ میں تمہیں تیا مت کی مجمعه علامات اورنشانیال بتا ویتا هول جب با ندی این ما لک کو جنے ( بنی مال کے ساتھ بائد یوں کا سلوک كرے) توية قيامت كى ايك نشانى ہے اور جب نظم یا وُں ننگے بدن والے (مخوار اورمفلس) لوگوں کے

۴۵ ۲۰: حضرت انس بن ما لک نے ( ایک مرتبہ ) فرمایا میں تہمیں رسول اللہ کی وہ حدیث شدسناؤں جو میں نے آب ہے تی (اس کی خصوصیت رہے ہے کہ) میرے بعد کوئی بھی تنہیں وہ حدیث ندسائے گامیں نے آ پ کو پیہ فرماتے سنا: قیامت کی نشانیوں میں سے سیجی ہے کہ علم اٹھ جائزگا' جہالت بھیل جائیگی' بدکاری عام ہوگی' شراب لي جائيگي مردكم ره جائيك عورتين زياده موجائين كي

لِنَحَمُسِينَ امْرَاةً فِيمٌ وَاحِدٌ.

٣٩ ٣٠ ٢٠ حدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُواتُ عَنْ جَنِلٍ مِنْ ذَهِبَ فَيُقَتِّلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِ عَشْرَةٍ يَسْعَةً.

٣٠ ٣٠ : حَدَّقَتْ الْبُو مَرُوانَ الْعُثَمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الغَزِيْرُ بُنُ ابِي حَدُرُ الْعَرْبُرُ بَنُ الْمُعَمَّانِيُّ فَنَا عَبُدُ الوَّحُمَٰنِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي الْمُعَلَّةِ الرَّحُمَٰنِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هَرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقَبِضَ الْمَالُ وَتَظُهْرَ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَجُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْبِضَ الْمَالُ وَتَظُهْرَ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَجُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقَبِضَ الْمَالُ وَتَظُهْرَ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَجُ اللهَ اللهِ قَالَ الْفَتَنُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَجُ قَالَ الْفَتَلُ الْفَتَلُ الْفَتُلُ الْمُورَ اللهِ قَالَ الْقَتُلُ الْفَتُلُ الْمُعَالُ اللّهُ الْمُ اللهُ الْمُعَالُ الْفَتُلُ الْفَتُلُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُسُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَالُ الْمُعَلِّ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْفَتُلُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُ الْمُعَالُ الْمُعَلِّلُ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعِلَ الْمُعَلِّلُ الْمُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعِلِّلُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعِلِّلُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعْلِقُلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلُولُ الْمُعْلُلُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلُو

یہاں تک کہ بچاس عورتوں کا انتظام ایک مردکر رگا۔

۲۰۴۲ : حضرت الوجريره رضى الله عنه فرمات بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا : قيامت اس وقت تك قائم نه جوگ جب تك كه دريائ فرات بيل سه مون كا بها ژنه نظل اورلوگ اس پريا جم كشت وخون كرينگ چنا نچه جردس بيل سے نو مارے جا كيں گه مهد كرينگ چنا نچه جردس بيل سے نو مارے جا كيں گه مهد كرينگ چنا نچه جردس بيل من الله عنه سے روايت به كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا : قيامت قائم نه موگ يهال تك كه مال (زياده جو في كی وجه سے پائی جو جائے وروايت بيان كه مال (زياده جو اور جرن زياده جو جائے مول اور جرن زياده جو جائے دسول جرن زياده جو جائے دسول جرن زياده جو جائے ورسول جرن کی طرح) بہنے گے اور فقتے ظاہر جوں اور جرن زياده جو جائے دسول جرن کیا ہے۔ فرمايا : قبل بختل مول جرن کیا ہے۔ فرمايا : قبل بختل مول جرن کیا ہے۔ فرمايا : قبل بختل متحن بارفرمايا۔

خلاصة الراب ملاب مطلب ميہ ہے كہ مير ہے بعد كوئى اور نبی نہيں آئے گا اور ميرى امت کے بعد كوئى ود سرى امت فراصة الراب ميں مطلب نہيں كہ مير ہے اور قيا مت كے درميان فاصله نہيں كہ شبر آئے كہ حضور صلى الله عليه وسلم كود نيا ہے گئے چود و سوسال ہے زيادہ عرصه كر ركيا ہے اور ابھى تك قيا مت نہيں آئى۔ حديث ۴۳ ۴۰ : برى برى نشانياں بيان فر مائى ميں نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ان ميں كي مطام مربو چى ميں اور پھے ہونے والى بيں۔

## ٢١: حَدَّثَنَا ذَهَابِ الْقُرُآنِ وَالْعِلْمِ

# چاپ: قرآن اورعلم كا أمره جانا

۱۳۰۸: حضرت زیاد بن لبید فرماتے ہیں کہ نبی نے کسی
بات کا ذکر کر کے فرمایا: بیاس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے
گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علم کیے اٹھ جائے
گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علم کیے اٹھ جائے
گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علم کیے اٹھ جائے
مالانکہ ہم خو و قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو
پڑھاتے ہیں اور ہمارے بیٹوں کو (ای طرح نسل درنسل)
قیامت تک پڑھاتے رہیں گے فرمایا: زیاد تیری ماں بچھ پر
دوئے (بینی تم تو نادان نکلے) میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھ
دار لوگوں میں شار کرتا تھا کیا ہے بہود و قصاری تو رات اور

ممّا فيهما

م م م م حدث على بن محمد ثنا آبو معاوية عن آبي مالك الاشجعي عن ربعي بن جراش عن خذيفة بن البمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرش المول الله صلى الله عليه وسلم يدرش وسلم يدرش و ضيء النوب حتى لا يُلبرى ما صيام ولا صلاة و لانسك و لا يُلبرى ما صيام والا صلاة و لانسك والا يُلبرى ما صيام والا في ليلة فلا ينفى في الارض منه آية و ينقى عن عزوجل في ليلة فلا ينفى في الارض منه آية و ينقى طوائف من الناس القيم الكيرو والعجور يقولون طوائف من الناس القيم على على على على على المناس القيم الكيرو والعجور يقولون عن الناس القيم المناس القيم الكيرو والعجور يقولون الموائف من الناس القيم على هله الكلمة الااله الاالله في الله في الله وهم الانه وهم الا الله وهم الا صدقة المناس عنه حذيه أنه من الناب على المناس والانسك و الا صدقة في المناب عنه حذيه أنه أنه عنه عنه النابة فقال يا صلة في النابئة فقال يا صلة أنه المناس النار ثارة الله عليه في النابئة فقال يا صلة شنجيهم من النار ثارة اله

• ٥٠٥ - حددث المحسد إلى عبد الله بي نمير شا ابئ وركية عن عبد الله قال قال وركية عن عبد الله قال قال والمؤل الله عليه ينكون بين يذي الشاعة ابام يُرفع فيها العلم و يسترل فيها الجهل و يكثر فيها الهرج والهرج القتل.

ا ٥ - ٣: حدثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَن نُميْرِ و على بْنُ مُحمَّدِ قَالَ ثَنَا ابْوُ مُحمَّدُ ابْنُ عَبْد اللَّهِ بَن نُمَيْرِ و على بْنُ مُحمَّدِ قَالَ ثَنَا ابْوُ مُعاوِية عن اللَّه عَن اللَّه عَنْ ورائِكُمُ ايّامًا يَتُولُ فِيها الْجَهُلُ ويُرُفعُ فِيها الْعَلْمُ و يَكُنُرُ فِيها الْهَرُ لِجَ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّه وَ وَيُرُفعُ فِيها الْعَلْمُ و يَكُنُرُ فِيهَا الْهَرُ لِجَ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّه وَ

انجیل ہیں پڑھتے لیکن ان کی کسی بات پڑھل ٹہیں کرتے۔ ۲۹ ۴۹ : حضرت حذیفہ بن بیمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

٥٥٠ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: قيامت كي بحدز مانه مين علم الله جائے گا ارشاد فرمايا: قيامت كي بحدز مانه مين علم الله جائے گا اور جمالت الربح قبل كو اور جمالت الربح قبل كو كي اور جمالت الربح قبل كو كيتے ہيں۔

ا ۳۰۵ : حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاه فرمایا : تمہارے بعد ابیا زمانہ بھی آئے گا کہ جہالت اتر ہے گئ علم انھ جائے گا اور ہرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان الله علین نے عرض کیا :اے الله کے ال

رسول ابرج كياب ؟ فرمايا عل \_

٢٥٠٨: حضرت ابو ہرمرة رسول الثيثكا ارشا نقل كرتے ہيں ك ز مانه مختصر ہوجا پڑگا (وقت بے مرکق مصروفیات اورتفکرات کی وجہ ہے بہت جلد گزرے گا)اورعلم کم ہوجائے گا( قلوب میں) بَكُل دُ ال دیا جائيگا اور فتنے ظاہر ہو کئے اور ہرج بڑھ جائيگا۔ صحابے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہرج کیا ہے؟ فرمایا آل مَا الْهِرُ جُ قَالَ الْقَتْلُ.

٣٠٥٢: حَدَّثُنا أَبُو بَكُرِ ثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ يِرُفَعُهُ قَالَ يَتَقَارَبُ الزُّمَانُ وَ يَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيُلْقَى الشُّحُ وَ تَظُهَرُ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرُ الْهَرُ جُ قَالُوا يَا رُسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ) وَ مَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَتَلُ.

تعلاصیة الها سے اللہ واقعی قرآن كريم يوعمل اى اصل بنيا دى چيز ہے صرف الفاظ قرآنى كوية هنا يعلم نبيس ہے۔ بلك علم قر آن میہ ہے کہ اس کوسیکھ کرعمل کیا جائے جیسا کہ صحابہ کرام رضی النّدعنہم الجمعین اور ائنہ مجتہدین نے قر آن کےعلوم کو

#### ٢٠: بَابُ ذُهَابِ الْأَمَانَةِ

٣٠٥٣: خدَّثنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عِنِ ٱلْاعْمَتْ غَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حديْثَيْن قَلْدُ زَايْتُ أَحَلْهُمَا وَ أَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا انَّ الامانة نَوْلَتْ فِي جِزُر قُلُوب الرِّجَالِ ﴿ قَالَ الطُّنَافِسِيُّ يعْنِي وسُطَ قُلُوب الرِّجال) و نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُنَا مِنَ الْقُرُ آن و عَلِمُنا مِن السُّنَّةِ.

ثُمُّ حَدَّثُنا عَنْ رَفِّعِها فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النُّومَةُ فَتُرُفَعُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ آثَرُهَا كَآثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يِنَامُ السُّوْمة فَتُسُوْعُ الْإَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيُظَلَّ أَثْرُهَا كَأَثْرِ الْهَجُلِ جَجُمُرٍ وَ خُرَجُتُهُ عَلَى رِجُلِكُ فَتَقَطُ فَتَوْاهُ مُنْتَبِرًا وَ لَيْسَ فِيْهِ شَيِّةً ثُمَّ أَخَذَ جُذَيْفَةَ كَفًا مِنْ حَضَى فَدَحُرِجَةً عَلَى ساقه

حاصل کیا اور اس کولوگوں تک پہنچایا الحمدللہ ان حضرات کی محنتوں کے ثمرات ہمیں حاصل ہیں۔ حدیث ۴۹ ۳۰: آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشین کوئی تھی ٹابت ہورہی ہے اس زمانہ میں صرف کلمہ کی ضربیں باقی ہیں نہ نمازروز و کی یرواہ ہے زکو ۃ تو خیرے یا لکل ترک کردی ہے لوگوں نے ۔جہل کی کثر ت اور قتل وغارت کی بہتات ہے۔

#### باب امانت (ایمانداری) کا آتھ جانا

٣٠٥٣ : حضرت حذيف رضى الله عنه قرمات بي ك رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ہميں (ايب موقع ير) دو باتنس بتائيس بيس ان ميس ہے ايک تو ديجے چکا اور ووسري کا مجھے انتظار ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ اما ثت مردول کے دلوں کی جڑ میں یعنی وسط میں اتری اور قرآن اتر اتو ہم (صحابہ)نے قرآن سیکھا اور سنت کو سمجھا (جس ہے ایمانداری برو مین ) بھرآ ب نے ہمیں آنانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بتایا فرمایا مروسوئے گا نیند کے ووران اس کے دل ہے امانت سلب ہو جائے گی کیکن ول میں نقطے کی طرح اما نت کا نشان اور اثر باتی ہوگا بھر 'جب دو بارہ سوئے گا تو اس کے دل ہے مزیدا مانت اٹھا لى جِائِلِكُي صبح اس كا اثر اتناباتى روجائے گا جتنا آبلہ جیسے تم قال فَيْصْبِحْ النَّاسْ يَتِبَايَعُونَ و لا يَكَادُ أَحد اليِّ ياوَل يرا تُكَارو لرُّ هكاوَ تو كَمال يجول جائ تو

يُودِى الامانة حَتَى يُقال إِنَّ فِي بَنِي فَلان رِجُلا امنِنا و حَتَى يُقال لِلرَّجُلِ مَا اعْقَلْهُ و الجَلِدَهُ و اظْرِفَهُ و ما فِي قَلْبِهِ حَبُّةٌ حَرُدُلٍ مِنْ إِيُمانٍ . و لَقَدُ اتّى عَلَى زِمانُ و لسنت أبالى أَيُّكُمُ بَابَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسَلِمًا لَيَرْ دَنَّهُ على اسْلامُهُ وَ لئنْ كَانَ يَهُوْدِيّا أَوْ نَصْرَانِيّا لَيْرُدُنّهُ عَلَى ساعيه فَامًا الْيَوْم فما كُنْتُ لا بايع إلّا قُلانًا و قُلانًا.

تمہیں وہ جگہ انجری ہوئی نظر آئے گی حالانکہ اس میں پہلے بھی نہیں ہے۔ رہے کہہ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مضی بجر کنگر بال لے کراپی پنڈلی سے لڑھکا کیں فرمایا اس کے بعد اس کے بعد لوگ معاملات خرید وفروخت کریں گے۔ لیکن ان میں کوئی بھی امانت دار نہ ہوگا بہاں تک کہا جائے گا فلال قبیلہ میں ایک مردا مانتدار

ہا در بہاں تک کہ ایک مرد کی بابت کہا جائے گا کہ وہ کتنا مجھدار دانشمند (بہا در) اور ظریف ومستعد ہے حالا نکہ اس کے دلی میں رائی برابر بھی ایمان نہ ہوگا اور بھے پرایک زبانہ ایسا گزرا کہ جھے یہ پر داہ نہ تھی کہ میں کس سے معاملہ کر رہا ہوں کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے تو اسلام کی وجہ ہے وہ امانت داری پر مجبور ہوتا اور اگر وہ یہودی نصرانی ہے تو اس کا عامل ( حاکم ) الفساف کرے گا اور اب میں صرف فلاں فلاں سے معاملہ (خرید وفروخت) کرتا ہوں۔

حود عن سعيد بن سسان عن ابى الزاهرية عن ابى حود عن سعيد بن ابن سسان عن ابى الزاهرية عن ابى حود عن سعيد بن مرة عن ابن عمر أن النبى عن النبى عن الله عزوجل إذا أزاد أن يُهلك عبدا أنزع منه الحياء الله عزوجل إذا أزاد أن يُهلك عبدا أنزع منه الحياء هاذا أنزع منه الخياء لم تلقة إلا مقيتا مُمَقَّنا فاذا لم تلقة الا مقيتا منه الا منونا لم تلقة الا حالنا محونا فإذا لم تلقة الا حالنا محونا لم حيمة منه الإ عن منه الأمانة وحيما منه المرتحمة لم تلقة الا منه وبقة الا منه منه الم تلقة الله وحيما ملقنا فإذا لم تلقة الا رجيما ملقنا ثرعت منه وبقة الا المشلام.

٢٨: بَابُ الْآيَاتِ

۲۰۵۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله عز وجل جب کسی بندہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا منکال لیتے ہیں جب اس سے حیا نکل جائے تو تمہیں وہ شخص (اپنے اعمال یدکی وجہ نکل جائے تو تمہیں وہ شخص (اپنے اعمال یدکی وجہ سے بہیں گرفآ رنظر آئے گا جب تمہیں وہ ہمیشہ قبر خدا و ندی میں گرفآ رنظر آئے گا جب تمہیں وہ ہمیشہ قبر خدا و ندی میں گرفآ رنظر آئے گا تو اس (کے دل) سا سا ہو جاتی ہا ور جب اس (کے دل) ورل کے داری سلب ہو جاتی ہا ور جب اس (کے دل) ورل کے داری سلب ہو جاتی ہے تو وہ تمہیں ہمیشہ ورکی (بددیا نتی ) اور خیا نت میں جتال نظر آئے گا اور حیا تو وہ تمہیں ہمیشہ ورکی (بددیا نتی ) اور خیا نت میں جتال نظر آئے گا اور

جب وہ چوری اور خیانت میں مبتلا ہوا تو اس ( کے دل) سے رحم ختم کر دیا جاتا ہے اور جب وہ رحم سے محروم ہو گیا تو تمہیں وہ ہمیشہ ملعون اور مردوونظر آ ہے گا اور جب تم اسے ہمیشہ ملعون ومردود دیکھوتو (سمجھ لو کہ) اس کی گرون سے اسلام کی رشی نکل گئی۔

دپاپ: قيامت کي نشانياس

٥٥٠ ٣٠ حَدَّتُ عليَّ بْنُ مُحمَّدِ ثِنَا وَكِيْعُ ثِناسُفَيانُ عَنْ ١٣٠٥٥ : حطرت حدَيقه بن اسيد ايوسر يحدرضي الله عند

١ ٣٠٥٠: حدَّثُنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهَبِ الْحُبِينِ عَمْرُوْ بُنُ الْحَارِثِ وَابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِى الْحُبِينِ عَمْرُوْ بُنُ الْحَارِثِ وَابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِى خَبِيثِ عَنْ سِنَانِ ابْنِ سَعْدِ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ حَبِيثِ عَنْ اللّهِ عَنْ سِنَانِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَنْ سِنَانِ ابْنِ سَعْدِ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَنْ سِنَانٍ ابْنِ مَالِكِ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ بَسَادِرُوا بِالْآعُمَالِ سِتَّا طُلُوعَ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ بَسَادِرُوا بِالْآعُمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّهُ مَن مَعْرِبِهَا وَالدُّحَانَ وَا دَابَّهُ الْآرُضِ وَالدَّجَالَ وَا حَابَهُ الْآرُضِ وَالدَّجَالَ وَالدَّجَالَ وَا حَابَهُ الْآرُ ضِ وَالدَّجَالَ وَالدَّجَالَ وَا حَابَهُ الْآرُضِ وَالدَّجَالَ وَالدَّالَةُ الْآرُضِ وَالدَّجَالَ وَالدَّعَوَيُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
٣٠٥٤ : حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْعَلَالُ ثَنَا عَوْنُ بُنُ عُمامَةً بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الْمُقَنَّى بُنِ ثُمَامَةً بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الْمُقَنَّى بُنِ ثُمَامَةً بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الْمُقَنَّى بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِى قَتَادَةً النّبِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِى قَتَادَةً قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَنْ أَبِى اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَنْ أَبِى قَتَادَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ الْإِيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ.

٣٠٥٨: حَدَّثَنَا نَصُولُ بُنُ عَلِي الْجَهُضَعِیُ ثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُغَفَّلٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِي عَنْ آنَسِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُغَفَّلٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِي عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ الْمَتِی عَلَی حَمْسِ بَنِ مَالِکِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ الْمَتِی عَلَی حَمْسِ طَبَقَاتِ فَآرْبَعُونَ سَنَةً آخُلُ بِرِّ وَ تَقُوى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ طَبَقَاتِ فَآرْبَعُونَ سَنَةً آخُلُ بِرٍ وَ تَقُوى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ اللّٰهِ عَشْرِيْنَ و مِائَةِ سَنَةً آخُلُ بُرِ وَ تَقُوى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ اللّٰهِ عَشْرِيْنَ و مِائَةِ سَنَةً آخُلُ بُرِ وَ تَقُوى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ اللّٰهِ عَشْرِيْنَ و مِائَةِ سَنَةً آخُلُ بُرَ الْحُمْ وَ تَوَاصُلِ ثُمَ اللّٰذِيْنَ يَلُونُهُمُ اللّٰهِ عَشْرِيْنَ و مِائَةٍ سَنَةً آهُلُ ثُواجُمْ وَ تَوَاصُلُ ثُمَ اللّٰذِيْنَ

فرماتے ہیں کہ (ایک مرجہ) رسول اللہ بالا خانہ ہے ہماری طرف متوجہ ہوئے ہم آپس میں قیامت کا تذکرہ کررہے تھے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دس نشانیاں ظاہر ہوں۔ مورج کا مغرب سے طلوع ہونا ' دجال ' دحوال ' دابة الارض کا نگلنا ' خروج یا جوج و ماجوج ' خروج عیسیٰ بن مربم علیہ السلام اور تین ( نشانیاں ) زمین کا ( مختلف جہت مربم علیہ السلام اور تین ( نشانیاں ) زمین کا ( مختلف جہت میں ) دھنیا ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک مغرب میں اور ایک خروج عدن کے جزیرہ عرب میں۔ دسویں نشانی آگ ہے جو عدن کے خروف کے اور لوگوں کو ہا تک کر ارض محشر کی نشیب ایین سے نکلے گی اور لوگوں کو ہا تک کر ارض محشر کی ظرف لے جائے گی دن اور است میں جب لوگ آ رام کی ظرف کے جائے گی دن اور است میں جب لوگ آ رام کی خاطر کھم یں گئو آگ گئی گئی ہونا کے گا۔

۲۵۰۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: چھ باتوں سے پہلے بہلے نیک عمل کرلوسورج کا مغرب سے طلوع ہوتا اور دھوال اور دابۃ الارض اور دچال ہراکیک کی خاص آفت (طاعون ویاء وغمرہ)۔

۲۰۵۷: حضرت ابوقادہ رضی اللہ عند قرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: قیامت کی نشانیاں دوسوسال کے بعد بی ظاہر بول گی (جب بھی بول دوصدی ہے اللہ کوئی بڑی نشانی ظاہر نہ ہوگی)۔

ہوں دوصدی ہے اللہ کوئی بڑی نشانی ظاہر نہ ہوگی)۔

ہوں دوصدی نے اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:
دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:
میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے جا لیس سال میری اور تقویٰ والے لوگ ہوں گے ان کے بعد ایک سال کی سوئیں سال کے دوسر نے پر دھم کرنے والے ایک سوئیں سال کے دوسر نے پر دھم کرنے والے ایک سوئیں سال کے دوسر نے پر دھم کرنے والے

يَلُونَهُمُ اللَّى سِبِّيْنَ وَ مِالَةِ سَنَةِ الْهُلُ تَذَابُرِ و تَقَاطُعٍ ثُمُّ الْهُرُجُ الْهُرْجُ النَّجَا النَّجَا.

حَدِّثْنا الْمَسُورُ بُنُ الْحَسِنِ عَنُ ابِي مَعْنِ عَنُ انْسِ بُنِ الْعَشْرِيُ ثَنَا الْمَسُورُ بُنُ الْحَسِنِ عَنُ ابِي مَعْنِ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ الْمَسُورُ بُنُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمَتِي مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمَتِي مَا عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ ارْبِعُونَ عَاما فَامًا طَبَقَتِي وَ عَلْى خَمْسِ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ ارْبِعُونَ عَاما فَامًا طَبَقَتِي و عَلْى خَمْسِ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ ارْبِعُونَ عَاما فَامًا طَبَقَتِي و طَبَقَةً السَّانِيةَ مَا طَبَقَةً اصْحَابِي فَاهُلُ عِلْمٍ و إِيْمَانِ وَ امّا الطّبَقة . الثَّانِيةُ مَا بِينَ الْآرُنِ عَلَى الشَّمَانِينَ فَاهُلُ عِلْمٍ و إِيْمَانِ وَ امّا الطّبَقة . الثَّانِيةُ مَا بِينَ الْآرُنِ عَلَى الشَّمَانِينَ فَاهُلُ بِرِ و تَقُوى ثُمَّ ذَكَرَ بَعْنِينَ الْنَي الشَّمَانِينَ فَاهُلُ بِرِ و تَقُوى ثُمَّ ذَكَرَ لَعَلَى الشَّمَانِينَ فَاهُلُ بِرَ و تَقُوى ثُمَّ ذَكَرَ لَعَلَى الشَّمَانِينَ فَاهُلُ بِرَ و تَقُوى ثُمَّ ذَكَرَ الْحَوْقُ.

#### ٢٩: بَابُ الْخُسُوُفِ

٣٠٥٩: حدثنا نصر بن على المجهضي ثنا ابو الحمد قنا بشير بن سليمان عن سياد عن طارق عن عبد الله عن المشير بن سليمان عن سياد عن طارق عن عبد الله عن المشير عليه في المشيري عليه في المشاعة مشد و خشف و فدت. فذت.

١٠ ١٠ ١٠ خد ثنا آبُو مُضعب ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ ذَيْدِ بْنِ السَّلَمَ عَنْ ابِي خازِم بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ آنَهُ سَمِعَ السَّلَمَ عَنْ ابِي خازِم بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ آنَهُ سَمِعَ السَّلَمَ عَنْ ابِي خازِم بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ آنَهُ سَمِعَ السَّلَمَ عَنْ ابْنِي خَسُفٌ وَ مُسْخُ وَ السَّبِي عَيْنِي خَسُفٌ وَ مُسْخُ وَ السَّجْ وَ السَّجْ وَ مُسْخُ وَ مُسْخُ وَ مُسْخُ وَ مُسْخَ وَ مُسْعَ وَ مُسْخَ وَ مُسْخَ وَ مُسْخَ وَ مُسْعَ وَ مُسْعِ وَ مُسْعِ وَ مُسْعَ وَ مُسْعَ وَ مُسْعِدِ الْعَلَمْ عُلِي عُلَيْ مُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْعَلَمْ عُلِي الْمُسْعِدِ الْمُسْعَ الْعَلَمْ عُلِي الْمُسْعِدِ الْمُسْعَ الْمُسْعَ الْمُسْعِ الْمُسْعَ الْمُسْعَ الْعُمْ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلَ الْمُسْعِقِ الْمُسْعَ ِمُ الْمُسْعِلَمُ الْمُسْعَلَمُ الْمُسْعَلَمْ الْمُسْعِقِ الْمُسْعَلِمُ الْمُسْعَلِمُ الْمُسْعِقِ الْمُسْعِقِ الْمُسْع

ا ٢ • ٣: حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُفْتَى قَالَا ثَنَا اَبُوْ صَخْدٍ عَنْ اَلْهِعِ اَنَّ أَبُو صَخْدٍ عَنْ اَلْهِعِ اَنَّ وَجُلَا اَتَى ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَانَا يَخُلُ اَتَى ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَانَا يَعُلَى اللهُ فَقَلَ اللهُ فَقَالَ إِنَّ فُلَانَا يَتَعُلَى عَنْهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَانَا يَتَقُورُ وَضَى اللهُ فَعَلَى عَنْهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَانَا يَتَقُورُ وَكُلُ يَتُولُ اللهُ فَلَا اَحْدَتُ فَإِنْ كَانَ قَلْدَاحُدَتُ فَإِنْ كَانَ قَلْدَاحُدَتُ فَإِنْ كَانَ قَلْدَاحُدَتُ فَإِنْ كَانَ قَلْدَاحُدَتُ فَلَا تَعْمُولُ اللهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْقُولُ يَكُونُ فِى أَمْتِى اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِى أَمْتِى اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِى أَمْتِى اللهُ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِى أَمْتِى اللهُ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِى أَمْتِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدُفٌ وَ قَذْتُ وَ ذَالِكَ فِى آهُلِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ خَدُفٌ وَ قَذْتُ وَ ذَالِكَ فِى آهُلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ خَدُفٌ وَ قَذْتُ وَ ذَالِكَ فِى آهُلِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

اور باہمی تعلقات اور رشتہ دار یوں کو استوار رکھنے والے لوگ ہوں گے پھران کے بعدا یک سوساٹھ ہرس کا ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے ہے دشمن رکھیں گے اور تعلقات تو ڈیں گے اس کے بعدقل ہی تن میں ہوگا نجات ما گونجات ۔ دوسری روایت میں ہے فر مایا میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے ہر طبقہ چالیس میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے ہر طبقہ چالیس برس کا ہوگا میرا طبقہ اور میر سے سیا بہ کا طبقہ تو اہل علم اور اہل ایمان کا طبقہ ہے اور و دسرا طبقہ چالیس سے اور اشی کے درمیان نیکی اور تقو کی والوں کا ہے اس کے بعد پہلے کی طرح روایت ہے۔

## باب زمین کا دهنا

۳۰۵۹: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قیا مت کے قریب صور تیں گریں گی اور زمین دھنسے گی اور پھروں کی بارش ہوگی ۔

۳۰ ۲۰ : حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه سے روایت بے کہ انہوں نے تبی صلی الله علیه وسلم کو بید فر ماتے سنا:
میری امت کے آخر میں زمین وصنے گی صور تمیں گرزیں گر ایس کی اور عمیاری ہوگی ۔

۱۹ ۲۰۰۱: حضرت نافع ہے روا بت ہے کہ ایک مردحضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا کہ فلال نے آ ب کوسلام کہا ہے ۔ فر مایا ۔ جمعے معلوم ہوا ہے کہ اس نے وین میں نئی بات ایجاد کی ہے اگر واقعی اس نے بدعت ایجاد کی ہے آگر واقعی اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت کہنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ساکہ عیری امت (یا اس امت) میں صور تیں فر ماتے ساکہ میری امت (یا اس امت) میں صور تیں

خَسُفٌ وَ مُسُخٌ وَ قُذُف.

الْقَدّر.

٣٠ ٩٢ - ٣٠ خَدَّثُنَا ابُو كُرَيُبِ ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةً وَ مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةً يَكُونُ فِي اُمَّتِي

#### • ٣: بَابُ جَيْشِ البَيْدَاءِ

فَلَمَّا جَاءَ جَيْسُ الْحَجَّاجِ ظَنَّنَا أَنَّهُمُ هُمُ فَقَالَ وَجُلِّ اللَّهُ عَلَى حَفَّصَةً صَلَّى وَجُلِّ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنَكَ لَمْ تَكْذِبُ عَلَى حَفَّصَةً صَلَّى وَجُلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ أَنَّ حَفِّصَةً لَمْ تَكْذِبُ عَلَى وَلَنَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا وَ أَنَّ حَفِّصَةً لَمْ تَكْذِبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٩٣٠ ٣٠ : حَدَّلَنَا الْهُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا الْفَصْلُ الْنُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَزْوِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَزْوِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَزْوِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَزْوِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَزُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى يَعْزُ وَ جَيُشٌ حَتَّى إِذَا كَانُو إِالْبَيْدَاءِ ( اَوُ اللهُ ا

قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُكُرْهُ ؟ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ

مگڑیں گی اور زمین میں دھنسایا جائے گا اور شکا اری ہوگی اور میسب کچھ منگرین تقذیر کے ساتھ ہوگا۔

۲۰ ۹۲ : حضرت عبدالله بن عمرو قرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : میری امت میں زمین میں دھنستا' صورتیں گرنا سکباری (به سب طرح کے عذاب) ہوں گے۔

## پاپ: بیداء کالشکر

٣٠ ١٣ : حضرت عيدالله بن صفوان فرمات بي كه أم المؤمنين سيده هف الشيخ مجهد بتايا كه بيس في رسول التُدكوبيد فرماتے سنا: ایک فشکراس گھر (کوگرانے) کاارادہ کریگااہل مكداس سے لڑیں گے جب وہ اشكر مقام بيداء (يا وسيع میدان ) میں مہنچے گا تو ایکے درمیان کے لوگ ھنس جا تیں اورشروع دالے آخر والوں کو یکاریں گے۔الغرض وہ سب ومنس جا تیں گے ان میں کوئی بھی نہ ہیجے گا سوائے ایک قاصد کے جوان کا حال بتائے گا۔ جب حجاج کانشکر آیا تو ہمیں خیال ہوا کہ شایدیمی وہ کشکر ہے ایک مرد نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہول کہ آب نے حفصہ کے متعلق جھوٹ نہیں بولا اور میر کہ حفصہ "نے نبی کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ ۲۴ ۲۰۰۰ : حضرت صفیه رضی الله عنها فرماتی بین که رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمایا: لوگ اس گھر کی خاطر لڑائی اور جنگ ہے بازنہ آئیں گے حتیٰ کہا کیے لفکرلڑائی کرے گا (لڑائی کے اراوہ ہے چلے گا) جب وہ مقام بیداء یا وسیع میدان میں پہنچے گا تو ان کے اول وآ خرسب دعنسا دیئے جائیں گے اور درمیان والے بھی نہ نے سکیں گے۔ میں نے عرض کیا اگر اس لشکر میں کوئی مجبورا اور زبروی سے شریک ہوا؟ فرمایا: الله تعالی (قیامت

عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ.

٣٠١٥: خَدَّتُنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ و نَصْر ابُنُ عَلِيٍّ وَ هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمَّالُ قَالُوا ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُوْقَةَ سَمِعَ بَافِعَ ابْنَ جُبَيْرِ يُخْبِرُ عِنْ أُمُ اسْلَمَةَ قَالَتُ ذَكَرَ النَّبِيُّ عَيْنَ الْجَيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً يَارِسُولَ اللَّهِ لَعَلَّ فِيُهِمُ الْمُكْرَهُ ؟ قَالَ إِنَّهُمُ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

#### ا ٣: بَابُ دُآبَةِ الْأَرُض

٣٠٦٧: حَدِّقَتُمَا أَيُوْ بَكُرِ يُنُ آيِيَ شَيْبَة ثَمَا يُؤنُسُ بُنُ سُحَمَّدٍ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيّ ابِّن زِيْدٍ عَنْ أَوْسِ بُنِ خَالِدٍ عَنْ أَسِي هُرِيْرَةُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ تَخُرُجُ الدَّابَّةُ و مَعَهَا خَاتُمُ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوْدَ وَ عَصَا مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ فَتَجُلُو وَجُهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعِضَا وَ تُخطِمُ أَنْفَ الْكَافِر سِالُخَاتِم خَتَّى أَنَّ آهُلِ الْحِوَاءِ لَيَجْتَمِعُوْنَ فَيَقُولُ هَٰذَا يَامُوْمِنُ وَيَقُو هَٰذَا يَاكَافِرُ .

قُبَالَ أَيْـوُ الْمُحَسِّنِ الْقَطَّانُ حَدَّثْنَاهُ ابْرَاهِيْمُ بُنُ يَحْدِيلِي ثَنَا مُوسِي بُنُ إِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً فَلْكُورَ نَحُوهُ وَ قَالَ فِيهِ مَرَّةً فَيَقُولُ هَلَا يَامُؤُمِنٌ ! وَ هَلَا يًا كَافَرُ .

٧٤ - ٣٠ حَدَّثُنَا أَبُوْ غَسَّانُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو و زُنْيُجٌ ثَنَا أَبُو تُمَيُّلَةً ثَنَّا خَالِدُ بْنْ عُبَيْدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةً عَنُ أَبِيْهِ قَالَ ذَهَبَ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إلى مؤضِع بِالْبَادِيةِ قَرِيْبِ مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا أَرْضٌ يَابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَدُّرُجُ الدَّابَّةَ مِنْ هَذَا الْمُوضِعِ فَإِذَا فِتُرَّفِي ښېر.

میں )ان سب کوان کی نبیت سے مطابق اٹھا ئیں گے۔

٣٠١٥ : حضرت ام سلمة فرما تي بين كه نبي صلى الله عليه وسلم نے اس کشکر کا تذکرہ فر مایا: جسے دھنسایا جائے گا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول نہوسکتا ہے ان میں كوئى ايها ہو جسے زبردستى لايا جائے فرمايا ( قيامت کے روز ) انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا (اورمعامله کیاجائے گا)۔

## حِياً فِي: وابنة الارض كابيان

٣٠ ١٧ : حضرت ابو ہررہ وضي اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور نمودار ہوگا اس کے یاس حضرت سليمان بن واوُ دعليها السلام كي اتكثيري اور حضرت موسیٰ بن عمران علیها السلام کا عصا ہوگا وہ عصا ہے مومن کے چبرہ کوروشن کرے گا اور انگشتری سے کا فر کی ناک مرنشان لگائے گاحتی کدایک جگہ کے لوگ جمع ہوں گے تو ایک کے گا:اے مومن اور دوسرا کیے گا اے کا فر ( بعنی ایک دوسرے کونشان سے پہچان کیں

٣٠ ٦٧ : حضرت بريدة فرمات بين كه رسول الله مجھ مكه كے قريب أيك جنگل ميں لے گئے و ہاں خشك زمين تھی اس کے اروگرد ریت تھی آ یا نے فرمایا: دابة (جانور) اس جگه سے برآ مد ہوگا وہ جگه تقریاً ایک بالشت بھی حضرت ابن ہریدہ فرماتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں نے جج کیا تو والد صاحب نے وابت قَالَ الْمِنْ بُولِدَةً فَخَجَجْتُ بَعُدُ ذَلِكَ بِسِنِينَ الارض كعصاك بارے مِن بتايا (كداييا موكا)

فَارِانَا عُصَا لَهُ فَاِذَا هُوَ بِعَصَاىَ طَذِهِ مِنْكَذَا وَ هَكُذَا.

# ٣٢: بَابُ طُلُوع الشَّمْسِ مِنَّ مَغُرِبِهَا

١٨ • ١٣ : حَدُّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ فُطَيْلِ عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ آبِي هُ وَيُرَة رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشُّهُ سُ مِنْ مَغُرِبِهَا فَإِذًّا طَلَعَتْ وَرَآهَا ٱلنَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلِيْهَا فَذَالِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا آيُمَانُهَا لَمْ تَكُنَّ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ.

٣٠ ٩٩: خَدْثَنا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ ابي حيثان التَّيْمي عَنُ آبِي زُرُعَة ابن عَمْرِو بن جرير عن المّ عُبُد اللَّهِ بْنِ عَمُرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَوَّلُ الْآيَاتِ خُرُوْجُا طُلُوعُ الشَّمْسِ مَغْرِبِهَا وَ خُرُوعُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضَحَى.

قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَآيُّتُهُمَا مَا خُورَجَتُ قَبُلَ اللَّخُراي فَالْا حراى مِنْهَا قَرِيْبٌ.

قَالَ عَبُدُ اللَّهِ وَ لَا أَظُنُّهَا إِلَّا طُلُوعَ الشُّمُسِ مِنْ

٠ ٥ ٠ ٣: حَدَّثُنَا أَلِوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُؤسى عَنُ إِسُرَائِيُلَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذَرٍّ عَنَّ صَفُواتَ بَنِ عَسَّالِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ إِنْ مِنْ قَبُلِ مَعُرِبِ النَّسَمُسِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَوْبَةِ حَتْى تَسَكِّلُعُ الشَّمْسِ مِنْ نَحُومِ فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ صَلَاعٌ بِومُو جَبِ آ قَابِ اس جانب سيطلوع بو نعرو الم ينفف نفسًا إيمائها لم تكن أمنت من قبل أو جائة تواس وقت اس نفس كے لئے ايمان لانا سودمند شہ كَسبَتُ فِي أَيُمانِهَا.

میرے اس عصاء کے برابر ( لسیاا درموٹا )۔

باب: آفاب كامغرب سے طلوع ہونا ۲۸ ۲۰۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو بیافر ماتے سنا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آ فآب مغرب سے طلوع ہو اور جب آ فآب (مغرب ہے) طلوع ہوگا اورلوگ اے دیکھے لیں محے تو اہل زمین ایمان لے آئیں محرکیکن بیدونت و بي ہوگا جب ايمان لا نا ان لوگوں كيلتے سودمند نه ہوگا جواس ہے بل ایمان نہلائے تھے۔

۲۹ ۲۰۰: حضرت عبدالله بن عمر ورضي الله عنه قر ماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: علامات قیامت میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانی آ فآب کا مغرب سے طلوع ہوتا اور جاشت کے وقت وابة الارض كالوكول كے سامنے آتا ہے۔

حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ ان میں سے جوبھی پہلے ظاہر ہود وسری اس کے قریب ہی ہوگی اور فرماتے ہیں کہ میرا خیال بیا ہے کہ پہلے آ فآب مغرب سے طلوع ہوگا۔

• ٧-٧ : حفرت صفوان بن عسال فرمات بي كدرسول الله نے فر مایا: مغرب کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی ستر برس (کی مسافت) ہے یہ دروازہ توبہ کیلئے برابر کھلا رہے گا تا آ نکہ سورج اس (مغرب) کی طرف ہوگا جواس سے قبل ایمان نہ لایا یا (اس گنا ہگار مخص کیلئے تو بہ کرنا سودمند نہ ہوگا جس نے ) ایمان کی حالت میں كُونَى نَيْكُ عُمَلِ ( تَوْبِهُ دِرجُوعُ الْيِ اللّٰهِ ) نه كيا ہو\_

# چاپ: فتنه و جال حضرت عيسيٰ بن مريم عليدالسلام كانزول اور خروج ياجوج ماجوج

ا ٤٠٠٨ : حضرت حذيفةٌ فرمات عين كه رسول الله في فرمایا: وجال بائمی آئکھے کا ناہوگا' اُس کے سریر بہت زیادہ بال ہوں گئے اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک دوزخ ہوگی کیکن اس کی دوزخ ( در حقیقت اور انجام کے لحاظ ہے) جنت اوراس کی جنت دوز خ ہوگی۔

۲۷-۷۰ : حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالیٰ عنه بیان قرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا كدد جال مشرق كے ايك علاقد سے نكلے گا جس كا نام خراسان ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چبرے کو یات بہت ڈھالیں ہیں (لیعنی چینے اور پُر ه گوشت )\_

۳۰۷۳: حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الندصلی الندعلیہ وسلم سے د جال کے بارے میں جھے سے زیادہ کسی نے نہیں پو چھا۔ آپ نے (ایک مرتبه) فرمایاتم اس کے متعلق کیا بوچھنا جا ہے ہو؟ میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے یاس کھانا یاتی آ مان ہے۔

# ٣٣: بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَ خُرُوْج عِيْسلى ابْنِ مَرُيَمَ وَ خُرُورُ جَ يَاجُوجُ وَ مَاجُوْجُ

١ ٢ - ٣ : خَدَّتُمَا مُحَمَّدُ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ بَن نُمِيْر و عَلِي بُنْ مُنخَمَّدِ قَالًا تُنَا ابُو مُعَاوِيةً . ثَنَا الاعْمِشُ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ حُذَيُفَةً رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم الدَّجَالُ اعْورُ عِيْنِ الْيُسْرِي جُفالُ الشُّغر معه جَنَّةً وَ فَارَّ فَنَارُهُ جَنَّةً و جَنَّةً نَارٌ.

٣٠٥٣: حدَّثْنَا نَصُرُ بُنُ عَلَى الْجَهْضِمِيُّ او مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَنِّي قَالُوا ثنا روَّحُ بُنُ عُبَادَةَ ثنا سِعِيْدُ بُنْ ابِي عَرُوْبَةَ عَنْ ابِي التِّياحِ عَنِ السَّاعِيْرَةُ بْن سْبِيْعِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرِيْتِ عِنْ ابِي بِكُرِ الصِّدَيْقِ قَالَ حَدَثنا رَسُولُ اللَّهِ عَنَّا اللَّهِ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْكُ اللّهُ عَنْكُ اللّهُ عَنْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْعُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَ أَنَّ السَّدَّجَالِ يخُوجُ مِنْ أَرُضِ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتْبِعُهُ أَقُواهٌ كَانُ وَجُوْهُهُمُ الْمِجَانُ الْمُطُوقَةُ.

٣٠٥٣: خد تُنسَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ و عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيُعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيلٌ بُنُ ابِي حَالِدٍ عَنْ قَيْس يُنِ اللِّي حَازِم عَنِ الْمُغِيِّرَةِ بُنِ شُعُبَةً قَالَ مَا سَالَ أَحَدٌ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنِ الدُّجَالِ أَكُنُرُ مَمًّا سَأَلُتُهُ ﴿ وَ قَالَ ابْنُ نُمَيُرِ أشَدُ سُوءَ الامِيني) فَقَال لِي مَا تُسَالُ عَنَّهُ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَفُولُونَ : إِنَّ مَعْهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ قَالَ هُو أَهُونُ عَلَى مَجْمَى مِوكًا فِرَمَا بِإِيهِ اللّه كے لئے اس ( دَجَال ) سے بہت اللَّهِ مِنْ ذَالِكَ.

🖆 : كه جب الله تعالى اس كواشيخ خوارق عا ديت امور عطا فرما يكته بين تو كها ناياني مجمى دي يكته بين كه ان سجى چیزوں میں بندوں کی آز مائش ہے۔ (مقرمیر)

٣٧٤ من حضرت فاطمه بنت قيس رضي الله عنها فرماتي میں کہ ایک روز نبی صلی الله علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اورمنبر يرتشريف لائے اس علاوہ منبر يرتشريف ندلے جاتے تھے۔ لوگوں كوب يات گرال گزری (اور گھبرا گئے کہ نہ معلوم کیا بات ہے) مجھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور پچھ بیٹھے ہوئے آپ نے انہیں ہاتھ کے اشارہ ہے جیٹنے کا امر فر مایا (پھر فرمایا) بخدا میں اس جگہ کسی ایسے امرکی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جس سے تمہیں ترغیب یا تر ہیب کا فائدہ ہو بلکہ ( وجہ بیہ ہوئی کہ )تمیم داری میرے پاس آ ئے اور مجھے ایس بات بتائی کہ خوشی اور فرحت کی وجہ ہے میں ووپېرسونه سکا تو میں نے جا ہا کہ خوشی تمہارے اندر بھی پھیلا دوںغور سے سنوتمیم داری کے چیا زاد بھائی نے مجھے بتایا کہ (سمندری سفریس) بادمخالف انہیں ایک غیرمعروف جزیرہ میں لے گئی بیه (تمام مسافر) حجو نی تحتیوں میں بینے کر اس جزیرہ میں اترے وہال کمب بالوں والی ایک ساہ چیز دیکھی انہوں نے اس سے یو حیما تو کون ہے؟ کہنے گی میں جاسوس ہوں۔انہوں نے کہا پھر ہمیں بتاؤ (خبریں دو کہ جاسوس کا میں کام ہے) کہنے لگی میں تنہیں کی خبر ند دول کی اور ندہی تم ہے بچھ یوجھوں گی کیکن اس مندر میں جاؤ جوتم کو و ہاں نظرآ تا ہے۔ وہاں ایک مخص ہے جوتم سے یا تمل کرنے کا برا شائق ہے لیعن تم ہے خبر یو چھنے کا اور تم کوخبریں وییخ کا۔ خیر وہ لوگ اس مندر (عبادت خانہ) ہیں

٣٠٤٣: حدَّثْنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا ابِي اسماعيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطِمَةً بُت قَيْسٍ قَالَتُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةً ذَاتَ يَوْم وَ صَعِدَ المِنْبر وَكَانَ لا يُصْعَدُ عَلَيْهِ قَبْل ذَالِكَ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَة فَأَشُّتُذُّ ذَالِكَ عَلَى النَّاسِ فَمْنُ بَيُّنَ قَائِمٍ وَ جَالِسِ فَأَشَارَ اليُّهِمُ بيده ان اقْعُدُوا فَابِّي واللَّهُ مَا قُمَتُ مَقَامِي هَذَا إِلاَمُو ينْ فَعُكُمُ لَرْغُبَةٍ وَ لَا لَرْهُبَةٍ وَ لَكِنَّ تَمِيْمًا الدَّارِيُّ آتَانِيُّ فَاخْسِرنِي خُبُرُا مَسْغِنِي الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَحِ و قُرَّةِ الْعَيُنِ فَاحْبِيْتِ انْ انشُر عَلَيْكُمْ فَرْحُ بَيْتَكُمُ الْا إِنَّ ابْنَ عَمَّ لَتَمَيْم السُّارِيِّ أَخْسِرِنِي أَنَّ الرَّيْحِ أَلْجَاتُهُمُ إِلَى زِيْرَةٍ لَا يَعُرِفُونَهَا فَقعدُوا فِي قُوارِبِ السَّفِينةِ فَحرجُوا فِيْهَا فَإِذَا هُمْ بِشِيءٍ اخدب اسُودَ قَالُوْا لِهُ مَا انْتَ قَالَ آنَا الْحِسَّاسَةُ قَالُوْا الحيريَّنا قالتُ ما أَنَا بِمُخْبِرِتَكُمُ شَيْئًا وَ لَا سَابُلْتَكُمُ وَلَكِنُ هَلَدُا الدَّيْرُ قَدْرِ مَقْتُمُونَهُ فَأَتُونُهُ فَإِنَّ فِيبِهِ رَجُلًا بِالْاشْوَاقِ إِلَى انَ تُسَخِّيرُ وَهُ وَ يُخْبِرَ كُمُ فَاتُوهُ فَذَخَلُوا عَلَيْهِ فَإِذَا هُمُ بِشَيْحِ مُوقِق شديد الوفاق يُظهرُ اللَّحُرُن شَدِيْدِ التَّسْكَى فَقَالَ لَهُمْ مِنْ ايْنَ قَالُوا مِنَ الشَّامِ قَالَ مَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ؟ قَالُوْا نَحُنُ قَوْمٌ مِنِ الْعَرَبِ عِمَّ تَشَالُ ؟ قَالَ مَا فَعِلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّـذَى حَرِج فِيكُمْ قَالُوا خَيْرًا نَادَى قَوْمًا فَأَظُهَرِهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَامْرُهُمُ الْيُومِ جَمِيْعُ اللَّهُمُ وَاحِدٌ وَ دِيْنُهُمْ وَاحِدٌ قَالَ مَا فَعَلَتُ عَيْنُ زُغْرَ قَالُوا خَيْرًا يَسْقُونَ مِنْهَا زُرُوعَهُمُ و يستقون مِنْهَا لِسَقْيهِمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخُلُ بَيْنِ عَمَّانَ وَ بَيْسَانَ ؟ قَالُوا يُطُعِمُ ثَمَرَهُ كُلُّ عَامِ قَالَ فَمَا فعلتُ بُحَيْرَةٌ الطّبرية قَالُوا تَدَفَّقُ جَنِّا تُهَامِنْ كَثُرَةِ الْمَاءِ قَالَ فَزَفَرَ ثَلَاثَ رَفَرَاتِ ثُمَّ قَالَ لَوانَفَلَتُ مِنُ وَثَاقِيْ هنذا لَهُ أَذَعُ ﴿ كُنَّ لِهِ وَهِا لِكِ يورُ حا بِ جَوْتُوبِ جَكُرُا بُوا بِ ارْضًا إلَّا وطُنْتُهَا بِرِجُلِيَّ هَاتَيْنِ إلَّا طَيْبَة لَيْسَ لِي عَلَيْهَا ﴿ إِلَّ اللَّهِ الرَّا حَ يَهِت رَبَّح مِمْ حِ اور شكايت

سَيْلٌ قَالَ النَّبِي عَلَيْتُهُ إلى هَذَا يَسْتَهِي فَرْحَى هَذِهِ طَيَّبَةً مِيل - بم في أس ع كما: حُرا في مو تيري توكون ع؟ والَّذِي نفسى بيده مَا فِيهَا طَرِيْقٌ ضِيَقٌ وَ لَا وَاسِعٌ وَ لَا سَهُلٌ وَلا جَلِّلُ إِلَّا وَ عَلَيْهِ صَلَكُ شَاهِدٌ سَيُّغَهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.

وہ بولا : تم میری خبر لینے برقا در ہوئے بہلے اپنی خبر بیان کرو۔تم کون لوگ ہو؟ ( پھر ) اس نے کہا:تم لوگ كهال سے آئے ہو؟ انہول نے كہا: شام سے ـاس

نے پوچھا: عرب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہم عرب ہی کے لوگ ہیں جن کوتو پوچھتا ہے۔ اِس نے کہا اُسٹخس کا ( نبی ً ) کا کیا حال ہے جوتم لوگوں میں بیدا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا: اچھا حال ہے۔اس نبی نے ایک قوم سے دشنی کی لیکن انتدنے اس کو غالب کر دیا۔ا بعر ب کے لوگ ند جب میں ایک ہو گئے ان کا خدا ایک ہی ہےا دران کا دین بھی ایک ہی ہے۔ پھراس نے یو چھا: ڈغر کے چشمہ کا کیا حال ہے۔ ڈغرایک گاؤں ہے شام میں جہاں ڈغر حضرت لوظ کی بیٹی اترین تھیں وہاں ایک چشمہ ہے اس کا یانی سو کھ جانا دجال کے نکلنے کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا: اچھا حال ہے۔ لوگ اس میں ہے اپنے کھیتوں کو یانی دیتے ہیں اور پینے کے لیے بھی اس میں سے یانی لیتے ہیں بھراس نے یو جھا عمان اور بیسان کے ورمیان کی تھجور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہرسال اس میں سے تھجوراترتی ہے۔ پھراس نے کہا: طبریہ کے تالا ب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہااس کے دونوں کناروں پریانی کو دتا ہے بیعنی اس میں یانی کثرت ہے ہے۔ بین کے تین باروہ مخفل کودا بھر کہنے لگا اگر میں اس قید سے چھوٹو ل تو کسی زمین کو نہ چھوڑوں گا' جہاں میں نہ جا وُں سوا ( مدینتہ ) طبیبہ کے ۔ وہاں جانے کی مجھ کو طاقت نہیں ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : اس ہر مجھے بہت خوشی ہوئی۔طیبہ بہی شہرہے۔قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مدینہ میں کوئی تنگ راہ ہویا کشادہ ہو نرم زمین ہویا سخت بہا ڈمگراس جگہا کی فرشتہ تنگی تلوار لیے ہوئے معین ہے قیامت تک۔

> ٥٥٠ ٣: خَدَّتُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا يَحْيِي ابْنُ حَمْزَةَ ثَنَا غَبُـدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرِ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ جُبَيْرِ يُنِ نُفَيْرِ حَدَّثَنِي آبِي أَنَّهُ سَمِع النَّوَّاسَ بُن سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَفُولُ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةُ الدَّجَالَ الْعَدَاةَ فَخَفَضَ فِيهِ وَ رَفَعَ حَتَى ظَنَّنَا آنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّحُلِ فَلَمَّا رُحنَا إلى رَسُول اللَّهِ عَلِينَة عَرَفَ ذَالِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَانْكُمُ ؟ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ذَكَرُتَ الدَّجَالُ الْغَدَاةَ فَخفضَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعْتَ حُتَّى ظَننًا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّحُلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَالُ آخُوفُنِي عَلَيْكُمُ إِنَّ يَخُرُجُ وَ أَنَا فِيْكُمْ فَأَنَا

۵ ۲۰۰۷ : حضرت نواس بن سمعان کلانی ہے روایت ہے کہ آتخشرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو و جال کا بیان کیا تواس کی ذلت بھی بیان کی ( کہوہ کا نا ہے اور اللہ کے نز دیک ذلیل ہے ) اوراس کی پڑائی بھی بیان کی (کہاس کا فتنہ شخت ہے اور وہ عادت کے خلاف یا تمیں دکھلا ؤے گا' یہاں تک کہ کہ ہم سمجھے کہ وہ ان متھجوروں میں ہے(یعنی ایبا قریب ہے گویا حاضر ہے یہ آ پ کے بیان کا اثر اور صحابہ کے ایمان کا سبب تھا (جب ہم لوٹ کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَ إِنْ يَخُوجُ وَ لَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُو خَجِيْجُ عَلَى (لِينَ دوسرے وقت) تو آ ب نے دجال ك وركا

اثر ہم میں پایا ( ہمارے چبروں پر تھبراہٹ اور خوف ے) آپ نے بوجھا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح کوآپ تے وجال کا ذکر کیا اس کی ذلت بھی بیان کی اور اس کی عظمت بھی بیان کی یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ انہی تھجور ك درختول ميس ب-آب نے فرمايا دجال كے سوا اوروں کا مجھے زیادہ ڈر ہےتم پر اور دجال اگر میری موجودگی میں نکلاتو میں اس ہے ججت کروں گاتمہاری طرف ہے (تم الگ رہو گے ) اور اگر اس وقت نکلے جب میں تم میں نہ ہوں ( بلکہ میری و فات ہو جائے ( تو ہرایک شخص اپنی حجت آپ کر لے اور اللہ میرا خلیفہ ہے ہرمسلمان بر۔ دیکھو! وجال جوان ہے (اور تمیم کی روایت میں گزرا کہوہ بوڑھا ہے اور شایدرنج وغم ہے تنميم کو پوڑ ھامعلوم ہوا ہو بيمي د جال کا کوئي شعبدہ ہو ) اس کے بال بہت ممتر یا لے بیں اس کی آ کھ اُ محری ہوئی ہے ۔ گویا میں اس کی مشابہت و کھتا ہوں عبدالعزى بن قطن سے (وہ ایک مخص تھا۔ تو م خزا مے كا جو جا ہلیت کے زمانہ میں مرگیا تھا) پھر جو کوئی تم میں ہے د جال کو پائے تو شروع سور ؤ کہف کی آ بیتیں اس پر یز ہے (ان آیوں کے پڑھنے ہے د جال کے فتنہ ہے یج گا) دیجھود جال خلہ ہے نکے گا جوشام اور عراق کے درمیان ( ایک راه) ہے اور نساد پھیلاتا پھرے گا دا تمیں طرف اور بائیں طرف ملکوں میں اے اللہ کے بندول مضبوط ربناا بمان برجم نے عرض کیایا رسول اللہ وہ کتنے ونوں تک زمین پر رہے گا؟ آپ نے فر مایا کہ عاليس دن تك جن مي أبيك دن سال بعر كا موكا اور

نفُسِهِ وَاللَّهُ خَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنَهُ قَقَائِمةٌ كَانِّي أَسْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعُزِّي بْنِ قَطْنِ فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمُ فَلْيَقْرَا عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّام وَالْعَرَاقِ فَعَاتُ يَمِيُّنَا وَعَاتُ شَمَّالًا يَاعِبَادُ اللَّهِ اتْبُتُوا قُلُنايَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا لَبُثَةَ فِي الْآرُضِ قَالَ آرُبَعُونَ يَنُومًا يَوُمٌ كُسُنَةٍ وَ يَوُمٌ كُشَهُرٍ وَ يَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَايُّنَامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ تَكْفِيْنَا فِيْهِ صَالاةٌ يَوْمٍ ؟ قَالَ فَاقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قَالَ قُلْنَا فَمَا السراعة في الارض قبال كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرْتُهُ الرَّيْحُ قَالَا فيأتي القوم فيدغوهم فيستجيبون له يؤمئون به فيامر السَّماء أَنْ تُمْطر فَتُمْطِر وَ يَامُرُ الْارْضَ أَنْ تُنْبِت فَتُنْبِتْ و ترو عُ عَليهم سَارحَتُهُمُ أَطُولَ مَا كَانتُ ذُرًى وَ اسْبَعَهُ صَرُوعًا وَ أَمَدُهُ خُوَاصِرَ ثُمَّ يَاتِي الْقُومِ فَيَدُعُوهُمْ فَيَرُدُن عليه قوله فينصرف عنهم فيضبحوهن ممجلين ما سايديهم شيء فم يممر سالخرية فيقول لها أخرجي كُمُورَك فيسطبل فتتبعه كُنورُها كيعاسيب النَّحل ثمَّ يدغؤا زجلا ممتلنا شبابًا فيضربه بالشيف ضربة فيقطعه حزلتين رمية العرض ثمم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك فبيئها هُمْ يَذَالِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عِيْسَى بُنَ مريم فيسنرل عِسند المنارةِ النيضاءِ شرَقِي دِمَشَق بَيْن مَهْرُ وْ دَتِيْنِ وَاضِع كَفَّيْهِ عَلَى أَجْبِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا ظَاطَا رَاسَةُ قَطَرُ وَ إِذَا أَرُفَعَهُ يَنْحَدِرُ مِنَّهُ جُمَانٌ كَاللُّولُوءِ وَ لَا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَحِدُ رِيُحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَ نَفْسُهُ يَنْتَهِيْ خيُتُ يَنْتَهِي طَرِفْهُ فَيَنْظِلِقُ حَتَّى يُدُرِكَهُ عِنْدَ بابِ لُدِّ فَيَقْتُلُهُ ثُمُّ مِاتِينَ نَسِيُّ اللَّهِ عِيْسَى قُومًا قَدُ عَضَمُهُمُ اللَّهُ فَيَمْسَحُ وَجُوْهُهُمْ وَ يُحَدِّثُهُمْ بِدرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا

هُمُ كَذَالُكَ اذا أُوْحَى اللَّهِ اللَّهِ يَاعِيسَى انَّى قَدْ الحرجت عبادًا لي لا يدان لاحد بقتالهم و الحرز عبادي الى الطُّؤر ويبُعثُ اللَّهُ ياجُونج وماخوّج وهُمْ كُما قَالَ اللَّهُ مِنْ كُلَّ حَدْبِ يَنْسِلُوْنَ فَيَمُرُّ اوِنلَهُمُ عَلَى لِحَيْرَةِ الطَّبريَّة فَيَشُرَبُونَ مَا فِيُهَا ثُمَّ يَمُرُّ آخرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدُ كَانِ فِي هَٰذَا مَاءٌ مُرِّبةً وَ يَنْحُضُرُ نِبِي اللَّهِ عَيْسُي وَ اصْعِحَالُةُ حَتَّى يَكُونَ وَأَسَّ التَّوْرِ لِادْحَدُهُمْ خَيْرًا مِنْ مِالَّةِ دينار الاحدثكم اليؤم فيرغب نبي الله عيسى و اصحابة الى الله فُرُسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعْفِ فِي رقابِهِمْ فَيُصِبِّحُونَ فَرْسَى كَمُوْتِ نَفْسَ وَاحَدَةٍ وَ يَهْبُطُ مِنْيُ اللَّهِ عَيْسَى وَ اصُـحالِمَهُ فَالَا يَجَذُونَ مُوضِعِ شِبْرًا لَا قَدْ مَلاهُ زَهُمُهُمْ و نَتُنَهُمْ و دماء هُمْ فَيرُغَبُون الى الله سُبُحانه فيرُسلُ عليهم طيرا كاغساق السخت فتحملهم فتطرخهم حيْثُ أَسَاء اللَّهُ ثُمَّ يُوسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مطرًا لا يكنُّ منهُ بيت مدر و بر فسفسله حتى يتركه كالزَّلفَة ثم يُقالُ لْلارْض الْبِينِي تُلمرتك ورُدْي بركتك فيومنذ تاكلُ العصابة من الرَّمَانةِ فَتُشْبِعُهُمْ و يستظلُّون بقحفها و يُسارِكُ اللَّهُ فِي الرَّسُلِ حَتَّى انْ اللَّقْحة مِن الإبل تكفي الفنام من النَّاس واللَّقْحَةُ مِنْ الْبَقرِ تَكُفي الْقبِيلَة واللَّقْحَةَ من النعنم تكفى الفجد فبيتما هم كذالك اذ بعث الله عيهم ريحا طيبة فناخذ تخت اباطهم فنفيض رؤح كل مُسُلِم و يبُقي سائِرُ النَّاسِ يتهارَجُوْنَ كما تتهارجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهُمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ.

ایک دن ایک مہینے کا اور ایک دن ایک ہفتے کا اور ہاتی ون تمہارےان دنوں کی طرح ہم نے عرض کیا یا رسول النَّهُ وه ون جوا يك برس كا ہوگا جواس ميں ہم كوا يك ون کی (یانچ نمازیں کافی ہوں گی (قباس تو یہی تھا کہ کافی ہوتیں گرآ ہے نے فر مایا اندازہ کر کے نمازیز ھاو۔ ہم نے عرض کیا وہ زمین میں کس قدر جلد چلے گا ( جب تو اتن تعور ی مدت میں ساری د نیا محوم آئیگا) آب نے فر مایا ایر کی مثال ہوا اس کے پیچھے رہے گی وہ ایک تو م کے یاس آئے گااوران کواپی طرف بلائے گاوہ اس کو مان لیں گے اور اس برایمان لائمیں گے (ممعاذ القدوو الوہیت کا دعویٰ کریے گا) پھروہ آ سان کو حکم دیے گا ان یریاتی برے گا اور زمین کو حکم وے گا وہ انا نے اگائے تی اوران کے جانورشام کوآئیں گ (جدائے سے اوٹ کر )ان کی کو ہان خوب او نجی یعنی خوب موٹے تا زیب ہو کر اور ان کے تھن خوب گھرے ہوئے وودھ والے اوران کی کھوتھیں پھولی ہوں گی پھراکی قوم کے یا ت آئے گا ان کو اپنی طرف بلائے گا وہ اس کی بات نہ مانیں گے اس کے خدا ہونے کورد کر دیں گ ) آ خر و جال ان کے پاس ہےلوٹ جائے گاضبح کوان کا ملک قبط زوہ ہوگا اور ان کے ہاتھ میں کیجینبیں رہے گا۔ پیم و جال ایک کھنڈریرے گزرے گا اور اس سے کئے گا اینے خزائے نکال اس کھنڈر کے سب خزائے اس ت ساتھ ہولیں سے جیسے شہد کی کھیاں بڑی تھی یعنی یعسوب

کے ساتھ ہوتی ہیں' پھرا کی شخص کو بلائے گا جواچھا موٹا تازہ جوان ہوگا اور آلوار ہے اس کو مارے گا۔ وہ ووککڑے: و جائے گا اور ہرا کیک گلزے کو دوسر سے گلزے سے تیر کے (گرنے کے ) فاصلہ تک کردے گا۔ پھراس کا نام لے کراس کو بلائے گا میں وہ شخص زندہ ہوکر آئے گا'اس کا منہ چیکتا ہوگا اور ہنتا ہوگا۔ خیر د جال اورلوگ اس حال میں ہوں گے کہ

ا تنے میں اللہ حصرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا اور سفید مینار پرومشق کے مشرق کی جانب اتریں گے۔ دوزرد کپڑے مینے ہوئے (جوورس یا زعفران میں ریکے ہوں گے ) اور اپنے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے بازو پررکھے ہوئے جب وہ اپنا سر جھکا تمیں گے تو اس میں سے بسینہ نیکے گا اور جب او نیجا کریں گے تو ایسنے کے قطرے اس میں سے گریں گے موتی کی طرح اور جو کا فران کے سانس کا اثریائے گا ( یعنی اس کی بو ) وہ مرجائے گا اور اس کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی آخر حضرت عیسیٰ جلیں گے اور د جال کو باب لدیریا ئیں گے (وہ ایک پہاڑ ہے شام میں اور بعضوں نے کہا بیت المقدس کا ایک گاؤں ہے ) وہاں اس مردود کوتل کریں گے ( دجال ان کو دیکھ کر ایسا پھل جائے گا جیسے نمک یانی میں گھل جاتا ہے) پھر حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ان لوگوں کے باس آئیں سے جن کو اللہ نے و جال کے شر سے بچایا اور ان کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت میں جو در جے ملیں گے وہ ان سے بیان کریں کے غیرلوگ اس حال میں ہوں کے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجے گا۔حضرت نیسیٰ پرائے میسیٰ میں نے اپنے بندوں بندوں کو تکالا کریں یا کہ پہلے ہے کہ ان ہے کوئی لزنبیں سکتا تو میرے (مومن ) بندوں کوطور پباڑ پر لے جااور اللہ تعالیٰ یا جوج اور ما جوج كو بينيج كا جيسے اللہ نے فرمايا: ﴿ مِنْ كُلِّ حَدْبِ يَنْسِلُونَ ﴾ لينى برايك شيلے يرے چڑھ دوڑيں كے توان كايمبلا گروہ ( جوشل ٹڈیوں کے ہوں گے کثرت میں ان کا پہلا حصہ لیعنی آ گے کا حصہ طبریہ کے تالا ب پرگز رکریں گے اور اس کا سارا یانی بی جائیں ہے پھرا خیرحصہان کا آئے گا تو کہے گائسی زمانہ میں اس تالا ب میں یانی تھا اورحضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھ دے رہیں گے (طور پہاڑی ) بہاں تک کہ ایک بیل کی سری ان کے لئے سواشر فی سے بہتر ہوگی تمہارے لئے آج کے دن۔ آخر حضرت عیسی اور آپ کے ساتھی اللہ کی درگاہ میں دعا کریں سے تو اللہ یا جوج ماجوج لوگوں برایک پھوڑ ابھیجے گا ( اس میں کیڑ اہوتا ہے ) ان کی گر دنوں میں وہ دوسرے دن میج کوسب مرے ہوئے ہوں كے جيے ايك آ وي مرتا ہے اور حطرت نيسي اور آ بے كے ساتھى بہاڑے اتریں كے اور ایك بالشت برا برجگ نه يا تيں کے جوان کی چکنائی' بد بواورخون ہے خالی ہوآ خروہ پھردعا کریں گے اللہ کی جناب میں اللہ تعالیٰ کچھ پرند جانور ہمیجے گا جن کی گرونیں بختی اونٹوں کی گرونوں کے برابر ہوں گی ( بعنی اونٹوں کی برابر پرندآ نمیں گے بختی اونٹ ایک قشم کا اونٹ ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ ان کی لاشیں اٹھا کر لے جا ئیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کومنظور ہے وہاں ڈال ویں گے پھراللہ تعالی یانی برسائے گا کوئی گھرمٹی کا بالوں کا اس یانی کوندروک سکے گابیہ یانی ان سب کو دھوڈ الے گا بہاں تک کدر مین آ نمینہ کی طرح صاف ہوجائے گی پھرز مین ہے کہا جائے گا اب اپنے کھل اُ گا اور اپنی برکت پھیرلا اس دن کئی آ دمی مل کرایک انار کھا کینگے اور سیر ہو جا ئیں اور انار کے تھلکے ہے سایہ کرینگے (چھتری کی طرح) اپنے بڑے بڑے بڑے انار ہوں کے ۔اللہ تعالی دود ھ میں برکت دیگا یہاں تک کدا یک دود ھ دالی اونٹنی لوگوں کی کنی جماعتوں بر کافی ہوگی ایک گائے وودھ والی ایک قبیلہ کے لوگوں کو کانی ہوگی اور ایک بکری وودھ والی ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہوجائے گی لوگ ای حال میں ہونگے کہ اللہ تعالیٰ ایک یا کیزہ ہوا بھیج گا وہ انکی بغلوں کے تلے اثر کرے گی اور ہرایک مومن کی روح قبض کر گی اور ہاتی لوگ گدھوں کی طرح لڑتے جھکڑتے یا جماع کرتے (اعلانیہ )رہ جا تھنگے ان لوگوں پر قیامت عولی نے

ا نه ه ٢٠ - حدثنا هشام بن عمّاد ثنا يخيى ابل حمّزة ثنا ابن حابرٍ عن يخى بن جابرِ الطّابي حدثنى عبد الرّحمن بن جبير بن لفير عن آبيه آنه سمع النّواس بن سمّعان يقول قال رسول الله عليه ميلوقد المسلمون من قبى ياجُوج و ماجُوج و تُشَابِهِمُ و آثرستهم سَبْع سبين.

الْمُخَارِبِيُّ عَنْ اسْمَاعِيْلِ بْنِ وَافِعِ ابِي وَافِعِ عَنْ ابِي زُوْعَةَ الشَّيْبانِي يحيى بن ابي عَمْرِ و عن ابي أمامة الباهلي قال خطبنا رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُ فَكَانِ اكْثِرُ خُطُبته حِدِيثًا حِدَّثْنَاهُ عن الدُجَالِ و حزّرناهُ فكان مِنْ قؤلِه انْ قال إنّه لَمْ تكُنْ فتنة في الارض منك ذر الله دُراية آدماعظم مِنْ فِتنةِ الدُّجَالُ و أَنَّ الله لَمُ يَبْعَثُ نَبِيًّا إِلَّا حَدُّرِ أُمَّتُهُ الدُّجَالُ و أَنَّا آخرُ الانبياءُ و انْتُمُ آخِرُ الاصم وهُ و حارجٌ فَيْكُمُ لا محالَةَ وَ إِنْ يَخُولُ إِنْ إِنَّا بَيْنَ ظَهِرِ انْيُكُمْ فَأَنَّا حَجِيبٌ لِكُلِّ مُسْلِم و ان يخرج مِنْ بَعُدى فكُلُّ امْرِي حجيبة نفسه واللُّمَهُ حَلِيفتِي على كُلِّ مُسلِم وَ إِنَّهُ يَخُرُ جُ مِنْ حَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْحَرَاقِ فَيَعِيْثُ يُمِيِّنًا وَ يَعِيْثُ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاتُبْتُوا فَانِّي سَاصِفُهُ لَكُمْ صِفةً لَمْ يَصِفُهَا إِيَّاهُ نِبِي قَبُلِي إِنَّهُ يبدأ فَيَقُولُ انَّا نَبِيُّ وَلا نَبِيُّ بَعْدِي ثُمَّ لِثِنِّي فَيَقُولُ انَّا رَبُّكُمُ وَ لا تَرَدُن رِبُّكُمُ حَتَّى تَمُونُوا وَ انَّهُ اعْورُ وَ إِنَّ رَبْكُمْ لَيْس باغور وَ إِنَّهُ مَكُتُوبٌ بِيْنِ عَيْنِهِ كَافِرٌ يَقُرُّو هُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبِ اوْ غَيْرِ كَاتِبِ وِ انْ مِنْ فَتَنته انْ مِنْهُ جَنَّةٌ وتبارًا فينارُهُ جَنَّةً وَ جَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنِ الْتُلِّي بِنَارِهِ فَلْسِيسْتَغِتُ ساللُه ولينظرا فواتِحَ الْكَهُفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَ سَلامًا كَـمَا كاست النَّارُ عَلَى إبُرَاهِيُم و انَّ منْ فِتْنِتِهِ أَنْ يَقُولُ الانحرابي ازايت الربغث لك أباك و أمك اتشهد

۲ کو ۲ : حضرت نواس بن سمعان دخی الله تعالی عد تو دوایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: قریب ہے کہ مسلمان یا جوج اور ماجوج کی کمانوں اور و معالوں کو سات برس تک جلائیں سے ۔

220%: حضرت ابوا مامدرضی الله عنه سے روایت ہے كه آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے ہم كوخطيه سنايا تو برا خطبہ آ یکا د جال ہے متعلق تھا آ پ نے د جال کا حال ہم سے بیان کیااور ہم کواس سے ڈریا تو فرمایا کوئی فتنہ جب سے اللہ تعالی نے آ وم کی اولا دکو پیدا کیا زمین وجال کے فتنے سے بڑھ کر تہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایبانبیں بھیجا جس نے اپنی است کو د جال ہے ندۋرایا ہو۔اور میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم آخر میں ہوسب امتوں سے اور د جال شہی لوگوں میں ضرور پیدا ہوگا پھراگروہ نکلے اور میں تم میں موجود ہوں تو میں ہرمسلمان کی طرف ہے جست کروں گا۔ د جال کا فتنداییا برا ہے کہ اگر میرے سامنے نکلے تو مجھ کواس ہے بحث كرنا ير ع كى اوركو ئى مخص اس كام سے لئے كافى نہ ہوگا اور اگر میرے بعد نکلے تو ہر شخص اپنی ذات ک طرف سے جحت کر لے اور اللّٰہ میر اخلیفہ ہے ہرمسلمان یر دیکھو د جال نکلے گا خلہ ہے جو شام اور عراق کے ورمیان ب (خلد کہتے ہیں رأه کو) پھرفساد بھیلادے گا یا تمیں طرف ( ملکوں میں ) اے اللہ کے بندو جے رہنا ایمان بر کیونکہ میں تم ہے اس کی الی صفت بیان کرتا ہوں جو جھے سے پہلے کسی نبی نے بیان ٹبیں کی (یس اس صفت ہے تم خوب اس کو پہچان لو گے ) مہلے تو وہ کہے گا

اَنِّى رَبُّكُ فَيَقُولُ نَعُمُ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ آبِيهِ وَ أُبِّهِ فَيَقُولُانِ يَا بُنِي الْبُعَةُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ و إِنْ مِنُ فِتُنَبِهِ اَنُ يُسَلَّط على نَفْسٍ وَاجِدَةً فَيْحُحُتُلْهَا وَ يَنْشُرِهَا بِالْمِنْشَارِ يُسَلَّط على نَفْسٍ وَاجِدَةً فَيْحُحُتُلْهَا وَ يَنْشُرِهَا بِالْمِنْشَارِ خُتَى يُلُقِي شِقَتِينِ ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا اللَّى عَبْدِى هَلَذَا فَإِنِي خَتْمُ اللَّهُ وَبَقُولُ الْظُرُوا اللَّي عَبْدِى هَلَذَا فَإِنِي اللَّهُ وَيَقُولُ النَّارُوا اللَّي عَبْدِى هَا مَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُ اللَّهُ وَيَقُولُ لَهُ النَّذِيثِ مَنْ رَبُكَ لَلْهُ وَيَقُولُ لَهُ النَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ رَبُكَ مَنْ رَبُكَ فَلَ وَاللَّهِ مَا لَلْهُ وَيَقُولُ لَهُ النَّذِيثِ عَلَى وَاللَّهِ مَا لَكُولُ وَاللَّهِ مَا لَكُولُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

قَال أَبُو الْحَسنِ الطَّنَافِسِيُّ فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنْ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابِي سَعِيْدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنْ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابِي سَعِيْدِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَيْتُ ذَالِكَ الرَّجُلُ اَرُفْعُ أُمّتِي فَال وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ ذَالِكَ الرَّجُلُ اَرُفْعُ أُمّتِي فَال وَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ.

قال: قال أَبُوْ سَعِيْدٍ وَاللَّهِ مَا كُنَّا نُرى وَالِكَ الرَّجُلُ إِلَّا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ.

قال المُخارِبِي ثُمُّ رَجَعُنَا إلَى حَدِيْتَ ابِي وَالْحِعِ كُلُ اوراس كَا تَعْرِيهُ وَكَا كُوارُو يَهِا لَى صَالِحَ اللهِ الْ يَمْوُ بِالْحَي فَيْكَبْبُؤْنَهُ فَلا تَبْقَى لَهُمْ وَكُوارُ مِن الْبَعْرِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ 
میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی ٹبیس ہے پھر دوبارہ كبي كالبين تمهارا رب مون اور ديكموتم ايخ رب كو مرنے تک نہیں دیکھ سکتے اور ایک بات اور ہے وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب كاناتہيں ہاور دوسرے بيكهاس کی دونوں آ تھوں کے درمیان بیلما ہوگا۔" کافر" اس کو ہرا یک مومن (یفقد رِ اللّٰی ) پڑھ نے گا خواہ لکھنا جانتا ہویا نہ جانتا ہواوراس کا فتنہ سعید ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور ووزخ ہوگی کیکن اس کی جنت دوزخ ہے اور اس کی ووز خ جنت ہے پس جو کوئی اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا (اورضرور وہ شیچے مومنوں کو ووزخ میں ڈالنے کا تھم وے گا) وہ اللہ سے فریا وکر ہے اور سورہ کہف کے شروع کی آیتیں پڑھے اور وہ دوزخ الله کے تکم سے اس پر شندی ہوجا لیکی اور سلامتی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام برآ گ شعنڈی ہو سی اوراس کا فتنہ یہ ہوگا کہ ایک گنوار دیباتی ہے کہے گا و کیما گریس تیرے ماں باپ کوزندہ کروں جب تو مجھ کو ا پنار ب کے گا؟ وہ کیے گا بے شک پھر دو شیطان و جال کے حکم سے اس کے مال باب کی صورت بن کرآ سیس ھے اور کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کریہ تیرا رب ہے (معاذ الله بيفتنه اس كابيه موگا كه ايك آ دمي يرغالب مو کراس کو مار ڈالے گا بلکہ آری چیر کراس کے دوٹکڑے کر دے گا بھر (اینے معتقدوں ہے) کیے گا دیکھو میں اینے اس بندے کو اب جلاتا ہوں اب بھی وہ یہ کہے گا کے میرارب اور کوئی ہے سوا میرے پھرانٹد تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا۔اس ہے د جال خبیث کیے گا تیرا

يُدعى ذالك الْيَوْمُ يَوْمُ الْحَلاصِ .

فقالتُ أَمُّ شُرِيْكِ بِنَتُ ابِي الْعَكرِ يا رسُول الله فاني الغزب بؤمند قال هُمْ يَوْمَندُ قَلْيُلُ وَجُلُّهُمْ بَيْت المسقدس و امامهم رَجُلٌ صالحٌ فَبَيْنَما امامهم قَدْ تقدُّما يصليه بهم الصُّلح اذ نَرَلْ عَلَيْهِمْ عِيسَى بَنْ مَرْيم الصَّبح فرجع ذالك الامام ينكس يمشى القهقرى ليتقدم عيسى ينصلى الناس يفيصع عيسى يده بين كتفيه ثه يفول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلى بهم اصامُهُم فَإِذَا انْمَصَرَفَ قَالَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ افْتَحُوا الباب فينفتخ ووراء أ الدال معة سبعون الف يهودي كُلُّهُمْ ذُو سِيْفِ مُحلِّي وَ ساجِ فَإِذَا نظر الله الدَّجَهَالُ ذاب كمايذُوبُ الملِّح في الماء و يُنطلقُ هاريًا و يَقُولُ عيسى غليه السلام إنَّ لِي فِيكَ ضربة لن تسبقني بها فيُسَارِكَهُ عِنْدَ بَابِ اللَّهِ الشَّوْفِيِّ فَيَقُتْلُهُ فِيهُوْمُ اللَّهُ الَّيْهُوْدُ فلا بِبْقي شيءٌ ممَّا حَلَقَ اللَّهُ يَتُوازى بِهِ يَهُوْدِيُّ اللَّهُ انْطَقَ اللُّهُ ذَالِكُ الشُّيُّءَ لَا حَبِجِرُ وَ لاشجر و لا حائط و لا دابة ( الله العرقدة فانها مِنْ شجرهم لا ينطق ) إلَّا قال يا عَبُد اللَّهِ الْمُسْلِمِ هَذَا يَهُوٰدِيٌّ فَتَعَالُ اقْتُلُهُ.

قال رسُولُ الله عَلَيْهُ وَ إِنَّ إِيَّامِهُ ارْبَعُونَ سَنَةً بِرَمَا فِي كَا ان بِر بِالْ بِرَبِ كَا اور زين كُوسِم كر بِكَ السَّنَةُ كَسَسَيْفِ السَّنَةُ وَالسَّنَةُ كَالشَهْرُ وَالشَّهُ وَالسَّنَةُ وَالسَّنَا وَ السَّنَا وَ السَّنِينَ وَ السَّنَا وَ الْمَا مُقَسِطًا اللَّهُ وَالْ السَّلَامِ فِي السَّلَامِ فِي الْمُعَا وَ الْمَامُا مُقَسَطًا الرَّا وَتَدَا وَاللَّهُ السَّلَامِ فِي الْمُسَلِّلَ وَالْمَا مُقْسَطًا الرَّالِي السَّلَامِ فِي السَّلَةُ وَاللَّهُ السَّلَامِ فَي السَّنَا وَ السَّنَا مُقَالِقُولُ السَّلَامِ فَي السَّلَةُ وَالْمُ السَّلَامُ السَّلَامِ فَي السَّلَةُ السَّلَامِ فَي السَّلَةُ السَّلَامِ فَي السَّلَةُ السَّلَالِ السَّلَةُ السَّلَامُ السَّلَةُ السَلَامُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلَّةُ الْمُعَالِقُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَلِّةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَّلَا

وممن ہے تو و جال ہے تتم خدا کی آج تو مجھے خوب معلوم ہوا کہ تو د جال ہی ہے۔ ابوالحسن علی بن محمد طنافسی نے کہا (جو شخ میں ابن ماجہ کے اس صدیث میں )ہم سے عبیداللہ بن ولید وصافی نے بیان کیا انہوں نے عطیہ ے روایت کی۔ انہوں نے ابوسید خدری ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد کا ورجہ میری امت میں سب سے بلند ہوگا جنت میں اور ابو سعید نے کہافتم خدا کی ہم تو یہ بھتے تنے کہ یہ مرد جو وجال ہے ایسا مقابلہ کریں کے کوئی نہیں ہے سوائے حضرت ممر کے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر گزر گئے ۔ محاریی نے کہااب پھرہم ابوا مامہ کی حدیث کوجس کوابو رافع نے روایت کیا بیان کرتے ہیں ( کیونکہ ابوسعید کی حدیث درمیان میں اس مرد کے ذکر برآ گئی تھی ا ثیر و جال کا ایک فتنہ بیجھی ہوگا ) کہ وہ آسان کوظم کر ہے گا یانی برسانے کے لئے تو یانی برے گا اور زبین کو تھم كريے غليه أ كانے كا وہ غليه أ كانے كى اوراس كا ايك فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک تبیلے پر ہے گز رے گا۔ وہ لوگ اس کو سیا کہیں کے تو وہ آسان کو حکم کرے گا یاتی برسانے کا ان ہریانی برے گا اور زبین کو تھم کرے گا غلہ اور گھاس اگانے کا تو وہ اگا بیکی یہاں تک ان کے جانور ای ون شام کو تہایت موٹے اور برے اور کھو تھیں مجری ہوئی اور تھن دودھ سے مجھولے ہوئے آئیں گے(ایک دن میں بیسب باتیں ہو جائیں گی یانی بہت برسنا حارہ بہت ببدا ہونا جانوروں کا اس کو کھا

يَـدُقُ الصَّالِيْبَ وَ يَذُبِّحُ الْخِنْزِيْرَ وَ يَضَعُ الْجِزْيةَ و يَتُرُكُ الصَّدقة فلا يُسَعلى عَلى شاةٍ ولا بَعِير و تُرُفع الشَّخناءُ وَالتَّبَاغُصُ وَتُسُزَّعُ حُمَةً كُلِّ دَاتٍ حُمَةٍ خَتَّى يُذَجِل الوليلة يَدَهُ فِي الْهَيَّةِ فَلَا تَصُرَّهُ وَ تُفِرُّ الْوَلِيْدَةُ الْاَسْدَ فَلَا ينطُسرُ هَا وَ يَكُونُ اللِّهُ لُبُ فِي الْغَنَمِ كَانَّهُ كَلُّهُا و تُمْلا اللارْضُ مِن السِّلِم كَمَا يُمَلُّا الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ تَكُونُ الْكُلِمةُ وَاحِدَةً فَلَا لِعُبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَ تَضَعُ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا وَ تُسُلِبُ قُرِيْشٌ مُلْكَهَا وَ تَكُونُ ٱلْأَرْضُ كَفَا ثُوْرِ الْفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتُهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتْنِي يَجْتَمِعَ النَّفُرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنْ الْعِنْبِ فَيُشْبِعُهُمُ وَ يَجْتَمِعُ النَّفُرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمُ وَ يَكُونَ الشُّورُ بِكُنْدًا وَ كَنْدًا مِنَ الْمَالِ وَ تَكُونَ الْفَرْسُ سِاللَّذِيْهِ مَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَ مَا يُرْجَصُ الْفُرسَ قَالًا لَا تُوكَبُ لِحَرِّبِ أَبَدًا قِيْلَ لَهُ فَمَا يُغَلِي النُّورِ قَالَ تُحرث ألارُضُ كُلُهَا وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوْجِ الدُّجَالِ ثَلَاتَ سَنواتٍ شدادٍ يُصِيبُ النَّاسُ فِيُهَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ يَامُوْ اللَّهَ السَّماء فِي السُّنَةِ الْأَوْلَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُتُ مُطَرِهَا و يَامُرُ الْارْضِ فَسَحُبِسُ ثُلُتُ لَيَاتِهَا ثُمْ يَامُرُ السَّمَاءَ فِي النَّائِيَّةِ فَسُحُبِسٌ ثُلُني مَطُرِهَا وَ يَامُرُ الْأَرْضِ فَتَحْبِسُ ثُلُني نَبَاتِهَا ثُمَّ يَامُرُ اللَّهَ السَّمَاءَ فِي السُّنَةِ الثَّلاِئَةِ فَتَحْبِسُ مَطْرَهَا كُلَّهُ فَلا تَقُطُولُ قَطُرَةً وَ يَامُو اللارُضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتُهَا كُلَّهُ فَلا تُنْبِتُ خَضْراءَ فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفِ إِلَّا هَلَكَتُ إِلَّا مَا شَاءَ اللُّهُ قِيْلَ فَمَا يُعِيُّشُ النَّاسَ فِي ذَالِكَ الرَّمَانِ قَالَ التَّهُلِيْلُ وَ النَّكُبِيرُ وَالتَّسْبِيعُ وَالتَّحْمِيدُ وَيُجْرَى ذَالِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطُّعَام.

قَالَ آبُو عَبْدِ اللّهِ سَمِعْتُ آبَا الْحَسَنِ الطّنَافِسِيّ يقُولُ سِمِعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ المُحَارِبِيّ يَقُولُ يَنْبَغِي آنُ

رے گا جہاں وجال نہ جائے گا اور اس پر غالب نہ ہوگا سوا مکه معظمہ اور مدینه منورہ کے ان دونوں شہر میں جس راہ میں آئے گا اس کوفر شتے ملیں کے مہنتگی تلواریں لئے ہوئے بہاں تک کہ وجال اتر میڑے گا جھونی لال بہاڑی کے یاس جہال کھاری تر زمین ختم ہوئی ہے اور مدینه میں تین بار زلزلہ آئے گا ( لیعنی مدینہ اسے لوگول کو لے کر تین بارحرکت کرے گا) تو جومنافق مرد یا منافق عورت مدیند میں ہول کے وہ دجال کے یاس علے جائیں کے اور مدینہ پلیدی کوایے میں سے دور کر وے گا جیسے بھٹی لو ہے کامیل وور کردیتی ہے اس دن کا نام يوم الخلاص ہو گا ( لیعنی چھٹکار ہے کا دن ) ام شر يک بنت ابوعكر نے عرض كيا يا رسول الله اعرب كے لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ آپ نے قرمایا عرب کے لوگ (مومن محلصین ) اس دن کم ہوں گے اور وجال کے ساتھ بے شارلوگ ہوں گے ان کولڑنے کی طافت تہ ہوگی ) اور ان عرب (مومنین میں ہے اکثر لوگ (اس وقت ) بیت المقدس میں ہوں گے ان کا امام ا کے تیک مخص ہوگا یا آ ب کے نائب ایک روز ان کا امام آ مے بڑھ کرفتے کی نماز پڑھنا جا ہے گا اتنے ہیں حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام صبح کے وقت اتریں مَعِينَو بدا مام ان كود كي كرا لنه يا وَ بيجي بنه تا كه حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گے ہو کرنما زیرُ ھائیں کیکن حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ اس کے دونوں موتڈھوں کے درمیان رکھ دیں گے چمراس ہے کہیں گے تو ہی آ گے بڑھ اور نماز یر ها ایں لئے کہ بینماز تیرے ہی لئے قائم ہوئی تھی ( یعنی تکبیر تیری ہی امانت کی نیت ہے ہوئی تھی ) خیروہ يُدْفَعَ هذا الْحَدِيْثُ إِلَى الْمُوّدَّبِ حَتَى يُعلِّمَهُ الصِّبْيَانَ فِي المَامِ لُوكُول كُونَمَا زَيْرُ هَائِكَ كَا حِب تَمَا زَيْتِ قَارِعُ مُوكًا الْحَدِيْثُ إِلَى الْمُوّدَبِ حَتَى يُعلِّمَهُ الصِّبْيَانَ فِي المَامِلُول عَلَى الْمُورَةِ عَلَى الْمُورِيَّةِ فَا مِنْ مَا مَنِ الْمُؤْمَانِ لِيَ الْمُؤْمَانِ لِي اللّهُ الْمُؤَمِّلُ مَا مَنِي كَلّ (جَوْلَلُول عَلَى اللّهُ الْمُؤَمِّلُ عَلَى اللّهُ ال

یا شہر میں محصور ہوں گے اور د جال ان کو گھیر ہے ہوگا ) در واز ہ قلعہ کا یا شہر کا کھول دو۔ در واز ہ کھول دیا جائے گا دہاں ہر د جال ہوگاستر ہزار یہودیوں کے ساتھ جن میں ہے ہرایک کے پاس تکوار ہوگی اس کے زیور کے ساتھ اور جا در ہوگی جب وجال حضرت عيسيٰ " كود كيھے "گا تواپيا گھل جائے گا جيسے نمک يانی ميں گھل جا تا ہے اور بھا گے گا اور حضرت عيسيٰ فر مائیں کے میری ایک مار بچھ کو کھانا ہے تو اس سے نیج نہ سکے گا آخر باب لد کے باس جومشرق کی طرف ہے اس کو یا ئیں گے اوراس کو قل کریں گے پھراللہ تعالیٰ یہودیوں کو فکست دے گا (یہو دمردود د جال کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ہو جا تیں گے اور کہیں گے یہی سیامیج ہے جس کے آنے کا وعدہ اگلے نبیوں نے کیا تھا اور چونکہ یہو دمروو دحضرت عیسیٰ " کے دشمن نتھے اور چمر کے اس لئے مسلمانوں کی ضداور عداوت ہے بھی اور د جال کے ساتھ ہو جا کہیں گے دوسری روایت میں ہے کہاصفہان کے یہوو میں سے ستر ہزار یہودی د جال کے پیروہو جا کیں گے ) خیر بیرحال ہوجائے گا کہ یہودی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں ہے جس چیز کی آٹر میں جھے گا اس چیز کواللہ بولنے کی طاقت وے گا پھر ہویا درخت یا و بواریا جانورسوایک درخت کے جس کوغرقد کہتے ہیں وہ ایک کا نٹے ور درخت ہوتا ہے ) وہ یہود بول کا درخت ہے ( یہوداس کو بہت لگاتے ہیں اوراس کی تعظیم کرتے ہیں ) نہیں یو لے گاتو یہ چیز ( جس کی آثر میں یہودی تھے گا) کے گی اے اللہ کے مسلمان بتدے یہ یہودی ہے تو آ اوراس کو مارڈ ال اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ د جال ایک جالیس برس تک رہے گالیکن ایک برس چھے مہینے کے برا برہوگا اور ایک برس ایک مہینے کے برا برہوگا اور ا کیے مہینہ ایک ہفتہ کے برابراور اخیرون و جال کے ایسے ہوں گے جیسے چنگاری اڑتی جاتی ہے ( ہوا میں ) تم میں سے کوئی منج کو مدینہ کے ایک درواز ہے ہر ہوگا پھر دوسرے درواز ویر نہ منجے گا کہ شام ہو جائے گی ۔لوگوں نے عرض کیایا رسول الله بهم ان جھوٹے ونول میں نماز کیونکر پڑھیں آ یہ نے فر مایا اندازہ سے نماز پڑھ لیٹا جیسے کیے دنوں میں اندازہ كرتے ہوا ور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا : حضرت عيسى \* ميرى امت ميں ايك عا دل حاكم اور منصف امام ہوں گے اورصلیب کو جونصاری لٹکائے رہتے ہیں ) تو ڑ ڈ الیں گے۔اورسور کو مار ڈ الیں گے اس کا کھانا ہند کرا دیں گے اور جزیہ موقوف کردیں گے ( بلکہ کہیں گے کا فروں ہے یامسلمان ہوجاؤیاتل ہونا قبول کرواور بعضوں نے کہا جزیہ لینا اس وجہ ہے بند کر دیں گئے کہ کوئی فقیر نہ ہوگا۔سب مالداروں ہوں گئے پھر جزید کن لوگوں کے واسطے لیا جائے اور بعضوں نے کہا مطلب میہ ہے کہ جزمیہمقرر کر دیں گے سب کا فروں پر بعنی لڑائی موقوف ہو جائے گی اور کا فرجز یئے پرراضی ہو جا کمیں سے اور صدقہ ( ز کو ۃ لینا ) موقو ف کر دیں گے تو نہ بکریوں پر نہ اونٹوں پر کوئی ز کو ۃ لینے والا مقرر کریں گے اور آلیس میں لوگوں کے کینہ اور بغض اٹھ جائے گا اور ہرا یک زہر ملے جانور کا زہر جاتا رہے گا۔ یہاں تک کہ بچہا بنا ہاتھ سانپ کے منہ میں وے دے گا وہ کچھ نقصان نہ پہنچائے گا اورا یک چھوٹی بچی شیر کو بھگا دے گی وہ اس کو

ضرر نہ پہنچائے گا اور بھیٹر یا بکر یوں میں اسطرح رہے گا جیسے کتا جوان میں رہتا ہے اور زمین سکتے ہے بجرجائے گی جیسے برتن یائی ہے بھر جاتا ہے اور سب لوگول کا کلمہ ایک ہوجائے گا سوا خدا کے کسی کی برستش ندہوگی (تو سب کلمہ لا الله الا الله يڑھيں گے ) اورلڑائی اپنے سب سامان ڈال دے گی تعنی ہتھيا راور آلاتِ جنت اتار کرر کھ ديں گے مطلب ميہ ہے کہ لا ائی ونیا ہے اٹھ جائے گی اور قریش کی سلطنت جاتی رہے گی اور زمین کا بیرحال ہوگا کہ جیسے جاندی کی سبنی ( طشت ) وہ اپنایوہ ایسے آگائے گی جیسے آ وٹم کے عبد میں اگاتی تھی۔ ( یعنی شروع زیانہ میں جب زمین میں بہت تو ت تھی ) یہاں تک کہ کئی آ دمی انگور کے ایک خوشے پر جمع ہوں گے اور سب سیر ہو جا ٹمیں گے ( اپنے بڑے انگور ہول کے ) اور کئی گئی آ دمی انگور کے ایک خوشے پر جمع ہوں گے اور سب سیر ہوجا نیس کے اور بیل اس قدر دامول سے بھے گا ( کیونکہ لوگوں کی زراعت کی طرف توجہ ہوگی تو بیل مہنگا ہوگا ) اور گھوڑ اتو چندر و بوں میں کجے گا لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله محور اكيوں ستا ہوگا۔ آپ نے فرمايا: اس لئے كرازائى كے لئے كوئى كھوڑے يرسوار ند ہوگا پھرلوكوں نے عرض کیا بیل کیوں مہنگا ہوگا۔ آپ نے فر مایا ساری زمین میں کھیتی ہوگی اور دجال کے نکلنے سے تین برس پہلے قبط ہوگا ان تینوں سالوں میں لوگ بھوک ہے شخت تکلیف اٹھا ٹیس کے پہلے سال میں اللہ تعالیٰ پینکم کرے گا آسان کو کہ تہائی بارش روک لے اور زمین کو میتھم کرے گا کہ تہائی پیدا وار روک لے پھر دوسرے سال آسان کو میتھم ہوگا کہ دو تہائی بارش روک لے اورز مین کو بیتھم ہوگا کہ دوتہائی پیدا وارر وک لے چرتیسرے سال میں اللہ تعالیٰ آسان کو بیتھم کرے گا کہ بالکل یانی نہ برسائے ایک قطرہ بارش نہ ہوگا اور زمین کو بیتکم ہوگا کہ ایک دانہ ندآ گائے تو تو گھاس تک ندأ سے گی نہ کوئی سبزی آخر کھروالا جانور (جیسے گائے بمری) تو کوئی باقی ندر ہے گا مب مرجا کمیں سے مگر جواللہ جا ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھرلوگ کیے جئیں گے اس زیانہ میں آپ نے فرمایا: جولوگ لا الله الا الله اور الله اکبراور سجان الله اور الحمد للذكهيس عے ان كو كھانے كى حاجت ندر ہے كى (بيتبيج اور تحليل كھانے كے قائم مقام ہوگى) حافظ ابوعبد القدابن ماجہ نے کہا میں نے (ایخ شیخ) ابوالحن طنافتی ہے سنا وہ کہتے تھے میں نے عبدالرحمٰن محاربی ہے سنا وہ کہتے تھے یہ صدیث تو اس لائق ہے کہ کمتب کے استا وکو دے دی جائے و و بچوں کو کمتب میں سکھلائے۔

٨٠٠٨: حَدَثَ منا أَبُولُ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ ٨٥٠٨: حضرت ابو بريره رضى الله عند عدوا يت ب عُيلِنَهُ عَنِ النُّوهُ رِى عَنْ سِعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِيٰ ﴿ كُلَّ تَحْضَرت صَلَّى اللَّه عليه وسلم نِے قرمایا: قيامت قائم هُ رَيُرُدة رَضِي اللهُ تُعالَى عَنَّهُ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَالَ لا تُنقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ عِيْسَى بُنْ مَرُيْم حكمًا مُفْسِطًا وَ إِمَامًا عَذُلًا فَيَكُسِرُ الصَّلِيْبِ وَيَقُتُلُ البحشوير ويضع الجؤية ويفيض الممال ختى لايقبله احذا

نہ ہوگی یہاں تک کہ حضرت میسیٰ بن مریم اتریں کے اوروه عادل حائم منصف امام ہوں گے اور صلیب کوتو ژ ڈ الیں گے اور سور کومل کریں گے اور جزیہ کو معاف کر و یں گے اور مال کو بہا دیں گے لوگون پر ( بے ثمار دیں کے یہاں تک کہ کوئی اس کوتبول نہ کرے گا)۔

یہ بھے کر کہ وہ مجھ کوضر ور مار ڈالیں گے دیکھے گا تو وہ مردہ ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کو پکارے گا اے بھائیوخوش ہو جاؤ

تمہارے دشمن مرگئے بیان کرسب مسلمان نگلیں گے اور اپنے جانوروں کو چرنے چھوڑیں گے (جو مدت سے بیجارے

بند ہوں گے ) ان کے چرنے کو پچھ بھی نہ ہوگا سوائے یا جوج اور ماجوج کے گوشت کے کہ وہ ان کا گوشت کھا کرخوب

٩ ٢ ٠ ٣ : خَدَّثَنَا أَبُوْ كُرِيب ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ بُكَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اسْحَاقَ حَدَّثِنِي عَاصِمْ بْنُ عُمرَ ابْنِ قِتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بن لميد عَنْ أبي سَعِيدِ الحُدرِي أنَّ رسُولَ اللَّه عَنْ قَالَ تُفْتَحُ يَاجُوْجُ وَ مَاجُوْجُ فَيَخُرُجُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدُبِ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنباء:١٩٦] فَيَعُمُونَ الارُض وَ يَنْحَازُ مِنهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَصِيْرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي مَدَاتِنِهِمُ وَ خُصُونِهِمُ وَ يَضْمُونَ ٱلْيُهِمُ مَ واشِيهُمْ حَتَّى أَنَهُمْ لَيْمُونَ ٱلْيُهِمُ مُواشِيهُمْ حَتَّى أَنَّهُمْ لَيْمُرُّونُ بِالنَّهُرِ فَيَشُرِبُونَهُ حَتَّى مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْنًا فَيَمُرُّ آخِرِهِمْ عَلَى آثُرِهِمُ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ لَقَدْ كَان بهذا الْمَكَان سرَّةَ مَاءٌ وَ يَظْهَرُونَ عَلَى الْآرُضَ فَيَقُولُ قَاتِلْهُمْ هَوُّلَاءِ أَهُمَلُ الْارْضِ فَيْتَقُولُ قَائِلُهُمْ هَوَّلَاءِ أَهُلُ الْارْضِ قَدْ فَرَغْمَا مِنْهُمْ وَ لَنُنَادِلُنَّ آهُلُ السَّمَاءِ حَتَّى إِنَّ احْدَهُمْ لَيهُزُّ حَرَّبْتُهُ إلَى السُّمَاءِ فَتَرُجِعُ مُخَطَّبَةً بِالدَّمِ فَيَقُولُونَ فَدُ قَتَلْنَا اَهُلَ الشَّمَاءِ فَبَيْنَمَا هُمُ كَذَالِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّيهُ دَوَابَ كَنَعُفِ البخراد فتأخذ باعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بغضا فيصبح المسلمون لايسمعون لهم جشا فَيَهُ وَلُونَ مَنَّ رَجُلَّ يَشُرِئُ نَفْسَهُ وَ يَنْظُرُ مَا فَعَلُوا فَيَنْزِلُ مِنْهُمُ رَجُلٌ قَدْ وَطُنَ نَفْسَهُ عَلَى انَّ يَقُتُلُوهُ فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى فيُسَادِيْهِمُ آلا أَبْشِرُوا فَقَدُ هَلَكَ عَدُوَّكُمْ فَيَخُرُجُ النَّاسُ و يُخْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعُ إِلَّا لُحُومُهُمْ فَتَشْكُرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنَ مَا شَكِرَتُ مِنْ نَبَاتِ أَصَابِتُهُ قَطُّ.

موٹے ہوں کے جیسے بھی کوئی گھاس کھا کرموٹے ہوتے تھے۔

9 ۲۰۰۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آتخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا یا جو ج اور ما جوج کھول دیئے جا تمیں گے پھر و ونکلیں گے جیسے اللہ تَعَالَىٰ نِے قرمایا: ﴿ وَ هُمَّ مِّنْ كُلَّ حَدْبِ يَنْسِلُون ﴾ وه ساری زمین میں پھیل جائیں گے اور اینے چرانے کے جانور بھی ساتھ لے جائیں گے یا جوج ماجوج کا بیاال ہوگا کہان کے لوگ ایک نہریر سے گزریں گے اوراس کا سارا یانی بی ڈالیں سے یہاں تک کہ ایک قطرہ یانی کا نہ دے گا اوران میں ہے کوئی یہ کیے گا بہاں بھی یانی تفااور زمین بروہ غالب ہوجائیں سے یہاں تک کہان میں سے ایک کے گا اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہوئے ( کوئی جارا مقابل نہ رہا) اب آ سان والوں سے لڑیں گے آخران میں سے ایک اپنا حربہ آسان کی طرف مصیکے گا وہ خون میں رنگا ہوا لوث کر گرے گا وہ تمہیں گے ہم نے آ سان والوں کو بھی مار ڈالا خیریہ لوگ ای حال میں ہول کے کہ اللہ چند جانور بھیج گا مڈی کے کیڑوں کی طرف ۔ پیاکیڑے ان کی گر دنوں کو کا ٹیم سے یا گرون میں تھس جا تیں سے وہ سب ٹڈ یوں کی طرح کیبارگی مرجائیں گے۔ایک پرایک بڑا ہوگا اورمسلمان صبح کو انھیں گے (اینے شہروں اور قلعوں میں) تو ان کی آ واز نہیں سٹیں گئے وہ کہیں گئے ہم میں ہے کون ہے جوایل جان پر کھیلے بعنی اپنی جان کی ہرواہ شکرے) اور جا کرو کیھے یا جوج ماجوج کیا کرتے ہیں آخر مسلمانوں میں ہے ایک شخص نکلے گایا اترے گا ( قلعہ ہے ) • ٨ • ٣ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ مُرُوَانَ ثَنَا عَبُدُ ٱلْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عن قتادة قَالَ حَدُثُنَا أَبُو رَافِع عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ أَنْ يَاجُوجُ وَ مَا جُوهِجَ يَحْفِرُونَ كُلُّ يَوْمِ خَتْي اذَاكَادُو أَيْرَوَنَ شُعَاعَ الشُّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارُجِعُوْا فَسَنْحُفِرُهُ غَدًا فَيُعِيْدُهُ اللَّهُ آشَدُ مَا كَانَ حَتَّى إِذًا بَلَغَتُ مُلِنَّتُهُمْ وَ ارادَ اللَّهُ آنٌ يَبُعَنُّهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا حتَى أَذَا كَادُوا وَ يَرَوُنَ شُعَاعَ الشُّمُسَ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحِهِرُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اسْتَكُنُوا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَ هُو كَهَيْنَتِهِ حِينَ تُوكُوهُ فَيَحْفِرُونَهُ وَ ينخر جُون على النَّاس فَيُنشِفُونَ الْمَاءَ و يَتخصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمُ فِي خُصُونِهِمُ فَيُرْمُونَ بِسَهَامِهِمُ إِلَى السَّمَاءِ فَسَرُجِعْ عَلَيْهَا اللَّهُ الَّذِي اجْفَظَّ فَيَقُولُونَ قَهُرنا اهْلَ اللارض و عَلَوْنَا أَهُلُ السَّمَاءِ فَيَبُعَثُ اللَّهُ نَغَفَفًا فِي أَقُفَانِهِمُ فَيَقُتُلُهُمُ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالَّذِي نَفْسِي بيده الدواب الارض لتسمئن و تشكر شكرا من لَحُوْمِهِمْ.

• ۴۰۸ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت ملى الله عليه وسكم في قرمايا: بي شك يا جوج اور ماجوج ہرروز کھودتے ہیں جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو د کھائی د ہے تو جو مخص ان کا سر دار ہوتا ہے وہ کہنا ہے اب گھر چلو آن کر کھود لیں سے پھر الله رات کو ویبا ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ تھے جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا اور اللہ بیرجا ہے گا کہ ان کو جھوڑ دے ۔لوگول برتو وہ (عادت کےموافق) سد کو کھودیں سے جب قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں اس وقت ان کا سردار کے گا اب لوٹ چلوکل خدا جا ہے تو اس کو کھود ڈ آ لو کے اور ان شاء اللہ کا لفظ کہیں گے اس دن وولوٹ کر جا تمیں گے اور ای حال ہررہے گی جیسے وہ جیموڑ جا تھیں گے آخروہ اس کو کھود کر نکل آئمیں کے اور یانی سب بی جائمیں کے اور لوگ ان ہے بھاگ کرایئے قلعوں میں بطیے جائیں گے وہ ایے تیرآ سان کی طرف ماریں کے تیرخون میں لینے

ہوئے اوپر سے لوٹیس گے۔ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کوتو مغلوب کیا اور آسان والوں پر بھی غالب ہوئے پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک کیڑ اپیدا کرے گاوہ ان کو مارڈ الے گا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک زمین کے جانور (چاریابہ) موٹے ہوجائیں گے اور چربی واران اک کے گوشت کھا کر۔

المعوامُ بُنُ حَوْشَ مُحَدَّ بُنُ بَشَارِ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ ثَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَ مُحَدَّ بُنَى جَبَلَةُ ابْنُ سُحَيْمٍ عَنْ مُوْثِوِ بُنِ الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَ مِحَدُّ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ أُسُرِى عَقَازَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ أُسُرِى عِنْ سُولِ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ 
۱۸۰۸: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شب کوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی آپ نے ملاقات کی حضرت ابرا ہیم اور حضرت موگ اور حضرت عیسی علیم السلام سے ان سب نے مقرت ابرا ہیم ہے ان سب نے قیامت کا ذکر کیا تو حضرت ابرا ہیم سے سب نے بوچھا (یہ جان کرکہ وہ سب میں بزرگ ہیں ان کوضرور بوچھا (یہ جان کرکہ وہ سب میں بزرگ ہیں ان کوضرور

علم فرد الحديث الى عيسى بن مزيم فقال قد عهد الى فيسما دون و جبتها فامّا وجبتها فالا يغلمها الّا الله فذكر خور الدّجال قال فائدر ل فاقتله فيرجع النّاس إلى بلادهم فيستقبلهم ياجر ع و مَا جُوخ و هُومُ مِن كُلّ حدب ينسلون قلا يمرون بماء الله شربؤه و لا يشيء الله افسلوه فتنتن أفسلوه فتنتر في الله فادعوا الله ان يميتهم فتنتن السلوة فتنجارون الى الله فادعوا الله ان يميتهم فتنتن الارض مِن ريسجهم، فيسجارون إلى الله فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله فيرسل الشماء بالماء فيكمهم فيلقيهم فيلقيهم في البحر ثم فيرسل المسماء بالماء فيكمهم فيلقيهم فيلقيهم في البحر ثم ننسف الجبال و تمد الآرض مد الاديم فعهد إلى متى ينبيف الجرئ الهاها متى تفجوهم بولاديها قال المتوام ووجد ينبون ذالك في كتاب الله تعالى : ﴿حتى إذَا فَتحت تعالى : ﴿حتى إذَا فَتحت المُورِجُ وَهُمُ مِن كُلُ حَدْبِ ينسلونَ إذا فَتحت ياجُوجُ و هُمُ مِن كُلُ حَدْبِ ينسلونَ ﴾

علم ہوگا )۔ لیکن ان کو بچھ علم ندھا قیامت کا بھرس نے حضرت موک ہے ہو چھا ان کو بھی علم ندھا۔ آخر حضرت عینی ہے ہو چھا انہوں نے کہا بھھ سے وعدہ ہوا ہو قیامت سے بچھ بہلے کا (یعنی قیامت کے قریب ونیا جی میں جانے کا ) لیکن قیامت کا ٹھیک وقت وہ تو کوئی نہیں جانیا سوائے اللہ تعالیٰ کے بھر بیان کیا انہوں نے وجال کے نظنے کا حال اور کہا میں انروں گا اور اس کوئل کروں گا بھرلوگ اپنے اپنے ملکوں کولوث جا تمیں گروں گا بھر اوگ اور ما جون ان کے سامنے آئیں گو اور ہر بلندی سے وہ چڑ ھے دوڑیں گے جس پانی پروہ اور ہر بلندی سے وہ چڑ ھے دوڑیں گے جس پانی پروہ خراب کرویں گا تر اس کو بی ڈالیس کے اور ہر ایک چیز کو خراب کرویں گا تر اس کو قی ڈالیس کے اور ہر ایک چیز کو خراب کرویں گا کہ انٹہ تعالیٰ ان کو وہ عرب کے جس وعا خراب کرویں گا کہ انٹہ تعالیٰ ان کو وار ڈالے (وہ مرجا کیں ماگوں گا کہ انٹہ تعالیٰ ان کو وار ڈالے (وہ مرجا کیں

والأسباء: ٩٦.

کے )اور زمین بد بودارہوجائے گی ان نے پاس پھرلوگ گڑ گڑا کیں گےاللہ کی درگاہ میں میں اللہ ہے دعا کروں گا تو وہ پانی بیسے گا جوان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں بہالے جائے گا پھر بہاڑا کھاڑ ڈالے جا کیں گے اور زمین کھنچی جائے گی اور صاف ہموار ہوگی (اس میں بہاڑا اور فیلے اور سمندر گڑھے وغیرہ نہیں رہیں گے ) پھر جھے ہے کہا گیا جب یہ یا تمیں فاہر ہوں تو قیا مت لوگوں ہے الیمی قریب ہوگی جیسے عورت حاملہ کا جننا اس کے گھر والے نہیں جائے کس وقت نا گہاں وہ جنتی ہے اور میں جو وہ ہے تھے وہ جنتی اڈا فیتحت یہ اجو نے وہ جنتی ہے اجو نے اور وہ ہر باندی ہے جڑھ ووڑیں

خلاصة الراب بي جير ١٥٠١: اس باب كي احاديث مين دجال اكبركا نكلنا اور حضرت عينى بن مريم عليه الساام كا نزول بيان كيا كيات كيا كيا سيان كيا كيات لوگ جس كو پاني سجهيس كه وه بيان كيا كيات لوگ جس كو پاني سجهيس كه وه حقيقت مين آگ به وگاليكن لوگ جس كو پاني سجهيس كه وه حقيقت مين آگ به وگا اور جس كو آگ خيال مرين كي وه پاني به وگا پهر جوشخص تم مين سے دجال كو پائي وه اس كي آگ مين مين مين مين مين مين مين اس كي آگ مين اس كي شكل بيان كي تي به كه وه با كين آنكه كا كانا به وگا سر پر بال بهت زياده بهول گيا دوس كي كي مين آنكه كا كانا به وگا سر پر بال بهت زياده بول بخير روشن دوس كي دوس كي دوس كي كي دوس كي كي دوس كي كي دوس كي كي دوس كي د

کے۔ایک اور حدیث میں کہ وہ ممهوح العین ہے (ممهوح العین اندھے کو کہتے ہیں ) اور اس میں غلیظ پھلی ہے اور اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان میں'' کا فر'' لکھا ہوا ہے!س کو ہرمؤمن پڑھ لے گا پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو د جال کے بارے میں حدیث میں اختلاف ہے۔

#### ٣٣: بَابُ خَرُو جِ الْمَهْدِيّ

٣٠٨٣: خَدُثْنَا غُثُمَانُ بُنُ آيِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ ابُنُ هشام لْسَا عَلِيُّ بُنَّ صَالِحٍ عَنْ يَزِيَّدُ بُنِ أَبِيٌ زِيَادٍ عَنَّ إِبُرَاهِيْمِ عَنْ عَلْقَهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ إِبَّرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ غَنْ غَيَّدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنْ عِنَّدَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْكُ إِذْ قَبُلَ فُتُنِةٌ مِنْ بُنِي هَاشِمِ فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ اغْرَوُ رَقَتُ عيُساهُ و تنغيَّر لونهُ قَالَ فَقُلْتُ مَا نُزَالِ نزى فِي وجُهِكَ شَيْئًا نَكُرهُهُ فَقَالَ آنَا آهُلُ اغْرَوْ رَقْتُ بَيْتِ اخْتَارِ اللَّهُ لَنَا الآخرة على الدُّنْيَا وَ إِنَّ أَهُلَ بَيْتِي سَيَلْقُوْنَ بَعْدِي بَلاءً وَ تشريدًا وَ تطريدًا حَتَّى يَأْتِلَى قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشُرِقِ مِعَهُمُ رايات سُودُ فيسُالُون الْحَيْرَ فَلَا يُعْطَونَهُ فَيُقَاتِلُونَ فيشصرون فيعطون ماسالوا فالا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدُفعُهَا الْي رجل مِنْ اهِل بَيْتِي فَيَسَمُ لَوُهَا قِسُطًا كُمَا مِلْوُوها جؤر المنمئ اذرك ذالك منكم فلياتهم ولؤ خبوا على الثلج.

# ا پاچ: حضرت مهدی کی تشریف آوری

۳۰۸۲ : حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قر مات ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو ہاشم کے چندنو جوان آئے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی آئیسیں بھرآ ئیں اور رنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہم مسلسل آپ کے چرو انور میں ایس کیفیت و کھے رہے ہیں جوہمیں پند نہیں ( یعنی ہارا ول دکھتا ہے) قرمایا: ہم اس محمرائے کے افراد میں جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے د نیا کی بچائے آخرت کو پسند فرما لیا ہے اور میرے اہل بیت میرے بعد عنقریب ہی آ ز مائش اور سختی و جلا وطنی کا سامنا کریں گے۔ یہاں تک کہ مشرق کی جانب ہے ا کی قوم آئے گی جس کے یاس سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ بھلائی ( مال ) مائٹیس سے انہیں مال نددیا جائے گا تو وہ قبّال کریں گے اتبیں مدد ملے گی اور جو ( خزانہ ) وہ

ما نگ رہے تھے حاصل ہو جائے گالیکن وہ اے قبول نہیں کریں گے بلکہ میرے اہل بیت میں ہے ایک مرد کے حوالہ کر دیں گے وہ ( زمین کو ) عدل وانصاف ہے بھروے گا جیسا کہ اس ہے قبل لوگوں نے زمین کو جوروستم ہے بھرر کھا تھا سو تم میں ہے جو تخص ان کے زیانہ میں ہوتو ان کے ساتھ ضرور شامل ہوا گر برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جاتا پڑے۔

٨٠ ٥ ٣ : خَدْنُكَ نَصُرُ بُنْ عَلِي الْجَهُضِعِيُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ ٢٠٨٣ : حضرت الوسعيد ضدريٌ عدوايت عكم تي سف مروان المُعْقَلِليُ فَنَا عُمَارَةُ بُنْ أَبِي حَفْضةَ عَنْ زَيْدِ الْعَمِي قُرِمالا: ميري امت بين أيك مهدى (مدايت يافته بيدا) عَنْ ابني صَدِيْقِ النَّسَاجِيُ عَنْ أبني سَعِيْدِ الْمُحُدُرِيُّ أنَّ ﴿ وَلَ كُلُّ وَهِ دَيْمًا عِنْ كُم رَبِي تَعَى سَاتَ يرس تك النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم فَالَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي المهدِئ - رجي كرون ورس تكربي عراس الروري ميري إِنْ قُصِر فَسَبُعٌ و إِلَّا فَتَسَعٌ فَتَنَعُمْ فَيْهِ أُمْتِئَ نَعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا أَمت اليَى قُوشُحال بِهِ كَى كَدَاس بِيسَى قُوشُحال بِهِ لَي بَعْمُوا أَمت اليَى قُوشُحال بهوكَى كَدَاس بِيسَى قُوشُحال بِهِ لَكِهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٣٠٨٣؛ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحِينَ و اَحُمدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ البَّي قِلَابَةَ عَنُ البِي قَالَ الشَّعَاءَ الرَّحْبِي عَنْ تُوبَانَ قَالَ قَالَ قَالَ وَالبَي قِلَابَةَ عَنُ البِي اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَقْتَتُلُ عَنْدَ كُنُوكُمُ ثَلَاثَةٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَقْتَتُلُ عَنْدَ كُنُوكُمُ ثَلَاثَةٌ مُن اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَقْتَتُلُ عَنْدَ كُنُوكُمُ ثَلَاثَةٌ مَن اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَقْتَتُلُ عَنْدَ كُنُوكُمُ ثَلَاثَةً مَن اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَقْتَلُ عَنْدَ كُنُوكُمُ قَتُلا لَمُ كُلُّهُمُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم اللهُ واحدِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَعُلُكُم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ واحدٍ مِنْهُمْ قَتُم تَعُلُكُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ واحدٍ مِنْهُمْ قُتُم تَعُلُكُ لَكُمُ فَتُلْلا لَمُ اللهُ واحدٍ مِنْهُمْ قَتُم اللهُ وَاحدٍ مِنْهُمْ قَتُم لَا لَمَ عَلَيْهِ وَاحدٍ مِنْهُمْ قَتُم لَا لَمُ اللهُ وَاحدٍ مِنْهُمْ قَتُم اللهُ لَلهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاحدٍ مِنْهُمْ قَتُمُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاحدٍ مِنْ قَتُلُولُونَكُمْ فَتُمُ لا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاحدٍ مِنْ قَتُلُا لَمُ اللهُ وَاحدٍ مِنْهُمْ قُتُم اللهُ لَهُ وَاحدٍ مِنْ قَتُلُلُهُ قَوْمٌ .

ثُمَّ ذَكَرْ شَيْسًا لَا أَحُفَظُهُ فَقَالَ قَاِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَ لَوْ حَبُوا.

مُ ١٠٠٥: خَدْثَنَا عُثُمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا اللَّهِ دَاوُدَ الْحَقَرِيُّ ثَنَا اللَّهِ عَنْ الْبِيْهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمَهْدِيُ مَنَا اللّهِ عَلْكُ اللّهِ عَلَيْكَ الْمَهْدِيُ مَنَا الْهَلِ الْبَيْتِ يُصَلِّحُهُ اللّهُ فَيْلَيْلَةٍ.

ہو کی ہوگی زمین اس وقت خوب پھل و گلی اور ان ہے بچا کر پچھے نہ رکھے گی اور اس وقت مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہو نگے ایک مرد کھڑا ہو کرعرض کر نگا اے مہدی مجھے کچھ دیجئے ؟ وہ کہیں گے (جتنا جی جا ہے) لے لو۔ ٣٠٨٣ : حضرت تُوبانُّ فرمات بين كه رسول الله ني فرمایا: تمهارے ایک فزاند کی خاطر تین شخص قال کریں ا کے (اور مارے جائمیں گے ) تنیوں حکمران کے بیٹے ہوں سے کیکن وہ خزانہ ان میں ہے کسی کو بھی نہ ملے گا پھرمشرق کی جانب ہے ساہ حجنٹ کے نمودار ہو گئے وہ ممہیں ایساقل کریں سے کہ اس ہے جبل کسی نے ایساقل نہ کیا ہوگا اس کے بعد آپ نے پچھ باتیں ذکر فرمائیں جو مجھے یا رنہیں پھر فر مایا : جب تم ان ( مہدی ) کو دیکھوتو ان ہے بیعت کر داگر چیمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے (کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہو تکے )۔

۳۰۸۵: حضرت علی کرم اللہ و جہد فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ بیت میں اللہ بیت میں اللہ بیت میں اللہ بیت میں سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی شب میں (خلافت کی) صلاحیت والاینا ویں گے۔

ن : لیعنی ان کی خلافت و حکومت کے لئے سازگار ماحول آنا فانا پیدا ہوجائے گا۔ (مترمم)

١٨٠ ٣ : حَدَّثَنَا آبُو الْمَلِيُعِ الرَّقِيُّ عَنْ زِيَادِ ابْنِ بِيَانِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِيعِ الرَّقِيُّ عَنْ زِيَادِ ابْنِ بِيَانِ عَنْ عَلِي الْمَلِيعِ الرَّقِيُّ عَنْ زِيَادِ ابْنِ بِيَانِ عَنْ عَلِي الْمَلِيعِ الرَّقِيُّ عَنْ زِيَادِ ابْنِ بِيَانِ عَنْ عَلِي الْمُمْتِبِ قَالَ كُنَا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ بُنِ الْمُمْتِبِ قَالَ كُنَا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً فَيْنِ الْمُمْتِبِ قَالَ كُنَا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةً .

٨٠ ٥٠: حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ ثَنَا سَعْدُ بُنُ عَبُدِ ١٠ ٣٠٨٠ : حضرت السي بن ما لك رضي الله تعالى عنه

۳۰۸۶: حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہا کے پاس تھے ہمارے درمیان حضرت مہدی کا ذکر آیا تو فرمانے گئیس کہ ہیں فرمیان حضرت مہدی کا ذکر آیا تو فرمانے گئیس کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوفر ماتے سنا کہ مہدی سیدہ فاطمہ رمنی اللہ عنہا کی اولا دہیں ہوں گے۔

النحميد بن جعفر عن علي بن زياد اليفامي عل عكرمة بن عماد عن استحاق بن عبد الله بن أبى طَلَحة عن أنس بن عماد عن استحاق بن عبد الله بن أبى طَلَحة عن أنس بن ماليك قال سمعت رسول الله عليه فول نحن و لد عبد الممطلب سادة أغل الجنة أنا و حمزة و على و جعفر والحسن والحسيل والمهدى.

٨٨ = ٣: حَدِّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْتَى الْمِصَّرِى وَ اِبْرِهِيمُ بْنُ سَعِيْدِ الْحَوْهِرِيُّ قَالَ ثَنَا ابُو صَالِحٍ عَبُدُ الْغَفَّارِ بُنُ ذَاوَدَ الْحَوَّانِيُّ ثَنَا بُنُ لَيَحِوْهُرِيُّ قَالَ الْحَصَّرَمِيَّ عَنْ عَبْدِ لَهِلِعَةً عَنْ البَي زُرْعَةً عَمْرِو بُنِ جَابِرِ الْحَصَّرَمِيَّ عَنْ عَبْدِ لَهِلِعَةً عَنْ البَي زُرْعَةً عَمْرِو بُنِ جَابِرِ الْحَصَّرَمِيَّ عَنْ عَبْدِ لَهِلِعَةً عَنْ البَي زُرْعَةً عَمْرِو بُنِ جَابِرِ الْحَصَرَمِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَصَرَمِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءِ الرَّبِيْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءِ الرَّبِيْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَا اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءِ الرَّبِيْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْمَعْدِي يَعْنِي سُلْطَانَةً .

#### ٣٥: بَابُ الْمَلاحِم

٣٠٨٩: حَدُّقَنَا آبُو بِكُوبِنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُولُسس عَنِ الْاوُ زَاعِي عَنُ حَسَّانَ بُنَ عَطِيَّة قَالَ قَالَ مَحْكُولٌ وَابْنُ آبِي زَكُويًّا اللَّى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَ مِلْتُ مَعْهُمَا فَحَدُّقَنَا عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نَقْيُرٍ قَالَ قَالَ بِلَى جُبَيْرً الْطَلِقَ مَعَهُمَا فَصَالَ بِي مُعَدَّانًا وَ مِلْتُ بِنَا اللَّى ذِي مِحْمِرٍ وَ كَانَ رَجُلًا مِنُ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّعَالِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ فَقِ اللهُ لَهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّعَالِحُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ المَّسَلِحِينَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ المَّسَلِحِينَ فَقَولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ المَسْتِعِينَ فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ يَعُولُونَ وَتَسَلَمُونَ ثُمُ تَنْصَرِفُونَ وَتُمْ وَهُمْ عَدُوا فَتَنْتَصِرُونَ وَ اللَّهُ مِنْ اللهُ لِي اللَّهِ اللهُ 
حَـدُثُنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ إِبُرْهِيْمَ الدِّمْشُقِيُّ ثَنَا

بیان قرماتے ہیں کہ میں نے رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد قرماتے سنا: ہم عبدالمطلب کی اولا دیجنت کے سردار ہیں میں اور حمز وعلی جعفر حسن حسین رضی اللہ عنہم اور مہدی۔

۳۰۸۸ : حضرت عبدالله بن حارث بن جزء زبیدی رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : مشرق سے پہلے الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : مشرق سے پہلے لوگ آئیں محومت کومت کومت کومت کامتوکم بنائیں

#### دياب: برى برى لزائيان

۱۹۰۸۹: حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ جھے
جبیر بن نفیر نے کہا کہ ہمیں فہ کی تحر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ
لے چلو یہ رسول اللہ کے صحافی ہیں۔ میں ان کے ہمراہ
گیا حضرت جبیر نے ان سے صلح کی ہابت دریا فت کیا تو
فرمایا کہ ہیں نے نبی صلی اللہ علیہ دسلم کو یہ فرمایا کہ ہیں نے نبی صلی اللہ علیہ دسلم کو یہ فرمات کریں گے
مختر یب روی (عیمائی) تم سے پُر امن صلح کریں گے
مختر یب روی (عیمائی) تم سے پُر امن صلح کریں گے
مزم اوروہ (روی) ال کرایک تیسر سے دشمن سے جنگ
ملامتی کے ساتھ تم جنگ سے واپس لوثو گے۔ یہاں
ملامتی کے ساتھ تم جنگ سے واپس لوثو گے۔ یہاں
ملامتی کے ساتھ تم جنگ سے واپس لوثو گے۔ یہاں
موسی کہ کم ایک سر سبزہ اور تروتازہ مقام پر جہاں فیلے
ہو تی پڑاؤ ڈالو گے کہ ایک صلیبی صلیب کو بلند کر کے
عصد آئے گا وہ اٹھ کرصلیب کوثو ڈ ڈالے گائی وقت روی
عمد آئے گا وہ اٹھ کرصلیب کوثو ڈ ڈالے گائی وقت روی
عہد عمنی کر یکھا ور سب جنگ کیلئے اسمے ہوجا کیگئے۔
عدم میں یہ اضافہ ہے کہ جب

السوليد بن مسلم ثنا الاوزاعي عن حسان ابن غطية باسناده نخوة وزاد فيه فيجتمعون لِلملحمة فياتُون حينند تحت ثمانين غاية تحت كل عاية اثنا عشر الفا.

• ٩ • ٣ • ٩ : خدَثنا هشامُ بَنُ عَمَارِ ثنا الولِيدُ ابْنُ مُسْلِمِ ثَنَا غَمُمانُ بَنْ اَبِي الْمُخارِيبِي غَمَانُ بَنْ البَي هُورَيْرَة قالَ قالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ اللهُ عَرَبِيرَة قالَ قالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ إِذَا وَقَعَتِ عَنْ ابنَى هُرَيْرَة قالَ قالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ إِذَا وَقَعَتِ السّمَلاحمُ بَعْتَ اللّهُ بَعْنَا مِن الْمُوالِي هُمُ الْحُرَمُ العربِ قرشا والجُودُة سلاحًا يُؤيدُ اللّهُ بهمُ الذّين.

قَالَ جَابِرٌ فَمَا يَخُرُجُ الدَّجَالُ حَتَّى تُفْتَحُ الدَّجَالُ حَتَّى تُفْتَحُ الرُّوفُم.

٩٠٩ : حَدَّفَ العشامُ ابْنُ عَمَّادِ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسَلَمِ وَ السَّمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشُ قَالَ ثَنَا الْوُ بِكُرِ ابْنُ ابِي مَرْيَمِ عَنِ السَّمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشُ قَالَ ثَنَا الْوُ بِكُرِ ابْنُ ابِي مَرْيَمِ عَنْ يَزِيدُ بْنِ قُطيْبِ الْولِيُدِ بُنِ سُفِيانَ بُن ابِي مَرْيَم عَنْ يَزِيدُ بْنِ قُطيْبِ السَّكُونِيّ وَقَالَ الْولِيُدُ يَزِيدُ ابْنُ قُطبة ) عَنْ ابِي بحريَّةِ السَّكُونِيّ وَقَالَ الْولِيدُ يَزِيدُ ابْنُ قُطبة ) عَنْ ابِي بحريَّةِ عَلَى السَّكُونِيّ وَ قَالَ الْولِيدُ يَزِيدُ ابْنُ قُطبة ) عَنْ ابِي بحريَّةِ عَلَى مُعَاذِ بُنِ جَبِلِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ الْمَلْحَمَةُ الْكُبُرِي وَ فَالَ الْمُلْحِمَةُ الْكُبُرِي وَ فَالَ الْمُلْحَمَةُ الْكُبُرِي وَ فَالَ الْمُلْحَمَةُ الْكُبُرِي وَ فَالَ الْمُلْحَمَةُ الْكُبُرِي وَ فَالَ الْمُلْحِمَةُ اللّهُ إِلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُلْكِلْمُ اللللللْمُ الللللللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٠٩٣: حَدَّثْنَا شُولِدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا بَقِيَةٌ عَنُ بَجِيْرِ بْنِ سَعْدِ عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبَى بِلَالٍ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ بْشُرِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَةً بِيْنِ الْمَلْحَمَةِ وَ فَتْحَ الْمَدِيْنَةِ سِتُ سِنِيْنَ

رومی جنگ کیلئے اکٹھے ہوئے تو اتی جھنڈوں کے ان کا لفکر ہوگا ہر جھنڈے کے پنچ یارہ ہزار افراد ہو نگے۔

۱۹۰۹۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا : جب بوی بری لڑائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ مجمیوں میں سے ایک لشکراٹھا کیں گے جوعرب ہے بردھ کرشہسوار اور ان سے بہتر ہتھیا روالے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ دین کی مدوفر ما کیں گے۔

۱۹۰۳: حضرت نافع بن عتب بن الي وقاص فر ماتے بيں كہ نبی نے فر مایا: عنقریب تم جزیرة العرب ( كے رہ بن والوں ) سے قبال كرو گئو اللہ تعالى اسے فتح فر ما دیں گئے اس كے بعد تم روم ( كے نصارى ) سے قبال كرو گئو اللہ تعالى اسے قبال كرو گ اللہ تعالى اسے بعد تم د جال اللہ تعالى اسے بعد تم د جال سے قبال كرو گے ۔ اللہ تعالى اس جنگ بيں ( نبھی تم مہيں ) فتح عطا قر مائے گا۔ جایر فر ماتے ہيں كه ( اس سے معلوم ہوا كه ) و جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ سے معلوم ہوا كه ) و جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ سے معلوم ہوا كه ) و جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ سے معلوم ہوا كه ) و جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ سے معلوم ہوا كه ) و جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ سے معلوم ہوا كہ ) و جال روم كی فتح سے قبل نہ نظے گا۔ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا : بہت ہو كی لا انگ ہو جائے ۔ اور قسطنطنیہ اور خروج و جال سے سب سات ماہ میں ہو جائیں گے۔

۳۰۹۳: حضرت عبدالله بن بسر رسی الله عنه ت روایت به که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : جنگ عظیم اور فنخ مدینه ( قنطنطنیه ) کے درمیان جهرسال . كاعرمه بوگااورساتويس سال د جال نكلے گا۔

الله على الله عليه وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نه ہوگ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نه ہوگ یہاں تک که مسلمانوں کا نزویک ترین مور چه والا بولاء ایک که مسلمانوں کا نزویک ترین مور چه والا بولاء (نامی مقام) میں ہواس کے بعد فرمایا: اے علی اے علی اے علی اے علی (حضرت علی کرم الله وجهه نے ) عرض کیا میرے ماں باپ آپ ترقربان ہوں ۔ فرمایا: عنقر بیب تم بنوا صغر ال باپ آپ ترقربان ہوں ۔ فرمایا: عنقر بیب تم بنوا صغر (رومیوں) سے قبال کرو گے اور تمہار سے بعد والے بھی ان انہیں سے قبال کریں گے ۔ بیباں تک کہ اہل ججاز بھی ان اور انہیں کہ کے لئے نگلیں گے جو اسلام کی روثق ہیں اور الله کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ نہیں کرتے ہو سب قسطنطنیہ کو فتح کریں گے ۔ تب بچ و پرواہ نہیں کرتے ہوئے اور انہیں مال غنیمت اتنا ملے گا کہ اس

و يخرُجُ الدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ.

٣٠ ٩٣ : حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ فَنَا ابُوْ يَعْقُوبَ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ عَوْفِ عَنُ السَّعَةُ اللَّهِ عَنَّ عَمْرِو بَنِ عَوْفِ عَنُ السَّعَةُ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

ے قبل بھی بھی اتنا نہ ملا ہوگا یہاں تک کہ وہ وٹو ھالیں بھر بھر کر (مال غنیمت ) تقشیم کریں گے اپنے میں ایک آنے والا آکر خبر دیے گا کہ تمہارے شہروں میں د جال نکل آیا یا در کھویہ خبر جھوٹی ہوگی سو مال غنیمت والا بھی شرمندہ ہوگا اور نہ لینے والا بھی نا دم ہوگا۔

40 - 10 : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ ثَنَا الُولِیُدُ بَنُ مُسلِم ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِی بُسُرُ بُنُ عُبَیْدِ اللَّهِ مُسلِم ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِی عُوف بُنُ عَالِكِ حَدْثَنِی عَوْف بُنُ مَالِکِ حَدْثَنِی عَوْف بُنُ مَالِکِ الله جعی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّقَی عَوْف بُنُ مَالِکِ الله جعی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّق عَدْنَةٌ فَیَغَدِرُون بِکُمُ تَكُونُ بَیْنَ بَیی الاصْفَرِ عَدْنَةٌ فَیَغَدِرُون بِکُمُ تَكُونُ بَیْنَ بَیی الاصْفَرِ عَدْنَةٌ فَیَغَدِرُون بِکُمُ فَی فَمَانِیْنَ عَایَةٌ تَحْت کُلِّ عَایةٍ اثْنَا عَشِر الْقًا.

۳۰۹۵: حضرت عوف بن ما لک انجی رضی الله عند بیان فرمات جیس که رسول النه صلی الله علیه وسلم نے ارشاه فرمایا: تنهارے اور بنوا صغر (رومیوں نصرانیوں) کے درمیان صلح ہوگی بھر بھروہ صلح کی خلاف ورزی کریں درمیان سلح ہوگی بھر بھروہ صلح کی خلاف ورزی کریں گے اس حصلہ کی خلاف جرنہ ارب ساتھ لڑائی کے لئے تکلیں کے اس حجنڈوں کے بیج ہر جھنڈے تکے یارہ ہزار فوج

(لیعن کل نو لا کھ ساٹھ ہزارفوج ہوگی)۔

#### ٣٦: بَابُ التَّرْكِ

٩ ٩ ٠ ٣ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُيْنَة فَنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُيْنَة وَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنْ آبِي هُرَيُرَة وَ عَنِ النَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَبْلُغَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُم وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُم الشَّعُرُ. وَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ جَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارِ الشَّعُرُ. وَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ جَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارِ الشَّعُرُ. وَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ جَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارِ اللَّهُ عَبُنِ.

29 • ٣ • ٩ خَدُثْنَا آبُوْ بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَيْنَة فَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَيْنَة وَمَنْ آبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِبُوا قُومًا صِغَارَ ٱلآعَيْنِ ذُلُفَ ٱلْأَنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ تُقَاتِبُوا قُومًا صِغَارَ ٱلآعَيْنِ ذُلُفَ الْأَنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا قَومًا السَّاعَةُ حَتَى الْعَلَالُ الْعُومُ السَّاعِةُ حَتَى الْعَلَقَاتِلُوا الْقَالِمُ السَّهُ السُّولَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ السَّاعِةُ عَلَى السَّاعِةُ اللَّهُ السُّلُولُ اللَّهُ السَّاعِةُ اللَّهُ السُّلُولُ اللَّالِيْلُولُ اللَّهُ السُّلُولُ اللَّهُ السُّلُولُ اللَّالَةُ اللَّهُ السُّلُولُ اللَّهُ السُّلُولُ اللَّهُ السُّلُولُ اللَّهُ السُلُولُ اللَّهُ السُّلُولُ اللَّهُ السُّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُّلُولُ اللَّهُ السُّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْ

٩٨ • ٣٠ : حَدَّثَ مَنَا اللهِ بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا السُودُ بَنُ عَامِرِ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبٍ قَالَ ثَمَنا جَرِيْرُ بُنُ حَازِم ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبٍ قَالَ سَيغَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنُ اشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ ثُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الُوجُوهِ كَانَّ وُجُوهُهُمُ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوَجُوهِ كَانَّ وَجُوهُهُمُ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ الشَّعَرَ.

99 ° ° : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ ثَنَا عَمَّارُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْاَعْمَةِ الْخُدْرِيِ عَنِ الْاَعْمَةِ الْخُدْرِي عَنِ الْاَعْمَةِ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ

#### باب: ترك كابيان

۳۹۹: حضرت الوجريرة سے روایت ہے آنخصرت کے فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کتم لڑوا سے لوگوں سے جن کے جو تے بالوں کے ہوں گے (یاا نظے بال اسے لیے ہو نگے کہ جوتوں تک لئلتے ہو نگے ) اور قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کتم لوگ ایسے لوگوں سے جن کی قائم ہوگی یہاں تک کتم لوگ ایسے لوگوں سے جن کی روایت میں تصریح کی ہوں گی (یعنی ترک سے جیسے ہریدہ نے روایت میں تصریح کی ہے۔ اسکونکالا ابوداؤ د ہے )۔ کو ایس خضرت ابو ہریرہ سے سے روایت ہے کہ آنخضرت نے فرمایا: قیامت قائم ند ہوگی یہاں تک کتم لڑو گے ایسے لوگوں سے جن کی آنکھیں جھوٹی ہوگی اور ناکیں ایسے لوگوں سے جن کی آنکھیں جھوٹی ہوگی اور ناکیں لوگوں سے جن کی آنکھیں جھوٹی ہوگی اور ناکیں لوگوں سے جن کی آنکھیں جھوٹی ہوگئی اور ناکیں لوگوں سے جن کی آنکھیں جو نگے جیسے سیریں تہ برتہ لوگوں سے (ایکے مند ایسے ہو نگے جیسے سیریں تہ برتہ رفیامت نہیں (یعنی موٹے اور پر گوشت رضار سے ) اور قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک تم ایسے لوگوں سے لاو گوں کے جن کی جو تیاں بالوں کی ہوں گی۔

۳۰۹۸ : عمر بن تغلب سے روایت ہے ہیں نے سا
آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے تھے : قیامت کی نشانیوں ہیں سے ہے یہ کہ تم
ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے منہ چوڑے ہیں گویا
ان کے منہ سپریں ہیں تہ ہر تہ اور قیامت کی نشانیوں ہیں
سے ہے یہ کہ تم ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے جوتے
یالوں کے ہوں گے۔

99 من : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے آئے ضرت الله علیه وسلم نے فر مایا : قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم ایسے لوگوں ہے لا و کے جن کی منہ ہوگی یہاں تک کہتم ایسے لوگوں ہے لا و کے جن کی

السَّاعَةُ حَتَى تُفَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْاعَيْنِ عِزَاصُ الْوَجُوْدِ آسَكمين چِوثَى مِوكَى منه چِوثِ عموسَكم ان كي آسكين كَأَنَّ أَعُينُهُمْ حَدَقَ الْجَرَادِ كَأَنَّ وُجُوْهَرُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَقَةُ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وَ يَتَجِدُونَ الدَّرْق يَوْبُطُونَ سِيرِين (وْحالين) بِين قد برقد اور بال كے جوتے خَيْلَهُمْ بِالنَّخِلِ.

تسکویا نذی کی آئلھیں ہوں گی اور منہ ان کے سکویا پہنیں مے اور میریں (ڈھالیں) اُن کے پاس ہو تکے اورایے گھوڑ ہے تھجور کے درخت سے با ندھیں ہے۔

# كِنْنَابُ الرُّهٰ

# زُ ہدکے ابوا ب

#### ا: بابُ الزُّهْدِ في الدُّنْيَا

قَال هِشَامٌ: قال أَبُوْ ادْرِيْسَ الْحَوْلانِيُّ يَقُولُ مَثْلَ هَذَا الْحَدِيْثِ كَمِثُلِ الْابْرِيْرِ فِي النَّعب. هذا الْحَدِيْثِ كَمِثُلِ الْابْرِيْرِ فِي النَّعب. الا ا ا ا: حَدَّثَنَا هشامُ بْنُ عَمَّارِ ثَنَا الْحَكُمُ ابُنُ هِشَامِ ثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِبْدِ عَنْ ابِي فَوْوَةَ عَنْ ابِي حَلَّادٍ و كَانَتْ لَهُ يَخْتَى بُنُ سَعِبْدِ عَنْ ابِي فَوْوَةَ عَنْ ابِي حَلَّادٍ و كَانَتْ لَهُ يَخْتَى بُنُ سَعِبْدِ عَنْ ابِي فَوْوَةَ عَنْ ابِي حَلَّادٍ و كَانَتْ لَهُ يَخْتَى بُنُ سَعِبْدِ عَنْ ابِي فَوْوَةَ عَنْ ابِي حَلَّادٍ و كَانَتْ لَهُ مَنْ صَعْبَةِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ وَاذَا رَايُتُمُ الرَّجُلُ قَدْ أَعْدِي وَالْمَا فِي الدُّنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ مُنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَاللّهُ يُلْقِي اللّهُ فَا اللّهُ مُنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَاللّهُ يُلْقِي اللّهُ فَا وَقِلّةً مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَاللّهُ يُلْقِي

#### دِاوب : وُنيا سے بے رغبتی كابيان

۱۹۰۰: حضرت ابو ذر عفاری رضی الله عند سے روایت ہے آئے خضر بت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دیا کا زہدیہ نہیں کہ آدمی طال چیز کوا ہے او پر حرام کر لے اور نہ یہ ہے کہ اپنا مال تباہ کر دے لیکن زہداور درویٹی یہ ہے کہ آدمی کو اس مال پر جو اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیاوہ محروسہ نہ ہو جتنا اس مال پر ہے جو اللہ کے ہاتھ میں اور دنیا میں جب کوئی مصیبت آئے تو اس سے لیادہ خوش ہو بہ نبیت اس کے کہ مصیبت آئے تو اس سے زیادہ خوش ہو بہ نبیت اس کے کہ مصیبت نہ آئے دنیا میں اور آخرت کے لئے اٹھار کھی جائے۔

ہشام نے کہا ابواور خولانی نے کہا بید حدیث اور حدیث اور حدیث اور حدیث اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ سے اور حدیث اللہ عنہ سے اس اس کے جائی اللہ علیہ وسلم نے قربایا:

روایت ہے کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا:
جب تم دیکھو کہ کسی آدمی کو کہ دنیا میں اس کو رغبت نہیں ہو ہے اور وہ شخص کم گو بھی ہے تو اس کی صحبت میں رہو کہ متاس کے دِل پر ڈالی جائے گی۔

٣١٠٢: حَدَّتُمَا أَبُو عَبَيْدَة بِنُ ابِي السَّفْرِ ثَنَا شِهاكِ بُنُ غَبَّادٍ ثُنَّا خَالِدٌ بُنْ عُمْرِو الْقُرْشِيُّ عَنْ سُفْيانَ التَّوُرِي عَنْ ابئي حازِم عن سهل بن سعد الشاعدي قال أتى النبيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى عَمَل إذا انَّا عَمِلُتُهُ آحَبِّني اللَّيهُ وَأَحَبُّنِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ازْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّك اللَّهُ وَازُهِدُ فِيما فِي أَيُدِي النَّاس يُحبُّوك).

٣١٠٣: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ أَنْبَأْنَا جريُرٌ عنْ منطور عن ايني والل عن سمرة ابن سهم رجل من قَوْمَهِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى ابني هَاشِمَ بُنْ عُتْبَةً وَ هُو طَعِيْنٌ فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةً يَعُوْدُهُ فَبَكَى أَبُوْ هَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِيةً مَا يُبُكِيُكَ ؟ اى حال! او جع يُشبؤك أم على الدُنيا فقد ذَهب صفُّوها ؟ قال : غلني كُلُّ لا و للكِنُّ رسُولٌ اللَّه عَلَيْتُهُ عَهِد التي عَهْدًا ودِدُتُ امُوالا تُقُسِمُ بِيْنِ اقُوامِ و انْما يَكُفِيُّكُ من ذالك حادِمٌ و مُوكبٌ في سبيل اللَّهِ ) فَادْرَكُتُ

۱۰۱۳ : سہل بن سعد سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک مخص آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ صلی الله علیه وسلم جھ کو کوئی ایسا کام بتلایئے جب میں اس کوکر د ل تو الله تعالیٰ بھی مجھ کو د وست رکھے اورلوگ بھی دوست رکھیں۔ آب نے فرمایا: ونیا سے نفرت کو الله تعالیٰ جمه کو د وست رکھے گا اور جو پجھ لوگوں کے پاس ے اس سے نفرت کر ۔ کسی ہے و نیا کی خواہش مت کر لوگ تجھ کو دوست رکھیں گے۔

۳۱۰۳ : سمر و بن سبم سے روایت ہے میں ابو ہاشم بن عتب کے پاس کیا ان کو ہر چھا لگا تھا۔ معاویہ ان کی عیادت کو آئے ابو ہاشم رونے لگے معاویہ نے کہا ماموں جان تم کیوں روتے ہو در د کی شدت ہے یا دنیا کا رہے ہے اگر دنیا کا رہے ہے تو اس کا عمدہ حصہ تو گز رگیا اورخراب باتی رہاا ب اس کا کیا رہے ہے؟ ابو ہاشم نے کہا میں ان دوتو ل میں ہے کسی کے لئے نہیں روتالیکن آ تخضرت صلی الله باید وسلم نے مجھ کو ایک تھیجت کی تھی مجھے آرزورہ گئی کاش میں اس کی پیروی کرتا آپ نے

مجھ سے فرمایا تھا شامدتو ایساز مانہ پائے جب لوگ مالوں کونقسیم کریں گے تو تجھ کو کافی ہے دنیا کے مالوں میں سے ایک خادم اورا یک جانورسواری کے لئے جہاد میں لیکن میں نے دنیا کے مال کو یا یا اور جمع کیا۔

س ۱۳۰۴ : حضرت حضرت انس رضی اللّه عنه ہے روایت ہے حضرت سلمان فاری رضی اللّٰدعنہ بیار ہوئے تو سعید بن الي و قاص ان كى عيادت كو كئة ديكھا تو وہ رور ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی کیا ہیہ بات تم میں ہیں ہے؟ سلمان نے کہا میں اِن دو باتوں میں ایک بات کی وجہ ہے بھی نہیں روتا نہ تو و نیا کی حرص

٣١٠٣: حَدَّثَنَا الْحسنُ بُنُ أَبِي الرَّبِيْعِ ثَنَا عَبُدُ الرِّرَّاقِ ثَنَا جِعُفُرُ بُنَّ سُلِيتُمَانِ عَنْ تَابِتٍ عَنْ آنسِ قَالَ اشْتَكُى سَلَّمَانُ فعادهُ سَعَدٌ فَرْآهُ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ مَا يُبْكِيُكَ يَا أَخِي اليس فَدُ صَحِبُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُ الْيُسِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ كَا تُم فَي سلمانُ مَا أَبُكِيُ وَاحِدَةً مِنِ الْتَتَيْنِ مَا ابْكِي ضَنَّا لِلْدُنْيَا وَ لا كَرَاهِيَةً لِللَّاخِرَةِ وَلَكِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَهِدَ اِلْيَّ عَهْدًا فَمَا أَرَانِي إِلَّا قَدُ تَعَدَّيْتُ قَالَ و مَا عَهِدَ إِلَيْكَ قَالَ

عَهد اللَّى اللَّه يُكُفَى آخَذَكُمُ مِثُلَ زَادِ الرَّاكِ و لا أَرَائِي عَهد اللَّه عِنْد حُكْمِك اذا الله عِنْد حُكْمِك اذا حكمت و عِنْد همك إذا قسمت و عند همك إذا قسمت و عند همك إذا قسمت.

قَالُ ثَابِتُ فَبَلَغَنِيُ أَنَّهُ مَا تُرك إلَّا بِضُعَةً وَ عِشُرِيْنَ دِرُهُمًا مِنْ نَفُقةٍ كَانتُ عِنْدَهُ.

آخرت کو براجانا ہوں کیکن آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک تھیجت کی تھی اور میں ویکھتا ہوں کہ اپنی شیخت سنی میں نے اس میں فرق کیا۔ سعد نے کہا کیا تھیجت کی تھی ؟ سلمان نے کہا آپ نے فرمایا تھا: تم میں سے ایک کو دنیا میں اس قدر کا فی ہوتا ہے۔

کی دجہ ہے بخیلی کی راہ ہے اور نہاس دجہ ہے کہ میں

کنین توا ہے سعد جب حکومت کریے تواللہ ہے ڈرکر کرنا اور جب تقلیم کریے تواللہ ہے ڈرکر کرنا اور جب کسی کام کا قصد کریے تواللہ ہے ڈرکر کرنا ٹابت نے کہا مجھے خبر پینجی کہ سلمان نے کہانہیں چھوڑ انگر میں پرکئی درہم ووان کے خرج میں سے ان کے پاس باتی روگئے تھے۔

#### ٢: بَابُ الْهَمِّ بِالدُّنْيَا

شُعْبَة عن عُمر بُن سُلَيْمان قَالَ سَمِعْتُ عبْد الرَّحْمَٰنِ بُن شُعْبَة عن عُمر بُن سُلَيْمان قَالَ سَمِعْتُ عبْد الرَّحْمَٰنِ بُن أَبَانَ بُن عُنْمَان بُن عَفَّانَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ خَرَج زَيْدُ ابْنُ ثَابِتِ مِنْ عِنْد سَرُوان بِسِطْفِ النَّهَار قُلْتُ ما بعث الله هذه الشَّاعَة ' إلَّا لَشَيْء سَالَ عَنْهُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ سَالَنا عن آشَياء السَّعْمَا ها مِن رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَة فَسَالَتُهُ فَقَالَ سَالَنا عن آشَياء سَمِعْنا ها مِن رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَة فَسَالَتُهُ فَقَالَ سَالَنا عن آشَياء سَمِعْنا ها مِن رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَة فَسَالَتُهُ فَقَالَ سَالُنا عَنْ آشَياء سَمِعْنا ها مِن رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَة فَسَالَتُهُ فَقَالَ سَالُنا عَنْ آشَياء سَمِعْنا ها مِن رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَة فَسَالُونَة وَسَعِف وَسُولِ اللَّهِ عَيْنَة فَقَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَيْنَة وَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَيْنَة فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَ مَن اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَ مَن اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَ مَن اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه اللهُ وَمَن اللهُ ال

# چاپ : ونیا کی فکر کرنا کیسا ہے؟

۱۹۰۵: حعزرت ابان بن عثان رضی الله عند سے روایت ہے زید بن ٹابت رضی الله عند مروان کے پاس سے محکیک دو پہر کے وقت نکلے بیس نے کہا اس وقت جو مروان نے زید بن ٹابت کو بلا بھیجا تو ضرور کچھ پوچھنے کے لئے بلا یا ہوگا میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا مروان نے با یا ہوگا میں نے ان سے پوچھیں جن کو ہم نے مروان نے ہم سے چند با تیس پوچھیں جن کو ہم نے جناب رسول الله علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے بناب رسول الله علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے آ ب سے سنا آ ب فر ماتے تھے جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہی ہوتو الله تعالی اس کے کام پریشان کر دے گا اوراس کی مقلسی دونوں آ تکھوں کے درمیان کر دے گا اوراس کی مقلسی دونوں آ تکھوں کے درمیان کر دے گا

اور دنیااس کواتن ہی ملے گی جنتی اس کی تقدیر میں لکھی ہے اور جس کی نبیت اصل آخرت کی طرف ہوتو اللہ تغالی اس کے سب کام درست کر دیے گااس کے پھیلا و کواس کی ولجمعی کے بلتے اور اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دیے گااور دنیا جھک مارکراس کے باس آئے گی۔

١٠ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَيْنُ ابْنُ عَبْدِ
 الرَّحَمْنِ قَالًا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَة النَّصْرِيّ

۲ • انهم: اسود بن من بدید ہے روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہیں نے سناتہا رے نبی صلی اللہ علیہ عَنَّ نَهُ شَلِ عَنِ الصَّحَاكِ عَنِ الْآسُودِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ قَالَ عَبُ لَهُ اللهِ عَبُدُ اللهِ سَمِعْتُ نَبِيْكُمُ عَلَيْتُ يَقُولُ ( مَنْ جَعَلَ الْهُمُومُ عَبُثُ اللهُ عَمَّ دُنْيَاهُ وَ مَنْ تَشَعَبُتُ هَمَّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ عَمَّ دُنْيَاهُ وَ مَنْ تَشَعَبُتُ هِمَّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ عَمَّ دُنْيَاهُ وَ مَنْ تَشَعَبُتُ هِمَا وَاحِدًا هَمُ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ عَمَّ دُنْيَاهُ وَ مَنْ تَشَعَبُتُ بِهِ اللهُ مُولًا فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٠٠ ا ٣: حَدِّثَنَا نَصُرُ إِنْ عَلِي الْجَهُضَمِى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ إِنْ ذَاوِدَ عَنْ عِمْرَانَ إِن زَائِدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي خَالِدِ الْوَالِبِي خَانُ عَمْرَانَ إِن زَائِدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي خَالِدِ الْوَالِبِي عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ ( يَقُولُ اللَّهُ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ ( يَقُولُ اللَّهُ سَبْحَانَهُ يَابُنَ آدَمَ ! تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِي اَمُلَا صَدُرَكَ عِنى وَ سُبْحَانَهُ يَابُنَ آدَمَ ! تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِي اَمُلَا صَدُرَكَ شَعْلا وَ لَمْ السُدَّ فَقُركَ فَ شُعَلا وَ لَمْ السُدَّ فَقُركَ فَ شُعَلا وَ لَمْ السُدَّ فَقُركَ ).

#### ٣: بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا

١٠٥ ٢ ١ ٠ ١ خدَّ فَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• ١ ١ ٣ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنْ عَمَّادٍ وَإِبُرَاهِيْمُ ابُنُ الْمُنُذِرِ

وسلم ہے آپ فرماتے تھے: جو محف سب فکروں کو چھوڑ کرایک فکر لے گا لیمی آخرت کی فکر تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں اپنے ذمہ لے لے گا اور جو محف طرح طرح کی دنیا کے فکروں میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہ کرے گا وہ جا ہے جس مرضی وادی میں ہلاک ہو۔ عن ہی جی تاہوں کہ ابو ہر ہر ہے ہے اسکومرفوعاً روایت کیا کہ میں بی بچستا ہوں کہ ابو ہر ہر ہے ہے اسکومرفوعاً روایت کیا کہ اللہ فرما تا ہے اے آ وم کے بیٹے تو اپنا دل بھر کر فرما غت سے میری عبادت کر میں تیرا دل بھر دونگا تو تگری سے اور تیری مفلسی دور کر دونگا اور اگر تو ابیا نہیں کر یگا تو میں تیرا دل ( و نیا مفلسی دور کر دونگا اور اگر تو ابیا نہیں کر یگا تو میں تیرا دل ( و نیا کے ) بھیٹروں سے بحر دونگا اور تیری مفلسی دورنہیں کرونگا۔

## دياب : دُنياكي مثال

۱۰۸ : مستورد سے روایت ہے جو بنی فہر میں سے تھے وہ کہتے تھے میں نے سنارسول اللہ علیہ وسلم سے آتھ آ پ فرماتے تھے : دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایس ہے اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر ایس ہے کہ کتنایا نی اس کی انگلی میں لگتا ہے۔

۱۹۰۹: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے اسکا نشان پڑھیا میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی اللہ اسکا نشان پڑھیا میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال باپ آپ پر قربان کاش آپ ہم کو علیہ وسلم میرے مال باپ آپ پر قربان کاش آپ ہم کو کو یہ تکلیف نہ ہوتی ۔ آپ نے فرمایا میں تو دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک سوار ایک درخت کے تلے سایہ کے لئے ار پڑے کے اسلے جول دے۔ اور آپ ایس ایسا کر دے جا کے ایک سوار ایک درخت کے تلے سایہ کے لئے ار پڑے کے میں وہاں سے چل دے۔

۱۱۰ : حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه ہے روایت ہم

البحزامِيُّ و مُحَمَّدُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا ثَنَا آبُوْ يحيىٰ زَكرِيًّا بْنُ مَنْظُورِ ثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةَ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيَّتَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجُلِهَا فَقَالَ ﴿ أَتُرَوِّنَ هَلِهِ هَيُّنَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَلْدُنْيَا آهُوَنُ على الله مِنْ هَاذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا وَ لَوْ كَانْتِ الدُّنْيَا تَوْنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطُرَةً آبَدُا).

١ ١ ٣ : حَدِّ أَنْ الْمُحَى بْنُ حَبِيب بْنِ عَرَبِي ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ الْهَمَدَانِيُّ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَادِمِ الْهَمَدَالِيّ قَالَ ثَنَا الْمَسْتَوْرِدُ بُنّ شَدَّادٍ قَالَ إِنِّي لَفِي الرَّاكِب مَع رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْ أَتَى عَلَى سَخُلَةٍ مَنْبُودَةٍ قَالَ: فَقَالَ ﴿ آتُرُونَ هَٰذِهِ هَانَتُ عَلَى آهُلِهَا ؟) قَالَ قِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ مِنْ هُو إِنَّهَا الْقَوْهَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ ﴿ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهُونٌ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَٰذِهِ عَلَى أَمْلِهَا.

٢ ١ ١ ٣ : حَـدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مَيْمُون الرَّقِيُّ ثَنَا ابُو خُليَدِعُتُبَةً بُنْ حِمَادِ الدِّمَشُقِيُّ عَن ابْن ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بْن قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ضَمْرَةَ السُّلُولِيِّ قَالَ ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي وَهُ وَ مُو يَقُولُ ( الدُّنيَا مَلْعُونَةً مُلْعُونٌ مَا فِيُهَا إِلَّا ذِكُرَ اللَّهِ وَمَا وَالْاهُ وَاوْ عَالِمًا آوُ

٣١١٣: حَدَّثُنَا أَبُو مُرُوانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثَمَانَ الْعُثْمَالِي ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ عَنَ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ﴿ إِلَّهُ مَعْلِيهِ وَسَلَّم لِي السُّوعَلِيهِ وَسَلَّم لِي السُّوعَلِيهِ وَسَلَّم لِي السُّوعَلِيهِ وَسَلَّم لِي السُّوعَلِيهِ وَسَلَّم عَنْ ﴿ إِلَّا السَّاوَقِرِ مَا يَا السَّاوَقِرِ مَا يَا السَّاوَقِرِ مَا يَا وَتِيا أبيه عن أبسى هُ رَبُرة قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة (الدُّنيَا تيد فانه عملمان كے ليے اور جنت ع كافر كے سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِري.

آنخضرت کے ساتھ تھے ذوالحلیفہ میں آپ نے ویکھا تو ایک مردہ بکری بیرا تھے ہوئے یو ی تھی۔ آ یا نے فرمایا: تم کیاسمجھتے ہو ہداینے مالک کے نز دیک ولیل ہے تھم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ دنیا الله کے نز ویک اس بکری ہے بھی زیادہ ذلیل ہے اس کے مالک کے نز دیک اوراگر دنیا اللہ کے نز دیک ایک مجھر کے بازو کے برابر بھی نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک قطرہ یانی کا کا فرکو بینے نہ دیتا۔

ااا الم :مستورد بن شدا و ہے روایت ہے میں چند سواروں کے ہمراہ نی کے ساتھ تھا اتنے میں ایک بری کے (مرده) بجدير كررے جوراه ميں محينك ويا كيا آ ب نے فرمایا: ویکھوتم جانتے ہو کہ بیر حقیر ہے اینے مالک کے نزو کیک؟ لوگوں نے کہا: بے شک! تب ہی اس کو محصیک دیا۔آ ب نے فرمایافتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہےالبتہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس ہے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنا یہ ذلیل ہےا ہے مالک کے نزدیک۔ ١١١٣: ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ہے میں نے سا۔ آ ب صلی اللَّه عليه وسلم ارشاد فرمات ينهي: وُنيَا ملعون ہے اور جو

۱۱۳ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت -4

میجے دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے گراللہ تعالیٰ کی یا دہیں

اور جن کو اللہ تعالی پند کرتا ہے اور عالم اور علم سکھنے

٣١١٣: خدَّ ثَنا يَعْى بُنُ حَبِيْبٍ بْنِ عَزِبِي ثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيُدِبِي ثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيُدِبِ عَنْ لَبْتِ عَنْ لَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ اَحَدُّ رَسُولُ وَيُهِ عَنْ اللّهِ عَنْ لَلْهِ كُنُ فِي الدُّنيَا اللّه عَنْ فِي الدُّنيَا وَلَا عَبُدُ اللّهِ كُنُ فِي الدُّنيَا كَانَكَ عَابِرُ سبيْلٍ و عُدُّ نَفُسَكَ مِنْ الْهُلِ الْقُبُورِ).

#### ٣: بَابُ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ

١١٥ ٣١١٥: حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَشَارِ ثَنَا سُويَدُ ابُنُ عَبُدِ اللّهِ عَنُ ابِي الْعَزِيرِ عَنَ زَيْدِ بُنِ وَاقِدِ عَنُ بُسُرِ بْنِ عُبِيْدِ اللّهِ عَنُ ابِي الْحَرِيرِ عَنَ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ عَنُ مُعَادِ بُنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ تَعَالَى الدُّريُسَ النَّخُولَانِيّ عَنْ مُعَادِ بُنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ مُلُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالا عَنْ مُلُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالا أَخْبِرُكَ عَنُ مُلُوكِ الجَنّةِ ) قُلْتُ بَلَى قَالَ ( وَجُلّ الجَنّةِ ) قُلْتُ بَلَى قَالَ ( وَجُلّ صَلّى عَنْ مُلُوكِ الجَنّةِ ) قُلْتُ بَلَى قَالَ ( وَجُلّ صَلّى عَنْ مُلُوكِ الجَنّةِ ) قُلْتُ بَلَى قَالَ ( وَجُلّ صَلّى عَنْ مُلُوكِ الجَنّةِ ) قُلْتُ بَلَى قَالَ ( وَجُلّ صَلّى اللهُ يَوْبُهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى طَلَي اللهُ لا يَوْبُهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لا يَوْبُهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّهُ لا يَوْبُهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لا يَوْبُهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّهُ لا يَوْبُهُ لَهُ لَا يَوْبُهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لا يَوْبُهُ لَهُ لَا يَوْبُهُ لَهُ لَا يَوْبُهُ لَهُ لَا يَوْبُهُ لَهُ لا يَوْبُهُ لَا لَا لَهُ لا يَوْبُهُ لَا لا يَوْبُهُ لَهُ لا يَوْبُهُ لَهُ لَا لَا لَهُ اللهُ 
١١١٨: حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنَ بَشَارِثْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ
ابُنُ مَهُدِي ثَنَا سُفْيانُ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدِ قَالَ
ابُنُ مَهُدِي ثَنَا سُفْيانُ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدِ قَالَ
سَجِعْتُ حَارِثَةَ بُنِ وهِبٍ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللّهِ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( اللّا أُنبَنُكُمُ بِاَهْلِ الْجَنّةِ كُلُّ ضَعِيفِ
مُتَطْعَفِ اللّا أُنبِئُكُمْ بِاهْلِ النّارِ؟ كُلُّ عُتُلَ جَوَّاظٍ
مُتَظَعِفِ اللّا أَنبِئُكُمْ بِاهْلِ النّارِ؟ كُلُّ عُتُلَ جَوَّاظٍ
مُتَظَعِفِ اللّا أَنبِئُكُمْ بِاهْلِ النّارِ؟ كُلُّ عُتُلَ جَوَّاظٍ
مُنتَكُمْنَ.

۱۱۳ : ابن عمرٌ ہے روایت ہے آئے ضربت سلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم میں سے کوئی عضو تھا ما اور فر مایا :
اے عبداللہ دیا میں اس طرح رہ جیسے مسافر رہتا ہے یا جسے راہ چلتا رہتا ہے اور ایخ تنین قبر والوں میں سے شارکر۔

### باب : جس كولوگ كم حيثيت جانيس

۱۹۱۲: حضرت حارثہ بن وہب سے روایت ہے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا بیل بچھ کو تہ بتلاؤں جنت کے لوگ کون ہیں ہرا یک ضعیف نا تواں جس کولوگ کون ہیں ہرا یک ضعیف نا تواں جس کولوگ کمزور جا نیس کیا میں تم کو نہ بتلاؤں دوز خ کے لوگ ہر ایک سخت مزاج 'بہت رو پید جوڑ نے والا اوراکڑ والا ۔

۱۱۳ : حفرت ابوا مامہ نے روایت ہے آئخضرت نے فر مایا: سب سے زیادہ جس پرلوگوں کورشک کرنا جا ہے میر سے بزد کی وہ مومن ہے جو ہلکا بھلکا اور نماز ہیں اس میر سے بزد کی وہ مومن ہے جو ہلکا بھلکا اور نماز ہیں اس کی کوراحت ملتی ہو پوشیدہ ہولوگوں میں اور لوگ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں اس کا رزق بمشکل زندگی بسر کرنے پرواہ نہ کرتے ہوں اس کی موت جلدی واقع ہوجائے اس کا مال وراخت کم ہواور اس پررونے والے تھوڑ ہے ہوں۔ مال وراخت کم ہواور اس پررونے والے تھوڑ ہے ہوں۔

#### ۵: بَابُ فَضُلِ الْفُقَرَاءِ

خازم حدَّفَيْنَ أَبِى عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي قَالَ مَرُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النِّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ وَمَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

۳۱۱۸: حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بزاؤت (سادگی) ایمان میں واخل ہے۔ ہے۔

۱۹۹۳: حضرت اساء بنت یزید رضی الله عنها سے روایت به انہوں نے آخضرت سے آپ فر ماتے تھے کیا میں تم سے بیان نہ کروں ان لوگوں کا حال جواللہ کے بہتر بند سے بین ۔ لوگوں سے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول الله بیان فر مایئے۔ آپ نے فر مایا: بہتر تم میں و ولوگ ہیں بیان فر مایئے۔ آپ نے فر مایا: بہتر تم میں و ولوگ ہیں کہان کو جب کوئی و کھے تو اللہ کی یا د آئے۔

### چاپ: نقیری کی فضیلت

۳۱۲۰: حفرت ہل بن سعد ہے روایت ہے ایک فی اس تخضرت کے سامنے سے گزرا آپ نے فر مایا: تم اس فی خص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا آپ کی رائے ہووہی ہم بھی کہتے ہیں ہم تو ہجھتے ہیں کہ یہ خص اشراف میں سے ہے۔ اگر یہ ہیں نکاح کا بیام ہیں تو گوگ اس کو تبول کریں گے اور اگر کسی کی سفارش کو مان لیس گے اور اگر کسی کی سفارش کو مان لیس گے اور اگر کسی کی سفارش کو کی بات کہ تو لوگ اس کی سفارش کو مان لیس گے اور اگر نے آپ کو کی بات کہ تو لوگ اس کو توجہ سے شیس گے یہ من کر فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے مرض کیا یارسول اللہ! بخدا یہ تو مسلمانوں کے فقرا ہیں عرض کیا یارسول اللہ! بخدا یہ تو مسلمانوں کے فقرا ہیں عرض کیا یارسول اللہ! بخدا یہ تو مسلمانوں کے فقرا ہیں عرض کیا یارسول اللہ! بخدا یہ تو مسلمانوں کے فقرا ہیں سے جو تو لوگ اس

کو تبول نہ کریں گے اور اگر سفارش کرے تو اسکی سفارش نہ نیس مے اور اگر کوئی بات کہے تو لوگ اسکی بات نہ نیس گے۔ آنخضرت نے فرمایا: پیخص بہتر ہے پہلے تخص جیسے دُنیا بھر کے لوگوں ہے۔ ١ ٣ ١ ٣): حَدِّقُنا عُبِيَّدُ اللَّهِ بُنُ يُوْسُفَ الْجُبِيُرِيُ ثَنا حَمَّادُ بُنْ عِيْسَى ثَنَا مُؤسى بُنُ عُبَيْدَةَ الْحَيْرَنِيِّ الْقَاسِمُ بُنْ مَهْرَان عَنْ عَمُرَانَ بُنَ خَصَيْنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَم ﴿ انَّ اللَّهِ يُجِبُّ عَبُدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرِ الْمُتعَفِّفَ ابا

#### ٢: بَابُ مَنُزِلَةِ الْفُقَرَاءِ ۗ

٣١٢٢ ) من حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَنْ مُحَمَّد بُن عُمُرو عَنْ أَبِي سَلْمَة عَنْ ابِي هُرِيْرةَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَعَدَّحُلُّ فُقَرَاءً الْمُوْمِئِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاعْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْم خَمْس مِاللَّهُ عَام). ٣١٢٣: حَدَّثُنَا الْمُوْ بَكُرِ لِنَ ابِي شَيْبَة ثَنَا بَكُرُ لِنَ عَبْدِ الرَّحْمَن ثَنَا عِيْسِلِي بُنُّ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمِّدٍ بُنِ ابِي لِيُلِّي عنْ عطيَّة المعوُّفِيِّ عَنْ آبِيُ سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنْ رَسُولِ الله عَنْ عَلَيْ فَعَالَ ( انْ فُقَرَاء المُهاجِرِيْنَ يَدُخُلُون الْجَنَّةَ قَبْلَ اغْنِياتهم بمقدار خمس مائة سنة).

٣١٣٣: حدَّثْنَا إِسْحَقَّ بُنَّ مُنْصُورٍ ٱلْبَأْنَا أَبُو غَشَانَ بَهْلُولٌ تُسا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمر قالَ اشتكى فُقراءُ المُهَاجريْنَ إلى رَسُول اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا فَصَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ أَغُنِيَاءَ هُمَّ فَقَالَ إِنَّا مُعَشَّرَ الْقُقَرَاءِ الْآ أَبَشِّرُكُمُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يدخلون البجنة قبل اغبيابهم ببضف يؤم خمس ماتة

رَبُّكَ كَالْفِ سَنَّةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾[الحج: ٤٧].

الاام: حضرت عمران بن حصين سے روايت ہے آئخضرت نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی دوست رکھتا ہے تاج موس کوجوعیال دار ہوکر سوال ہے بازر ہتا ہے (اور فقراور قاقہ پرصبر کرتا ہے اکثر اہل اللہ ایسے ہی لوگ میں ہوتے ہیں نہ بھیک ما تکنے والوں میں عیالداری کے ساتھ کم معاشی اور پھر تناعت اور صبر ہی فضیلت کیا تم ہے۔

# ياب: فقيرون كامرتبه

۳۱۲۲: حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مسلما نوں میں جو فقیر میں وہ مال داروں سے آ دھا دن پہلے جنت میں جائیں گے اور آ دھا دن یا بچ سو برس کا ہے۔

۳۱۲۳: حضرت ابوسعید خدری رضی اللّه عندے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: مسلمان فقیریا مہا جرفقیر مال داروں ہے یا نچے سو برس پہلے جنت میں جا نیں گئے۔

۱۲۳ : حضرت عبدالله بن عمرٌ ب روایت ب مهاجرین میں جولوگ فقیر تھے انہوں نے شکایت کی آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے ان جو مالدار مہاجرین کوان کے او پرفضیلت وی ہے آپ نے فرمایا اے فقراء کے گروہ! میں تم کوخوش خبری دیتا ہوں کہ فقراء مؤمنین مال داروں ہے آ دھا دن لیعنی یا مجے سو برس پہلے جنت میں جا تمیں سے ۔موسیٰ بن عبیدہ نے پھر ثُمَّ ثَلًا مُوسَى هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ إِنَّ يَوْمُاعِنُدَ بِيآ يَتَ يُرْضَى: ﴿ وَإِنَّ يَوْمُا عِنُدُ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ـ

#### 2: بَابُ مُجَالِسَةِ الْفُقْرَاءِ

الراهيم التَّيْمِيُّ الله بَنْ سعيد الْكُنْدِيُّ ثِنَا السَماعِيلُ بَنْ الْمُحُزُّوْمِيُّ الْمُرْهِيمُ الْوَ السَحاق الْمُحُزُّوْمِيُّ الْرَاهِيمُ الْوَ السَحاق الْمُحُزُّوْمِيُّ عَنِ السَمَّيْرِي عَنْ ابِي هُرَيْرَة قَالَ كَان جَعْفُرُ ابْنُ ابِي طَالِبِ عَنِ السَمَّيْرِي عَنْ ابِي هُرَيْرَة قَالَ كَان جَعْفُرُ ابْنُ ابِي طَالِبِ يُسَاكِنُ و يَجْلِسُ اليَّهِمُ و يُحدَثُهُمُ و يُحدِثُونَهُ يُحدِثُونَهُ و كان رسُولُ الله عَنِي فَي يَحدِيهِ إِنَا الْمساكِنِ .

الا استناد عن الله المحمر عن يزيد بن سنان عن أبى سعيد قالا ثنا ابؤ حالد الاخمر عن يزيد بن سنان عن أبى المسارك عن عطاء عن ابى سعيد الحدرى قال اجبوا المسارك عن عطاء عن ابى سعيد الحدرى قال اجبوا المساكين فاتى سمعت رسول الله على يقول فى المساكين فاتى سمعت وشول الله على الحشرين واحشرنى فى فاتى مسكينا و احشى مسكينا واحشرنى فى فى زُمْرة المساكين .

القطان ثنا عمرو بن محمد العنقرى ثنا اشباط بن نضي القطان ثنا عمرو بن محمد العنقرى ثنا اشباط بن نضر عن الشدي على ابئ سغد الازدي و كان قارى الازد عن الشدي على ابئ سغد الازدي و كان قارى الازد عن الشدي على المحمد الازدي و كان قارى الازد عن المشري المحمد عن حباب في قوله تعالى: ﴿ و لا تطرو المنبي المنفون من الظلمين ﴾ والانعام: ٢٥] قال جاء الاقرع بن حابس الشميمي و غيينة بن حصن الفزارى فوجدوا بن حابس الشميمي و غيينة بن حصن الفزارى فوجدوا رسول الله علي مع صهيب و بلال و عماد و خباب و عماد و خباب الشياعة مع صهيب و بلال و عماد و خباب عمول النبي عني حقر و هم فاتوه فعلوا به و قالوا: إنّا حول النبي عني حقر و هم فاتوه فعلوا به و قالوا: إنّا فعل لن توانا المعرب مع عله الاعبد فالعزب تابيك فالمنتحيى ال توانا العرب فعله الاعبد في قادا نعن حيات فاقمه عنك العرب مع عله الاعبد فاقة فاذا نعن جنناك فاقمهم عنك العرب مع عله الاعبد فاقائد فاذا نعن جنناك فاقمهم عنك

# باب : فقيرون كساته بيض كى فضيلت

۳۱۲۵: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت جعفر بن ابی طالب نقیروں سے محبت کرتے ہے ان کے باس بیٹھا کرتے ان سے با تیں کرتے اور آن کے باس بیٹھا کرتے ان سے با تیں کرتے اور آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کی میے کئیت رکھی تھی "ابوالمساکین" ، لیعنی مسکینوں کے باپ۔

الانتخاب روایت ہے اس آیت کی تفیر بین الفداۃ والعشی: المؤلا تسطود اللہ فین ید عون رقبہ م بالفداۃ والعشی: فَتَحُونَ مِنَ الطَّالِمِیْنَ کی لیمی مت الکال ان اوگوں کو جو صبح شام اللہ کی یا دکرتے ہیں اپنے پاس سے انہوں نے کہا کہ اقرع بن حالی حالی اور عیبنہ بن حصن فزاری آئے دیکھا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبیب اور بلال اور عمار اور خباب کے پاس بیٹے ہیں اور چند فریب مونین کے ساتھ ۔ جب اقرع اور عیبنہ نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کروان لوگوں کو دیکھا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گروان لوگوں کو دیکھا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گروان لوگوں کو دیکھا تو آ کر آپ سے خلوت کی اور عرض کیا ہم یہ چا ہے ہیں ان کو حقیر جانا اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آ کر آپ سے خلوت کی اور عرض کیا ہم یہ چا ہے ہیں کہ آپ ہمارے لئے ایک مقام اور وقت آئے کے کے ساتھ کے باس عرب لوگوں کو ہماری بررگی معلوم ہو کیونکہ آپ کے پاس عرب کی قو موں برزرگی معلوم ہو کیونکہ آپ کے پاس عرب کی قو موں

﴿ وَاتَّسِعِ هُواهُ وَ كَانَ أَمُوهُ قُوطًا ﴾ [الكهف: ٢٨] قالَ

هَلاكسا) قَسَالَ امْرُ عُيَيْنَةَ وَالْاقْرَاعِ ثُمَّ ضَرَب لَهُمْ مَثَلَ

الرُّجُليْن و مثل الْحياةِ الدُّنيَّا. يْـوْمِنُـوْن بِـآيتِـنَا فَقُلْ سَلامُ عَلَيْكُمْ كَتبَ رَبُّكُمُ قَالَ حَبَّابُ فَكُنَّا نَفْعُدُ مَعِ النَّبِي عَلَيْكُ فَإِذَا بِلَغْنَا السَّاعة الَّتِي يَقُومُ فِيهَا قُمُنا وتركَّناهُ حَتَّى يَقُومُ. عَلَى نَفْسِهِ الرُّحْمَةَ ﴾ قباب في كهاب جب آيتي اتریں تو ہم پھرآ پ ہے نز دیک ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے اپنا گھٹٹا آ پ کے گھٹے یر رکھ دیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرحال ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور جب اٹھنے کا آپ قصد کرتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ہم کو جهورُ و ين أو به آيت ا تاري ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكُ مَعْ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاوِةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجُهَهُ و لا تَعْدُ عیناک عنهم توید کی ایعنی رو کے رکھ آپ کوان لوگول کے ساتھ جواینے مالک کی یا دکرتے ہیں منع اور شام اور ﴿ولا

۔ کے قاصد آتے ہیں اور ہم کوشرم معلوم ہوتی ہے کہ وہ ویکھیں ہم کو ان غلاموں کے ساتھ بیضا ویں۔ تو جب ہم آ بے کے یاس آئیں آ بان کوائے یاس سے اٹھا ديا سيجئے پھر جب ہم فارغ ہو کر چلے جائيں تو آپ کا اگر جی جا ہان کے ساتھ بیٹے۔آپ نے فرمایا: ہاں بيہ وسكتا ب\_انبول نے كہا آب ايك تحريراس مضمون کی لکھے دیجئے آپ نے کا غذم شکوا یا اور جناب علی مرتضٰی کو الکھنے کے لئے باایا۔ خباب کہتے میں کہ ہم لوگ ایک کونے میں ( خاموش ) ہیٹھے تھے کہ جومرضی اللہ اور اس کے رسول کی ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر اورية مت لائ : ﴿ وَلا تُعطرُ دِالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيُّ يُرِيدُونَ ﴾ "العني مت باك اینے باس سے ان لوگوں کو جواللہ کی یاد کرتے ہیں صبح اور شام وہ اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں تیرے ا دیران کا حساب مجھ نہ ہوگا اور تیراان پر کچھ نہ ہوگا اگر تو ان کو ہا تک دے تو تو ظالموں میں سے ہوجائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اقرع بن حابس اور عیبینہ کا ذکر کیا تو قر مايا: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعُضْهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهُ وُلاءً مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ٱلَّيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بالشَّكِرِيْنَ يُعِرِفُرِ مايا: ﴿ وَ إِذَا خِماءَ كُ الَّهِ يُمنَ

تطع من اغفلنا قلبه عن ذکر نا ﷺ یعنی مت کہا مان ان لوگوں کا جن کے ول ہم نے غافل کرویے اپنی یا دیے۔ خیاب نے کہا پھرتو و حال ہو گیا کہ ہم برابر آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہتے جب آپ کے اٹھنے کا وقت آتا تو ہم خودا ٹھ جاتے اور آپ کوچھوڑ ویے اٹھنے کے لئے۔

٣١٢٨: حقتنا يَحَى بنُ حَكِيْمٍ ثنا أَبُوْ داؤد ثَنَا قَيْسُ بَنْ اللهِ عَنْ سَعُدٍ قَالَ الرَّبِيْعِ عَنْ اللهِ عَنْ سَعُدٍ قَالَ الرَّبِيْعِ عَنِ اللهِ عَنْ سَعُدٍ قَالَ الرَّبِيْعِ عَنِ اللهِ عَنْ سَعُدٍ قَالَ نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةِ فِيْنَا سِتَةٍ فِي وَ فِي ابْنِ مَسْعُودٍ وَ صَهَيْبٍ نَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةِ فِيْنَا سِتَةٍ فِي وَ فِي ابْنِ مَسْعُودٍ وَ صَهَيْبٍ وَ عَمَارُ و المَقْدادِ وَ بَلال.

قَالَ قَالَتُ قُرِيْشٌ لِرَسُولَ اللّه عَنْكَ قَالَ فَدَحَلَ قَلْبِ
انْ سَكُونَ اتّباعًا لَهُمْ فَاطُّرُ دُهُمْ عَنْكَ قَالَ فَدَحَلَ قَلْبِ
رَسُولَ اللّه عَنْهُ مَنْ ذَالكَ مَا شَاء اللّهُ عَنْ يَدُخُلُ فَانْزَلَ
اللّه عَزُوجُلَ، وو لا تطُرُد الّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاوِةِ
والْعَشَى لِرِيُدُونَ وجُهُهُ فِهِ ٱلْآيةَ [الأَنعَام: ٢٥]

#### ٨: بَابُ فَى الْمُكْثِرِيْنَ

مَا ٣٠ : حدَّثْنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظْيْمِ الْعَبْرِيُ ثَنَا النَّضُوُ بِنَا مُحْمَدِ ثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَادٍ حدَثْنَى ابُو زُمَيْلِ هُو بَنْ مُحْمَدِ ثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَادٍ حدَثْنَى ابُو زُمَيْلِ هُو سَمَاكُ عَنُ مالك بُنِ مَرْنَدِ الْهَنَفَيِ عَنُ ابيه عنُ أبي زُرِ سَمَاكُ عَنُ مالك بُنِ مَرْنَدِ الْهَنَفِي عَنُ ابيه عنُ أبي زُرِ قَالَ عَلَى مَلُولُ اللّهِ عَلَيْكُ ( اللّا كُفرُونُ هُمُ الاسْفَلُون يَوْمِ الْقِيامَةِ اللّه مِنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَحَكَذَا وَكُسِبَهُ مِنْ طَيْبٍ. الْقِيامَةِ اللّه مِنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَحَكَذَا وَحَكَذَا وَحَدِي بُنُ سَعِيْدِ اللّهُ عَلَى بُنُ سَعِيْدِ اللّهُ عَلَى بَنْ سَعِيْدِ اللّهُ عَلَى بَنْ مَا يَسْ حَبِي بُنُ سَعِيْدِ اللّهُ مِنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَحَكَدُم ثَنَا يَخِيى بُنُ سَعِيْدِ اللهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللل

#### چاپ : جو بہت مالدار ہیں ان کا بیان

۱۹۲۹ : حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه به وایت به آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : خرابی ب بهت مال والول کی ( کیونکدا کثر ایسے مال وارخدات قافل ہو جاتے ہیں گمر جو کوئی مال کو اس کی طرف لنا دیا وراس طرف اور اس طرف آپ نے دیا دوراس طرف اور اس طرف آپ نے جا روں طرف اشار و کیا واسی اور بائیس اور آگے اور چھھے۔

۱۳۰۰ : حضرت ابو ذررضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : جولوگ بہت مالدار ہیں انہی کا درجہ قیامت کے دن سب سے بست ہوگا گر جوکوئی مال اس طرف اور اس طرف لٹائے اور حلال طریقے سے کمائے۔

۱۳۱۳: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ ہے بھی ایسے ہی

الْقطَّانُ عن مُحمَّد بن عجُلان عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابني هُرَيْرة ما روايت بــــ قال قال رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً ﴿ الْا كَثَرُونَ هُمُ الْاسْفَلُونَ الَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا.

> ٣١٣٢: حدَّثُنا يَعُقُوبُ بُنُ خُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ ثِنَا عَبْدُالْغَزِيْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْل بُنِ مَالِكِ عَنْ آبِيهِ عَنْ ابِي هُزِيْرَة رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ ( مَا أُحِبُ انُ أَحُدًا عِنْدِي ذَهَبًا فَتَأْتِي عَلَى ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ ارْصُدُهُ فِي قَضَاءِ ذيُن).

> ٣١٣٣: حدَّثُنَا حِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ حَالِدٍ ثَنَا يريندُ بُنُ أَبِي مِرْيَمَ عَنَ أَبِي عُبِيدِ اللَّهِ مُسْلِم بُن مِشْكُم غَنْ عَمْرِو بِّن غَيْلانَ النَّقَفِيِّ رَضِي اللهُ تَعَالَى غُنَّهُ قَالَ قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم (اللَّهُمُ منْ آمَنَ بيُّ و صَدَّفَينيٌ وَ عَلِم أَنَّ مِنا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْمَعَقُّ مِنْ عَنْدِكَ فَأَقُلِلُ مَا لَهُ وَولَدَهُ وَ حَبَّبُ اللَّهِ لِقَاءَكَ وَ عَجَلَ لَهُ الْقَصَاءِ وَمَنْ لَمَ يُؤْمِنُ بِي وَ لَمُ يُصَدِّقُنِي وَ لَمُ يعُلمُ انَّ ما جنَّت به هُوَ الْحَقُّ مِنْ عَنْدِكَ فَاكْثِرُ مَالَهُ وولدة و اطِلُ عُمْرَهُ).

٣١٣٣: خَدِّثُنَا أَبُوْ يَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا عَقَانَ ثَنَا غَسَانُ لِينَ لِمُوزِيْنَ حِ وَ حَمَدُنُنَا عَبُدُ اللَّهِ لِمَنْ مُعَاوِيَة النَّجَمَحِيُّ ثَنَّا غشبانُ بُن بُرْزِيْنَ فَنَا سِيَّارُ بُنْ سَلَامَةَ عَنِ الْبُوآءِ السِّيطِيّ عَنْ نَقَادَةَ الْآسسدِي قَالَ بَعَثْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي رَجُلَ يَسْتَمْنِحُهُ نَاقَةٌ فَرِدُهُ ثُمَّ بَعَنْنِي إِلَى رَجُلِ آخر فَارُسلُ إِلْيُهِ بِنَاقَةٍ فَلَمَّا أَبْصَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: (اللَّهُمُّ بَارِكُ فِينُهَا وَ فِينَمَنْ ﴿ بِرَكْتُ وَ عَ ال كُو جَسَ نَ يَهِ بَصِيحِي لَا قَادَهُ فَيْ كَمِا بَعث بها).

٣١٣٢ : معفرت ابو ہر رہے ہ ہے روایت ہے آنخضرت نے فرمایا: میں تو بینہیں جا ہتا کداحد پہاڑ کے برابر میرے یاس سوتا ہواور تمسرا دن گزرنے کے بعداس میں سے کچھسونا میرے یاس باقی رہے البتہ جو میں قرض کے ادا کرنے کے لئے رکہ جھوڑں اُس کے

١٩٣٣ : حضرت عمرو بن غيلان تقفي سے روايت ب آ تخضرت نے فرمایا: اے اللہ! جوکوئی میرے او پر ایمان لائے اور میری تقیدیق کرے اور جومیں لایا ( یعنی قرآن ) اس کوحل جانے تیرے یاس ہے تو اس کے مال اور اولا دکو کم كرے اور اپني ملا قات اس كو پيند كر دے (بعني موت) اوراسکی قضا (موت) جلدی کراور جوکوئی میرے اویر ایمان لائے اور میری تقیدیق نه کرے اور بیانہ جانے کہ میں جولے کر آیا ہوں وہ حق ہے تیرے یاس ہے تو ا سکا مال بہت کرا وراسکی اولا دیہت کراوراسکی عمرکمی کر ۔ ۱۳۳۳ : فقاده اسدی رضی الله عند سے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ کوایک مخص کے پاس ا یک اونمنی ما تنگنے کے لئے بھیجالیکن اس شخص نے نہ دی مچرآ پ نے مجھ کوا یک دومرے شخص کے پاس بھیجا اس نے ایک اونمنی جیبیجی جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا: یا اللہ برکت دے اس میں اور بإرسول الله صلى الله عليه وسلم وعاليجيجة الله تعالى بركت

قَال نُفَاذَةً: فَقُلْتُ لِرَسُول اللّهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم و قِيْمَنْ جَاء بِهَا قال ( وَ قِيْمَنْ جَا بِهَا) ثُمَّ امربِها فَـحُلِبَتُ فَدَرِّتُ فَقَال رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم واللّهُمُ آكِيْرُ مَالَقُلانِ) لِلْمَانِع الْآوَل ( والجعلُ رِزِق فُلانِ يَوْمًا بِيوُم ) لِلّذِي بَعَث بِالنّاقة.

٣١٣٥ : حَدَثْنَا الْهَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ ثَنَا ابُو بَكُو ابُنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابِي صَالِحٍ عَنْ ابِي مَعْدُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ يَعْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣١٣١ : خدَفْنَا يَعْقُوْبُ بُنُ حُمْيَدِ ثَنَا اسْخَقُ بُنُ سَعِيْدِ عَنْ صَفُّوان عَنْ عَبْد اللَّه بُن دِيْنَادِ عَنْ ابئي صَالِحٍ عَنْ ابئي صَالِحٍ عَنْ ابئي صَالِحٍ عَنْ ابئي هُرَيْرة وَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ قال قالَ وسُؤلُ الله مسلّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ وتعس عبد الدَيْنَادِ وَعَبْدُ اللهُ فَالِ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَانْتَكُس وَاذَا شِيْكَ اللهُ وَعَبْدُ اللهُ وَانْ اللهُ وَانْتَكُس وَاذَا شِيْكَ اللهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ ال

#### ٩: بَابُ الْقِنَاعَةِ

٣١٣٥ ٣: حَدَّثُنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا شَفْيَانُ بُنْ غَيينَة عَنَ اسْ مُعَلَّا ثَنَا شَفْيانُ بُنْ غَيينَة عَنْ السَّي هُريُرة قال قال وسُولُ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

دے اس کوبھی جو اِسکو لے کرآیا ہے آپ نے کہا اسکو
جھی برکت و سے جو اسکو لے کرآیا ہے پھرآ ب نے تھم
دیا دودھ دو ہے کا دووھ دو ہا گیا۔آ تخضرت نے فرمایا۔
اللہ فلال شخص کا مال بہت کرو ہے (جس نے اونٹی نہیں
بھیجی تھی ) اور فلال شخص کوروز اندرز ق (روزی) د ہے۔
بھیجی تھی ) اور فلال شخص کوروز اندرز ق (روزی) د ہے۔
مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہلاک ہوا بندہ و ینار کا اور
بندہ درہم کا اور بندہ چا در کا اور بندہ شال کا اگر اسکویہ
چیزیں دی جا تیں تب وہ راضی ہے اور جوندوی جا نیس
تو وہ بھی اپنے امام کی بیعت پوری نہ کرے۔
تو وہ بھی اپنے امام کی بیعت پوری نہ کرے۔

۱۳۲۳: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنک خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تباہ ہوا بندہ دینار (اشرفی) اور بندہ شال کا اور بندہ شال کا بلاک ہوا اور دوز خ میں اوندھا گرا خدا کر سے جب اس کو کا نئا گئے تو بھی نہ نکلے (یہ بدوعا ہے لا کی شخص اس کو کا نئا گئے تو بھی نہ نکلے (یہ بدوعا ہے لا کی شخص کیلئے)۔

#### چاپ : قناعت کابیان

۱۳۳۷: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند سے روایت ب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تو گری بہت اسباب دکھنے سے نہیں ہوتی بلکہ تو گری یہ ہے کہ دِل ب پرواہ ہو (اور جواللہ د سے اس برقنا عت کر ہے)۔

۱۳۳۸: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا:

یے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا:

یو فی اور ضرورت کے موافق روزی دی گی اور اس پر ہوایت ہوئی اور اس پر تاعت کی ۔

٩ ١٣٩ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ وَ عَلِيٌ بُنُ مُ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْآغَمَشُ عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْآغُمَشُ عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ اللهِ عُلَيْتُهُ عَنْ اللهِ عُلَيْتُهُ عَنْ اللهِ عُلَيْتُهُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عُلَيْتُهُ وَاللّهُ عَلَيْتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ا ١٣١ : حدثنا سُويْدُ بَنْ سَعِيْدٍ وَمُجَاهِدُ ابْنُ مُوسَى قَالَ ثَنا مَرُوانَ بَنْ مُعَاوِيَة ثَنَا عَبُدُ الرِّحْمَنِ لِنْ ابِي شَمَيْلَة عَنْ سَلَمَة بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ سَلَمة بْنِ عُبَيْدِ اللّه بْنِ أَبِي شُمَيْلَة عَنْ سَلَمَة بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ سَلَمة بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ سَلَمة بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْدَ بَنِ مِحْصَن الْانصادِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْدَة بْنِ مِحْصَن الْانصادِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْدَة (مَنْ اصْبِحَ مَتُكُمُ مُعَافِّى فِي جَسَدِهِ آمنا فِي سِرُبِهِ عِنْدَة قُوتُ يؤمهِ فَكَانَّما حَيْزَتُ لَهُ الدُّنَيْا.

قَال: ابُو مُعَاوِيَةً (عَلَيْكُمُ).

٣٣ ١ ٣٠ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ سِنَانِ ثَنَا كَثِيْرُ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفُو بُنُ بُو تُنَا يَزِيْدُ بُنُ الْاصَمِ عَنُ أَبِى هُرَيْرةً رفعة السَي النَّبِي عَنْ اللَّهِ قَالَ ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَشَظُّرُ اللَّي صُورِكُمُ وَ السَّه اللهِ النَّه اللهِ عَمْلُو اللهِ صُورِكُمُ وَ السَّه اللهُ عَمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ. اللهُ الحَمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ.

۱۳۹۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آند! آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا اللہ! محمد (علیہ ) کی آل کوضر درت کے موافق روزی دے یا بقد رضر درت ہے موافق روزی دے یا بقد رضر درت۔

۱۳۰۰ : حضرت انس سے روایت ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : کوئی مالدار یا مختاج ایسانہیں ہے جو قیامت میں بیآرزونہ کرے کہ اللہ تعالی اس کو دنیا میں حاجت کے موافق رزق دیتا' بہت مالدار نہ کرتا کیونکہ نفراء کے مراتب عالیہ کو دیکھیں ہے۔

۱۳۱۳ : حضرت عبیدالله بن محصن سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص تم میں سے امن کے ساتھ میں کے اوراس کے باس اس میں سے امن کے ماتھ کو یا ساری و نیا اس کیلئے اسمی ہو دن کا کھا تا بھی ہوتو کو یا ساری و نیا اس کیلئے اسمی ہو گئی

۳۱۳۲: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں اپنے سے کم والے کو دیکھواور اپنے سے زیادہ والے کو مت دیکھو۔ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی دیکھو۔ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی (کسی) نعمت کو حقیر نہ جانو گے۔

۳۱۴۳ : حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کونہیں دیکھے گا بلکہ تمہارے مملوں اور دِلوں کود کھے گا۔

## • ١: بَابُ مَعِيشَةِ آلِ

#### مُحَمَّدِ عَلِيْتُهُ

٣٣ ١٣٣ : حدَّثَنَا آبُوْ بِكُر بُنُ ابنَ شَيْبة ثناعبُدُ اللهِ بُنُ نُميْرٍ وَ ابُو أَسَامة عَنْ هِشَام ابْنِ عُرُوةَ عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ إِنْ كُنَا آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَةً لَنمُكُثُ شَهْرًا مَا نُوقِدُ فِيُهِ قَالَتُ إِنْ كُنَا آلُ مُحَمَّدٍ عَلِيكَةً لَنمُكُثُ شَهْرًا مَا نُوقِدُ فِيُهِ فَاللَّ إِنْ كُنَا آلُ مُحَمَّدٍ عَلِيكَةً لَنمُكُثُ شَهْرًا مَا نُوقِدُ فِيهِ بِنَادٍ مَا هُو إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ ( إِلَّا انْ ابْن نُميْرِ قَالَ نَلْبَتُ شَهْرًا).

١٣٥ ٣ : حدَثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا عَمْدِ عَنْ ابَى سَلْمَة عَنْ عَائشة قالت : ثننا مُحمَدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ ابِي سَلْمَة عَنْ عَائشة قالت : لَمَدُ كَانَ يَأْتِي عَلَى آل مُحمّدِ عَيْنَ الشَّهُ وُ مَا يُرَى فِي لَلْمَا لَهُ عَلَى آل مُحمّدِ عَيْنَ الشَّهُ وُ مَا يُرَى فِي لَلْمَا لَهُ عَلَى آل مُحمّدِ عَيْنَ الشَّهُ وُ مَا يُرَى فِي لِمَا يَرَى فِي اللهُ عَلَى آل مُحمّدٍ عَيْنَ الشَّهُ وَ مَا يُرَى فِي اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قُلْتُ فَحَاكَانَ طَعَامُهُمُ قَالَتَ الْاَسُوَدَانِ النَّهُمُ قَالَتَ الْاَسُوَدَانِ النَّهُمُ وَالْمَاءُ غَيْرَ اللَّهُ كَانَ لَنَا جَيْرَانٌ مِن الْانْصارِ جِيْرَانُ صِدَقِ و كَانتُ لَهُمُ رَبَائِبُ فَكَانُوْا يَبْعَثُونَ اللهِ الْبانها.

قال مُحمَّدُ وَ كَانُوا بَسْعَةَ ٱبْيَاتِ.

٣١٣١ - حدث النّع الله على ثنا بشر بن عمر ثنا شُعبَة عن سماك عن النّع مان بن بشير قال سمعت عمر بن النّح طاب يقول وائت وسؤل الله صلّى الله عليه وسلّم يلتوى في النوم من النجوع ما يجد من الدقل ما يملّ به بطنه.

٣١ ٣٤ حدثنا أخمة إن مَنِيع ثنا الحسن ابن مُوسى النَّا أَنَا شَيْبانُ عَن قَتَادَة عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكِ قَال سعِعْتُ النَّباتُ عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكِ قَال سعِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مِزَارُ ( وَالَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُولُ مِزَارُ ( وَالَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُولُ مِزَارُ ( وَاللَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## باب: آنخضرت علیه کی آل کی زندگی کے متعلق بیان

۱۳۵۳: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا سے روایت ہے کہ آل محمد پر ایک مہینہ رُز ر جاتا اور کسی گھر سے آپ کے گھروں ہیں سے دھوال نہ نگا ۔ ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا نے کہا بھر کیا گھا تے نہ تھے؟ انہوں نے کہا تھجور اور یانی ۔ البتہ ہمار ۔ بھے؟ انہوں نے کہا تھجور اور یانی ۔ البتہ ہمار ۔ ہمسائے بھے ان کے گھروں میں بکریاں بلی ہو کی ہو کی محمد تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس دود ھ بھین دیا کرتے۔

۱۳۳۳ حضرت تعمان بن بشیر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عمر نفی الله عنه بین که بین که بین آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو و یکها آ پ بجوک ب کرونیس بدلتے بین کوالتے اور (مجمی تو) ناکارہ تھجور بھی آ پ کونہ ملتی کہا تا ہے بین بحرلیں۔

۲۱۳۷ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ب بین نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ کی بین نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ کی بار فر ماتے منظم اس کی جس کے ہاتھ بین محمد کی جان ہے آل محمد کے پاس سے کوایک صاح فلے کا یا تھے ور ہا

وَ انُّ لَهُ يَوُمُنذِ بَسْعَ نسُوَةٍ.

١٣٨ ٣: حَدَثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْمُعَيْرِةُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ الْمُغِيْرِةُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ الْمَسْعُوْدِيُ عَنْ علِي بَنِ بدِيْمَةً عَنْ اللَّهِ عَبْدِةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَةً وَمَا اللَّهِ عَبْدَةً وَمَا اللَّهِ عَبْدَةً وَمَا اللَّهِ عَبْدَةً وَمَا اصْبَحَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَةً وَمَا اصْبَحَ فِي اللَّهِ عَبْدَةً مِنْ طَعَامٍ ) أَوْرَ مَا اصْبَحَ فِي اللهِ مُدَّمِنُ طَعَامٍ ) أَوْرَ مَا اصْبَحَ فِي اللهِ مُدَّمِنُ طَعَامٍ ).

٣٩ ٣١ ٣ : حـ لَّ تُلَنَّا نَصُرُ بُنْ عَلِيَّ أَخْبَرَئِنَى أَبِي عَنَ شُعْبَةَ عَنْ عَبُدِ الْآكْسِرِمِ ( زَجُلٌ مِنَ أَهُلِ الْكُوفَةِ ) عَنُ أَبِيْهِ عَنْ سُلْمِمان بُنِ صُرَدٍ قَالَ اتَانَا وَسُولُ اللَّهِ عَنِيْكَ فَمَكُنْنا ثَلَاثَ سُلْمِمان بُنِ صُرَدٍ قَالَ اتَانَا وَسُولُ اللَّهِ عَنِيْكَ فَمَكُنْنا ثَلَاثَ لِيالِ لا نَقْدِرُوا اوْلا يقُدِرُ ) عَلَى طَعَامٍ.

• ١٥ ١ ٣ : حَدَّلْنَا سُولِدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَلَى ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْمُعْمِرِ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبَى رَسُولُ الْاعْمِيْرِ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبَى رَسُولُ اللهِ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِطَعَامٍ سُخُنِ فَاكُلَ فَلَمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِطَعَامٍ سُخُنُ مُنَدُّ كَذَا فَرَعْ قَالَ الْحَمْدُ لِللهِ مَا دَخَلَ بَطُنِي طَعَامٌ سُخُنُ مُنَدُّ كَذَا وَكُذَا ).

#### ا ا: بَابُ صَبِحًا عِ آلِ مُحَمَّدِ عَلِيْكُ مُحَمَّدِ عَلِيْكُ

ا ١٥١٪ حَدَّفَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَمْيُرٍ وَ أَبُوْ حَالَدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ حَالَدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَمًا حَشُوهُ لِيْفَ. صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَمًا حَشُوهُ لِيْفَ. عَلَيْ وَسَلَّمَ أَدَمًا حَشُوهُ لِيْفَ. ١٥٢ مَ وَسُلَّمَ أَنْ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبُد الْاعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصِيلًا عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنَ آبِيّهِ عَنَ عَلِيّ انَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلِيًّا وَ فَاطِمةً وَ هُمَا فِي الله حَمِيْلِ لَهُما وَوَالْكُمِيلُ الْقَطِيْفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصَّوْفِ) قَدُ حَمِيْلٍ لَهُما وَوَالْكُمِيلُ الْقَطِيْفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصَّوْفِ) قَدُ حَمِيْلٍ لَهُما وَوَالْكُمِيلُ الْقَطِيْفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصَّوْفِ) قَدُ حَمِيْلٍ لَهُما وَاللَّكُمِيلُ الْقَطِيْفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصَّوْفِ) قَدُ حَمِيْلٍ لَهُما وَالْكُمِيلُ الْقَطِيْفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصَّوْفِ) قَدُ كَان وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهَنَ هُمَا فِهَا وَى كَان وَسُولً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهَنَ هُمَا فِهَا وَى كَان وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهَنَ هُمَا فِهَا وَى كَان وَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهَنَ هُمَا فِهَا وَى كَان وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهَنَ هُمَا فِهَا وَ

حالا نکه ان دنوں میں آپ کی نواز واج تھیں۔

۳۱۴۸: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم عند سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ) کے نے ارشاد فر مایا: آل محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کے پاس مسبح کے وقت نہیں ہے ماسوا ایک مدانا ج

۳۹۳۹: حضرت سلیمان بن صر درضی الله عندسے روالیت به ۱۳۹۳ خضرت سلیمان بن صر درضی الله عندسے روالیت به تخصرت سلی الله علیه وسلم جمارے پاس آئے کھر جم تغین دن تک تھر ہے رہے اور جم کوانا جی خد ملا کہ آپ کو کھانا تے ۔

• ۱۵۰ : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا (تازہ پکا ہوا) آیا آپ نے اس کو کھایا جب فارغ ہوئے تو فر مایا اللہ کا شکر ہے اسے دنول سے میرے ببیٹ میں گرم کھانا منہیں گیا بلکہ محبور وغیرہ برگز ریسرفر ماتے رہے ہیں۔

## باب: آنخضرت علی کی آل کا نیند کے لیے بستر کیساتھا؟

۱۵۱۳: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنبا سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بستر چمڑ سے کا تقااس کے اندرخر ماکی حیمال بھری تقی ۔

۳۱۵۲: جناب علی مرتضیؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرت میر ہے اور فاطمہ زہرا کے پاس آئے ہم دونوں ایک مفید اونی چا دراوڑ ھے ہوئے تنے جو آنخضرت نے جناب فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کو جہیز میں دی تھی اور ایک کیا سے کہ دیا تھا جس کے اندراؤخری گھاس مجری ہوئی ایک تکیہ دیا تھا جس کے اندراؤخری گھاس مجری ہوئی

متعی اورایک مقک یانی کیلئے۔

وسادة مخشَّوَةِ الْمُحَرَّا وَقَرْبِةٍ.

١٥٣ م. حدثنا مُحمَّدُ بْنُ بِشَارِ ثَنَا عَمْرُو ابْنُ يُوْلُس ثَنَا عَكْرِمَةَ نِينُ عَمَارِ حَدَّثُنِيُ سَمَاكُ الْحَقِي ابْوُ زُمْيُلِ حَدَّثبي عَبُدُ اللّهِ ابْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثيني عُمرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَهُـوَ عَلَى حَصِيْرٍ قَالَ فَجِلْسِتُ فَإِذَا عَلَيْهِ ازَارٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَاذَا الْحَصِيْرُ قَلْ اللَّهِ فَي حَبِّهِ وِ الْمَا أَنَا بِقَبُضَةٍ مِنْ شَعِيْرِ نَحُو الصَّاعِ و قُرطِ في سَاحِبةٍ في اللَّهُ وَقِهِ وَ إِذَا إِهَابٌ مُعَلَّقُ فَابُتِدُوتُ غَيْنَاى فَقَالَ ﴿ مَا يُبْكِيْكُ يَا أَبُنَ الْخَطَّابِ ! ) فَقُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ و مالي لا أَبْكِي ؟ وَ هَذَا الْحَصِيْرُ قَدْ أَثَّرِ فِي جَنَّبِكِ و هده حسرانتک لا ارای فیها الا ما اری و دالک كنسرى و فيصر في القمار والأنهار و انت نبي الله وَ صفُوتُهُ و هَاذِهِ حَزَانَتُكَ قَالَ (يَا ابْنَ الْحَطَّابِ الا تَرُضَى انْ تَكُون لِنَا الآخرةُ وَ لَهُمُ الدُّنْيَا) قُلُتُ. بلي.

٣١٥٣ : خليفه دوم حضرت عمر رضي الله عنه سے روايت ہے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس گیا آپ ایک بورئے پر بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھ گیا آپ صرف ایک تهه بند با ندھے تھے' دوسرا کوئی کپڑا آ پ کے بدن پر نہ تھا اور بوریہ کا نشان آ پ کی کمریہ پڑا ہوا تھا اور میں نے ویکھا تو ایک منتی بھر جوشاید ایک صاع ہوں گے اور بول کے بتے تھے ایک کونے میں اور مشک جولٹک رہی تھی میدو مکھ کر میری آستھوں سے بے اختیار آنسونکل آئے۔ آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیجے تو کیوں روتا ہے؟ میں نے عرض کیا 'اے اللہ کے نی میں کیوں ندروؤں۔ یہ بوریا آ یا کے مہارک پہلو من نشان ڈالے اور آپ کا خزانہ کل اس قدراس میں کوئی چیز میں نہیں و کھتا سوائے اس کے جو میں و کھے رہا

ہوں اور کسریٰ اور قیصر کود کیھئے کیسے میوؤں اور نہروں میں رہتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ ہیں اس برآ ہے کا بیتو شدخانہ آ ہے نے فرمایا اے خطاب کے جیٹے تو اس پرراضی تبیں کہ ہم کو آخرت ملے اور ان کو دنیا میں نے کہا کیوں جیس ۔

> ١٥٣ : حدَّثُنا مُحمَّدُ بُنُ طُريُفٍ وَ إِسْحِقُ ابْنُ إِبْرَاهِيْم بُن خبيب قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنْ مُجالِدِ عَنْ عَامِرٍ غن الحارِث عن على قَالَ أَهُدِيْتُ إِبْنَةُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى فَمَا كَانَ فِرَاشُنَا لَيُلَةً أُهْدِيثُ إِلَّا مُسُكَ كُبُشٍ.

> > ٢ : باب مَعِيشةِ أَصْحَاب

١٥٥ ٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمْيَرِ و أَبُوْ كُرَيْبِ ١٥٥ ؛ الومسعود رضى الله عنه سے روایت ہے قَالًا ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ زَائِذَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ آتَخَضَرت صَلَّى الله عليه وسلم بهم كوصدقه كالحكم كرتے تو بهم

۳۱۵۳: چنا ب علی مرتفنگی رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی صاحبزادی (سیده قاطمہ ؓ ) میرے یاس روانہ کی کئیں اوراس رات کو ہمارا بچھونا کچھ نہ تھا سوائے بکری کی کھال کے۔

ا تخضرت کے اصحاب کی زندگی کیسے گزری؟

ابى مشعُود رضى الله تعالى عنه قال كان رَسُولُ الله صلى مشعُود رضى الله تعالى عنه قال كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فينطلق احدُنا يتحامل حتى يجىء بالمد وإن الاحدهم اليوم مائة ألف.

#### قَالَ شَقِينٌ كَانَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفُسِهِ،

١٥١ ٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِينَعُ عَنْ آبِى نَعَامة سَمِعة مِنْ خَالِدِ بُنِ عُمَيْرٍ رَضِى اللهُ تَعالى عَنْهُ قَالَ خَطَبْنَا عُتَبَةً بُنْ غَرُّوان على الْمِنْبِرِ فَقَالَ لُقَدُ رَأَيْتُنِى سَابِعَ خَطَبْنَا عُتَبَةً بُنْ غَرُّوان على الْمِنْبِرِ فَقَالَ لُقَدُ رَأَيْتُنِى سَابِعَ سَلِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَنَا طَعَامٌ سَلِعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَنَا طَعَامٌ نَاكُلُهُ اللهِ ورق الشَّخِرِ حَتَّى قَرِحْتَ آشَداقُنَا.

١٥٨ ٣ : حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بَنِ ابنى عُمَر الْعَدَبيُّ فَنَا مُفَيَّدُ مُنْ يَحْيَى بَنِ عَبْدِ مُفَيَّالُ بَنْ عُمِرٍ و عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِ اللهِ بن النَّوْبِيْرِ بنِ الْعوامِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ النَّوْبِيْرِ بنِ الْعوامِ عَنْ الرَّبِيْرِ بنِ الْعوامِ عَنْ اللهِ بنِ النَّوْبِيْرِ بنِ الْعوامِ عَنْ اللهِ قَالَ للزَّبِيْرِ بنِ الْعوامِ عَنْ اللهِ قَالَ للزَّبِيْرِ بنِ الْعوامِ عَنْ اللهِ قَالَ للرَّبِيْرِ بنِ الْعوامِ عَنْ اللهِ قَالَ للرَّبِيْرِ بنِ الْعوامِ عَنْ اللهِ قَالَ للرَّبيرِ أَنْ التَّعْرُو اللهُ اللهِ قَالَ الرَّبيرِ اللهِ اللهِ قَالَ الرَّبيرِ اللهِ ا

میں سے کوئی جاتا اور مزد دری کرتا یہاں تک کدا یک مذ لاتا اس کوصد قد دیتا اور آج کے دن اس شخص کے پاس لا کھ رو پیہ موجود ہے شفیق نے کہا جیسے ابومسعود اپنی طرف اشارہ کرتے تھے (لیعنی میں ایسا ہی کرتا تھا اور

اب میرے پاس ایک لا کھرو پیدموجود ہیں )۔ ۱۵۲۸ن ڈالدین عمیر مسرروایت مستقدین غزوان

۱۵۲۸: عالد بن عمیر سے روایت ہے عتبہ بن غزوان نے ہم نے متبر پر خطبہ سنایا تو کہا میں ساتواں آوئی تھا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارے پاس کچھ کھا تا نہ تھا صرف درخت کے بیتے کھا تے تھے بہاں سیکھ کے بہارے مسوڑ ھے جھائی ہو میں کے بہارے مسوڑ ھے بھائی ہو میں کے بہارے کے بہارے مسوڑ ھے بھائی ہو میں کے بہارے کے بھائی ہو میں کے بہارے کے بھائی ہو میں کے بہارے کے بھائی ہو میں کے بھائی ہو 
۳۱۵۷: حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے لوگ بھوکے ہوئے اور وہ سات آ دمی ہے آ مخضرت سلم نے ہوئے وسات کھجوریں دیں ہرآ دمی کیلئے ایک کھجور۔

۱۵۸ : حفرت زیر بن عوام رضی الله عند سے روایت بے جب بیآ بت اتری حواله کر گئت الله یو فرید نیا عن الله عند کا الله عند بها کونی تعمت الله کار سے بیس کے جا کا کونی تعمت ہا دے بیس ہے جو جا کی جس سے بوجھے جا کیں گئی مرف دو چیزیں جی مجود جس سے بوجھے جا کیں گے؟ مرف دو چیزیں جی مجود اور پائی آ ب نے فر مایا: نعمت کا ذماند قریب ہے۔ 180 : حضرت جا ہر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ہم کوروانہ کیا تین سوآ دمیوں کو (جہاد کے لئے) اور ہما را توشہ ہاری گردؤوں بر تھا خیر ہما را توشہ ہوگیا یہاں تک کہ ہر وز ایک مجود میں لوگوں نے کہا اے ہر میں کہا ہے کہا ہے ہر وز ایک مجود میں لوگوں نے کہا اے

فقيل به اباعبد الله و اين تقع التمرة من الرَّجْلِ فقال : لفقد وجدنه فقدها جين فقدناها و اتينا البخر فإذا نبخل ببخوّت قد قدفة البُحرُ فأكلنا منه ثمانية عَشَرَ يؤمًا

#### ١٣ : بَابُ فِي الْبِنَاءِ وَالْخَرَابِ

المن المن المن عن عبد الله ابن عمر قال مر علينا رسول عن المنه من المنه وسلم الله ابن عمر قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل نعالج خصائه فقال ما هذا) فقلت خص كنا وهي نحن نعل نصلحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم (ما أزى الامر الا اعجل من ذالك.).

١١٢ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يحيى ثَنَا أَبُو نُعيْمِ ثِنَا السُحٰقُ بَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيْدِ أَبُنِ الْعَاصِ عَنْ آبِيْهِ سَعِيْدِ عَنْ أَبُن عُمْرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَنِيْكُ بَنَيْتُ مِنْ أَبُن أَلْعَامِ اللَّهِ عَنْكُ بَنَيْتُ

ابوعبدالله بھلا ایک تھجورے آ دمی کا کیا بنآ ہوگا؟ انہوں نے کہا جب وہ بھی ندر بی تو اس وقت ہم کو اس کی قدر معلوم ہوئی۔ آ خر ہم سمندر کے کنارے آئے وہاں ہم نے دیکھا ایک مجھل پڑی ہے جس کو دریائے بھینک دیا ہے ہم اس میں سے اٹھارہ دن تک کھاتے رہے۔

## دياب: عمارت تعمير كرنا؟

• ۱۹۱۹: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہمارے او پر سے گزرے ہم ایک جمونیز ابنار ہے تھے۔ آپ نے فرمایا ، پرکیا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہما را مکان پرانا ہو گیا ہے ہم اس کو درست کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ہیں تو ویک ہوں موت اس سے جلد آنے والی ہے۔

الا الا : حضرت الن من ال الدوايت ہے كة تخضرت اليك النسارى كا تھا آپ نے فر مايا يہ كيا ہے؟ لوگوں نے انسارى كا تھا آپ نے فر مايا يہ كيا ہے؟ لوگوں نے عرض كيا كول بنگلہ جس كو فلال شخص نے بنايا ہے ۔ آپ نے فر مايا: جو مال اليمى چيز وں جيس خرچ ہو وہ قيا مت كے ون وبال ہوگا اس كے ما لك پر يہ خبراى انسارى كو كينى اس نے اس كو گرا وبا چر آ تخضرت ادھر سے گزر ہے تو اس كول بنگلے كوئيس و يكسا اسكا حال ہو چھا گزر ہے تو اس كول بنگلے كوئيس و يكسا اسكا حال ہو چھا كوگوں نے عرض كيا آپ نے جو فر مايا تھا اس كى خبر جب مكان كے ما لك كوئيتى تو آس نے اس كوگرا ويا ۔ آپ تے نے فر مايا تھا اس كي خبر جب نے فر مايا: اللہ اس پر دم كر ہے اللہ اس پر دم كر ہے۔ آپ تے فر مايا: اللہ اس پر دم كر ہے۔ اللہ اللہ اللہ علی وہ يكسا جب ہم آ تخضر ہے سلی اللہ علی وہ ملم کے پاس رہے تھے جس نے ایک كوئھرى بنا لی علیہ وسلم کے پاس رہے تھے جس نے ایک كوئھرى بنا لی علیہ وسلم کے پاس رہے تھے جس نے ایک كوئھرى بنا لی علیہ وسلم کے پاس رہے تھے جس نے ایک كوئھرى بنا لی علیہ وسلم کے پاس رہے تھے جس نے ایک كوئھرى بنا لی علیہ وسلم کے پاس رہے تھے جس نے ایک كوئھرى بنا لی علیہ وسلم کے پاس رہے تھے جس نے ایک كوئھرى بنا لی

بيتنا يُكِنني من المطرو يُكِنني من الشَّمْس ما اعانبي عليه خلق الله تعالى.

الله الله حدث السماعيل بن مؤسى ثنا شريك عن الله الله الله المن الله عن حادثة بن مضرب قال اتينا خبابًا رضى الله تعالى عنه تعوده فقال لقد طاط سقيى و لو لا ابنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تشمئو السول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فسي سمنو السول الله عنية و قال ( إن العبد ليوجر فسي نفقيه الله على الشراب) او قال ( في البناء).

#### ٣ ا : بَابُ التَّوَكَّل وَالْيَقِيُن

١٦٠ ا ٣ : حدَثْنا حَرْمَلَةُ بُنُ يَخِيى ثَنَا عَبْدُ اللّهِ ابْنُ وَهُبِ الْحَيْسَانِيّ الْحَيْسَانِيّ الْحَيْسَانِيّ الْحَيْسَانِيّ الْحَيْسَانِيّ الْحَيْسَانِيّ الْحَيْسَانِيّ الْحَيْسَانِيّ الْحَيْسَانِيّ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ اللّهِ عَنْفَيْ يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولُ اللّهِ عَنْفَيْ يَقُولُ اللّهِ عَنْفَالُ اللّهِ عَنْفَالُ اللّهِ عَنْفَالُ اللّهِ عَلَى اللّهِ حَقَّ تَوَكّبُه كَرَزْ قَكُمُ كَمَا وَلُو اللّهِ حَقَّ تَوَكّبُه كَرَزْ قَكُمُ كَمَا يَرُونُ عَبِطَانًا).

10 ا ا ا : حدّ ثنا أبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيّبة . ثنا أبُو مُعَاوِية عن الاعْمَمِ عَنْ سَلَام ( ابُنِ شُرِحَبِيل أبِي شُرْحَبِيل أبِي صَلّى عَنْ حَبّة وسَواءِ ابْنِي خَالِدٍ قَالا ذَحَلُنا عَلَى النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم و هُو يُعَالِحُ شَيْبًا فاعَنّاهُ عَلَيْهِ فَقَال ( لا تياسا مِن الرِّزُقِ مَا تَهَوَّرُتُ رُوَّسُكُما فَإِنْ الإنسان لا الله الله الله الله أمّا الحمر ليس عَليه قِشْرٌ ثُمّ يرْزُفْهُ الله عَرْوجِلْ)

الله الما : خَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ آنْبَأَنَا آبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بَلْ وَرُيْقِ الْعَطَارُ الله سِيْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْجُمْحِيُّ عَنُ بَلْ وَرُيْقِ الْعَطَارُ الناسِعِيْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْجُمْحِيُّ عَنُ مُوسَى لِن عَلْمَ بِنَ وَباحٍ عَنْ ابِيّهِ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ مُوسَى لِن عَلْقِ بَنِ وَباحٍ عَنْ ابِيّهِ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ مُوسَى لِن عَلْقِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْرِ و بَنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْرِ و اللهُ عَنْ عَلْمَ وَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْرِ و اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْرِ و اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَلْمَ وَالْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ وَالْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تھی جو ہارش اور دھوپ سے مجھ کو بچاتی اور اس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے میری مدد نہیں کی تھی۔
۱۹۱۳: طارف بن مصرب سے روایت ہے ہم خباب کی عیادت کو گئے انہوں نے کہا میری بیاری کمی ہوگئی اور اگر میں نے آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹ شاہوتا آپ فر مات کروتو میں آپ فر مایا: بندے کو ہرا یک موت کی آرز و مت کروتو میں موت کی آرز و مت کروتو میں خرج کی آرز و می کروتو میں خرج کی اور ایک خرج کی اور کرتا اور آپ نے فر مایا: بندے کو ہرا یک خرج کی اور ایک خرج کی اور ایک کرنے کی تو اب نہیں ماتا۔

## باب : توكل اوريقين كابيان

۱۹۱۷: حضرت عمروین عاص رضی الله عنه سے روایت ہے آن عاص رضی الله عنه سے روایت ہے آن عضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: آن م کے دل میں بہت میں را ہیں ہیں مجر جوشخص اینے دل کو ببب را ہول میں لگا و بیت کو الله تعالی پرواہ ندکرے گا اس کو

شُعْبة فَ مَن اتَبَع قَالِمُهُ الشَّعب كُلُها يُبالِ اللَّهُ بِاي وادِ أَهُلَكُهُ وَ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَّاهُ التَّسْعُب).

الاعتصاب عن ابئ سُفَيَانَ عَنْ جابِرٍ قَالَ سَمَعَتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةً عَنِ اللهُ عَنْ ابئ سُفَيَانَ عَنْ جابِرٍ قَالَ سَمَعَتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْتُ يَقُولُ ( لا يَسَمُوْتَنْ أَحَدٌ مِنْكُمُ الله و هُوَ يُخْسَنُ اللّهُ عَلَيْتُهُ يَقُولُ ( لا يَسَمُوْتَنْ أَحَدٌ مِنْكُمُ الله و هُوَ يُخْسَنُ اللّهُ عَلَيْتُهُ الله و هُوَ يُخْسَنُ الطَّنَ بِاللّه ).

عَنِ النِّنِ عَجُلَانَ عَنِ الْآعَرِجِ عَنَ الِنَّيْ الْفَيْانُ الْنُ عُيئَة عِنِ الْمَعْ وَعِنَ الْمَعْ وَعَنَ الْمَعْ وَعَنَ الْمَعْ وَعَنَ الْمَعْ وَعَنَ الْمَعْ وَعَنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُعَالِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### ١٥: بَابُ الْحِكْمَة

١١٩ ٢ ١ ٣؛ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ ابْرُهِيْمَ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ ابنُ عَنْ ابنُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسلّم الكلمةُ اللهُ عَلَيْهِ وسلّم الكلمةُ اللهُ عَلَيْهِ وسلّم الكلمةُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ واللهِ اللهُ عَلَيْهِ واللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

مَعُ اللهِ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللهُ اللهِ الْمُعَلِّمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ مَنْ عَبْدِ اللهِ الْهِ الْهِ سَعِيْدِ لَنِ اللهِ عَنْ عَلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المُلْ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَ

کسی راہ میں ہلاک کر دے اور جوشخص اللہ تعالیٰ پر مجروسہ کرے تو سب راہوں کی فکراس کو جاتی رہے گی۔ ۱۳۱۳: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ پ فرمات سے اللہ علیہ وسلم سے آ پ فرمات سے اللہ علیہ وسلم میں کے وئی نہ مرے گراس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھتا ہو۔

۳۱۱۸: حضرت ابو ہریرہ تا ہے روایت ہے کہ آئے تضرت کے قرمایا: قوی مسلمان اللہ تعالیٰ کو زیادہ پہند ہے نا توال مسلمان سے ہر بھلائی ہیں تو حرص کر پھراگر تو مغلوب ہو جائے تو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور جواس نے جا ہا وہ کیا اور ہرگز اگر گرمت کراگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے جب اس طور سے ہو کہ تقذیر پر بے اعتمادی نظے اور انسان کو بیا اس طور سے ہو کہ تقذیر پر بے اعتمادی نظے اور انسان کو بیا عقیدہ ہو کہ بیرہارے فلال کام کرنے سے بیر قت آئی۔

#### باب : حمت كابيان

۱۲۹۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حکمت کا کلمہ کو یا مسلمان کی تم شدہ چیز ہے جہاں اس کو بیائے وہ اس کا زیادہ حقد ارہے۔

• ۱۳۱۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: دونعتیں الی ہیں کہ بہت سے لوگ ان میں ناشکری کرر ہے ہیں۔ ایک تو تندرسی اور دوسر نے فراغت (بے فکری)۔

اکا ان حضرت ابوابوب سے روایت ہے ایک شخص آ کضرت مالی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کوئی بات فرما یئے لیکن مخضر ۔ آ پ نے فرمایا: جب تو نماز میں کھڑا ہوتو الی نماز بڑھ گویا تو

اَرْجِوْ قَالَ (اذَا قُمُت فِي صَلابِكَ فَصَلِّ صَلاَةً مُوْدِع و لَا تُكَلَّمُ بِكَلامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَ آجُمِعِ الْيَاسَ عَمَّا فِي آيْدِيُ النَّاس).

قَالَ أَبُو الْمُحسنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ الْمُوهِيْمَ ثَنَا مُؤْسَى ثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَ نَحُوَهُ وَ قَالَ فِيْهِ ( بِأَذُنِ الْمُوهِيْمَ ثَنَا مُؤْسَى ثَنَا حَمَّادٌ فَذَكُر نَحُوهُ وَ قَالَ فِيْهِ ( بِأَذُنِ حَيْرها شَاةً).

# البَرَائَةِ مِنَ الْكِبُو والتَّوَاضُع

٣ ١ ٢ ٣ : حَدَّثَنَا هَنَّا دُبُنُ السَّرِي قَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنِ الْآغَزِ أَبِى مُسَلِمٍ عَنْ أَبِى هُو يُرَةً فَعَالَ عُن السَّائِبِ عَنِ الْآغَزِ أَبِى مُسَلِمٍ عَنْ أَبِى هُو يُرَةً فَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ( يَقُولُ اللَّهِ سُبُحَانَهُ الْكِبُرِيَاءُ وَالْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ( يَقُولُ اللَّهِ سُبُحَانَهُ الْكِبُرِيَاءُ وَالْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُ وَالْحَدَا مِنْهُمَا الْقَيْتُهُ وَذَا لِي وَالْحَدَا مِنْهُمَا الْقَيْتُهُ وَذَا لِي وَالْحَدَا مِنْهُمَا الْقَيْتُهُ

اب اس دنیا ہے رخصت ہونے والا ہے اور الی بات منہ سے مت نکال جس سے آئندہ عذر کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جا۔

## جاہ : تو اضع کا بیان اور کتر کے جھوڑ وینے کا بیان

۳۱۷۳: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ب روایت ہے آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وہ مخص جنت میں رائی کے مخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرغر ور بواور وہ مخص دوزخ میں نہ جائے گا جس کے درا برابرایمان کا جس کے دل میں رائی کے دائے کے برابرایمان

۳۷۱۳: ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: اللہ سبحانہ و تعالی فر ماتا ہے تکبر میری جا در ہے اور ہڑائی میرااز ارپھر جو کوئی ان دونوں میں ہے کسی کے لئے مجھ سے جھڑ کے

فِي جهنّم).

۵۵ ا ۳ : حدَّثْنَا عَبُدُ الله بُنُ سِعِيْدٍ وَ هَارُوْنُ ابْنُ اِسْحَقَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ الْمُحارِبِيُّ عَنْ عَطَاء بُن السَّائب عَنْ سَعِيْد بُن جُنِيْر بُنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قال رسُولُ اللهِ سَعِيْد بُن جُنيير بُن عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قال رسُولُ اللهِ سَعِيْد بُن جُنيير بُن عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قال رسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قال رسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قال رسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قال رسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قال رسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قال رسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قال رسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبْدَ اللهِ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمَةُ وَلَيْكُمُ وَالْعَظْمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ النَّالِ ).

١٤١٣؛ حدَّقَفَ حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وهُ بِ الْحَبْرِنِيُ عَمُ الْحَبْرِنِيُ الْحَدْرُةِ عَنْ ابى الْهِيْفُمِ عَنْ ابى الْهِيْفُمِ عَنْ ابى سعيد عن رسول الله عَيْنَ قال ( من يتواضع لله الله عَيْنَ قال ( من يتواضع لله الله عَيْنَ قال ( من يتكبّر على الله المبخانة درجة يَرْفَعُهُ الله به ذرجة و من يتكبّر على الله ذرجة يعضعه الله به ذرجة حتى يجعله في أشفل الشافلين.

22 ا ٣ : حدّ ثنا نَصُرُ بُنُ عَلِي ثنا عَبْدُ الصَّمد و سلَّم بُنُ قَلْيَبَة قَالا ثنا شُعْبَة عَنْ عَلِي بُن زيْدِ عَنْ آنس بَن مالكِ \* قَتْلِيبَة قَالا ثنا شُعْبَة عَنْ عَلِي بُن زيْدِ عَنْ آنس بَن مالكِ \* قَال إنْ كانت آلامَة مِنْ اهٰلِ المديْنة لتَأْخُذُ بيد رسُول الله عَنْ فَا لَهُ مِنْ يَدِهَ مِنْ يَدُهُ مِنْ يَدِهَ مِنْ يَدِهَ مِنْ المُهَدِينَة فِي حَاجَتِهَا .

١٤٨ من حدث عن عنه و بن وافيع ثنا جريو عن مسلم الآعور عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كان وسول الله تعالى عنه قال كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض و يشيع المشيع المنازة و يجيب دعوة المملوك والتضير على جمار ويوم حيه على جمار ويوم حيه على جمار مخطوم برسن من ليف و تنحته اكات من ليف و تنحته اكات من ليف و

9 / ا ٣: حدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِي ابْنُ الْحُسيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ثَنَا أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ قَتَادة عَنْ مُطَرِّفٍ عنْ عياضِ بْنِ

مين اس كوجهتم مين دُ الون گا \_

۵ - ۱۲۱۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے بھی ایسی بی روایت ہے۔

الا الا الله على الل

الم ۱۳۱۸ الله بن ما لک سے دوایت ہے کہ آنخضرت بیار کی عیادت کرتے 'جنازے کے ساتھ جائے' غلام اگر وقوت دیتا تو بھی قبول کرتے 'گدھے پرسوار ہوئے اور جس دن بن قریظ اور بن نفیرکا واقعہ ہوااس دن آپ ایک گدھے پرسوار سے اُس کی رشی خرما کی جھال کی تھی' آپ گدھے پرسوار سے اُس کی رشی خرما کی جھال کی تھی' آپ گدھے پر رکھا تھا یہ کے بنچا لیک زین تھا خرما کا پوست کا جوگدھے پر رکھا تھا یہ سب امور آپ کی تواضع اورا کھار بردلالت کرتے ہیں۔ سب امور آپ کی تواضع اورا کھار رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے آخضرت عیاض بن جمار رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ سنایا تو

جِمَارٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ أَنَّهُ خَطَبَهُمُ فَقَالَ ( إِنَّ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ أَوْ خَلَّ عَلَى اللهُ عَزَّوجَلَّ أَوْ خَلَى اللهُ عَلَى اجْدٍى. أَوْ خَي النِّي الْفَوْا حَتَّى لَا يَفْخَرَ احَدٌ عَلَى اَجَدٍى.

#### 4 : بَابُ الْحَيَاءِ

١٨٢ : حُدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ سَعِيْدِ ثَنَا سَعِيْدُ بُنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ بُنْ مَحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ النَّورَاقُ ثَنَا ضَالِحُ بُنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ النَّورَاقُ ثَنَا ضَالِحُ بُنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنْ الْمُورَاقُ ثَنَا ضَالِحُ بَنَ مَعْمَدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنْ الْمُعْلِقِ اللَّهِ عَنِي الْمَنْ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ لِلكُلِّ دِيْنِ خُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ).

١٨٣ : خدَّ ثَنَا عَمُرُو بُنُ زَافِع ثَنَا جَرِيْوٌ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ رَافِع ثَنَا جَرِيْوٌ عَنْ مَنْصُوْدٍ قَالَ قَالَ رِبْعِي بُنِ حِراشِ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَمْرٍ آبِى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَبُعِي بُنِ حِراشٍ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَمْرٍ آبِى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ وَانْ مِسَمًّا آذِرَكَ النّاسُ مِنْ كَلَمِ النّبُوّةِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ وَانْ مِسَمًّا آذِرَكَ النّاسُ مِنْ كَلَمِ النّبُوّةِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ مَا شِيشْتَ ﴾.

٣١٨٣: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا هَشَيْمٌ عَنْ مَنُ صُوسَى ثَنَا هَشَيْمٌ عَنْ مَنُ صُولَ مَنُ صُورٍ عَنِ المحسنِ عَنُ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْدِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ وَالْبَهَاءُ فِي النَّارِ).

١٨٥ ٣: خدَّتُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ الْحَلَّلُ ثَنَا عَبُدُ الرَّزُاقِ الْحَلَّالُ ثَنَا عَبُدُ الرَّزُاقِ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ اللَّهِ عَلْنَا عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَقِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْعَلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَ

فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے جھاکو دی بھبی کہ تو اصنع کر و یہاں تک کہ کوئی مسلمان دوسرے پر فخر نہ کرے۔ دیاہے: شرم کا بیان

• ۱۱۸۰: ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو کنواری لڑکی ہے بھی زیادہ شرم تھی جو پردے میں رہتی ہے اور آپ جب کی چیز کو برا جانتے تو آپ کے مبارک چبرے میں اس کا اثر معلوم ہوتا۔

۳۱۸۱: حضرت انس سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ہروین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہاور اسلام کی خصلت حیا ہے۔

الله عباس رضى الله عنها سے بھى ايسے بى الله عنها سے بھى ايسے بى روايت ہے۔

۳۱۸۳: الومسعود انصاری اورعقبه بن عمرو سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے پاس جوا گلے بینمبرول کے کلام میں سے رہ گیا ہے وہ سے ہے جب تو شرم نہ کر ہے تو جی جا ہے وہ کر۔

٣١٨٣: حضرت الو بمرصد لين رضى الله عنه سے روايت الله عنه حيا ايمان هي كه آئخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: حيا ايمان هيں واخل ہے اور جفا دوز خ ميں جائے گی۔

۵ ۱۳۱۸: انس رضی الله عنه بروایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وکم سے فر مایا: جس چیز میں فخش ہووہ اس کوعیب

رما كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٌ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَ لا كان الْحَياءُ ﴿ وَارْكُرُوكِ كَا تُوالْيَانِ صَرور فَحْشَ سِي عِيبِ واربوجائكا فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ).

#### ١٨: بَابُ الْحِلْم

٣١٨٢: حَدَّثُنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُب حَدَّثْنِي سَعِيدُ بُنْ أَبِي أَيُّولَتِ عَنْ آبِي هُرُحُوم عَنْ سَهْل بُن مُعَادِ بُن أَنْسَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ( مَنْ كَظَمْ غَيْنظًا وَ هُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُوسُ الْحَلَاثِقِ يَوُم الْقِيَامَةِ حَتَّى يُحَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ). ٨ ١ ٣ : حَدَّثُنَا أَبُو كُرِيْبِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ الْهَمُدَائِيُّ ثَنَا يُولُسُ بُنُ إِسْكَيْرِ ثَنَا خَالِدُ بُنَّ دِيْنَارِ الشِّيبَانِي عَنْ عُمَارَةً الْعَبُدِيُّ ثَنَا أَبُو سَعِيْدِ الْنُحَدُرِيُّ رَضِي اللَّهُ تعالَى عَنَّهُ قَالَ كُنَّا جُلُونًا عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليْه وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُسُكُمُ وُفُودُ عبدِ الْقَيْسِ) وَ مَا يُرَى احَدٌ فَبَيْنَا نَحُنُ كَذَالُكَ إِذَا جَاءُ وَا فَسَرَلُوا فَأَتُوا رِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و بِيقِيَ الْاَشِيُّ الْعَصْرِيُّ فَجاءَ بِعُدُ فَنَزَلَ مُنْزُلًا فأناخ زاجلته و وضع ثيابه جانبًا ثُمَّ جاء إلى زسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ (يَا أَشَجُّ إِنَّ فِيُكُ لَخَصَّلْتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْجِلْمُ وَالتُّودُةُ).

قَسَالَ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ! رَصَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَشَىءٌ جُهِلُتُ عَلَيْهِ امُ شَيْءٌ حَدَثَ لِيْ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بَالْ شَيْءٌ جُبِلْتُ

٨٨ ١ ٣: حَدَّثَتَما أَبُو إِسْحِقْ الْهَرُويُ ثِمَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُ ثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا أَيُوْ جَمهرَةَ عَنِ ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ قَالَ لِلاَشْجَ الْعَصْرِي ( إِنَّ فِيْكُ

اورحیاجس چیز میں آجائے دواس کوعمہ ہ کردے گی۔

## چاپ : حلم اور برد باری کابیان

١١٨٦: انس رضي الله عنه ہے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: جو شخص اپتا عصه روک لے اوروہ طاقت رکھتا ہواس کواستعمال کرنے کی تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن لوگول کے سامنے بلائے گا اور اس کوا ختیار و سے گا جس حور کو جا ہے و و پند کر لے۔ ١٨٥٣: ابومعيد خدري رضي الله عنه عدروايت بهم آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے یاس بیٹے ہوئے تھے اتے میں آپ نے فرمایا:عبدالقیس کے قاصد آن مہنیے اورکوئی اس وقت دکھلائی نہیں دیتا تھا خیرہم ای حال میں تھے کہ اتنے میں عبدالقیس کے قاصد آن مہنچ اور اترے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آئ ليكن ان مين ايك مخض تقا اشج عصري (مرينها موا) .. اس مخص کا نام منذر بن عائذ تھا و دسب کے بعد آیا ور ایک مقام میں اترا اور این اومٹنی کو بٹھایا اور اینے كيرے ايك طرف ركھ پھر آنخضرت كے ياس آيا بر ے اطمینان اور مہولت ہے۔ آنخضرت نے فرمایا: اے اشج تجھ میں دوخصلتیں ہیں جن کواللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ا یک تو حلم دوسرے تو وق ( یعنی وقار اور تمکین سہولت ) اشج نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میصفتیں مجھ میں خلقی ہیں یا نئی بيدا مولى بين؟ آپ نے فر مايا جبين طلقي بين -

٣١٨٨ : حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللج عصری سے فرمایا: تخصیص دو تحصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالی دوست

خَصَّلَتَيْن يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالْحَيَّاءَى.

٩ ٨ ١ ٣: حَدَّفَنَا زَيْدُ بْنُ آخَزَمْ ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ ثَنَا حَمَّادُ بِنُ عُمَرَ ثَنَا حَمَّادُ بِنُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَاللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابْدَ اللهِ عَنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ آجُرًا عِنْدُ اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ آجُرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ قَعْظُمُ آجُرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ قَعْظُمُ آجُرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ قَعْظِمُ آجُرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةٍ قَعْدُ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ قَعْمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ قَعْدُ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ قَعْدُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ ال

#### ١ : بَابُ الْحُزُن وَالْبُكَاءِ

ا ۱۹۱ م: حدَّثنا مُحمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبُدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبُدُ الْصَّمَدِ ابْنُ عَبُدِ الْوارِثِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً 'عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَبُدِ الْوارِثِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً 'عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (لَو تَعْلَمُ لَصَحِكُمُ فَصَحِكُمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (لَو تَعْلَمُ لَصَحِكُمُ مَ قَلِيلًا وَلَبَكُيْتُمْ كَثِيرًا.

١٩٢ : خَدَّنْ فَا مُحَمَّدُ الرَّحْمَٰنِ النَّرْالِهِ فِيمَ أَنَا مُحَمَّدُ النَّ الْمِرْهِ فِيمَ أَنَا مُحَمَّدُ النَّ اللهِ عَنْ مُوسَى النِي يَعْقُوبَ الزَّمْعِي عَنْ آبِي حَازِمِ آبَى خَارِمِ أَنَّ فَا مَعْمَرَهُ آنَ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْعِلْ المُلْعِلْ المُلْعِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْعِلْمُ المُلهِ المُلْعِلْمُ المُلْعِلْمُ المُلْعُلِي المُلْعُمُ المُلْعُلِي ا

رکھتا ہے حکم اور حیا۔

۹ ۱۸۹ : ابن عمر رضی الله عنهما سے روابیت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی گھونٹ پینے کا تواب الله تعالیٰ کے پاس اتنانہیں ہے جتنا خصہ کا گھونٹ پینے کا الله کی رضا مندی کے لئے۔

## چاپ : غم اوررونے كابيان

۳۹۹: ابو ذررضی اللہ عنہ سے روایت ہے آئے ضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: پیس وہ باتیں ویکھتا ہوں جن کوئم نہیں سنتے ہان کوئم نہیں دیکھتے اور سنتا ہوں جن کوئم نہیں سنتے آسان چر چر کرر ہا ہے اور کیونکر چر چر نہ کرے گااس میں چار انگلیوں کی جگہ بھی باتی نہیں ہے جہاں ایک فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالی کو سجدہ نہ کرر ہا ہوتم خدا کی اگرتم وہ جانے جو بیں جانتا ہوں تو تم تھوڑ ا ہوتم خدا کی اگرتم وہ جانے جو بی جانتا ہوں تو تم تھوڑ ا ہوتے اور تم کو بچھوٹوں پر اپنی عورتوں کے ساتھ مزہ نہ آتا اور تم جنگلوں کونکل جاتے اللہ تعالی سے فریا وکرتے ہوئے تسم خدا کی جھے تو آرز و ہے کاش سے فریا وکرتے ہوئے جس کولوگ کا ثر و ہے کاش میں ایک ورخت ہوتا جس کولوگ کا ثر و ہے کاش

۱۹۱۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روابیت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم جانے وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنے اور بہت روتے۔

٣١٩٢ : عامر بن عبدالله بن زبير سے روايت ہے ان کے باپ نے ان سے بيان کيا که ان کے اسلام ميں اور اس آيت کے اتر نے ميں جس ميں الله تعالى نے اور اس آيت کے اتر نے ميں جس ميں الله تعالى نے ان بر عمّا ب کيا صرف چار برس کا قاصلہ تھا: ﴿ وَلا اَنْ بِرَعْمَا بِ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ بَدُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ بَدُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ

الْكِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ ﴾ [الحديد: ١٦].

٩٣ ١ ٩٣ خَذَنَا آبُو بَكُو بُنُ حَلَفٍ ثَنَا ابُو بَكُو الْحَنْفِيُّ ثَنَا ابُو بَكُو الْحَنْفِيُّ ثَنَا عَبُدِ اللَّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ حُنْيُنِ عَبُدُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَا تُكْثِرُونَا عَنْ اللَّهِ عَلَيْتُ لَا تُكْثِرُونَا وَالصَّحِكَ تُمِينُ اللَّهِ عَلَيْتُ لَا تُكْثِرُونَا وَالصَّحِكَ تُمِينُ اللَّهِ عَلَيْتُ الْقَلْبَ).

٣١٩٣؛ حَدَّثَنَا هَنَّا أَبُنِ السِّرِي ثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنِ اللهُ مَسْنُ عَبُهِ اللهِ رَضِى اللهُ اللهُ مَسْنُ عَنُهُ قَالَ عَنُهُ قَالَ: قَالَ لِنَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِقُرَأَ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِقُرَأَ أَنَّ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِقُرَأَ أَنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا الله فَا ذَا عَيْنَا هُ لَهُ اللهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَا اللهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَهُ اللهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَهُ اللهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَهُ اللهُ اللهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَهُ اللهُ اللهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَهُ اللهُ الل

١٩٥ ٣ ١ جَدُّثُنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِيْنَارِ ثَنَا السَّحْقُ بُنُ مَنْ صُدُم وَ ثَنَا الْهُو رَجَاءِ النُّر اسَانِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَالِكِ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي جنازَةِ فَجلَسَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي جنازَةِ فَجلَسَ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبُرِ فَبَكَى حَتَّى بَلُ الثَّرِي ثُمَّ قَلا (يَا اِخُوانِي يُعَلَى شَفِيْرِ الْقَبُرِ فَبَكَى حَتَّى بَلُ الثَّرِي ثُمَّ قَلا (يَا اِخُوانِي لِيهُ لَا اللَّهِ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبُرِ فَبَكَى حَتَّى بَلُ الثَّرِي ثُمَّ قَلا (يَا الْحُوانِي لِيهُ لَا اللَّهِ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبُرِ فَبَكَى حَتَّى بَلُ الثَّرِي ثُمَّ قَلا (يَا الْحُوانِي لِيهُ لَا اللَّهِ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبُرِ فَبَكَى حَتَّى بَلُ الثَّرِي ثُمَّ قَلا (يَا الْحُوانِي لِيهُ لَا اللَّهِ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبُرِ فَبَكَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَالِقُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُولُولِ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ

١٩١ م: حَدَّقَ الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم ثَنَا اَبُوْ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيُكَةً الدِّمَشُقِیُ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم ثَنَا اَبُوْ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيُكَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ نِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعْد بُنِ آبِى وَقَاصِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ نِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعْد بُنِ آبِى وَقَاصِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنِي السَّائِبِ عَنْ سَعْد بُنِ آبِى وَقَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي السَّائِبِ عَنْ سَعْد بُنِ آبِى وَقَاصِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنِي السَّائِبِ عَنْ سَعْد بُنِ آبِى وَقَاصِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَرَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُتُبَةً بُنِ اللَّهِ بَنِ عُتُبَةً بُنِ اللَّهِ بَنِ عُتُبَةً بُنِ

عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قَلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَالِيهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قَلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ

۳۱۹۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بہت مت ہنسو۔ اس لئے کہ بہت ہننے ہے دِل مردہ ہو جاتا

۱۹۹۳: حفرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ اسلے میں نے اسلے مورد کے بیجے سے فر بایا: مجھ کو قرآن نا۔ میں نے آپ کوسور و شاء سنائی جب میں اس آیت پر پہنچا: ﴿ فَ كُیفَ اِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةِ بِشَهِیْدِ وَجِنْنَا بِکَ عَلَی هُو لَا اِحْدُنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةِ بِشَهِیْدِ وَجِنْنَا بِکَ عَلَی هُو لَا اِحْدُنَا بِکَ اَمْتِ بِرِ کُواہ کر کے لائیں گے اور جھ کو جب ہم ہرا کی امت برگواہ کر کے لائیں گے اور جھ کو ان لوگوں پر گواہ کر کے لائیں گے اور جھ کو ان لوگوں پر گواہ کر کے لائیں گے تو ہیں نے آپ کو دیکھوں ہے آنو جاری ہے۔

۱۹۹۵: حفرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنے ایک جناز ب میں آ پ قبر کے کنار بیٹے کررونے گئے یہاں تک میں آ پ قبر کے کنار بیٹے کررونے گئے یہاں تک کہ مٹی گلی ہوگئی آ پ کے آ نسوؤں سے پھر آ پ نے فر مایا: اے بھا تیواس کے لئے تیاری کرو۔

٣١٩٦: سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رووًا گررونا نه آئے تو رونے کی صورت بناؤ۔ آخرت کی یا وکر کے۔

۱۹۷۷: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس مسلمان بندے کی آنکھ سے آنسونگلیں اگر چہ کھی کے سر

مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنَّ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَ إِنْ اللّٰهِ عَنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَ إِنْ اللّٰهِ عَنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَ إِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ اللَّهُ بَالِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ثُمَّ تُصِيبُ شَيْنًا مِنْ خُرَ وَجُهِمِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَى النَّالِ).

#### • ٢: بَابُ التَّوَقِّىُ عَلَى الْعَمَلِ

١٩٨ عن عَلَيْ الرَّحْمَٰ إِن سَعْدِ الْهَمْدَانِيَّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ عَنْ عَلَيْ عَلْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ عَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ عَنْ عَلَيْهِ الرَّحْمَٰ فِي بْنِ سَعْدِ الْهَمْدَانِيَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَمُ اللهِ : ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَ اتَوا وَ قُلُوبُهُمُ قَلْمُهُمُ وَلَيْدَى يَنْ فِي اللَّهِ وَ فَلُوبُهُمُ وَجَلَةً ﴾ [الحدومنون: ١٦] أهم اللَّذِي يَنزُنِي وَيَسُرِقُ وَ يَسُرِقُ وَ يَسُولُونَ وَ يَسُولُونَ وَ يَسُمِقُ وَ يَسُرِقُ وَ يَسُرِقُ وَ يَسُرِقُ وَ يَسُمِلُ وَ يَسُلِكُ وَ وَ يَسُرِقُ وَ يَسُولُونَ وَ يَسُولُونَ وَ يَسُولُونَ وَ يَسُمُ وَ يَسُلَّى مَا السَمِدِيقِ إِلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِنْ يَسُولُونَ وَ يَسُلَّى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عُلُولُ مِنْ يَسُولُونَ وَ يَسُولُونَ وَ يَسُولُونَ وَ يَسُلَّا عَلَى مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَا يَسُلَّ وَاللَّهُ وَلَا يَسُلَّ عَلَى مِنْ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُونَا اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

البَّمشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيَّةُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بَنِ يَوِيَّةَ البَّمشْقِیُ ثَنَا الْوَلِيَّةُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بَنِ يَوِيَّة بُن الْهَ عَبُدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بُن آبِي بُن جَابِرٍ حَدَّثَنِي آبُوْ عَبُدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بُن آبِي بُن جَابِرٍ حَدَّثَنِي آبُوْ عَبُدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بُن آبِي لَن سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بُن آبِي لَن اللهِ عَلَيْتُهُ مَعَاوِيَةً بُن آبِي اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ ( إِنَّمَا لَا لَهُ عَلَيْتُهُ يَعُولُ ( إِنَّمَا اللهُ عَلَيْتُهُ يَقُولُ ( إِنَّمَا اللهُ عَلَيْتُهُ يَقُولُ ( إِنَّمَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْتُهُ وَاذَا فَسَدَ اللهُ عَلَيْلُهُ وَاذَا فَسَدَ الْمُعَلَّلُهُ وَاذَا فَسَدَ اللهُ عَمَالُ كَالُوعَاءِ إِذَا طَابَ الشَقَلُهُ طَابَ اغْلَاهُ وَ اذَا فَسَدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اذَا فَسَدَ اللهُ 
٩ ٣ ٢ ٣ : خد شنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْجَمْصِى ثَنا بَقِيَّةُ عَنْ وَرُقَاءَ بُنِ عُمَرَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ ذَكُوانَ آبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ ' عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً ( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَى فِي الْعَلاَئِيَةِ قَالَحَسَنَ وَ صَلَّى فِي السِّرِ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلاَئِيَةِ قَالَحُسَنَ وَ صَلَّى فِي السِّرِ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلاَئِيَةِ قَالَحُسَنَ وَ صَلَّى فِي السِّرِ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي السِّرِ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي السِّرِ الْعَبْدَ عَبْدِي حَقًا).

ا • ٣٢ : خَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ و اسْمَاعِيْلُ بُن عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ و اسْمَاعِيْلُ بُن مُوسَى قَالَا: ثَنَا شَرِيْكُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ

کے برابر ہوں اللہ کے ڈرے پھروہ بہیں اس کے منہ پرتو اللہ تعالی اس (کے جسم) کوحرام کردے گا دوز خ بر۔

۳۲۰۰ : ابو ہررہ و رضی اللہ عند سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آ دمی جب لوگوں کے سامنے نماز الحجی طرح سے اداکرے اور تنہائی میں مجمی الحجی طرح سے اداکرے تو اللہ تعالی فر ما تا ہے یہ میرا بندہ سیا ہے۔

۱۰۲۰ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا : میانہ روی اختیار کرواور سیح راستہ مضبوط تفااس لئے کہ کوئی تم میں سے ایسانہیں جس کا

(قَارِبُوا وَ سَدِّدُوا فَاِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِمُنْجِيهِ عَمْلُهُ) قَسَالُوا : وَ لَا أَنْتَ يَسَا رَسُولُ اللَّهِ! قَسَالُ ﴿ وَ لَا أَنَّسَا إِلَّا أَنَّ يْتَغُمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحُمَةٍ مِنَّهُ وَ فَضَّلٍ)

#### ١٦: بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمُعَةِ

٣٢٠٢؛ حَدَّثُمُنَا ٱلْمُوْ مَرُوَانَ الْعُثَمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أبِي حَازِم عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ عَنَّ آبِيِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرِةُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَّا اغُنى الشُركاء عن الشِركِ فَمَنْ عَمِلَ لِيُ عَمَّلا أَشْرَاكُ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌ وَ هُوَ لِلَّذِي آشُرَكَ.

٣٢٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَّارٍ وَ هَارُونَ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَ السَّحْقُ بُنُ مُنْصُورٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ يَكُرِ الْيُرُسَانِيُّ أَنْهَأَنَا عَبَّدُ الْحَمِيْدِ ابْنِ جَعْفَرِ أَخْبَرْنِيْ أَبِي عَنْ زِيَادٍ بُنِ مِيناءَ الدن جعُفُو أَخُبَرَنِي أَبِي عَنْ زِيَادٍ بُنِ مِينَاءَ عَنُ أَبِي سُعُدِ بُنِ أَبِي فُضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ إِذَا جَسَمَعَ اللَّهُ ٱلْأَوَّلِيْنَ وَٱلْآخِرِيْنَ يَــوم الْقِيَامَةِ لِبَوُم لا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ منْ كَانَ ٱشْرَكَ فِي عَمْلِ عَمِلَهُ اللَّهِ فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الله أعنى الشُّركاءِ عَنِ الشِّركِ.

٣٠٠٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا رُبَيْح بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بُنِ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ خَرْجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْنَةً وَ نَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيَّحَ الدُّجَالَ فَقَالَ ﴿ الَّا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخُوفَ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيْحِ اللَّهِ جَالِ؟) قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقال (الشِّرْكُ نُرويك \_ بهم في عرض كيا بتلاية آبِّ في قرمايا: الْنَحَفِيُّ أَنْ يَفُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلاتُهُ لِمَا يَرَى مِنْ لِيرَسِيده شرك اوروه بيه يه كدآ ومي كود كيه كرايني نما زكو

عمل اس کونجات دے ۔لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی آپ کاعمل نجات نہیں دے گا آپ نے فرمایا: مجھ کو بھی نہیں مگریہ کہ اللہ تعالی اپنافضل و کرم کرے۔

#### حاب : ريا اورشهرت كابيان

۲۰۲۰ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے قر مایا: الله جل جلاله فر ما تا ہے میں تمام شر یکول میں سے زیادہ بے برواہ ہوں شرک سے پھر جو کوئی ایساعمل کر ہے جس میں کسی اور کو شریک کرے تو میں اس عمل سے بیزار ہوں ہمی اس کو قبول نہ کروں گا۔وہ ای کے لئے ہے جس کوشریک کیا۔ ٣٢٠٣ : حضرت ابوسعيد بن فضاله سے روايت ہے آ بخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب الله تعالی الگوں اور پچھلوں کو تیا مت کے دن اکٹھا کرے گالیعنی اس دن جس کے ہونے میں کچھ شک نہیں تو ایکارنے والا یکارے گا جس نے کسی عمل میں خدا تعالی کے ساتھ اورکسی کوشر بیک کیا تو وہ اس کے ثو اب بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے محض سے مائلے اس کے کداللہ تعالی تمام شریکوں کی شرکت ہے بے پرواہ ہے۔

٣٠٠ : ابوسعيد خدري رضى الله عنه سے روايت ب آ تخضرت صلی الله علیه وسلم برآ مد ہوئے ہم د جال کا ذکر كررے تھے۔ آپ نے فرمایا : میں تم كووہ بات نہ بتلاؤں جس کا ڈر دجال ہے زیادہ ہےتم پر میرے ١٤٠٥ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بَنْ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا رَوَّادُ ابْنُ الْمُحِواحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ ذَكُوَانَ الْمُحِواحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ ذَكُوَانَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ أُوسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ عُبَادَةً بْنِ أُوسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَبْدَةً وَ إِنْ آخُوفَ عَلَى أُمْتِي الْإِشْرَاكُ اللّهِ عَلَى أُمْتِي الْإِشْرَاكُ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَى أَمْتِي الْإِشْرَاكُ اللّهِ عَلَى أُمْتِي الْإِشْرَاكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا

٣٠٠١ : حدثنا أَبُو يَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا فَمَا بَيْسَى بُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ فَمَا عَيْسَى بُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ فَمَا عَيْسَى بُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ مُحصَدِ بُنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْقِي عَنْ ابِي سَعِيْدِ مُحصَد بُنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْقِي عَنْ ابِي سَعِيْدِ مُحصَد بُنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْقِي عَنْ ابي سَعِيْدِ النَّهُ بِهِ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ بِهِ ).

١٠٠٠ عَدُثْنَا هَارُونَ بُنُ اِسْحَقَ حَدُثْنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ عَنْ سُفْنِانَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهِيُلٍ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: فَالْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ ﴿ مَن يُسَمِّعُ اللّهِ بِهِ وَ مَن يُسَمِّعُ لَيْنَاءِ اللّهِ بِهِ وَ مَن يُسَمِّعُ لَيْسَمِّع اللّهِ بِهِ ).

#### ٢٢: بَابُ الْحَسَدِ

٣٢٠٨؛ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْرِ ثَنَا آبِي وَ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالا ثَنَا السَمَاعِيْلُ ابْنُ ابِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالا ثَنَا السَمَاعِيْلُ ابْنُ ابِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ يُسِ أَبِي حَارُم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ يُنِ أَبِي حَارُم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَالَا لِللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لا حَسَدَ اللهِ فِي الْحَقِ وَ رَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَة فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِ وَ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَة فَهُو يَقُعِنَى بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا ﴾.

٩ - ٣٢٠ : حَدَّلْنَا يَحَى ابْنُ حَكِيْمٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَوْ اللَّهِ بُنِ يَدُ اللَّهِ بُنِ يَوْ اللَّهِ بُنِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ قَالَ يَوْ مُنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ قَالَ يَوْ فَالْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِى اللْمُعَمِي عَلَى اللْمُعَمِّلِي اللْمُعْمِى اللْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَلِيْمُ عَلَى اللْمُعَمِّلَى اللْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَمِّلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَمِّلَا عَلَيْمِ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

۳۲۰۵ : حفرت شداد بن اوس سے روایت ہے آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے زیادہ جھے کو اپنی امت پرجس کا ڈر ہے وہ شرک کا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صورت یا جا ندیا بت کو پوجیس سے لیکن ممل کریں گے غیر کے لئے اور دوسری چیز کا ڈر ہے وہ شہوت خفیہ ہے۔

۲۰۲۰ ۲ د ۱۲۲۰ د منرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت به ۱۲۰۰ تخضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت به آنخضرت منی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص او گول کو سنا نے کے لئے نیک کام کرے گا الله تعالیٰ بھی اس کی رسوائی تیامت کے دن لوگوں کو سنا و سے گا اور جو کوئی ریا کرے گا الله تعالیٰ بھی اس کی ذلت لوگوں کو وہ کو کوئی ریا کرے گا الله تعالیٰ بھی اس کی ذلت لوگوں کو کوئی دیا کہ سے گا۔

۳۲۰۷ : حضرت جندب سے مجمی ایسی ہی روایت ہے۔

#### چاپ: حدكابيان

۳۲۰۸: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے قر مایا: حسد جائز نہیں گر دو شخصوں سے ایک تو اس شخص سے جس کو الله تعالیٰ نے مال ویا ہے وہ اس کو نیک کا موں میں قرج کرتا ہے دوسرے اس شخص سے جس کو الله تعالیٰ نے علم ویا ہے دوسرے اس شخص سے جس کو الله تعالیٰ نے علم ویا ہے دوسرے اس شخص سے جس کو الله تعالیٰ نے علم ویا ہے دوسرے اس میمل کرتا ہے اور دوسروں کو نیمی سکھا تا

۹ ۲۰۲۰: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: حسد نہیں کرنا

قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ لَا حَسَـدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُورَ آنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يُنفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ ﴾.

#### ٢٣: بَابُ الْبَغْي

الله بن المُبَارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةً عَنْ عُيَيْنَةً بْنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ اللهِ بَنُ المُبَارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةً عَنْ عُيَيْنَةً بْنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اَبِيْ بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( مَا مِنْ ذَنْبِ آجُدَرُ آنُ يُعَجِّلُ الله لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَة فِي الله فِي الله لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَة فِي الله فِي الله فِي الله فِي الْهَ فِي الْهُ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَ قَطِيعَةِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمِي اللهُ عَمْ الله عَمْ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَعْي وَ قَطِيعَةِ الله الله الله عَمْ الله عَمْ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَعْي وَ قَطِيعَةِ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٣٢١٢؛ حَدَّثَنَا سُويُدُ بَنُ سَعِيْدٍ ثَنَا صَالِحُ بَنُ مُوسَى عَنُ مُعَالِثَةً بَنْ مُوسَى عَنُ مُعَالِثَةً بَنْ مُعَالِثَةً أَمِّ مُعَالِثَةً بَنْ عَالِثَةً أَمِّ اللّهِ عَلَيْتُهُ ( اَسْرَحُ النَّخِيْرِ قُوابًا الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ ( اَسْرَحُ النَّخِيْرِ قُوابًا اللّهِ عَلَيْتُهُ ( اَسْرَحُ النَّعُيُ وَ قَطِيعَةُ البَحْدُ وَصِلَةُ الرّحِم وَاسْرَحُ النَّرِ عُقُوبَةَ البَعْلَى وَ قَطِيعَةُ الرّحِم).

٣٢١٣: حَدَّثَنَا يَعُقُولُ بُنُ حُمَيُدٍ عَنُ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ عَنُ السَّرِ اللهِ عَرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ حَسْبُ امْرِي مِنَ الشَّرِ انْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللهُ عَلِيَةَ قَالَ حَسْبُ امْرِي مِنَ الشَّرِ انْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللهُ عَلِيَةَ قَالَ حَسْبُ امْرِي مِنَ الشَّرِ انْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللهُ عَلِيةً قَالَ حَسْبُ امْرِي مِنَ الشَّرِ انْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللهُ عَلِيةً اللهُ عَلِيةً اللهُ اللهُ عَلِيةً اللهُ اللهُ عَلِيهِ اللهُ 
چاہئے گر دو وضحوں ہے ایک تو وہ فخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا' وہ اس کو پڑھتا ہے دن رات۔ دوسر بے وہ مخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس کوخر چ کرتا ہے رات اور دن۔

۳۲۱۰: حضرت الس رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے جیسے آ گ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور صدقه گناموں کو بچھا دیتا ہے جیسے پانی آ گ کو بچھا دیتا ہے اور نماز نور ہے مومن کا اور روزہ فو ھال ہے دوز خ

## چاپ : بغاوت اورسرکشی کابیان

ا۳۲۱ : حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی عمناہ ایسا نہیں ہے جس سے آخرت کے عنداب کے ساتھ جواللہ تعالی نے اس کے لئے تیار کررکھا ہے دنیا میں بھی عذاب و بنا لائق ہوسوائے بغاوت اور رشتہ واری قطع کرنے کے۔

الالا: ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها عدد وايت ب آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: سب سے جلدی جس چزكا ثواب پنچنا ہے وہ نیكی كرنا ہے اور رشته داری نبحانا اور سب سے جلدی جن كا عذاب آتا ہے وہ بغاوت ہا وررشته داری قطع كرنا۔ عذاب آتا ہے وہ بغاوت ہا وررشته داری قطع كرنا۔ محترت ابو جریرہ رضی الله عنه ہے روایت ہے آنخضرت ابو جریرہ رضی الله عنه ہے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی کو بی برائی کے لئے كائی ہے اس كی تباہی كے لئے اپنے بھائی مسلمان كوفقير جانے۔

٣١١٣: حَدُثَنَا حَرُمَلَةُ بْنُ يَحَيَى: ثَنَا عَبَدُ اللّهِ بَنُ وَهُبِ الْبَالَا عَمْدُو بَنُ الْحَادِثِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنُ الْبَالَا عَمْدُو بَنُ الْحَادِثِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنُ سِنَانَ بُن سَعْدِ عَنُ آنَسِ بِّنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِلَّا يَبْعِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَّا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى بَعْضٍ .

## ٢٣: بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقُولِي

٣١١٥ : حَدَّثَنا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ
ثَنَا آبُو عَقِيلِ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنْ يَوِيدَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ ابُنُ يَوِيدَ وَ
عَطِيّةُ بُنُ قَيْسِ عَنْ عَطِيّةَ السّدِيّ وَكَانَ مِنْ آصَحَابِ
عَطِيّةٌ بُنُ قَيْسِ عَنْ عَطِيَّةَ السّدِيّ وَكَانَ مِنْ آصَحَابِ
النّبِيّ عَيَّا فَالْ وَسُولُ اللّهِ عَيَّا لَهُ لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ آنَ يَكُونَ 
مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَى يَدَعَ مَا لَا بَاللّهِ عَيَّا لَهُ لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ آنَ يَكُونَ 
مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَى يَدَعَ مَا لَا بَاللّهِ عَلَيْكَ لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ آنَ يَكُونَ 
مِنْ الْمُتَّقِينَ حَتَى يَدَعَ مَا لَا بَاللّهِ بَاللّهِ مُنْ عَمْرَا لِمَا بِهِ الْبَاسُ.
١ ٢ ٢ ٢ ٢ : حَدِّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا يَحَى بُنُ حَمْزَةً ثَنَا وَيُدُ

قِيُلَ لِمَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَيُّ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُوم

الْكَلْبِ صُدُوقَ اللِّسَانِ قَالُوا صُدُوقَ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا

مُخُمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوْ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيُهِ وَ لَا بَغْيَ وَ

لا غِلُّ وَ لَا حَسَد.

الا غِلُّ وَ لَا حَسَد.

الا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
٣٢١٨: حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ رُمْحٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ رُمْحٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيَ بْنِ سُلِيْمَانَ بُنُ وَهُبِ عَنِ الْمَاضِئَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيَ بْنِ سُلِيْمَانَ

۳۲۱۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت بے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: الله تعالی نے جورکو وحی بھیجی کہ آپیں میں ایک دوسرے سے تواضع کرو اور کوئی دوسرے پر (ظلم) اور سرکشی شہ کر ہے۔

## چاپ : تفوی اور پر ہیزگاری کا بیان

۳۲۱۵: عطید سعید رضی الله عند سے روایت ہے وہ صحافی تنے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ؛ آدمی پر بیزگاری کے ورجہ کوئیں پہنچتا۔ یہاں تک کہ جس کام میں برائی نہ ہواس کو چھوڑ دے اس کام کے ڈرے جس کی برائی ہو۔

٣٢١٧: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنها سے روایت ہے آنخضرت صلى الله علیه وسلم سے کہا گیا کونسا آدمی افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: صاف ول زبان کاسچالوگوں نفضل ہے؟ آپ نے فر مایا: صاف ول زبان کاسچالوگوں نے کہا ذبان کے سیچ کوتو ہم بہچا نے ہیں لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فر مایا: پر ہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نے گنا وہو نہ بغاوت نہ بخض نہ حسد۔

۲۲۱۷: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ مخضرت ابو ہر رہ وا یہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اسے ابو ہر رہ وا تو پر ہیزگاری کرسب سے زیادہ عابدتو ہوگا اور تو قناعت کر سب سے زیادہ شاکرتو ہوگا اور تو لوگوں کے لئے وہی جا وہ وہ اور جو تیراہمسایہ ہواس سے نیک سلوک کرتو مسلمان ہوگا اور جو تیراہمسایہ ہواس سے نیک سلوک کرتو مسلمان ہوگا اور ہم تیراہمسایہ ہواس سے نیک سلوک کرتو مسلمان ہوگا اور ہمتی کم کراس لئے کہ بہت ہنسنا ول کو مار ڈالتا ہے۔

۳۲۱۸: حضرت ابو ذر رضی الله عنه سے روایت ہے آ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: تدبیر کے برابر

عن الفاسم بن مُحمَّد عَنَ ابِي ادْرِيْس الْحَوْلائي عَنَ ابي ذَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَا عَقَلَ كَالتَّدْبِيْرِ و لا وزع كَالْكُفَ وَ لا حسبَ كَحُسُن الْخُلُق.

٩ ٢ ٢ ٣ ؛ حدثنا مُحمَّد بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلانِي ثَنَا يُؤنْسُ بُنْ مُحمَّد ثَنَا سَلَامٌ بْنُ ابِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادة عن الْحسن عن سخرة بْن جُنْدُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الْحسبُ الْمَالُ والْكرمُ التَّقُوى.

قال الله المعتمر ابن سليمان عن كهمس بن الحسن عن الله الله الله الله عنه المحسن عن المحسن عن المعتمر ابن سليمان عن المحسن عن المحسن عن الشائل ضويب بن نفير عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتى الاعرف كلمة و قال عنمان آية لو اخذ الناس كُلُهُم بِهَا لكم فَتُهُم قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ ابَّةُ آيةِ قال و من يَتَقِ الله يَجْعَلُ له مخرجًا.

#### ٢٥: بَابُ الثُّنَّاءِ الْحَسْن

الا النافع الله عنى المنه المنه المنه الله عنى المنه الله عنى المنه الله عنى المنه 
٣٢٢٢: خدَّ ثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبة ثنا ابُو مُعاوِيةً عَنِ الْاعْمِمِ الْمُواعِيَ قَالَ الْاعْمِمِ الْمُن شَدَّادٍ عَنْ كُلُنُومِ الْمُوَاعِي قَالَ الْاعْمِمِ الْمُن شَدَّادٍ عَنْ كُلُنُومِ الْمُوَاعِي قَالَ الله كَيْفَ لِى آنُ اتَى النّبِي عَلَيْهُ وَجُلِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه كَيْفَ لِى آنُ اعْمَلُهُ إِذَا احْسَنْتُ إِنِّى قَدْ آحْسَنْتُ و اذا اساتُ إِنِّى قَدْ آحْسَنْتُ و اذا اساتُ إِنِّى قَدْ آحْسَنْتُ و اذا اساتُ إِنِّى قَدْ

کوئی عقل مندی نہیں اور کوئی پر ہیز گاری اس کے مثل نہیں ہے کہ آ دمی حرام سے بازر ہے اور کوئی حسب اس کے برابر نہیں ہے کہ آ دمی کے اخلاق اجھے ہوں۔

۳۲۱۹: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: حسب مال ہے اور کرم تقویٰ۔

مالا من ایک کلمہ یا ایک آیت جاتا ہوں اگر سب فرمایا میں ایک کلمہ یا ایک آیت جاتا ہوں اگر سب آ دی ای پر عمل کریں تو وہ کافی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کون کی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا:

﴿ وَمَن یَشَقِ اللّٰهَ یَجُعَلُ لَهُ مَخْوَجًا ﴾ لیعتی جوکوئی اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے ایک راہ ثکال ویگا گزر اوقات کی اوراس کی قکر ڈورکر دیگا۔

## دياب: لوگون كى تعريف كرنا

۳۲۲۲: کلثوم خزاعی سے روایت ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگایا رسول الله مجھے کیسے بعد چلے گاییں نے فلاس کام نیک کام کیا اور جب براکام کیا تو آپ نے فرمایا: جب تیرے پڑوی

أَسَأَتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُ إِذَا قَالَ جِيْرَانُكَ قَدْ أَحْسَتْ ﴿ يَجْهِ سَاكِمِينَ تُو نِهِ لِي اللَّهِ عَلِيْتُ اللَّهِ عَلِيْتُ إِذَا قَالَ جِيْرَانُكَ قَدْ أَحْسَتْ ﴿ يَجْهِ سَاكِمِينَ تُو نِهِ لِي اللَّهِ عَلِيْتُ اللَّهِ عَلِيْتُ اللَّهِ عَلِيْتُ اللَّهِ عَلِيْتُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلِيْتُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْلُ عَلَيْنَا عَلَا لَهُ عَلَيْتُ عَلَّمَ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْلُكُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَا عَالْتُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ فَقَدُ أَحْسَنُتُ وَ إِذًا قَالُوا إِنَّكَ قَدُ أَسَاتَ فَقَدُ آسَأْتُ.

> ٣٢٢٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيني ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ آبِي وَاثِلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ رجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ كَيْفَ لِي آنُ اَعَلَمَ إِذَا ٱحْسَنُتُ وَ إِذَا اسْأَتُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلِينَهُ إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ أَنْ قَدْ أَحْسَنُتَ فَقَدْ أَحْسَنُتَ وَ إِذَا سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ قَدُ أَسَأْتَ فَقَدُ أَسَأْتَ.

٣٢٢٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُحْيِلِي وَ زِيَيْدُ بُنُ أَخْزَمَ قَالَا ثَنَا مُسْلِم بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا أَبُو هِلالِ ثَنَا عُقْبَةً بُنُ أَبِي ثُبَيْتٍ عَنَ أبِي الْبَحِوْزَآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ أَهُ لَ الْسَجَنَّةِ مِنْ مَلَا اللَّهُ أَذُنَيْهِ مِنْ تَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا: وَ هُوَ

٣٢٢٥؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ : ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ جِعُفْرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي عَلِيَّ أَلَتُ لَهُ الرُّجُلُ يَعهمَلُ الْعَمَلِ لِلَّهِ فَيُجِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ.

قَالَ ذَالِكَ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ.

٣٢٣١: خَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَّارٍ ثَنَا آبُو دَاؤَدَ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ سِنان أَبُوْ سِنَانِ الشَّيْبَائِيُّ عَنْ حَبِيْب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَجُلَّ يا رسُولَ اللهِ ضلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيْطَّلِعُ عَلَيْهِ فَيُعْجِبُنِي قَالَ لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّرِّ وَأَجُرُ الْعَلَائِيةِ.

#### ٢٦: بَابُ الْنِيَّةِ

٣٢٢٥: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ ٢٢٢٠ : حضرت عمر رضى الله عند عدوايت مع وه

جب کہیں برا توسمجھ لے کہ برا کا م کیا۔ ۳۲۲۳: ترجمه و ہی ہے جواویر گزرا ہے۔

٣٢٢٣ : حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جنت والا وہ تشخص ہے جس کے کان مجرجا تنیں لوگوں کی تعریف اور ثناء سے سنتے سنتے اور دوزخ والا وہ مخص ہے جس کے کان مجرجا ئیں لوگوں کی ہجواور برائی ہے سنتے سنتے۔ ۳۲۲۵ : حضرت ابو ذر رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے میں نے عرض کیا ایک آ دمی خالص خدا تعالی کیلئے کوئی کام کرتا ہے کیکن نوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کام کی وجہ سے۔ آ ب نے فر مایا: بدنقد خوشخری ہے مومن کو۔

۳۲۲۶ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے راویت ہے ا کیک مخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمل كرتا ہوں وہ مجھے احجما لكتا ہے اس طرح ہے كہ لوگ اس کوس کر میری تعریف کرتے میں ۔آ ب نے فرمایا: تجھ کو دو ہرا تو اب ملے گا ایک تو پوشید ، عمل کرنے کا اور ووسرا علانی مل کرنے کا۔

جاب : نیت کے بیان میں

ح و حدَّثنا مُحمَّدُ بَنْ رُمْحِ أَنْبَأْنَا اللَّبُتُ بُنُ سِعْدِ قَالا أَنْبَأْنَا بحيى بن سعِيدِ أن محمد بن الرهيه التيمي اخبرة الله سمع عَلْقَمة ابْن وقَاص انَّهُ سَمِعَ عُمْر بُن الْحَطَّابِ وَ هُو ينخطب التباس فقال سجعت رسول الله يقول إنما الاغتمال بالنيات و لكل المرى ما نوى فمل كانت جَبِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ و من كانت هيجونه للذنها يُصِيبُها أو المرأة يتزوُّجُها فهجُوتُهُ إلى مَا هَاجِرِ إلَيْهِ.

٣٢٢٨: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة و عَلَيْ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ : ثُنَّا الْآعُمُشُ عَنْ سَالِم بْنِ ابِي الْجَعْدِ عَنْ ابيى كَبْشَةَ الْأَنْسَمَارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِثلُ هِذِهِ الْأُمَّةِ كَمَشُلُ أَرْبَعَةِ نُـفَرِ رَجُلُ اثَاهُ اللَّهُ مَالَا و عَلَمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بعِلْمِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَ رَجُلُ اتَّاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَ لَمُ يُولِيهِ مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لُو كَانَ لِي مثلُ هَذَا عَمَلْتُ فَيْهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمِلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَهُمَا فِي الاجر سَوَاءٌ وَ رَجُلُ اتَاهُ اللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يُخْبِطُ فَي مالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْر حَقِّهِ وَ رُجُلُ لَـمُ يُؤْتِهِ اللَّهُ عَلْمًا و لا مالا فَهُوَ يَقُولُ لَوُ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلِ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَا فَهُمَا فِي الْوِزُرِ سَواءً.

حَدَّ ثَنَا السَّحْقُ بُنُ مُنْصُور الْمُرُوزِيُ ثَنَا عَبُدُ الرُّزَّاقِ أَنْيَأَنَا مَعْمَرٌ ﴿ مُغَمَّرٌ ﴾ عَنْ مَنْصُور عَنْ سالِم ابْن ابي الْجَعْدِ عَن ابْن أَبِي كَبُشَةَ عَنْ آبِيهِ عَن النَّبِي عَلِيَّةً حِوَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنَّ إِسْمَاعِيلِ ابْنِ سَمُّوةَ ثَنَا ابْوُ أَسَامَةً عَنْ مُ فَ ضَلَّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ ابِي الْجَعُد عَن ابْنِ ابِي كَبْشَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ نَحُوهُ.

٣٢٢٩: حَدَثَنَا أَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي قَالًا ثَنَا ٢٢٢٩ : الوهرمية رضي الله عنه سے روايت ہے كه

اوگوں کوخطبہ سنا رہے تھے تو کہا کہ میں نے سنا جناب رسول الشصلي الله عليه وسلم ہے آپ فرماتے تھے ہر ا کیے عمل کا تو اب نیت سے ہوتا ہے اور ہرا کیہ آ وی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر ہے سوجس آ دمی نے اللہ و رسول کے لئے چھرت کی تو اس کی جھرت اللہ ورسول کے لئے ہوگی اور جس کی ہجرت و نیا کمانے کی نبیت ہے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی ہواس کی ہجرت انبی چیزوں کی طرف ہوگی۔

۳۲۲۸ : حفرت ابو كبشه انماري رضي الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا: اس ا مت کےلوگوں کی مثال جا رشخصوں کی طرح ہے ایک تو وہ مخض جس کو اللہ تعالیٰ نے مال ا ورعلم دیا و ہ اینے علم کے موافق عمل کرتا ہے اپنے مال میں اور اس کوخرچ کرتا ہے اپنے حق میں دوسرے وہ هخص جس کوالٹدنغالی نے علم دیالیکن مال نہیں دیا وہ كہتا ہے اگر مجھ كو مال ماتا تو ميں ميلے مخص كى طرح اس برعمل کرتا' آپ نے فرمایا: پید دونوں شخص برابر ہیں تُوابِ مِیں۔تمیسرے ووضخص جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا وہ اینے مال میں بے حد لغو اخراجات کرتا ہے۔ چوتھے وہ مخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا نہ مال نیکن وہ کہتا ہے اگر میرے یاس مال ہوتا تو میں تیسر ہے شخص کی طرح اس کو صرف کر زا<u>ڭ</u>\_

يَزِيْدُ بُنْ هَارُونَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ لَيْتٍ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِي خَرِيسُوهُ قَالَ قَالَ وسُولُ اللَّهِ عَنْ إِنْهُمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى

• ٣٢٣: خَدَّتْمَا زُهِيُرْ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا زَكْرِيَّا بُنْ عَدِيِّ ثَنَا شريك عَنِ الْأَعْمَشِ عَنَّ أَبِي سُفِّيَانَ عَنَّ جَابِرِ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِحَشَرُ النَّاسُ على نِيَّاتِهِمْ.

#### ٢٠: بَابُ الْأَمَلُ وَالْآجَلِ

٣٢٣١: حَدَّثَنَا أَيْوَ بِشُرِ بِكُرُ بُنْ خَلْفٍ وَأَبُو بَكُر بُنْ حَلَّاد الْبَاهِلِيُّ قَالَا ثَنَا يَحُيِّي بُنُّ سَعِيَّدٍ ثَنَا شُفْيانُ حَدَّثُنِي أبِي عَنُ أَبِي يَعْلَى عَنِ الرُّبِيعِ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ يُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبِّعًا وَ خَطًّا وَسَطَ الْخَطَّا المُمرَبْع وَ خُطُوطًا إلى جَانِبِ الْحَطِ الَّذِي وسَطَ الْحَطِ الْمُرَبِّعِ وْ خَطًّا خَارِجًا مِنَ الْخَطِّ الْمُرَبِّعِ فَقَالَ أَتَدُرُونَ مَا

قَالُوا اللُّهُ وَ رَسُولُهُ أَعُلُمُ قَالَ عَذَا ٱلإنْسَانُ النحطُ الأوسيط: وهذه النحطوط إلى جنبه الاغراض تَنْهَشُهُ اوُ تَنْهَسُهُ مِنْ كُلِّ مِكَانِ فَإِنْ أَخْطَاهُ هِنْذَا اصَابَهُ هِنْذَا وَالْخُطُّ الْمُرْبُعُ الْآجَلُ الْمُحِيْطُ: وَالْخُطُّ الْحَارِجُ الامل.

٣٢٣٢: حَـدُثُنا إِسْحَقُ ابْنُ مُنْصُوْرٍ ثَنا النَّصُرُ بْنُ شَمَيْلٍ أنْسَأْنا حسمًا دُهُنْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بِكُرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هَنَذَا أَجَلُهُ عِنْدَ قَفَاهُ وَ بَسَطَ يَذَهُ امَامَهُ ثُمَّ قَالِ وَثُمُّ أَمَلُهُ .

٣٢٣٣: خَدُّتُنَا ابُوُ مِرُوانَ مُحمَّدُ بُنُ عُثَمان الْعُثْمانِيُّ ثَنَا ٣٢٣٣: حَتْرت ابو برروه رضي الله عند عدوايت ب

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے قرمایا : لوگوں کا حشر أن کی نیتوں پر ہوگا۔

• ۲۲۳ : جابر رضی الله عنه سے بھی الی ہی روایت

## چاپ : انسان کی آرز واور عمر کابیان

۳۲۳۱ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عط مربع تھینچااوراس مربع کے پیج میں ایک اور ڈط تھینچااور اس چ والے خط کے دونوں طرف بہت سے خط تھنچے اورایک خط اس مربع کے باہر کھینجا پھر آ ب نے فر مایا: تم جانتے ہو پیرکیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالی اوراس كارسول خوب جانتا ب\_ آب فرمايا: يديج كاخط آ ومی ہے اور پیہ جو اس کے دونوں طرف خط میں میہ ياريان اور آفتي جي جو جميشه اس كو كافتي اور وسي رہتی ہے جاروں اطراف ہے اگر ایک آفت ہے بچا تو دوسری آفت میں مبتلا ہوتا ہے اور پیجو جار خط اس کو تحمیرے ہوئے ہیں بیاس کی عمر ہے اور جو خط اس مربع ہے باہرنکل گیاوواس کی آرزوہے۔

٣٢٣٢ : حضرت انس بن ما لك رضى الله عند ـــ روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میہ آ دمی ہے اور بیاس کی عمر ہے اپنی گردن کے باس ہاتھ رکھا پھرا بنا ہاتھ آ گے پھیلا یا اور فرمایا: یہاں تک اس کی آرزوبرهي بوني ہے۔

عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ ابِي خَازِمِ عَنِ الْعَلِاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ ابِيه عن ابني هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةَ قَالَ فَلُبُ الشَّيْخِ الكَّرْرَيْدِكَى كَامِيت مِن ووسر عال كى محبت ميل \_ شَابٌ فِي حُبِّ اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الْحِيَاةِ و كُثْرِةِ الْمال.

> ٣٣٣٣: حَدَّتُنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذِ الضَّرِيْرُ ثَنَا ابُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَهُرُمُ ابْنُ آذم وَ يَشِبُ مِنْهُ الْنَشَانِ الْحِرُصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرُصُ عَلَى

> ٣٢٣٥: حَدِّثُنَا أَبُو مَرُوانَ الْعُثَمانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ ابسى حَازِم عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عن ابيه عن ابي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لُو كَانَ لِابْنِ آدم وادِيْيْنِ من مال لَاحَبُ أَنْ يَكُونُ مَعَهُمَا ثَالِتُ وَ لَا يَمُلُا نَفُسُهُ إِلَّا التُّرابُ و يَتُوبُ اللَّهُ على مَنَّ تَابَ.

> ٣٢٣١: حَدَّتُ مِنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحُمَٰن بْنُ مُحَمِّدِ المُحارِبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ ابِي سَلْمَةَ عَنْ ابِي هُوَيُوةَ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعُمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّبِّينَ إِلَى السُّبُعِينَ وَ أَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُورُ ذَالِكَ.

#### ٣٨: بَابُ الْمَدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَل

٣٢٣٨: حَدَّثَفَ أَنُّو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا الْوَالَاحُوصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ وَالَّذِي ذَهْب بِنَفْسِهِ عَلِيْكُ مِا مَاتَ حَتَّى كَانَ ٱكْثَرُ صَلاتِهِ و هُوَ جالِسٌ وَ كَانَ أَحَبُ الْاعْمَالِ اللهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي يَذُوهُمْ عَلَيْهِ الْعَبُدُ وَ إِنْ كَانَ يَسِيْرًا.

٣٢٣٨: حَدَّثُتُ الْهُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو أَسامَة عَنْ هِشَام بُن عُرُوةَ عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانْتُ عَنْدِي امُرَأَةً فَذَخُلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَنْ هَادِهِ ؟ قُلُتُ فُالِانَةُ لَا تَنَامُ ( تَذَكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا) فَقَالَ

بوڑھے کا دِل جوان ہوتا ہے دو چیزوں کی محبت میں

۳۲۳۴ : حضرت الس رضى الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا: آ دمي بوزها ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں ایک تو مال کی حرص دوسر ہے عمر کی حرص۔

٣٢٣٥ : حضرت ابو ہرمرہ رضى الله عند سے روایت ب آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر آ دمی کے باس دو وادیال تجرکر مال ہو پھر بھی اُس کا جی جا ہے کہ ( کاش ) ایک اور ہوتی ۔ أس کے نفس کو کوئی چیز مجرنے والےسوائے مٹی کے۔

الاستها: حضرت ابو برريه رضى الله عند سے روايت ب آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری است کے ا کثریں عمریں ساٹھ سے لے کرستر تک ہوں گی اوران میں ہے کم بی ایسے لوگ ہوں گے جوسٹر سے تجاوز کریں گے۔

## دِاْتِ : نيك كام كو بميشه كرنا

معرت المؤمنين امسلمه رضى التدعنها \_\_ روایت ہے تھم اس کی جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا (ونیا ہے) آپ نے انقال نہیں فرمایا میاں تک کہ آپ اکثر نماز بیٹھ کرادا کرتے اور آپ کو بہت ببندوه ممل ہوتا جو ہمیشہ کیا جائے اگر چے تھوڑا ہو۔

٣٢٣٨: ام المؤمنين جناب عا كشه صديقة سے روايت ہے کہ ایک عورت میرے یاس مینمی تھی'ا تنے میں آ پ تشریف لائے أب نے لوجھا بدكون عورت ہے؟ ميں نے عرض کیا فلانی عورت جورات کونہیں سوتی ۔ آ پ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ عَلَيْكُمُ بِمَا تُطِيُقُونَ فَوَاللَّهِ لا يَسَمَلُّ اللَّهُ خَتَى تَسَمَّلُوا قَالَتْ و كَانَ أَحَبَ الدِّيُنَ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

٣٢٣٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيِّبَة ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ وَكُنِي عَنْ البَّي عُنْمَانَ عَنْ الْجُرَيْرِي عَنْ البِي عُنْمَانَ عَنْ الْجُنْدِي عَنْ البِي عُنْمَانَ عَنْ البَّهِ عَنْ البَّهِ عَنْدُ وَسُولِ حَنْظَلَة الْكَاتِبِ التَّعِيْمِيُّ ٱلْاسْيَدِي قَالَ كُنَا عَنْدُ وَسُولِ اللَّهِ عَنِي فَا الْكَهِ عَنْهِ فَا النَّاوَ حَتَى كَانَّاوَاى الْعَيْنِ اللَّهِ عَنِي فَا اللَّهِ عَنْهَ فَا اللَّهِ عَنْهُ فَا اللَّهِ عَنْهُ فَا اللَّهِ عَنْهُ فَا اللَّهِ عَنْهُ فَا اللَّهُ عَنْهُ فَا اللَّهُ عَنْهُ فَا اللَّهُ عَنْهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِي وَلَي فَعُو جُتُ فَلَقِيْتُ ابَابِكُو فَقُلْتُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فر مایا: اے حظلہ اگرتم اس حال پر رہوجیے میرے پاس رہتے ہوتو فرشتے تم سے مصافحہ کریں تمہارے بچھوتوں پر یا راستوں میں اے حظلہ ایک ساعت ایس ہے دوسری و لیں ہے۔

• ٣٢٣: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ عُثَمَانَ الدِّعَشُقِیُ ثَنَا الْوَلِيْدُ اللهِ عَشُقِیُ ثَنَا الْوَلِيْدُ اللهِ عَشَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ الْاَعْرَجُ النَّهُ عَشَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ الْاَعْرَجُ سَيعَتُ اَبَا هُوَيُوَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيهِ الْكَلَقُوا مِنَ الْعَمَل اَدُومُهُ وَ إِنْ قَلْ. الْعَمَل اَدُومُهُ وَ إِنْ قَلْ.

٣٢٣١: حَدَّنَا عَمُورُ بُنُ رَّافِعِ: ثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَالِيَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ وَاللهِ عَنْ عَالَى عَنْهُ قَالَ مَرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَى صَحْرَةٍ : فَاتَى ناجِيةً مَكَة وَسَلَم عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّى عَلَى صَحْرَةٍ : فَاتَى ناجِيةً مَكَة وَسَلَم عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّى عَلَى صَحْرَةٍ : فَاتَى ناجِيةً مَكَة وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَى ع

نے فرمایا: چپ رہ کراہیا عمل کروجس کی طاقت رکھوصدا

نبا ہنے کی اور بمیشر کرنے کی کیونکہ قسم خدا کی اند تعالیٰ نہیں

تکھے تو اب دینے سے تم بی تھک جاؤ کے عمل کرنے سے
عائشہ نے کہا آپ کو علی بند تھا جس کو آ دی بمیشر کرے۔
عائشہ نے کہا آپ کو علی بند تھا جس کو آ دی بمیشر کرے۔
دوایت ہے ہم آ مخضر سے ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے
روایت ہے ہم آ مخضر سے ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے
دوکھنے گئے پھر میں اپنے گھر والوں اور بچوں کے پاس
کیا اور ہنا اور کھیلا بعداس کے مجھے وہی خیال آیا جس
میں میں پہلے تھا (بعنی جنت اور جبنم کا) میں نگلا اور
ابو برصد این ہے ملا۔ میں نے کہا میں تو منافق ہو گیا۔
منافق ہو گیا کیونکہ آ مخضر سے ملی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
ابو برصد این ہو گیا کیونکہ آ مخضر سے ملی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
ابو برصد این ہو گیا کیونکہ آ مخضر سے ملی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
ابو برصد این نے کہا ہما رائبی بہی حال ہے پھر حظلہ
میں میراول اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا ہو گیا۔
ابو برصد این نے کہا ہما رائبی بہی حال ہے پھر حظلہ
ابو برصد این نے کہا ہما رائبی بہی حال ہے پھر حظلہ

۳۳۳۰: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اتنا ہی عمل کرو جینے کی طاقت تم میں ہے جو ہمیشہ ہوا اگر چہ تھوڑ اہو۔

ا ۳۲۳ : حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ نخضرت صلی اللہ عنہ سے گزرے جو آنکے خضرت صلی اللہ مخض بر سے گزرے جو ایک پیچر کی چنان برنماز پڑھ رہا تھا پھر آپ مکہ کی طرف گئے اور تھوڑی دیر وہال مخبرے جب اوٹ کر آئے تو دیکھا وہ مخص انبی حال برنماز پڑھ رہا ہے آپ کھڑے ہوئے اور وہ خص انبی حال برنماز پڑھ رہا ہے آپ کھڑے ہوئے اور

فَقَامَ فَجَمَع يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ثَلَّاثًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا.

## ٢٩: بَابُ ذِكْرِ الذُّنُوبِ

٣٢٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ ثَنَا وَكِيْعٌ وَ آبِيْ عَنِ الْآعُمَ شِي عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْنَا يَا رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتُواَخَذُ بِمَا كُنَّا نُعُمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ أَحْسَن فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوْخَذُ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ مَنْ أَسَاءَ أَخِذَ بِالْأَوَّلِ والإجر.

٣٢٣٣: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بُنُ مُسُلِم بُن بَاتَكَ : قَالَ : سَمِعَتُ عَامِرُ بْنُ غَبِّدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيِّرَ : يَقُولُ حَدَّثَنِي عَوْفَ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَا عَائِشَةُ: إِيَّاكَ وَ مُحَقِّرَاتِ الْآعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا.

٣٢٣٣؛ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابُّنُّ عَمَّادِ ثَنَا خَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ وَالْوَلِيدُ بُنَّ مُسُلِمٍ قَالَ ثَنَّا مُحَمَّدُ بُنَّ عَجَلَانَ عَنِ الْقَعُقَاعِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا اَذْنَبَ كَانَتُ نُكُتَةٌ سَوُدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ زَادَ زَادَتُ فَذَالِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِسَابِسِهِ : ﴿ كُلَّا بُسِلُ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾.

٣٢٣٥: حَدْقَفَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ الرَّمُلِيُّ ثَنَا عُقْبَةُ بُنُ ٣٢٣٥: حضرت لُوبانٌ سے ردایت ہے تی نے قرمایا:

🗀 دونون ماتھوں کو ملایا اور فرمایا: اے لوگو! تم لازم کرلوایئے او برمیانہ روی کواس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتا جاتا تواب وینے ہے تم ہی اکتاجاتے ہو عمل کرنے ہے۔

#### بياب : گنا مون كابيان

۳۲۳۲ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہے مواخذ و ہوگا ان اعمال کا جوہم نے جاہلیت ك ز ماند ميس ك - آب نے فرمايا: جس نے اسلام کے زمانہ میں نیک کام کئے اس کو جاہلیت کے عملوں کا مواخذہ نہ ہوگا اور جس نے برا کیا اس سے اوّل اور آخردونوں اعمال کامواخذہ ہوگا۔

١٢٨٨٠ : ام المؤمنين سيره عا تشهصد يقدرضي الله تعالى عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے ارشا دفر مایا: تو ان گنا ہوں ہے بکی رہ جن کو حقير جانتے ہيں اس لئے كہ اللہ تعالیٰ ان كا بھی موا خذہ کرےگا۔

١٢٢٣ : حضرت ابو جريرة عدوايت ب كه نبي كريم نے فرمایا: مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھید یہ جاتا ہے پھراگرتوبہ کرے وہ آئندہ کیلئے اس سے بازآئے اور استغفار کرے تواس کا ول چیک کرصاف ہو جاتا ہے میدد حتد داغ دور جو جاتا ہے اور اگر اور زیادہ گناہ كري توبيده مبرهتا برهتاجا تاب يهال تك كدساراول کالاسیاہ ہوجا تا ہے اوران ہے میں مراد ہے اس آیت میں ﴿ كُلَّا بَالُ رَانَ عَالَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ لِعِنْ گناہ ہے ڈرتے رہنا اوراس کی عادت ہوجانا۔

عَلَقَمَة بُن خَدِيْدِ الْمُعَافِرِيُ عَنْ اَرْطَاة بَنِ الْمُنُدِرِ عَنْ أَبِي عَامِرِ الْالْهَائِيّ عَنْ تَوْبَانَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَرُّوجِلُ اللّهِ اللهُ عَرُوجِلُ اللّهِ اللهُ عَنْهُمُ لِنَا جَلِيمٍ عِبَاءُ مَنْهُورًا قَالَ ثَوْبَالُ إِيَا وَسُولَ اللّهِ الْمِفْهُمُ لِنَا جَلِيمٍ عِبَاءُ مَنْهُورًا قَالَ ثَوْبَالُ إِيَا وَسُولَ اللّهِ الْمِفْهُمُ لِنَا جَلِيمٍ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلَى اللهِ اللهِ المُعْلَولَ اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهِ اللهِ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهِ المُعْلَمُ اللهِ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهِ المُعْلَى اللهُ المُعْلَمِ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَمُ اللهِ المُعْلَمُ اللهِ المُعْلَى اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهِ المُعْلَمُ اللهِ المُعْلَمُ اللهِ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُلِلْ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِي المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْ

٣٢٣١؛ حدَّثُنَا هَارُونَ بُنُ اِسْحَقَ وَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَعِيْدٍ وَ عَبَدُ اللّهِ بُنُ سَعِيْدٍ وَ عَبَدُ اللّهِ ابْنُ اِدُرِيْسَ عَنْ آبِيْهِ وَعَبَهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ ابنى هُريْرة رضى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النّبِي عَلَيْكُ مَا النّه عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النّبِي عَلَيْكُ مَا النّفَرُ مَا يُدْحَلُ النّفَرُ عَالَ التّقُولى و حُسُنُ النّحُلُق وَ النّفَرُ مَا يُدْحَلُ النّفَرُ عَالَ التّقُولى و حُسُنُ النّحُلُق وَ سُئِلَ مِن اللّه عَنْهُ قَالَ التّقُولَى و حُسُنُ النّحُلُق وَ النّفَرُ مِا يُدْحِلُ النّفازِ قَالَ النّقُولَى و حُسُنُ النّحُلُق وَ سُئِلَ مِن اللّه عَنْهُ النّفَازِ قَالَ النّقُولَى و حُسُنُ النّحُلُق وَ النّفَارُ قَالَ النّقَولَ النّفَارُ قَالَ اللّهُ وَقَانِ اللّهُ مُ وَالنّفَرُ مِا يُدُولُ النّفارُ قَالَ الْاجُو قَانِ الْفَمُ وَالْقَرْجُ.

#### • ٣٠: بَابُ ذِكُرِ التَّوُبَةِ

٣٢٣٤: حدد أنا الله بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة أَنَا شَبَايَةُ أَنَا وَرَقَاءُ عَنَ البِي شَيْبَة أَنَا شَبَايَةُ أَنَا وَرَقَاءُ عَنَ البِي هُويُورَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ ابِي هُويُورَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ ابِي هُويُورَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ فَا اللَّهِ عَنْ البِي عَنْ البَي هُورَيْرَةً وَعَنْ البِي عَلَيْكُ فَا اللَّهُ عَزُورَ جَلَّ الْمُورَحُ بِتَوْبَةِ آحَدِكُمُ مِنْهُ بِضَالَتِهِ إِذَا فَاللَ إِنَّ اللَّهُ عَزُورَجُلُ الْمُورَحُ بِتَوْبَةِ آحَدِكُمُ مِنْهُ بِضَالَتِهِ إِذَا فَاللَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَا اللهُ اللهُ عَزُورَ جُلُّ اللهُ اللهُ عَزُورَ جُلُّ اللهُ الله

٣٢٣٨: حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بُنُ خُمَيْدِ بَنِ كَاسِبِ الْمَدِيْنِيُ ثَا الْمُولِيْنِيُ ثَا الْمُولِيْنِيُ ثَا الْمُولِيَةِ ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانٍ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ الْاَصَمِ عَنْ آبِي الْمُولِيَةِ ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانٍ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ الْاَصَمِ عَنْ آبِي اللّهِ مُعَلِيّا كُم عُرَيْرَةً عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَو ٱخْطَالُهُ حَنِّى تَبُلُغَ خَطَيا كُم السّمَاء ثُمَّ تُبُتُم لَتَابَ عَلَيْكُمُ.

میں جاتا ہوں ان لوگوں کو جو قیا مت کے دن تہامہ کے بہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کرآ کیں گے لیکن اللہ تعالی ان کواس خبار کی طرح کرد ہے گا جواڑتا جاتا ہے۔ تو بان نے عرض کیا یارسول اللہ ان لوگوں کا حال ہم سے بیان کر د بیجئے اور کھول کر بیان فرمایئے تا کہ ہم لاعلمی سے ان لوگوں میں نہ ہو جا کیں ۔ آ پ نے فرمایا : تم جان لوگہ وہ لوگ تمہارے تو میں اور تمہاری قوم میں لوگ تمہارے تو میں طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کریں گے کہ جنب اسکیلے عبادت کریں گے۔

۱۳۲۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے بوجیعا گیا اکثر لوگ کس چیز کی وجہ ہے جنت میں جا کیں گے؟ آپ نے فر مایا:
اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وجہ ہے اور حسن خلق کی وجہ نے اور پوچیعا گیا اکثر کس چیز کی وجہ ہے دوز نے میں جا کیں اور پوچیعا گیا اکثر کس چیز کی وجہ ہے دوز نے میں جا کیں گے؟ آپ نے فر مایا منداور شرمگاہ کی وجہ ہے منہ ہے بری با تیں نکالیں گے اور شرمگاہ کی وجہ ہے منہ ہے بری با تیں نکالیں گے اور شرمگاہ ہے حرام کریں گے۔

#### چاپ : توبه کابیان

٣٢٣٧: حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آگے اللہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ عزوجل تم بین ہے میں کی تو بہ کرنے سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گم شدہ چیزیانے ہے۔

۳۲۷۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگرتم استے گناہ کروکہ آسان تک پہنچ جائیں پھرتم تو بہ کروتو اللہ تعالیٰ تم کومعاف کردے اس قدراس کی رحمت وسیع ہے۔

٣٢٣٩: حدّثنا شَفْيَانُ بُنُ وَكِيْعِ ثَنَا ابِي عَنْ فَصَيْلِ بُنِ مَوْزُوْقِ عَنْ عَطِيَّة عَنُ أَبِسَى سَعِيْدِ قَسَالَ قَالَ رَسُّولُ مَوُزُوْقِ عَنْ عَطِيَّة عَنُ أَبِسَى سَعِيْدِ قَسَالَ قَالَ رَسُّولُ أَللَهُ مَوْزُوْقِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اَفُرحُ بَتَوْبِه عَبُدهِ مِنْ رَجُلٍ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اَفُرحُ بَتَوْبِه عَبُدهِ مِنْ رَجُلٍ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اَفُرحُ بَتَوْبِه عَبُدهِ مِنْ رَجُلٍ الْعَيَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَجَهِم فَاذَا اعْمَى السَّوْبِ عَنْ وَجَهِم فَاذَا هُو السَّوْبِ عَنْ وَجَهِم فَاذَا هُو اللهُ الرَّاحِلة عَنْ وَجَهِم فَاذَا هُو اللهُ 
١٣٢٥٠ خَدْثنا أَحُمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ ثنا مُحمَدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الدَّارِمِيُّ ثنا مُحمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ثنا وْهَيْبُ بُنُ خَالِدِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابِيهِ قَالَ قَالَ الْكَرِيْمِ عَنْ ابِيهِ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَنْ ابِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةُ التَّانِبُ مِنَ الدُّنْبِ حَمَنْ لا ذَنْب لَهُ.

ا ٣٢٥؛ حدث ا آحمد بن فينع : قنا زيد بن النجاب فنا على بن مسعدة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله على بن مسعدة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله على الله على المن آدم حطاء و غير الحطائين التوابون. ٣٢٥٢ حدث اهشام بن عشار لنا شفيان عن غبد الكريرم الحزري عن زياد بن ابي مريم عن ابن معقل الكريرم الحزري عن زياد بن ابي مريم عن ابن معقل قال قال دحلت مع أبي على عبد الله فسمعته يقول قال رسول الله عن الله المن المدم توبة قال نعم المن المدم توبة قال نعم المن المدم عن المن سمعت المنه عنه المنه 
۳۲۳۹: حضرت ابوسعید ہے روایت ہے کہ نی کے فرمایا:

ہے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کے توبہ کرنے ہے اس فخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا ایک اوئٹ ہے آب ورانہ جنگل میں کھوجائے وہ اس کوڈھونڈ تارہ ہے یہاں تک کہ تھک کراپنا کپڑ ااوڑ ہے لے اور لیٹ جائے ہے جھ کراب مرنے میں کوئی شک نہیں یائی سب ای اوئٹ پر تھا اور اس جنگل میں یائی تک نہیں استے میں وہ اوئٹ کی آ واز سے دیکل میں یائی تک نہیں استے میں وہ اوئٹ کی آ واز سے اور کپڑ ااپنے منہ سے اٹھا کرد کھے توای کا اوئٹ آتا ہو۔ والی کا اوئٹ آتا ہو۔ محمرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت سلی اللہ عنہ ہے دو جس نے فر مایا: بے منک گناہ سے آتی خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ب

۳۲۵۳: حفرت عبداللہ بن عمر قصر وایت ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی بندے کی تو بہ تبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ آئے اس کے بعد تبول نہیں کیونکہ عالم آخرت کا علی رشر وع ہو گیا بعضوں نے کہا بیر کا فروں سے خاص نے کہا بیر کا فروں سے خاص ہے کیکن اس تخصیص پرکوئی ولیل نہیں ہے۔

قَالا ثَنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنُبَأْنَا مَعُمْرٌ قَالَ قَالَ الزُّهُرِى آلا فَالا ثَنا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنُبَأْنَا مَعُمْرٌ قَالَ قَالَ الزُّهُرِى آلا أَحِدَثُك بِحِدِيْئِينَ عَجِيئِينَ آخَبَونَى حُمِيدُ بُنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنَ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيَّةً قَالَ آسُوفَ الرَّحُلُ عَلَى مَفَيِيهِ فَلَمَّا حَضُرَهُ الْمَوْثُ اَوْصَى بَيْهِ فَقَالَ الْرَبِ رَجُلٌ عَلَى مَفَيِيهِ فَلَمَّا حَضُرَهُ الْمَوْثُ اَوْصَى بَيْهِ فَقَالَ الْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ فَلَمْ فَرُولِي فَمْ ذَرُّولِي فِي الرِّيْحِ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنُ قَدَوْ عَلَى رَبِّى لَيُعَدِّبُنِى عَذَابًا مَا عَدُرِهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنُ قَدَوْ عَلَى رَبِّى لَيُعَدِّبُنِى عَذَابًا مَا عَدُرُ فَي الرِّيْحِ فَقَالَ لِلاَرْضِ آدِي عَلَى اللَّهُ لَيْنُ قَدَوْ عَلَى رَبِّى لَيُعَدِّبُنِى عَذَابًا مَا عَدُبُهُ أَلُولُ فَى الْمُوثُ اللَّهُ لَيْنُ قَدَوْ عَلَى رَبِّى لَيُعَدِّبُنِى عَذَابًا مَا عَدُنِ اللَّهُ لَيْنُ قَدَوْ عَلَى رَبِى لَيُعَدِّبُنِى عَذَابًا مَا عَدُنِهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنُ قَدَوْ عَلَى رَبِّى لَيُعَدِّبُنِى عَذَابًا مَا عَدُنِهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنُ قَدَوْ عَلَى رَبِّى لَيْعَدِبُنِى عَذَابًا مَا عَلَى اللَّهُ لَيْنُ قَدَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي اللَّهُ الْمُؤْلُلُهُ وَقَالِمُ فَقَالَ لَهُ مَا حَملَكَ علَى مَا عَملَكَ عَلَى الْوَلِي فَيَهُ وَلَهُ الْمُؤْلِلُهُ وَالْمَا عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِلُهُ وَالْمُصَالِكَ الْمُؤْلِلُهُ وَالْمَالِكُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُولُ لَلْمُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُؤْلِلُهُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِ

٣٥٦ : حَدَّثَنَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَ حَدُّثَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَيْدِ الرَّحُمنِ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الرَّحُمنِ عَنُ أَبِي هُويُرَةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ دَحَللُتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَا فِي اللهِ عَنْ مَعَلَيْهِ اللهُ عَنْ خَسَاشِ هِي الطَّعَمَةُ الوَلَا هِي آرُسَلُتُهَا قَالُكُلُ مِنْ خَسَاشِ هِي اللهِ عِن آرُسَلُتُهَا قَالُكُلُ مِنْ خَسَاشِ الْآرُض حَتَّى مَاتَتُ!

قَالَ الزُّهْرِيُّ لِنَالًا يَتَكِلَ رَجُلٌ وَ لَا يَيْاسَ رَجُلٌ! كُوه رَيْنَ كَ كَيْرُ حَكَمَا تَى يهال تك كمركني \_

۳۲۵ : حضرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے ایک شخص نبی کے باس آیا اور عرض کیا کہ اس نے ایک عورت کا بوسدلیا۔ وہ اس کا کفارہ ہو چھنے لگا آب نے اس سے مجر من فرمایا: تب الله تعالی نے به آیت اتاری: ﴿ وَ أَقِمِ الصَّاوِةَ طَرَفِي النَّهَارِ و زُلُقًا مِنَ اللَّيُلِ . ﴾ لیمنی دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھ اور رات کے حصول میں بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں كوتنب و المحض بولا بيتكم غانس مير ب لئے ہے؟ آ ب نے فر مایانہیں جوکوئی میری امت میں سے اس بڑھل کر لے۔ ٣٢٥٥ : حصرت ابو ہر رہے اللہ عند روایت ہے تی نے قرمایا: ایک محض نے گناہ کئے تھے جب اسکی موت آ ن پیٹی تو ا ہے بیٹوں کو بیے دصیت کی کہ جب میں مرجاؤں مجھ کوجلانا پھر پیٹا بھر تیز ہوا میں میری خاک سمندر میں ڈال دینا اس لئے کہ اللہ مجھ کو بکڑ نے گا تو ایسا عذاب کرے گا ویسا عذاب مسی کوئیں کیا خیراس کے بیٹوں نے ایبا بی کیا اللہ تعالی نے زبین کوظم دیا کہ جوتو نے لیا ہے وہ حاضر کر تھم ہوتے ہی وہ مخص اینے مالک کے سامنے کھڑا تھا۔ ما لك نے اس سے يو جيما تو نے ايسا كيوں كيا؟ وہ يولا: اے میرے داتا! تیرے ڈرے آخر مالک نے اس کو

۲۵۲ : زبری نے کہا جواس حدیث کا راوی ہے جھے

سے حدیث بیان کی حمید بن عبدالرحمٰن نے ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: اک عورت دوزخ میں گئی ایک کمی کی وجہ سے
جس کواس نے با ندھ رکھا تھا نہ اس کو کھانا دیا نہ چھوڑا
کہ وہ زمین کے کیڑے کھاتی یہاں تک کہ مرگئی۔

ز ہری نے کہاان دونوں حدیثوں سے بیہ مطلب نکانا ہے کے کسی آ دمی کو ندا ہے اعمال پر بھرد سے کرنا جا ہے کہ ضرور ہم جنت میں جائمیں گے اور نداللہ کی رحمت سے ما یوس ہونا جا ہے ۔

> ٣٢٥٤: خَدَّتُ مَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ لِنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَان عَنْ مُوْسِي بُنِ الْمُسْيَبِ الثَّقَفِ عَنْ شَهْرٍ بُن حَوْشِبِ عَنْ غَيْدِ الرَّحْسِنِ بُن عَسَم عَنْ أَبِي ذُرٌ قَالَ قال رَسُولُ الله عَلِينَةُ إِنَّ اللَّهِ تَبَارَكَ و تَعَالَى يَقُولُ يَا عِبادِى كُلُّكُمُ مُدُّنِبُ اللهِ مَنْ عَافَيْتُ فَسَلُوْنِيُ الْمَعْفِرَة فَأَغُفرُ لَكُمْ وَ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمُ آلِي ذُو قَدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرُنِي بِقُدْرَتِي غَفَرُتُ لَهُ وَ كُلُّكُمُ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي الْهُدى أَهْدِكُمْ وَ كُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ اغْنِيْتُ فَسَلُونِي اَرُزَقُكُمُ وَ لَوُ أَنَّ حَيَّكُمُ وَ مَيْسَكُمُ وَ اوْلَكُمُ وَ اجْرَو رْطُبْكُمْ و يَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ أَتْقَى عَبْدٍ من عسادي لَم يزدُنِي مُلْكِي جناح بغوضة و لواجتمعوا فَكَانُوا عَلَى قُلْبِ أَشْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبادى لَمْ يِنْقُصُ مِنْ مُلْكِي جناحُ بَعُوْضَةٍ وَ لَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَ مَيَّنَّكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَ احركم و رَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ إجْتَمَعُوا فِسَالَ كُلُّ سَابُل منْهُمْ مَا يَلَغَتُ أُمُّنِيُّتُهُ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كُمَّا لَوْ انْ أحدكم مر بشفة السحر فعيس فيها الرة ثم تزعها ذَالِكَ بِأَنِّي جَوَّادٌ مَهِ جِدَّ عَطَائِي كَلامٌ إذا ارَدْتُ شَيِّنًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ.

٣٢٥٧: حفرت ابو ذر رضي الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت ملى الله عليه وسلم نے قرمایا: بے شک الله فرما تاہے اے میرے بندوتم سب گنبگار ہو گرجس کو میں بچارکھوں تو مجھ ہے بخشش مانگو میں تم کو بخش دوں گا اور جو کوئی تم میں سے یہ جانے کہ مجھ کو گناہ بخشنے کی طاتت ہے پھر مجھ سے بخشش جا ہے میری قدرت کی وجہ ے تو میں اس کو بخش دوں گا اے میرے بندوتم سب ممراہ ہو گرجس کو میں راہ بتلاؤں تو مجھ سے راہ کی بدایت ما گلو میں تم کوراہ بتلا وُں گا اور تم سب مختاج ہو گر جس کو بیں مالدار کروں تو مجھ سے مانگو بیس تم کوروزی دوں گا اور اگرتم میں جوزندہ ہیں جومر کے ہیں۔ا گلے اور پچیلے اور دریا والے اور خشکی والے یا تر اور خشک اور سب مل کراس بندے کی طرح ہوجا تھیں جومیرے سب بندوں میں زیادہ پر ہیزگار اور زیادہ متقی ہے تو میری سلطنت میں ایک ذرّہ برا برزیادہ نہ ہوگا اوراگریہ سب مل کراس بندے کی طرح ہو جا کمیں جوانتہا کا بدبخت ہے میرے بندوں میں تو میری سلطنت میں ایک برمچھر کے بازو کے برابر کی نہیں آسکی ان خر و ماغوں کی

خالفت اور سرکشی اور بغاوت سے بہنست سابق کے ایک ذرہ برابر فتو راور اگرتم میں سے جوزندہ ہیں جو مریکے ہیں اسکے بچھے سے الکے بچھلے سحرائی یا تروختک سب مل کر جہاں تک ان کی آرز و پہنچ جہاں تک خیال ان کا بلند پر وازی کر ہے جھے سے مانگیں تو میر نے فراند دولت میں سے بچھ کم نہ ہوگا گراس قدر کہ جیسے کوئی تم میں سے سمندر کے کنارے پر گرز رے اور اس میں سے ایک سوئی ڈبووے پھرائی کو نکال دے اس کی وجہ سے کہ بیس تخی ہوتی اور میرا دینا صرف کہدو بنا ہے جہاں میں نے کوئی بات جا تی اس سے کہتا ہوں ہو جاوہ جاتی ہے۔

## ا ٣: بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالْإِسْتِعُدَادِ لَهُ

٣٢٥٨: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيَّلانَ ثَنَا الْفَصَّلُ بُنُ مُؤسَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُسَولُ اللَّهِ عَيْنَ الْمُورُوا فِأَكْرَهَا فِم اللَّذَاتِ يَعْنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُ

٣١٥٩؛ حدث نسا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَارٍ ثَنَا أَنَسُ بُنُ عَيَّاضٍ ثَنَا نَافِعُ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَرُوة بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاء بُنِ آبِي نافِعُ بُنُ عَنْ اللهِ عَنْ فَرُوة بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاء بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء أَوْ رَجُلَّ مِنَ الْانْصارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ قَالَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ قَالَ يَا رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ وَمِنْيُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
١٠ ٣٢١: حدثنا هِ شَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُ ثَنَا بَقِينَةُ بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثِنَى بُنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ صَمْرَةَ بُنِ حَبِيْبٍ عَن أَبِى مَرْيَمِ فَالْ وَسُولُ اللّهِ عَبِيلِيّةً اللّهَ يَعْلَى اللّهِ عَبْلِيقَةً اللّهَ وَاللّهَ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الله الله عَنْ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَا عَلَا الله عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا الله عَنْ عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَنْ عَلَا عَلَا الله عَنْ عَلَا عَلْ عَلَا عَ

ا ٣٢١ عَدُّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَكَمِ ابُنِ آبِي زِيَادٍ فَنَا سَيَّارٍ فَنَا سَيَّارٍ فَنَا سَيَّارٍ فَنَا سَيَّارٍ فَنَا اللَّهِ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ فَعَلْ عَلَى فَنَا أَنْسٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ فَعَلْ عَلَى شَابٌ وَهُو فِي الْمَوْتِ فَقَالَ "كَيُفَ تَجِدُكَ؟

قَالَ ارْجُوا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ آخَاتَ ذُنُوبِي قَالَ رَسُولَ اللَّهِ! وَ آخَاتَ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يُرْجُوا و

# دیاب: موت کا بیان اور اس کے واسطے <u>'</u>

#### تياررهنا

۳۲۵۸: حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: لذتوں کو تو ڑنے والے موت کا اکثر ذکر کیا کہ

9 ۱۳۲۵: ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تفاات میں ایک مردانساری آب کے پاس آ یا اور سلام کیا پھرعرض کیا:

الرسول الله الکونیا مومن افعنل ہے تمام مومنوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کے اطلاق اچھے ہوں پھر اس نے پوچھاکون سا دانا ہے ان میں ہے؟ آپ نے فرمایا: جوموت کو بہت یا دکرتا ہے اور موت کے بعد کے فرمایا: جوموت کو بہت یا دکرتا ہے اور موت کے بعد کے لئے ایجی تیاری کرتا ہے وہی تقلید ہے۔

۰ ۲۲۹ : شداد بن اوس سے روایت ہے آنخضرت سلی
اللّٰہ علیہ وسلم نے قر مایا : عقمند وہ ہے جوا پے نفس کو سخر کر
نے اور موت کے بعد کے لئے عمل کر نے اور عاجز وہ
ہے جونفس کی خواہش پر چلے پھر اللّٰہ پر آرزو میں
لگائے۔

ا ۲۲۱ : حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم ایک جوان کے پاس سے وہ مرر ہاتھا۔ آپ نے فرمایا: کیا حال ہے؟

وہ بولا یا رسول اللہ! میں اللہ ہے مغفرت کی امیدر کھنا ہوں لیکن اپنے گنا ہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا دویا تنیں ایک وقت میں جس بندے

آمنة مها ينحاف.

ابئ ذئب عَنْ مُحَمَّدِ بُنَ آبِی شَیْبَة ثنا شبابة عن ابن ابنی ذئب عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطاءِ عَنْ مَعِیْد بُنِ يَسَادٍ عَنْ ابنی هُسرَيْرَة عَنِ النَّبِی قَال المَیْتُ تَحُصُّرهُ المَمَلائکة فباذا کَانَ الرِّجُلُ صَالِحًا قَالُوا الْحُرُجِیُ آیَتُهَا الْمَلَائکة فباذا کَانَ الرِّجُلُ صَالِحًا قَالُوا الْحُرُجِیُ آیَتُهَا الْمَلَائکة فباذا کَانَ الرِّجُلُ صَالِحًا قَالُوا الْحُرُجِیُ آیَتُهَا اللَّمَلائکة فباذا کَانَ الرِّجُلُ صَالِحًا قَالُوا الْحُرُجِیُ آیَتُهَا اللَّمَلائکة فباذا کُورِجِی مَعِیْدة وَابْشِهِ مُنْ بِرُوجٍ وَ رَیْحَانِ و رَبِّ غَیْرِ عَصْبانبَ فلا یُزَالُ وَابْشِهُ مِنْ اللَّهُ الْحُمْرُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُصَاءِ اللَّهُ الللَّهُ ا

فَيَقُولُونَ فُلانٌ فَيُقالُ مرْحِبًا بِالنَّفْسِ الطَّيَبِ الْخُلِيِّ حَمَيْدةٌ و أَبْشِرِيُ كَانَتُ فِي الْبَحْسِدِ النَّطْيَبِ الْخُلِيِّ حَمَيْدةٌ و أَبْشِرِي بِرُوْحٍ و رَيْخِانٍ وَ رَبِّ غَيْرِ غَطْبان فلا يزالْ يُقالُ لَها ذالكَ حَتَى يُنْتَهَى بِهَا إلَى السَّماءِ النَّي فَيُهَا اللَّهُ عَزُوجِلَ وَإِذَا كَانَ الْرَّجُلُ السُّوْءُ قَالِ اخْرُجِي أَيْنَها اللَّهُ عَزُوجِلَ وَإِذَا كَانَ الْرَّجُلُ السُّوْءُ قَالِ اخْرُجِي أَيْنَها اللَّهُ فَعَلَى السَّماءِ الْحَبِيْتُ اخْرُجِي أَيْنَها اللَّهُ فَسِلُ النَّحِبِيْنَةُ كَانِتُ فِي الْجَسِدِ الْحَبِيْتُ اخْرُجِي النَّها اللَّه فَي الْجَسِدِ الْحَبِيْتُ كَانِتُ فِي الْجَسِدِ الْحَبِيْتُ الْحَبِيْنَةُ كَانِتُ فِي الْجَسِدِ الْحَبِيْنَةُ كَانِي الْمُعْلِمِ الْحَبِينَ الْعَبْرِ فَي الْجَسِدِ الْحَبِينَ الْعَبْرُ فِي الْجَسِدِ الْحَبِينَ الْعَبْرُ فِي الْحَبِينَ الْمُعْرِجُ لِهَا اللَّي الْوَابُ السَّماءِ فَيْرُاللَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللّه

کے دل میں جمع ہوں تو اللہ اس کو وہ ویگا جواس کو امید ہوگی اور جس ہے وہ ڈرتا ہے اس کو حقوظ رکھے گا۔ ا

۲۲۲ منرت ابو ہر رہے و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مرد ہے کے یاس فرشتے آتے ہیں بیعنی مرنے کے قریب اگر و ویخص نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں نکل اے یاک جان جو یاک بدن میں تھی تو نیک ہے اور خوش ہو جا اللّٰہ کی رحمت اور خوشبو ے اور ایسے مالک سے جو تیرے اور غصہ تہیں ہے برابراس سے میں کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جان بدن سے نکل جاتی ہے پھر قرشتے اس کو آسان کی طرف جُ حالے جاتے ہیں آ سان کا درواز ہ کھلٹا ہے۔ وہاں کے فرشتے یو چھتے ہیں کون ہے بیر فرشتے جواب دیتے بیں فلا ل محص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا ہے یا ک نفس جو یاک بدن میں تھا اندر داخل ہو جا تعریف کیا گیا اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت سے اور خوشیو سے اور اس ما لک سے جو بچھ برغصہ نبیں ہے برابراس سے میں کہا جاتا ہے یہاں تک کدروح اس آسان تک پینچی ہے جہاں اللہ عزوجل ہے اور جب کوئی برا آ دمی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے نایا ک نفس جو نایا ک بدن میں تھا نکل برائی کے ساتھ اورخوش ہو جا گرم یانی اور پیپ اور اس جیسی اور چیزوں سے پھراس سے یہی کہتے رجے ہیں یہاں تک کہ وہ نکل جاتا ہے پھر اس کو

جڑھاتے ہیں آسان کی طرف وہاں کا درواز ونہیں کھلتاوہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں فلال شخص ہے وہ کہتے ہیں فلال شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبانہیں ہے اس نا باک نفس کے لئے جونا پاک بدن میں تھالوٹ جابرائی کے ساتھ تیرے لئے آسان کے درواز سے نہیں تھلیں گے آخراس کوچھوڑ دیتے ہیں آسان پرسے وہ قبر کے پاس آجاتی ہے۔

٣٢ ١٣: حدثنا أخمذ بن ثابت المجحدوي وغمر بن ٢٢٣٣: حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند =

شَيْبَةَ بُنِ غُنِيدَةَ قَالَا ثَنَا عُمَرُ بُنْ عَلِيّ أَخُبَرَنِي اسْمَاعِبُلُ ابنُ أبي خَالِدٍ عَنْ قَيْس بُن أبي حَاز عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مسْعُودٍ عن النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِذَا كَانَ اجَلُ أَحَدِثُكُمُ بِأَرْضِ أَوْ تُبِيُّهُ اللَّهَا الْحَاجَةُ قَاذًا بِلَغَ أَقْصَى آثِرِهِ قَبَضَهُ اللَّهُ سُلِحِانِيةُ فَيَقُولُ الْأَرْضُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رَبِّ ! هَذَا مَا استو دَعْتني.

٣٢ ١٣: خَدَّثُنَا يُحَيِّي بُنُ خَلَفٍ : أَبُو سَلَمَةَ ثَنَاعَبُدُ الْاعْمِلِي عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُوْارَةً بْنِ أُوقِي عَنْ سَعْدِ بُن هشام عَنْ عَائِشةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـال: مَنْ آحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ احَبُّ اللُّهُ لِقَاءَهُ : وَ مَنْ كُرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كُرِهَ اللَّهُ لَقَانَهُ فَقِيلَ لَهُ يَسا رَسُولَ اللُّهِ! كَرَاهِيَةُ لِقَسَاءِ اللَّهِ فِي كُرَاهِيَةِ لَقَاءِ الموَّتِ فَكُلُّنَا يَكُرُهُ الْمَوْتَ قَالَ: لَا إِنَّمَا زَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا يُشِّر بِرَحُمَةِ اللَّهِ وَ مَغْفِرَتِهِ آحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَ هُ وَ إِذَا بُشِّر بِعَذَابِ اللَّهِ كُرةَ لِقَاءَ اللَّهِ وَ كُرةَ اللَّهُ

٣٢٧٥: حَدَّثُمَا عِسَرَانُ بُنُ مُؤْسَى ثَمَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ سعِيْ لِ ثُنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهٰيُب عَنْ آنس قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَسَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نُزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدُّ مُسَمِّينًا الْمَوْتِ فَلْيَقُلُ ٱللَّهُمُ آخِينِي مَا كانت السحياة خيرًا لِي وَ تَوَقَّيَىٰ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاهُ خَيْرًا

## ٣٢: بَابُ ذِكُرِ الْقَبُرِ والبكلي

٣٢٦٦: خَدَّتَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَن ٣٢٦٦: حَرْت ابُو بررِه رضى الله عند عدوايت ب

روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، جبتم میں ہے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو وہاں جانے کی حاجت پڑتی ہے جب اینے انتہا کے مقام تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا ہے اور تیامت کے دن وہاں کی زمین کیے گی: اے ما لک به تیری امانت ہے۔

۳۲ ۲۳: حضرت عا نشرضی الله عنها ہے روایت ہے کیا آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو مخص الله تعالی ے ملتا جا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملتا جا ہے گا اور جو الله تعالی ہے ملنا برا جانے الله تعالی بھی اس سے ملنا برا جانے گا بھرآ ب سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! سے ملنے کو برا جاننا یہ ہے کہ موت کو برا جانے اور ہم میں ے تو ہر کوئی موت کو برا جانتا ہے۔ آپ نے قرمایا: یہ موت کے وقت کا ذکر ہے جب ایک بندے کوخوشخبری دى جاتى ہے تو اللہ تعالى كى مغفرت اور رحمت كى تو وہ اللہ ے ملنا بسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا بسند کرتا ہے۔ ۳۲۷۵ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے کسی آفت کی وجہ سے جواس پر اترے اگر ایبا ہی موت کی خوا ہش ضرور پڑے تو بول کے یااللہ تعالی مجھ کوزندہ رکہ جب تک جینا میرے لئے بہتر ہوا در مجھ کوا ٹھالے جب مرنا میرے لئے بہتر ہو۔

باب : قبر كابيان اورمرد \_ ككل حانے کابیان

٣٢١٤ عَدُفَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنْ مَعِيْنٍ ثَسَا هِشَامُ بُنْ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ بَحِيْرٍ عَنْ هَانِي عِ مَنْ الله بُنِ بَحِيْرٍ عَنْ هَانِي عِ مَنْ الله بُنِ بَحِيْرٍ عَنْ هَانِي عَمُّ الله بُنِ بَحِيْرٍ عَنْ هَانِي عَنْ الله عَنْ عَبْدِ مَوْلَى عُشْمَان قال كَانَ عُشْمَانُ بُنْ عَقَان إِذَا وقف عَلَى قَبْرٍ مَوْلَى عُشْمَان قال كَانَ عُشْمَانُ بُنْ عَقَان إِذَا وقف عَلَى قَبْرٍ مَرُّ لَى عُشْمَان قال كَانَ عُشْمَانُ بُنْ عَقَان إِذَا وقف عَلَى قَبْرٍ يَبْكِى وَ يَبْكِى حَتَى يَبْلُ لَحَيْتُهُ فَقِيل لَهُ تَذْكُرُ ٱلجَنَّةُ والنَّارِ تَبْكِى وَ يَبْكِى مِنْ هَذَا؟

قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَيْرِ اوَّلَ مَناذِلَ الآجرة فَانُ نَجا مِنْهُ فَمَا بِعُدهُ آيْسَرُ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَنْبُحُ مِنْهُ قَالَ وَعَالَ رَسُولُ وَ إِنْ لَمْ يَنْبُحُ مِنْهُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَايْتُ مَنْظُرًا قَطَّ إِلَّا وَالْقَبْرُ اللهُ عَنْهُ مَا وَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطَّ إِلَّا وَالْقَبْرُ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ .

٣٢١٨: حَدِّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْهَ تَنَا شِيابَةُ عَنِ الْبِي الْبِي شَيْهَ تَنَا شِيابَةُ عَنِ الْب آبى ذِنْب عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عن سَعِيْدِ بْنُ يَسَادٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ إِنَّ المَيْت يَصِيْرُ إِلَى الْقَبُر.

فَيُجُلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرِ فَزَعٍ وَ لَا مَشْعُوفٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيْمَ كُنْتُ؟ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسْلامِ فَيُقَالُ لَهُ مِا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَيَّاتُكُ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَيَّاتُكُ فَيُقَالُ لَهُ مَلُ وَاللّهِ عَيَّاتُكُ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ مِن عِنْدِ اللّهِ فَصَدُقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلُ وَايُتَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فریایا: انسان میں سب چیزگل جاتی ہے گرا یک ہٹری وہ ریڑھ کی ہٹری ہے اس سب چیزگل جاتی ہے گرا یک ہٹری ہے اس سے ترکیب دی جائے گی پیدائش قیامت کے دن ۔۔۔

۳۲۲۷: بانی سے روایت ہے جوموئی تھا عثان بن عفان کا کہ حضرت عثان جب کی قبر پر کھڑ ہے ہوتے تو مفان کا کہ حضرت عثان جب کی قبر پر کھڑ ہے ہوتے تو روتے بہال تک کہ ان کی واڑھی تر ہو جاتی لوگ ان سے کہتے آ پ جنت اور دوز خ کا بیان کرتے ہیں اور نہیں روتے اور قبر کود کھے کرروتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ آنخضرت نے فرمایا: قبر پہلی

منزل ہے آ خرت کی منزلوں میں سے اگر اس منزل میں آ دمی نے نجات یائی تو اسکے بعد کی منزلیس زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس میں نجات نہیں یائی تو اسکے بعد کی منزلیں اور زیادہ بخت ہو تکی اور حضرت عثان نے کہا کہ آ تخضرت نے فرمایا: میں نے کوئی چیز ہولنا ک نہیں دیکھی محرقبراس سے زیادہ ہولناک ہے بعنی جتنی ہولناک چیزیں میں نے دیکھی ہیں قبران سب میں زیادہ ہولتا ک ہے۔ ۳۲ ۲۸ : حضرت ابو ہر رہے و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب مرو ہ قبر میں جاتا ہے تو جو محض بھی نیک ہوتا ہے ووا پی قبر میں بھایا جاتا ہے نداس کو ہول ہوتا ہے نداس کا دل پریشان ہوتا ہے اس ہے یو چھا جا تا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے دین اسلام پر پھراس ہے بوجیما جاتا ہے اس مخص کے یا ب میں تو کیا کہتا ہے اس وقت مومن کو جمال نیوی نظر آتا ہے یا آپ کا نام لے کر یو چھا جاتا ہے وہ کہتا ہے محمد الله کے رسول ہیں ہارے باس دلیلیں اور تھلی

نثانیاں لے کرآئے اللہ کے باس سے ہم نے ان کی

فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَرَى اللَّهُ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرُجَةٌ قَبُلِ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعُضَهَا بَعُضًا فَيُقَالُ لَهُ الْمَطُورُ الِّي مَا وَ قَالَ اللَّهُ ثُمُّ يُفرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اللَّي زَهُ رَتِهَا و مَا فِيُهَا فَيُقَالُ لَهُ هَاذًا مَقْعَدُكُ وَ يُقَالُ لَهُ عَلَى البقيلن كنت و عَلَيْهِ لِمن وعِلَيْهِ تُبَعْثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّولُ فِي قَبْرِهِ فَرَعًا مَشُعُولُنَا فَيُقَالُ لَهُ فِيتُمَ <u>شيخت ي</u>

فَيَقُولُ لَا أَدُرِى فَيْقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فيفُولُ سَمِعُتُ النَّاسِ يَقُولُونَ قُولًا فَقُلْتُهُ فَيُفْرِجُ لَهُ قِبْلَ الْحِنَّة فَيْنَظُرُ اللِّي زَهُرتِهَا وَ مَا فِيْهَا : فَيُقَالُ لَهُ انْظُرُ إلى مَا صرف اللُّهُ عَنَّك ثُمَّ يُفُرَجُ لَهُ قُرْجَةٌ قِبْلِ النَّارِ فَينَظُرُ اليها يتخطم بتغضها بغضا فيقال له هذا مقعدك على الشُّكِ كُنْتُ وَ عَلَيْهِ مُتُ وَ عَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءُ اللَّهُ تعالى.

تقىدىق كى چراس سے يو جيما جاتا ہے كيا تو نے اللہ كو د یکھاوہ کہتا ہے بھلا اللہ تعالیٰ کوکون د کیے سکتا ہے پھراس کے لئے ایک طرف سے کھڑ کی کھوٹی جاتی ہے دوز خ کو وہ آگ دیکھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے ویکھ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس سے بچایا پھر ایک دوسرا در بچہ جنت کی طرف کھولا جاتا ہے وہ وہاں کی تازگی اور لطافت کو و یکتا ہے اس ہے کہا جاتا ہے یہی تیرا ٹھکا تا ہے اور اس ے کہا جاتا ہے تو یقین پر تھا اور یقین پر مرا اور یقین ہی یرا مجے گا اللہ جا ہے تو اور برا آ دمی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اس کا دل پریشان تھبرایا ہوتا ہے اس سے بوجھا جاتا ہے تو حمل دین بر تھا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر یو جھا جاتا ہے اس مخص کے ہارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا میں نے لوگوں کو پچھے کہتے ساتو تھا میں نے بھی ویساہی کہا پھر

جنت کی طرف ایک کھڑ کی کھولی جاتی ہے وہ اس کی تازگی اور بہار جواس میں ویکھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے ویکھ اللہ تعالی نے تھے اس سے محروم کیا بھرا کی کھڑی ووزخ کی طرف کھولی جاتی ہے وہ آ گ کود بھتا ہے تلے او پر ہورہی ہے ایک کوایک تو ژر ہی ہے اس سے کہا جاتا ہے بیتیراتھ کا تا ہے تو شک میں تھا اور اس پر مرا اور اس پر اٹھے گا اگر اللہ تعالیٰ عاہے۔

> ٣٢٦٩: خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلَقَمَةَ بُنِ مرَّثهِ عن سَعْدِ بن غُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرْآءِ بْن عازب عَن النَّبِي عَلَيْنَهُ ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا بِالْفَوْلِ الثَّابِتِ ﴾ ﴿ قَالَ } نَزَلْتُ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مِنْ رَبُّك؟

فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ و نَبِيَّى مُحَمَّدٌ فَذَالِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُشِتُ اللَّهُ الَّذِينَ امنُوا بِالْقُولِ النَّابِ فِي الْحِياةِ الدُّنْيَا حضرت محمرٌ بن يهي مراويهاس آيت ﴿ يُشَبِّتُ السَّلَةُ و في الأجرة،

٣٢٦٩: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے قر مایا: الله تعالی البت رکمتا ہے ایمان والوں کومضبوط قول پر بیآیت قبر کے عذا کب میں اتری میت ہے ہو جھاجا تا ہے تیرار بون ہے؟

وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نی الُّذِيْنِ الْمُنْوَا بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

[ ابراهيم:٢٧] الانجرة ﴿ كـــ

مدا "ا: حدثت أباؤ يَكُو بُنُ ابني شيبة ثنا عبد اللهِ بُنُ لَمَنْ اللهِ عن ابن غمر وَضِي لَمَا عَبِدُ اللّه ابن عُمر وَضِي الله سعَالَى عَنْهُمَا عن النّبِي صَلّى الله عليه وسلّم قال إذا مات احد كُم غرض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل البخاء من أهل البخاء وإن كان من أهل النّاو فسل الحيل البّخة وإن كان من أهل النّاو فسل الحيل البّار في قال هذا مَقَعَدُ حتى تُبغث يَوْمَ الفيامة.

الدن شهاب عن غلب الرّحطن بن كعب الانصارى الله المن شهاب عن غلب الرّحطن بن كعب الانصارى الله الحيرة ان الماه كان يُحدِث أن رسُولُ الله عليه قال إنها منه المؤمن طائر يَعلَق فِي شَجَرِ الْجَنّة حتى يوجِع إلى حسده ما ه للعند.

٣٢٤٢: حدّ أنه الشماعيُلُ إن خفص الأبلى ثنا أبُو بكو بن غيّاش عن الأغمش عن أبى سفيان عن النبي صلّى اللهُ عليه وسلم قال إذا دخل المنيّث القبر مُثلب الشّمسُ عند غروبها في جلسل يَمسَحُ عَينيه و يقول دَعُونِيُ أضلَى.

#### ٣٣: بَابُ ذِكُر الْبَعَثِ

٣٢٤٣ : حدَّثنا ابُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي شَيْبة ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةً عَنْ آبِدِيهِما ( اوْ قِي آبُدِيهِمَا) اللَّهِ عَنْ أَبُدِيهِما ( اوْ قِي آبُدِيهِمَا) قَرْنَان يُلاَحِضَان التَّظَرَمُني يُؤْمَرَان.

٣٢٤٣: حَدُثْنَا آبُو بَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ آبِي شَيْبَة ثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ آبِي سَلْمَة عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلْمَة عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَجُلَّ مِن اليَهُودِ بِسُوقِ الْمَدِيْنَةِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشْرِ ! فَرَفَعَ وَجُلَّ مِنَ الانْصار يذة فَلَطْمَهُ مُوسَى عَلَى الْبَشْرِ ! فَرَفَعَ وَجُلَّ مِنَ الانْصار يذة فَلَطْمَهُ

• ١٣١٤: حفرت ابن عمر رضى الله عنهما سے دوایت ہے کہ
نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب کوئی تم میں سے مر
جاتا ہے تو اس کا محکانا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے
صبح اور شام اگر وہ جنت والوں میں سے ہتو جنت
والوں میں سی اور اگر دوز خ والوں میں سے تو دوز خ
والوں میں سی اور اگر دوز خ والوں میں سے تو دوز خ
والوں میں اور کہا جاتا ہے یہ تیرا محکانا ہے یہاں تک کہ
تو الحے تیا مت کے دن۔

ا ۱۳۲۷: حفرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مومن کی روح ایک پر آل پر ندھ کے ورختوں میں چکتی پر آل ہے بہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے اصلی بدن میں ڈالی جائے گی۔ ۔

الاسلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب میت کوتبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو ایسا نظر آتا ہے جیسے سور ن ڈو ہے کے جاتا ہے تو اس کو ایسا نظر آتا ہے جیسے سور ن ڈو ہے کے قریب ہے وہ بیٹھتا ہے اپنی دونوں آ تھوں کو ملتے ہوئے اور کہتا ہے جھے کونمازیز ھنے دواجھوڑ دو۔

#### باب: حشر کابیان

۳۲۷۳ :حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے نی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: صور والے دونوں فرشتے ان کے ہاتھوں میں دو نرشکے ہیں ہر وقت و کمچور ہے ہیں کہ ان کو تکم ہوتا ہے بچو نکنے کا۔

۳۲۷۳: حفرت ابو ہرری ہے۔ روایت ہے مدینہ متورہ کے بازار میں آیک یہودی نے کہائشم اس کی جس نے موی کو ہازار میں آیک یہودی نے کہائشم اس کی جس نے موی کو ہمام آ دمیوں پر فضیلت بخشی آیک مردانصاری نے بیس کر اس کوایک طمانچہ ماراادر کہا تو یہ کہتا ہے ادر ہم میں اللہ کے

قال: تقُولُ هذا؟ و فِينا رَسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَدُكِر دَالِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ فَدُكُر دَالِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ قَالَ اللّهُ عَرَّوْجَلُ : ﴿ وَ نَفِح فِي الصّورِ فَصَعِق مَنْ فِي قَالَ اللّهُ عَرْوَجَلُ : ﴿ وَ نَفِح فِي الصّورِ فَصَعِق مَنْ فِي السّصواتِ و مَنْ فِي الاَرْضِ اللّه مَنْ شَآءَ اللّهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهُ السّصواتِ و مَنْ فِي الاَرْضِ اللّهُ مَنْ شَآءَ اللّهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهُ أَخُرَى فَلَا أَمُن فِي الْاَرْضِ اللّهُ مَنْ شَآءَ اللّهُ تُمْ نَفِحَ وَلِهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهِ مَنْ وَاللّهِ مَنْ وَاللّهِ مَنْ وَاللّهِ مَنْ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَرُوحِ لَ وَ مَنْ قَالَ اللّهُ عَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسَ لِن مَتّى فَقَدُ اللّهُ عَرْوَجِلُ وَ مَنْ قَالَ اللّهُ عَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسَ لِن مَتّى فَقَدُ اللّهُ عَرْوجِلٌ وَ مَنْ قَالَ اللّهُ عَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسَ لِن مَتّى فَقَدُ اللّهُ عَرْوَجِلٌ وَ مَنْ قَالَ اللّهُ عَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسَ لِن مَتّى فَقَدُ اللّهُ عَرْوَجِلُ وَ مَنْ قَالَ اللّهُ عَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسَ لِن مَتّى فَقَدُ اللّهُ عَرْوَجِلُ وَ مَنْ قَالَ اللّهُ عَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسَ لِن مَتّى فَقَدُ اللّهُ اللّهُ عَرْوَجِلٌ وَ مَنْ قَالَ اللّهُ عَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسَ لِن مَتّى فَقَدُ اللّهُ عَرْوَجِلً وَ مَنْ قَالَ اللّهُ عَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسُ لِن مَتّى فَقَدُ لَا اللّهُ عَرْوَجِلُ وَ مَنْ قَالَ اللّهُ عَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسُ لِي مَنْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

٣٢٥٥ : حدثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ و مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَا ثَنَا عَلِمُ الْعَبَّادِ اللّهِ ثَنَا عَلِمُ الْعَوِيْدِ ابْنُ ابِى حَادِم حدثنى ابِى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ الْمَن مِقْسَم عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ مِنْ عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رسُول اللّه عَلَيْهُ و هُو عَلَى المنبَرِ يَقُولُ يَاحُدُ الْجَبَّارُ سَمُواتِهِ اللّه عَلَيْهُ و هُو عَلَى المنبَرِ يَقُولُ يَاحُدُ الْجَبَّارُ سَمَواتِهِ اللّه عَلَيْهُ و هُو عَلَى المنبَرِ يَقُولُ يَاحُدُ الْجَبَّارُ سَمَوَاتِهِ وَارْضِيْه و قَبَضَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ أَيْ الْجَبَّارُ وَنَ الْجَبَّارُ أَنَا الْمَلِكُ آئِن الْجَبَّارُونَ.

آين المُتَكَبَّرُون قَالَ و يَتمايلُ رَسُولُ اللّهِ عَنِينَةً عَنْ يَسِمَالِهِ عَنْ يَسَمَالِهِ حَتّى نظرْتُ الى الْمِنْبِرِ يَتحرَّكُ عَنْ يَسِمَالِهِ حَتّى نظرْتُ الى الْمِنْبِرِ يَتحرَّكُ مِنْ السَفِل شَيْءِ مِنْهُ حَتّى إِنِّى لَاقُولُ اسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَّا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا

رسول موجود ہیں بھراس کا ذکر نبی ہے ہوا آپ نے فر مایا:
اللہ فر ما تا ہے اور صور بھو نکا جائے گا تو سارے آسان اور ذیمن
والے ہے ہوش ہو جا کیں سے بھر دوسری بار بھو نکا جائے گا
تو ایکا کی سب لوگ کھڑ ہے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے
ہول گے آنخضرت نے فر مایا: ہیں سب سے پہلے اپنا سر
اٹھا وَ نگا تو ہیں دیکھو نگا جنا ہ مولئی عرش کا ایک پایہ تھا ہے
ہوئے ہیں میں اب بیس جانتا کہ وہ بھے سے پہلے سراٹھا کیں
ہوئے ہیں میں اب بیس جانتا کہ وہ بھے سے پہلے سراٹھا کیں
اور جو کوئی ہوں کہے میں ہوئی جن کو اللہ نے مشتی کیا
اور جو کوئی ہوں کہے میں ہوئی میں سے ہوئے جن کو اللہ نے مشتی کیا
اور جو کوئی ہوں کہے میں ہوئی میں میں میں سے ہوئے جن کو اللہ نے مشتی کیا
اور جو کوئی ہوں کہے میں ہوئی ہیں جن میں میں ہوئی ہے ہوئی اس

۲۲۷۵ : حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے جیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سا۔ آپ منبر پر سے فرماتے تھے : پر ور دگار آسانوں اور زبین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور آپ نے مٹی بند کرلی پھر کھولی پھر بند کی پھر کھولی پھر بند کی پھر کھولی جبار ہوں میں باوشاہ ہوں کہاں ہیں دوسرے جبار دوسرے متنکبر جواپنے آپ کو جبار دوسرے متنکبر جواپنے آپ کو جبار دوسرے متنکبر جواپنے آپ کو جبار کو میں اور بائیں طرف یہاں تک کہ ہیں نے منبر کو اور دائیں اور بائیں طرف یہاں تک کہ ہیں نے منبر کو دوسرے کہا تھا شاید آپ کو وہ لے دیکھا وہ نیجے سے باتا تھا میں کہتا تھا شاید آپ کو وہ لے کرگر بڑے گا۔

۲۷۲۲ : حضرت عائش ہے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ! لوگ تیا مت کے دن کیو کر حشر کئے جا کیں گے۔ آپ نے فر مایا: نظے یاؤں نظے بدن۔ میں نے کہا عور تیں بھی اس طرح ؟ آپ نظے بدن۔ میں نے کہا عور تیں بھی اس طرح ؟ آپ نے فر مایا : اس طرح ؟ آپ نے فر مایا : اس طرح میں نے کہا یا رسول اللہ بھرشرم نہ نے فر مایا : اے عائش وہاں اللہ بھرشرم نہ آ ہے گی ؟ آپ نے فر مایا : اے عائش وہاں الیسی فکر

يَعُضُهُمُ إِلَى بِعُض

٣٢٧٤ حدّن البو بكر فنا وكيع عن على بن على بن والمنافة عن السفول الشعرى قال قال والمنافة عن السفول الشعرى قال قال والسؤل الله عليه بنعسرض النساس يؤم القيامة فلات عرضات فاما عرضتان فجدال و معاذير و أمّا الثالثة فعند ذالك تطير الصّحف في الايدى فاحدٌ بيمينه و احش بشماله.

٣٢٧٨: حدَّلْتِ الْبُو بَكُر بُنُ اللَّي شَيْبَة ثَنَا عَيْسَى بُنُ لِيهِ الْمُؤْلِسِ وَابُو حَالِدِ الْاحْمَرُ عِنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ غَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ غَنِ ابْنِ غُورَ عَنْ نَافِعِ غَنِ ابْنِ غُورَ عَنْ نَافِعِ غَنِ ابْنِ غُورًا عَنْ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِيْنَ ﴾ غمر عنِ النَّبِي عَلَيْتُ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِيْنَ ﴾ المناس لِرَبِ الْعَالَمِيْنَ ﴾ المناس  المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناسل المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناسل 
٣٢٤٩: خدَّ النَّهُ بَكُرِبُنُ أَبِى شَيْبَةَ النَّا عَلَى بَنُ مُسَهِرٍ عَلَى اللهُ عَلَى بُنُ مُسَهِرٍ عَلَى داؤد عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشة رَضِى اللهُ عَلَى داؤد عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشة رَضِى اللهُ تَعالَى عَنَهَا قالت سألت رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم: ﴿ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَ

ہوگی کہ کوئی دوسرے کی طرف نہ دیکھے گا۔

۳۴۷۷: حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے نبی صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: لوگ قیامت کے دن تین بار پیش کئے جائیں گے دو پیشوں میں تکراڑ اور عذرات ہوں گے آخر تیسری بیشی میں تو کتابیں اُڑ اور عذرات ہوں گے آخر تیسری بیشی میں تو کتابیں اُڑ کر ہاتھوں میں آ جا کیں گی کسی کے دا ہے ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں سے بائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں سے بائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں سے بائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں ۔

مُحْتَبَسُ به و منْكُوْسٌ فِيْهَا.

#### ٣٣: بَابُ صِفَةِ أُمَّةِ مُحَمَّد عَلِيْنَةً مُحَمَّد عَلِيْنَةً

٣٢٨٢: حدثنا آبُو بَكُرٍ قَنَا يَحْنِى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ ابِى زَائِدَةً عَنْ آبِى مالِكِ الْآشَجِعِي عَنْ آبِى حَازِمٍ عَنْ ابِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِدُونَ عَلَى غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ سِينَمَاهُ أَمْنِى لَيْسَ تَرِدُونَ عَلَى غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ سِينَمَاهُ أَمْنِى لَيْسَ لَا خَدِ غَيْرُهَا.

٣٢٨٣: حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ اللَّهِ شُعْبَةً عَنُ آبِي إِسْحُقَ عَنْ عَمُرٍ و بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبُةٍ فَقَالَ أَتَرُضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبُةٍ فَقَالَ أَتَرُضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ الْجَنَّة.

قُلُنَا بَلْى قَالَ أَتَوْضَوْنَ أَنَ تَكُونُوا فُلُتُ آهُلِ كَهَا إِلَّا نَعُونُوا فُلُتُ آهُلِ كَهَا إِلَّا نَعُسُ مُسْلِمَةً : وَ جَانَ ہِ جَصَامِید ہے کہ جنت والول کے نصف تم لوگ ہو الْبَخَنَّةِ وَ ذَالِکَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْحُلُهَا إِلَّا نَعُسُ مُسْلِمَةً : وَ جَانَ ہے جَصَامِید ہے کہ جنت والول کے نصف تم لوگ ہو مَا انْتُم فِی اَهُلِ الشِّرُکِ إِلَّا کَالشَّعُوةِ الْبَیْضَاءِ فِی جِلْدِ کے اور نصف میں باتی اور سب امتیں اور آکی وجہ یہ ہے کہ النَّدُو ِ الْاَسُودِ آلُ تَحَالَمُ عُورَةِ السُّودَةَ ءِ فِی جِلْدِ النَّوُدِ ﴿ جنت مِی وَسِی روسی جَا مَیں گی جوسلمان میں اور تمہارا النَّدُو ِ الْاَسُودِ آلُ تَحَالَشُعُوةِ السُّودَةَ ءِ فِی جِلْدِ النَّوْدِ ﴿ جنت مِی وَصِی جَا مَیں گی جوسلمان میں اور تمہارا

بعضے اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔

ا ۱۲۹۸: ام المؤمنین جناب هسه سے روایت ہے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے امید ہے کہ جولوگ بدر کی لڑائی اور حد بیبیے کی صلح میں حاضر تھے ان میں سے کوئی جہم میں نہ جائے گا اگر اللہ جاہے۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ تو فر ماتا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں جوجہم پر وارونہ ہوآ ہے نے فر مایا: اس کے بعد تو نے نہیں پڑھا بول کو اور تہا مظالموں کو وہیں چھوڑ دیں سے پر جیزگا روں کو اور تمام ظالموں کو وہیں چھوڑ دیں سے۔

ن امت کا الله علیه وسلم کی امت کا حال حال

۳۲۸۳: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم تیا مت کے ون میرے پاس آؤ مے سفید پیشانی سفید ہاتھ پاؤں میرے پاس آؤ مے سفید پیشانی سفید ہاتھ پاؤں والے وضو کے سبب سے بیمیری امت کا نشان ہوگا اور کسی امت میں بینشان نہ ہوگا۔

۳۲۸۳: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم ای کے ساتھ ایک ڈیرے میں ہے آپ نے فرمایا: تم اس کے خوش نہیں ہوتے کہ جنت والوں کی چوتھائی تم لوگ ہوگئی ہم نے خوش نہیں ہو گے جہ جنت والوں کی چوتھائی تم لوگ ہوگئی ہم نے خوش نہیں ہوکہ جنت والوں کی تہائی تم لوگ ہوگہم نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا جتم اسکی جس کے ہاتھ میں میری جاتی ہاں آپ نے فرمایا جتم اسکی جس کے ہاتھ میں میری جات ہوان ہے کہ جنت والوں کے نصف تم لوگ ہو گے اور نصف میں باتی اور سب امتیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جنت میں وہی ہو بیا کہ اور تہا را اسکی وجہ یہ ہے کہ جنت میں وہی ہو بیا کہ میں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جنت میں وہی روضیں جا کیں گی چومسلمان ہیں اور تہا را اسکی وجہ یہ ہے کہ جنت میں وہی ہو تیں اور تہا را اسکی وجہ یہ ہو اور تہا را اسکی وجہ یہ ہو کہا را اسکی وجہ یہ اور تہا را اسکی وجہ یہ ہو کہا را اسکی وجہ یہ اور تہا را اسکی وجہ یہ اور تہا را اسکی وجہ اور تھی اور تہا را اسکی وجہ یہ یہ اور تہا را اسکی وجہ یہ اور تہا را اسکی وجہ یہ اور تہا را اسکی وجہ یہ بی وہی روضیں جا کیں گی چومسلمان ہیں اور تہا را اسکی وجہ یہ اور تہ بی اور تہ بی اور تہ بی وہی روضیں جا کیں گی چومسلمان ہیں اور تہ بی اور تہ بی اور تہ بی وہی روضیں جا کیں گیں کی جومسلمان ہیں اور تہ بی ایک کی خوصل ہو کی دور تھیں وہی روضی ہو کی دور تھیں ہو کی دور تھیں ہو کی دور تھیں ہو کی دور تھیں ہو کیں اور تھیں ہو کی دور تھیں ہو کی

٣٢٨٣: حَـدَثنا أَبُو كُرَيْبِ و احْمَدُ بْنُ سنان قَالا ثنا أَبُورُ مُعاوِيةً عَنِ الاعْمشِ عَنْ ابِي صَالِح عَنْ ابي سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَةً يُحِيءُ النَّبِيُّ وَ مَعَهُ الرَّجُلانِ وَ يُجِيءُ النُّبِيُّ و مَعَهُ الثَّلَاثَةُ وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ وَ اقلُّ فَيُقَالُ لَهُ هَلَّ بْلّْغْتْ قُوْمك.

فَيَقُولُ : نَعَمُ فَيُدُعَى قُومُهُ فَيُقَالُ هِلْ يَلَّغَكُمُ؟ فَيَقُولُون لا فَيُقَالُ مَنْ شَهد لَكَ فَيَقُولُ نَعِمُ مُحَمَّدٌ وَ أُمُّتُهُ فَتُدعني أُمَّةً مُحَمَّدٍ فَيُقالُ هِلَّ بَلُّغَ هَذَا فَيْقُولُون نِعِمُ فِيقُولُ وَ مَا عَلَمْكُمُ بِذَالِكِ.

فَيَقُولُونَ أَخْبَرنا نبيُّنا بذالك انَّ الرُّسُل قَدُ بِلْغُوا فَصَدَقُنَاهُ قَالَ فَذَالِكُمْ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَ كَسَدَالِكَ جعلنكُمْ أُمَّةً وْسطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونُ الرُّسُول عَلَيْكُمْ شهيدًا ﴾ ، البقرة : ١١٤٣

٣٢٨٥: حَدَّثَنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة بَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعِب عَنِ اللاوُرُاعِيِّ عَنْ يَحْي بْنِ أَبِي كَثِير عَنْ هِلال بن اسى ميسمونة عن عطاء بن يسار عن رفانة الجهيلى رضى اللهُ تُعَالَى عَنَّهُ قَالَ صَدَرُنا مع رسُول الله صلى الله عليه وسلمفقال والَّذِي نفس مُحمَّد بيده مَا مِنْ عَبُدٍ يُوْمِنُ ثُمَّ يُسَدِّدُ اللَّاسُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَ ارْجُوا اللَّا يَدُخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّاءُ وَ أَنْتُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ ذراريتكم مساكن في الجنَّة مِنْ أُمِّتِي سَبْعِيْنِ أَلْفًا بِغَيْرِ

شار شرکوں میں سے ایسا ہے جیسے ایک سفید بال کا لے بیل کی کھال میں ہویا ایک کالا بال لال بیل کی کھال میں ہو۔ ۳۲۸۴ : حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت سے نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک نبی قیامت کے دن آئے گااس کے ساتھ دوہی آ دمی ہوں گے اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ تنین آ دمی ہوں گے اور کسی کے ساتھاس ہے زیادہ اور اس ہے کم ہوں گے اس ہے کہا جائے گا تو نے اللہ کا تھم اپنی قوم کو پہنچایا تھا؟ وہ کے گاہاں بھراس کی قوم بلائی جائے گی ان سے یو جھا جائے گاتم کوفلاں نی نے اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ وہ کہیں مے ہر گزنبیں۔ آخراس نی سے کہا جائے گاتمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کیے گا جناب محمد اور آپ کی امت میرے گواہ ہیں۔ جناب محمد کی امت بلائی جائے گی ان ے یو چھا جائے گا کیوں اس نبی نے اپنی است کواللہ کا پیغام پہنچایا تھا یانہیں وہ کہیں گے بے شک پہنچایا تھا ان

ے یو جھا جائے گاتم کو کیونکرمعلوم ہوا وہ کہیں گے ہمارے نبی نے ہم کواس کی خبر دی تھی کہ اللہ کے تمام رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور ہم نے ان کی بات کی تقیدیق کی اور یہی مراد ہے اس آیت ہے ای طرح ہم نے تم کومتوسط است کیا تا كهتم گواه بمولوگول برا وررسول تمبیار به او برگواه بهو\_

۳۲۸۵: حضرت رفاعه جبنی ہے روایت ہے کہ ہم تی کے ساتھ لوٹے آ یے نے فر مایا بشم اسکی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کوئی بندہ ایسانہیں ہے جوایمان لائے چھراس برمضبوط رہے وہ ضرور جنت میں جائےگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ نوگ جنت میں داخل ندہو کے بہاں تک کہتم اور تمہاری اولا و میں سے جو نیک ہیں وہ جنت میں اینے اینے ٹھکانے نہ بنایں اور بیشک میرے مالک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں ہے • ۷ ہزار آ دمیوں کوبغیرحماب کے جنت میں داخل کریگا۔

٣٢٨ ٢ : حضرت ابوا مامه يا بلي بروايت بي ني نی صلی الله علیه وسلم سے سنا' آب قرمات ستھے میرے ما لک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت سے خرار آ دمیوں کو جنت میں داخل کرے گا جن کا نہ حساب ہوگا نہان پرعذاب ہوگا اور بزار کے ساٹھ ستر ہرار ہوں گے اور ان کے سواتین مٹھیاں ہوں گئ میرے مالک کی مغیول میں ہے۔

٣٢٨٤: بنر بن حكيم نے اين باب سے انہوں نے دادا سے روایت کی میں نے نبی سے سنا آ ب قرمات يتح قيامت ميس ستر استيس يوري موجى اورسب ميس جم اخير امت ہونگی اور سب میں بہتر ہو تھے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جواس کو ہمارے پیٹمبر جناب محمر پر ہے۔ ۳۲۸۸ : ای اساد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا: تم نے ستر امتوں کو بورا کیا۔ بین ستر ہویں امت تم ہوا ورتم ان سب میں بہتر ہوا در اللہ تعالیٰ کے نزو کیک عزت رکھتے ہو۔

۳۲۸۹: حضرت بریده رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت والوں کی ایک سو میں صفیں ہوں گی ان میں ہے اس صفیں اس است کے لوگوں کی ہوں گی اور مالیس منفیں اور امتوں میں

کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (اگرچہ) ہم آخری امت ہیں کیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ ندا آئے گی: أنمی امت كہال ہے اوراس

حسّاب.

٣٢٨٦: حدد ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُن عَيَّاشِ تنا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادِ الْأَلْهَائِيُّ قَالَ سِمِعْتُ ابَا أَمَامَةُ الُبِهِ اللهِ يَقُولُ سِمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُولُ وَعَدَنِي رَبِّي سُبْحِانِيةُ أَنْ يُدْجِلُ الجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبُعِيْنَ اللَّهُ الاجسابُ عَلَيْهِمُ وَ لا عَذَابُ مَع كُلَّ الَّفِ سَبُّعُونَ اللَّهَا وَ ثَلَاثُ حَيْسَاتٍ مِنْ حَثَيَات رَبَّى

٣٢٨٤: خَدَّثْنَا عِيْسَى بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ النَّحَاسِ الرَّمُلِيُّ وَ أَيُولِ بُنُ مُحَمِّدِ الرَّقِيُّ قَالَا ثَنَا ضَمْرَةُ بُنَّ رَبِيُّعَةً عَن الْنِ شَوْرُبِ عَنْ بَهُ رِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نُنكُمِلُ يُوْمُ الْقِيَامَةِ سَبُعِينَ أُمَّةً نَحُنُ اجْرُهَا وَ حَيْرُها.

٣٢٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ خَالِدٍ بُنِ جِذَاشٍ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يُنْ عُلَيَّةً عَنْ بَهُزِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ جَدِّهٍ قَالَ سَمِعْتُ وسُول اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ إِنَّكُمْ وَقَيْتُمْ سَبْعِيْنِ أُمَّةً أَنْتُمْ حَيْرُهَا و أكرمها عَلَى اللَّهِ.

٣٢٨٩: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِسْحَقَ الْجَوْهُرِي ثَنَا حُسَيْنَ بُنُّ خَفْصِ ٱلْأَصْبَهَائِيُّ ثَنَا شُفِّيَانَ عَنْ عَلْقَمَةٌ بُنِ مَرُّقَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُن بُرِيْدَةً عَنُ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ آهُلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَ مِائَةُ صَفِّ ثَمَانُوْنَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَارْبَعُوْنَ مِنْ مُسَائِرِ الْأَخْمِ.

• ٩ ٣ م: خَدُفْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيني فَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ حَمَّادُ بُنُ ٢٩٠٠: حضرت ابن عياس رضى الله عثما عدروى ي سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ إِيَاسِ الْجُرَيْرِي عَنْ أَبِي نَصْرَةَ غَنِ ابْنِ غَيَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحُنَّ اخرُ الْأَمْمِ وَ أَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ آيُنَ الْأَمَّةُ الْأَمِّيَّةُ وَ ك أي (عظ ) كبال بين؟ توجم سب سے آخر بين ( د نیامیں )اورسب میں اول ہوں گے ( جنت میں )

فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُون."

خلاصة الراب الله الله على الله عليه وسلم كا فرمان ب كه جب دوسرى امتول كاحساب مور ما موكا ـ اس وقت امت محمر بیاً جنت میں جانچکی ہوگی ۔ بعنی اگر چہ دیا میں آید کے لحاظ سے تو ہماری امت سب ہے آخری ہے کیکن حسا ب وكتاب اورجنت ميں دا تھلے كے لحاظ ہے سب ہے مقدم ہوں گے ۔ ان شاء اللہ۔

> ١ ٣٣٩: حَدَّثَنَا جُبَارَةً بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عَيْدُ الْاعْلَى بُنَّ أبى السُسَاور عَنْ أبى بُرُدَة عَنْ أبيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَمْعِ اللَّهُ الْخَلاثِق يَوْم الْقِيَامَةِ أَذِنَ لِلْأُمَّةِ مُحَمَّدٍ فِي السُّجُوَّدِ: فَيَسْجُدُونَ لَهُ طُوِيُّلا ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُوا رَوُّوسَكُمْ قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِدَاءَ كُمُ مِنَ النَّارِ.

> ٣٢٩٣: حَدَّثْنَا جُبَارَةً بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلِيْم عَن أنس بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ هَذِهِ ٱلْأُمَّة مرُحُومَةٌ عَدَّابُهَا بِأَيْدِيْهِمَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامة دُفِع إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُقَالُ هَاذِهِ فِذَاْوَكَ مِنَ التَّارِ.

٣٥: بَابُ مَا يُرُجِي مِنُ رَحْمَةِ اللَّهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ٣٢٩٣: خَدُّقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ أنُبَأْنَا عَبُدُ الْمُلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مِالَّةَ زخمة قسم منها زخمة بين جميع الخلابق فبها يَسُراج مُدُنَّ وَ بِهُا يَتَعَاطَفُونَ وَ بِهَا تَعُطِفُ الْوَحُسُ عَلَى اولادِها وَ أَخْرَتِسُعَةُ و تِسْعِيْنَ وَحُمَةً يُوحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ ﴿ حَكَلَ إِلَى مِامَ مُعْشِى الله فَ الله عَالِ الله عَالَ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ القيامة

۳۲۹۱ : حضرت ایوموی اشعریؓ سے مروی ہے کہ نبی كريم نے ارشا دفر مايا: روز قيامت جب تمام محلوق كو جمع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم کی است کو تجدے کا تحکم و ہے گا اور وہ امت بوی دہر تک سجد ہے ہیں رہے كى پير (رب ذوالجلال والاكرام) سرا تھانے كا تھم وے گا اور ارشا دہوگا کہ ہم نے تمہارے شار کے مطابق تنہارے فدیے جہنم ہے (ر ما) کردیئے۔

۳۲۹۳: حضرت انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ " نے فرمایا: بیامت امت مرحومہ ہے اور ان پر عذاب اللے اہے ہاتھوں سے ہوگا۔ ایک دوسرے کی گردن مارے گی روزِ قیامت ہرایک مسلمان کے حوالے اک مشرک کیا جائرگااور فرمایا جائرگا کہ بیجہم ہے تیرے لئے فدیہے۔

حاف : روز قيامت رحمت الهي كي أميد ٣٢٩٣: حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے كه قرمايا ني صلى الله عليه وسلم نے كه بلاشبه الله تعالى كى سور حمتیں ہیں اس میں سے صرف ایک رحمت اپنی تمام مخلوق میں جمع کر ای ہے ای کی وجہ سے تمام ایک دوس سے اس محبت کرتے ہیں اور ماں اپنے بچہ قیامت کے دن کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

الشّوارب لنسا أبُو عُوالَة ثَناعِبُ الْمَلِكِ بْنُ عُميْرِعنِ الشّوارب لنسا أبُو عُوالَة ثَناعِبُ الْمَلِكِ بْنُ عُميْرِعنِ الشّوارب لنسا أبُو عُوالَة ثَناعِبُ الْمَلِكِ بْنُ عُميْرِعنِ ابْسَ ابسَى السّلَى عَنَ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ مَوْ بِى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى جَمَارٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ عَلَّ تَدْرِى مَا حَقُ اللّهِ عَلَى اللّهِ قُلْتُ اللّهُ و اللّه على اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ قُلْتُ اللّهُ و اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ قَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ قَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المَعْلِمُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَلَى الله عَل

٣٢٩٤: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا اِبُرَهِيُمْ بُنُ اعْيَنَ ثَنَا اِلْمَرَهِيُمْ بُنُ اعْيَنَ ثَنَا اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ الشَّيْبَائِيّ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بُنِ الشَّيْبَائِيّ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْقَ فِي حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْقَ فِي ابْنِ عُمْرَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْقَ فِي ابْنِ عُمْرَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْقَ فِي ابْنَ عُمْرَ مُقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالُوا : نَحُنُ بَعُضٍ غَزُواتِهِ : فَمَرّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمِ ؟ فَقَالُوا : نَحُنُ

۱۳۹۳: حضرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس دن الله تعالیٰ نے آسان زیبن کو بیدا کیا ای دن سور حتیں پیدا کیں اور زیبن میں ان سور حتیں پیدا کیں اور زیبن میں ان سور حتی ہے ایک رحمت بھیجی ای کی وجہ سے مال اپنے بچہ ہر رحمت کرتی ہے اور جرند جانور ایک دوسر سے ہراور پرنداور نانو سے رحمتوں کو اس نے ایک دوسر سے ہراور پرنداور نانو سے رحمتوں کو اس نے افرار کھا تیا مت کا دن ہوگا تو اس دن ان رحمت کے دن تک جب تیا مت کا دن ہوگا تو اس دن ان رحمت کی دون ہوگا تو

۳۲۹۵: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ اللہ ذوالجلال والا کرام نے جب تمام مخلوق کو پیدا کیا تو ایخ ہاتھ سے اپنے اوپر یہ لکھ لیا کہ میرے فضب این محصد) پرمیری رحمت غالب ہے۔

۳۲۹۱: حضرت معاذبن جبل ہے مروی ہے کہ میں ایک گد ھے پرسوار کہیں جارہا تھا گدآ ہے میرے قریب سے گزرے۔ ارشاد فرمایا: معاذ (اللہ پرتو کوئی چیز واجب نہیں) لیکن پھر بھی تم جانے ہو کہ بندوں کا اللہ پراوراللہ کا اینے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اوراس کا رسول ہی خوب جائے والے ہیں۔ آپ کا اللہ نے ارشاد فرمایا: اللہ کا حق اینے بندوں پریہ ہے کہ اس کی خوب عباوت کریں (یا نے وقت کی تماز کے علاوہ نقلی عباوت کریں (یا نے وقت کی تماز کے علاوہ نقلی عباوت کریں (یا نے مقاتم کے ساتھ شریک نہ کریں۔ معاوت کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جہاد میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جہاد میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جہاد میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

تے کہ آ ب کا گزر کھ لوگوں کے یاس سے ہوا۔ آ پ

نے ان سے بوچھا کہتم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا:

الْمُسْلِمُون والْمِرآء قَ تَحْصِبُ تَنُورها و معها ابُنْ لَهَا فَإِذَا الْمُسْلِمُون والْمِرآء قَ تَحْصِبُ تَنُورها و معها ابُنْ لَهَا فَإِذَا الرَّسَفِع و هِ التَّنُووُرِ تَنَعَّتُ بِهِ فَاتُبَ النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَتُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

ہم مسلمان ہیں ۔ ان میں سے ایک عورت آگ سے
اپنا تنورروشن کررہی تھی جب تنور سے دھوال نکا اتو اس
نے اپنے بینے کو پیچھے (رحکیل) دیا اور پھر نبی کریم کے
پاس آ کر پوچھنے گئی آپ اللہ کے رسول ہیں ؟ آپ
نے کہا ہال اُس نے کہا میرے والدین آپ پر قربان
مجھے یہ بتا ہے کہ اللہ کا رحم سب رحم کرنے والوں سے
فیصے یہ بتا ہے کہ اللہ کا رحم سب رحم کرنے والوں سے
فیا اللہ کا رحم اپنے بندوں پر ایک ماں سے بھی زیادہ
کیا اللہ کا رحم اپنے بندوں پر ایک ماں سے بھی زیادہ
شک ہو وہ اپنے بخد پر کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ب

ہو ماں اے آگ میں نہیں بھینک سکتی۔ آپ سر جھ کا کرروتے رہے پھراٹھا کراس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے۔الندا پنے بندوں کو بھی عذا ب نہ دے مگر کہ جو سرکش ہوں اور اللّٰد کوا یک ماننے سے منکر ہوں اور بندوں کاحق اللّٰہ پریہ ہے کہ وہ انہیں بخش دے۔

٣٢٩٨: حدثنا العبَّاسُ بَنُ الْوَلِيْدِ الدِّمشْقَى ثنا عَمْرُو بَنُ هَاشَجِ ثنا الْبُنُ لَهِيُعَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّه بَن سعيْدِ عنْ سَعِيْدِ السَّمَ ثنا ابْنُ لَهِيُعَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّه بَن سعيْدِ عنْ سَعِيْدِ السَّمَ شَعِيْدِ عنْ سَعِيْدِ عن سَعِيْدِ عن سَعِيْدِ عن الله عَلَيْنَ الله عَلَيْدَ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَيْدِ عَلَى الله عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَيْدِ عَلْ الله و من الشّقِيّ.

قال مَنْ لَمُ يَعُمَلُ لِلَّهِ بِطَاعِةٍ وَ لَمْ يَتُرُكُ لَهُ معصية.

۱۳۲۹۹: حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے بیسورة پڑھی: وفح فو الفل الله فوزة کی بیسورة پڑھی: وفح فو الفل الله فوزة کی بیسورة پڑھی: وفح فو الفل الله فوزة کی بیسورة بڑھی: والله تعالی الله فوزة کی میسال الله فوزة کی اس بات سے بیول فرماتا ہے کہ میں اس اہل ہوں کہ اس بات سے بیول کہ میسر سے ساتھ کہ میسر سے ساتھ کہ میسر سے ساتھ کسی کوشر بیک کرواور پھر جومیر سے ساتھ کسی کوشر بیک شہر سے لو میں اس لائق ہوں کہ اس کو شریک شہر سے دول ۔ (جہنم سے )۔ ترجمہ بعینہ گزر دیا۔

تنا هُذَبَهُ بُنْ خَالِدٍ ثَنَا سُهَيُلِ بُنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَالَ فِي هَذِهِ الآية: ﴿ هُوَ آهُلُ التَّقُوى واهْلُ المعْفِرَةِ ﴾ [المدثر: ٥٦]: قال رَبُّكُمْ أَنَا أَهُلُ الْمَعْفِرَةِ: قال رَبُّكُمْ أَنَا أَهُلُ الْمُعْفِرَةِ غَيْرِيْ و أَنَا اهُلَّ لِمَنِ اتَّقَىٰ أَنْ يُشُرِكَ بِي أَنْ أَغُفِرُ لَهُ.

> اللَّيْتُ حَدَّثْسَى عَامِرْ بْنُ يُحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ البجللي قال سبعث عبد الله بن عمرو يَقُولُ قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يُصَاحُ بِرَجُلُ مِنُ أُمَّتِي يُوْمِ الْقِيَامَةِ عَلِي رُوْس الْمَخَلَاتِينَ فَيُسْتَشَرُ لَمَهُ بِسُعَةٌ وَ يَسْعُوْنَ سِجَلًا كُلُّ ستجل مَدَّ البضرائمُ يَقُولُ اللَّهُ عَزُّوجِلٌ هَلْ تُنكرُ مِنْ هَذَا

> فيقُولُ لا يما رَبِّ فَيَقُولُ أَظَلَمْتُكَ كُتبتي الحافظون؛ ثُمّ يَقُولُ الكَ عَنْ ذَلِكَ حَسَمٌ؟

> فَيُهَابُ الرُّجُلُ فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدُ نَا خسساتٍ و إنَّهُ لا تُنظِّلُمُ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخُوجُ لَهُ بطاقةٌ فيُها أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ سُوِّلُهُ: قَالَ فِيقُولُ يَا رَبُّ مِا هَذِهِ الْبَطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجَلَاتِ فيقول إنك لا تُظلم فتوضع السِّجلات فيلي كفّة وَالْبِطَاقَةُ فِي كُفَّةٍ. فَطَاشِتِ السِّجَلَّاتُ وَ لَقُلْتِ الْبَطَاقَةُ .

> قَالَ مُحَمَّدُ لِن يَحْيى البطاقة الرُّقْعَة و اهلُ مِصْرِ يَقُولُونَ لِلرُّقْعَةِ بطَاقَةٌ.

• • ٣٣٠: حَدُّ ثُنا مُنحَمَّدُ بُنُ يَحُيلَى ثَنَا ابْنُ ابِي مَرُيْمَ ثَنَا

تیرے یاس کوئی نیکی ہے؟ ووسہم کر کے گانہیں میرے آ قامیرے یاس تو کھینیں ہے۔

الله ذوالجلال والاكرام فرمائ كا آج كے ون جھے مرکوئی زیاوتی نہیں ہوگی تیری بہت ی تیکیاں ہمارے باس موجود ہیں۔ پھر ایک کاغذ نکالا جائے كااس شي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد اعبده و دسولسه لکها بوگا وه بنده عرض کرے گا میرے اتنے سارے اعمال ناموں کے آگے بیرایک

• • ۳۳۰ : حفرت عبدالله بن عمرورضي الله عنهما ہے مروی

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: روز

قیامت میری امت میں سے ایک شخص کو یکارا جائے گا

اوراس کے ساتھ ننا و بے دفتر (اعمال ناموں کے ) رکھ

ویئے جائیں گے اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک

نگاہ جا سکے۔اللہ یو چھے گا تو ان میں ہے کسی (عمل ) کا

انکاری ہے؟ وہ عرض کرے گانہیں اے آتا کھر اللہ

فرمائے گامیرے کا تبول ( فرشتوں ) نے تجھے برکوئی ظلم

كيا؟ يمر الله فرمائ كا احيما تحقيم كوئى اعتراض ب يا

کا غذمیرے کیا کام آئے گا؟ برور دگار فرمائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھرایک بلڑے میں سب د فاتر (اس کے ا عمال نا ہے ) اور ایک پلڑ ہے میں اس کا وہ کا غذ وہ سب دفاتر اٹھ جائیں گے وہ ایک کا غذوالا پلڑ انجھک جائے گا محمد بن يجيٰ نے کہا كەحدىث مىں لفظ الطاقتە آيا ہے اصل میں مصروا نے بطاقته كور قعد ( خط ) كہتے ہیں۔

رياب: حوض كاذكر

٣١: بَابُ ذِكُرِ الْحَوُض

١ = ٣٣ : حد ثنا أبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ١ - ٣٣٠ : حضرت الوسعيد خدرى رضى الله عند عد وى

ثَنَا زكريًّا ثَنَا عَطيُّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِي أَنْ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ إِنَّ لِي حَوِّضًا مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَ بِيْتِ الْمُقْدِّسِ أَبِيضَ مِثلَ اللَّبْنِ آنِيَتُهُ عَددُ النُّجُومِ وَ إِنِّي لا كُثَرُ الْانْبِيآءِ تُبُعًا يُومَ

ہے کہ نبی کریم نے ارشا دفر مایا: میرا ایک حوض (حوض کوش) ہے۔اس کا فاصلہ بیت المقدس سے لے کر کھیہ کے ہے۔ یانی اس کا سفید ہے دود ھاکی طرح کے اس کے برتن میں اور ان کی تعدا دا بسے ہے جیسے آ سانوں پر

ستار ہے ہوں اور اس پرمیری امت کے لوگ جومیرے تا بعدار ہیں۔ دوسرے پیٹمبروں کی قوم سے زیادہ ہوں گے۔ ٣٣٠٢؛ حدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ آبِي شيبة ثَنَا عَلِيُّ بُنْ مُسْهِر عَنُ أَبِي مَالِكِ سَعْدِ بُن طَارِق عَنْ رَبُعي عَنْ خُذَيْفَةً: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ إِنَّ حَوْضَى لا بُعدُ مِنْ أَيُلَةَ إِلَى عَدْنَ وَ اللَّهِ يُ نَفْسِي بِيدِهِ لَآنِيَتُهُ آكُثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَ لَهُوَ اشدُ بياضًا مِنَ اللَّبِنِ و أَحُلَى مِنَ الْعَسِلِ وَالَّذِي نَفْسِي بيه إنسى لاذُول عنه الرَّجال كما يَذُود الرَّجل الإبلَ الْغُرِيْبَةَ عَنْ خَوْضِهِ قَيْلِ يَارَسُولَ اللَّهِ ! اتغرفُنَا؟

قَالَ نَعَمُ لُودُونَ عَلَى غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَر الوَضُوءِ لَيْسَتُ لِأَحَدِ غَيْرِكُمُ.

۲ - ۲۳ : حضرت حذیفه رضی الله عنه سے دوایت ب میرا حوض ایبا بڑا ہے جیسے ایلہ ہے (وو ایک مقام ہے يبوع اورمصركے درميان ايك بہاڑے مكداور مدينہ کے درمیان) اور قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کے برتن شار میں تاروں سے زیادہ ہیں اوراس کا یانی دودھ سے سفید ہے اور شہد سے میٹھا ہے متم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اور لوگوں کو اس ہرے ہائک ووں گا جیسے کوئی غیر اونوں کواینے حوض ہے ہا تک دیتا ہے لوگوں نے عرض

کیا یا رسول الله کمیا آپ ہم لوگوں کو ( لیعنی اپنی است والوں کو ) پہچان لیس گے آپ نے فر مایا ہاں تہہارے منداور ہاتھ سفید ہوں گے وضو کے نشان سے اور بینشان اور کمی ام کے لئے نہ ہوگا۔

٣٠٠٣: حدد تُنا مُحمُود بن خالد الدّمشقي ثنا مَرُوان لِينَ مُحَمِّدِ ثُنَّا مُحَمَّدُ بُنَّ مُهَاجِر حَدَّثِني العَبَّاسُ بُنَّ سالِم اللةِ مَشْقِينَ نَبِيثُتُ عَنْ أَبِي سَلَّامِ الْحَبْشِي قَالَ بَعْتَ إِلَى عِيمًا م يَعِيجًا مِن في برجوكي يرتازه وم كور ا ( ل كر عُمَرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ فَآتَيْتُهُ عَلَى بريدِ فَلَمَّا فَدِمْتُ ﴿ طِلاحِاتِ كَي ثِيت سے ) ال كے ياس پہنچا۔ انہوں نے عَلِيهِ قَلاَ لَقَدُ شَفَقُنَا عَلَيكَ يَا أَبَا سَلَّامٍ فِي رُكَبِكَ قَالَ اجَلَّ وَاللَّهِ فِيهَ أَمِيْسِ النَّمُوَّمِئِينَ : قَالَ وَاللَّهِ! مَا أَزَدُتُ الْمَشْقَة عَلَيْكَ وَ لَكِنْ حَدِيْتُ بَلَعْنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ ثَوْبِانَ مُوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَاكُ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبُتُ أَنَّ تُشَافِهِ بِي مِهِ قَالَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي ثُوْبِانُ : مَوُلِي رَسُولِ الله عَنِينَةُ انَّ رَسُولَ الله عَنِينَةُ قَالَ انَّ حَوْضَيُ مَا بَيْنَ عَذِنَ

۳ سو ۱۳۳۰ : حضرت ابوسلام حبثی رضی الله عنه سے مروی ے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز مجھے اینے یاس آنے کا کہا میں نے تجھے اور تیری سواری کو تکلیف دی مگر ایک حدیث سننے کے لئے۔ میں نے کہا ہے شک امیر المؤمنین انہوں ( خلیفہ ) نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو حوض کوٹر کے متعلق بیان کرتا ہے تو بان ہے۔ جورسول التُصلِّي التُّدعليه وسلم كےمونی تھے تو میں پیرچا ہتا ہوں كه اس حدیث کو تیرے منہ سے سنول۔ میں نے کہا مجھ

ے توبان نے بیان کیا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولی ہے رسول اللہ نے ارشاد فر مایا: کہ میرا حوش اتنا بڑا ہے جیسے عدن ہے ایلہ تک اس کا پائی دودھ ہے زیادہ سفید اورشیر یں شہد ہے زیادہ ہے۔ اوراس کے برتن اسے نے بر شاری جیسے آ سانوں پر ستارے جو انسان اس میں ہے ایک گھوٹٹ بھی پی لے گا اے پھر انسان اس میں ہے ایک گھوٹٹ بھی پی لے گا اے پھر مہمی بیاس نہ گئے گی اور سب سے پہلے مہا جرین اور میں میلے کہلے کپڑوں والے جوسروں ہے کہ پیشان گلتے ہیں میلے مہا جرین اور میں میلے کہلے کپڑوں والے جوسروں ہے کہ پیشان گلتے ہیں ا

جو بھی عمدہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور ان کے لئے ورواز ہے نہیں کھولے جاتے۔ ابوسلام بیان کرتے ہیں حدیث من کرعبدالعزیز بہت روئے کہ ان کی داڑھی تر ہوگئی۔ پھر کہنے لگے میں نے تو خوب سے خوبصورت عورت سے نکاح بھی کیا اور میر ہے درواز ہے بھی کھلے ہیں۔ میں اب اس طرح کروں گا کہ بھی کپڑے نہ تبدیل کروں نہ سر میں سنگھی کروں یہاں تک کہ یریشان لگوں۔

٣٣٠٣: خَدَّنْنَا نَصْرُ بِنَنُ عَلِي ثَنَا أَبِي ثَنَا هِ شَامٌ عَنُ اللّهِ عَلَيْكَ ثَنَا أَبِي ثَنَا هِ شَامٌ عَنُ اللّهِ عَلَيْكَ مَا بَيْنَ فَاحِيَتَى قَتَاكَة عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَا بَيْنَ فَاحِيَتَى خُوضِي حُمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَ خُوضِي حُمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَ خُوضِي حُمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَ عُمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَ عُمانَ

٣٣٠٥: حَدُّثُنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ ابْنُ عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ قَالَ انْسُ بُنُ مَا سَعِيْدُ ابْنُ اللّهِ عَلَيْتُهُ يُرِي فِيْهِ ابْدَارِيُقُ الذَّهِ مِالْكِ قَالَ اللّهُ عَلَيْتُهُ يُرِي فِيْهِ ابْدارِيُقُ الذَّهِ مِالِكِ قَالَ اللّهُ عَلَيْتُهُ يُرِي فِيْهِ ابْدارِيُقُ الذَّهِ وَالْفِطَةِ كَعَدَدِ نُجُومُ السَّماءِ.

٣٠٠١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفْرِ فَنَا بَعِنْ آبِي عَلَيْكُمُ الْرَحْمَٰنِ عَنْ آبِيه عَنْ آبِي عَلَيْكُمُ الله أَنَى الْمَقْبَرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَقَوْمٍ مُوْمِنِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَقَوْمٍ مُوْمِنِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى بِكُمَ لَاحِقُونَ ثُم 'قَالَ لَودِدُنَا أَنَّا قَدْ زَايُنَا الله تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُم 'قَالَ لَودِدُنَا أَنَّا قَدْ زَايُنَا الله تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُم 'قَالَ لَودِدُنَا أَنَّا قَدْ زَايُنَا الله قَالُوا يَا وَسُولَ الله أَوْ لَسُنَا اخْوَانَكَ ؟ قَالَ آنَتُمُ

الله الله عفرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میر ہے حوض کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا صنعاء اور مدینہ میں ہے۔ یا جیسے مدینہ اور ممان میں ہے۔

۳۳۰۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے مروی بے کہ حوض کوثر پر سونے اور جا ندی کے لئے بے شار کوز بے (برتن) ہیں جن کا شار آسان کے تارول میں ہے۔۔

۲ سام : حفرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آئے اور سلام کیا قبرستان والوں کوتو ارشا دفر مایا : السندلام عَلَیْکُم دَارَ فَوْم مُو مِنْ الله عَلَیْکُم دَارَ فَوْم مُو مِنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَیْ الله میری خوابش ہے کہ کاش میں اسپے جمائیوں کو دیجھوں تو محابہ کرام ہے کہ کاش میں اسپے جمائیوں کو دیجھوں تو محابہ کرام ہے عرض کیا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کیا

اصلحابي و الحواني الَّذِينَ يَاتُونَ مِنَ بَعْدى و أَنَا فَرَطُكُمْ غلبی الْنحوض قَالُوْا يَا دِسُوْلِ اللَّهِ كَيْفَ مَعُوفَ مَنْ لَمْ ﴿ وَمَلَّم نِهِ ارْشَا دَفْرِ ما يا كَهُمْ لُوكَ مِيرِ الْحَابِ هوميرى يات مِنْ أُمَّتِك.

ظَهُرَ انِي حَيْلِ دُهُم بُهُم اللَّم يَكُنُ يَعْرِفُهَا.

قَالُوا يَلْي قَالَ فَإِنَّهُمْ يَاتُون يومَ الْقِيَامِةِ غُرًّا مُنخجَلِيْنَ مِنْ آثَرِ الوصُّوعِ قَالَ أَنَا فَرْطُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ ثُمَّ قَالَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُزَادُ الْبَعِيْرُ الصَّالُ فَأَنَا دِيْهِمُ آلَا هَلُمُوا فَيُقَالُ آنَّهُمُ قَدُ بِذُلُوا بَعُذَكِ وَ لَمُ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى آعَقَابِهِمْ فَأَقُولُ: الأسْحَقَا: سُحُقًا. حَبِين بِجِيانَ كَا؟ صَحَابٌ نَهُ عَض كيا: بِ شَك بِجِيان

ہم آ پ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و فات کے بعد جولوگ بیدا ہوں گے میرے بھائی ہوں قَالَ أَوَايُتُمْ لَوُ أَنَّ وَجُلَا لَهُ خَيُلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ عَلَى اور مِن تمهارا بِيش خيمه مول حوض كوثر ير-اسحابٌ نے عرض کیا یا رسول اللہ جن لوگوں کو آ ب نے دیکھا نہیں آپ انہیں کیے بہجا نیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ ایک شخص کے یاس گھوڑ ہے سفید بینانی اور سفید ہاتھ پاؤل دالے ہوں اور وہ خالص مشکی سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اے

کے گاتو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میری امت کے لوگ قیامت کے بعد سفید پیشانی اور سفید ہاتھ یا وَل والے ہوکر آئیں گے وضو کی وجہ ہے آ یا نے فر مایا بیں تمہارا پیش خیمہ ہوں گا ( بینی بیں و ہاں حوض کوثر برتمہارا استقبال کروں گا اور میں ہی تنہیں یانی بلاؤں گا) پھرارشا دفر مایا چندلوگ (میری امت میں ہے ایسے ہوں گے جنہیں بھولے بھلے اونٹ کی طرح وہاں سے ہا تک دیا جائے گا) اور میں انہیں اپنی طرف بلاؤں گا اور جھے ہے کہا جائے گا یہوہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بعد تنہارے دین کو بدل دیا تھا اور ہمیشہ دین سے ایز یوں پرمنحرف ہوتے رہے پھر بھی میں کہوں گا دور ہو جا ؤ۔

## ٣٠: بَابُ ذِكُرِ الشَّفَاعَةِ

٤٠ ٣٣٠: حَـدُثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرِيْرة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيَّ دَعُورَةٌ مُسْسَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيّ دَعُولُهُ وَ إِنِّي الْحَتَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فَهِي نَائِلَةً مَنْ مَاتَ مِنْهُمُ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيًّا.

٨ • ٣٣: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوْسَىٰ وَ أَبُوْ إِسْحُقَ الْهَرَويُ إِبْرَاهِيْمْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِّ حَاتِمٍ قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ ٱنْبَأَنَا عَلِيٌّ زَيْدِ

# بياب : شفاعت كا ذكر

٥٠٣٠: حضرت ابو ہر رہے اُسے مروی ہے كدر سول اللہ نے ارشا دفر مایا: ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جوضر ورقبول ہوتی ب(ابن امت کے لئے) تو ہرنبی نے اپنے دعا جلدی کر کے ونیا میں ہی بوری کر لی لیکن میں نے آخرت کے لئے ا بنی دعا کو چھیا رکھا ہے اپنی امت کی بخشش کیلئے تو میری وعا ہرا س مخص کے لئے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ ۳۳۰۸ : حضرت ابوسعید رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رمول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت

بْنِ جِدْعَانِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ؟

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ آنَا سَيَدُ وَلَدِ آدمُ وَ لَا فَخُرُ وَ أَنّا اللّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَا فَخُرُ وَ أَنّا أَوْلُ صِلْ تَنْشَقُ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَا فَخُرُ وَلِوَاءُ الْحَدِ فَنَحْرُ وَلِوَاءُ الْحَدِ بَيْدِى يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَا فَحْرَ.

آ دم کی اواا د کا سر دار ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے (بیہ تو اللہ کا فضل اور نعمت ہے) اور روزِ قیامت زمین سب سے پہلے میرے لئے پھٹے گی (میں قبر سے ہا ہر نکلوں گا) میں غرور سے نہیں کہتا اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے

منظور ہوگی اس پر جھے پچھ غرورنہیں ہے اور میں ہے بھی کوئی غرور سے نہیں کہتا کہ روزِ قامت میں حمد (اللہ کی تعریف) کا حجنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا۔

٣٠٠٠ - ١٠ النا المفضل المناسعة الله المراهبة المناسعة المنابعة المنابعة المناسعة المنابعة المنابع

۹ سام : حضرت ابوسعیدرضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : جہنم کے لوگ جو جہنم میں رہیں گے دہ نداس میں مریں گے نہ جنیں گے (بے آ رام رہیں گے ) لیکن پچھلوگ ایسے ہوں گے کہ آگ ان کے گنا ہوں اور خطاؤں کی وجہ سے ان کو جکڑے گی اوران کو ختم کرڈالے گی یہاں تک وہ کو کہ کی طرح ہو جا کیں گے اور اس وقت ان کی شاعت کا حکم ہوگا اور وہ گروہ درگروہ جنت کی نہر پر شاعت کا حکم ہوگا اور وہ گروہ درگروہ جنت کی نہر پر گھیل جا کیں گاور جنت کے لوگوں سے کہا جا گا

کہ ان پر جنت کا پانی ڈالواور و واس طرح اُ گیں گے جیسے دانہ تالی کے بہاؤیں اُ گتا ہے' بہت جلد بڑھتا ہے کھا داور پانی کی وجہ ہے۔ایک فخص بیرصدیث سن کر بولا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضور پاک جنگل میں بھی رہے ہیں اور زراعت کا حال بھی یوری طرح جانتے ہیں کے کس جگہ دانہ خوب اُ گتا ہے۔

م ا ٣٣١ حدَّ فَتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِي إِبْرَاهِيْمَ الدَّمَشَّقِيُّ فَنَا الْوَلِيْدُ بِنُ مُسَلِمٍ فَنَا زُهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعُفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعُفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعُفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسُلَمَ يَشُولُ النَّهُ عَلَيهِ مِنْ وَسُلَمَ يَشُولُ إِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ وَسَلَّمَ يَشُولُ إِنَّ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أَمْتَهُ.

ا ٣٣١: خـدُقَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَسْدِ قَنَا اَبُو بَدُرٍ ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْسَمَةَ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ ابِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِي بْنِ جِرَاشٍ عَنْ اَبِي فَيْدٍ عَنْ رِبْعِي بْنِ جِرَاشٍ عَنْ اَبِي

۳۳۱۰ : حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تنے کہ روز قیامت میری شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جومیری امت میں شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جومیری امرام کی سے بہت نیک پر ہیزگار میں لینی صلحا ،اوراولیا ،کرام کی شفاعت ترتی کے درجات کیلئے ہوگی ۔

۱۳۳۱ : حضرت ابوموی اشعری ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ نے ارشا دفر مایا کہ جمعے اختیار ملا ہے کہ یا شفاعت مُوسى الأَشْعَرِي رَضِي اللهُ تعالى عنه قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم خُيْرُتُ بين الشَّفاعةِ و بين أن يدُخُل نِصْفُ أُمَّتِي الْجِنَّة فَاخْتِرْتُ الشَّفَاعَة لِانَّهَا آغَمُّ وَ أَكْفَى أَتُروْنَهَا لِلْمُتَّقِيْنَ لا وللْكِنَّهَا لِلْمُذْ بَبِينِ الْخَطَّائِيْنَ المتلوثين.

٣ ١ ٣٣ : حَدِّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ: ثَنَا حَالَدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنَّ قَتَادَةً عَنَّ السِّ بُن مَالِكِ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُهُ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُوْمِنُونَ يَوْمِ الْقِيامَةِ يُلْهِمُون اوْ يَهُمُّونَ شگ سعیٰتہ

فَيَقُولُونَ لَوْ تَشْفُعُنا الَّي رَبَّنَا فَأَرَاحِنَا مِنُّ مَكَانِنًا ۚ فَيَاتُونَ آدَم فَيَقُولُون أَنْتَ آدَمُ ابُو النَّاسِ حَلَقَكَ اللُّهُ بينده و استجد لك ملائكته فاشفع لنا عِنْد رَبَّكَ يُرخن مِنْ مَكَانِنا هَذَا: فَيَقُولُ لُسُتُ هُناكُمْ وَ يَذَّكُرُ وَ يشْكُوا إليهم ذَنَّهُ الَّذِي أَضَابِ فَيَسْتَحْيِي مَنْ ذَالِكَ) وَ للكن الشُوَّا لَـوْحَا فَاللَّهُ اوُّلُ رَسُولِ بِعِنْهُ اللَّهُ إِلَى آهَلِ أَلَارُضَ فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسُتُ هُنَاكُمُ : ويذَّكُرُ سُوَالَهُ ربُّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عَلْمٌ و يستخي من ذالك وللكِنُ اتُّتُوا خليل الرَّحْمَان إبْرَهِيْمَ : فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمُ وَ يَذُكُرُ سُوْالَهُ رَبُّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ و يسْتخي مِنْ ذَالِكَ فَيَاتُولَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ لِمَاكُمُ وَ لَكُنَ الْنُوا لَمُوسَى عَبُدُ كُلَّمُهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرِاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُناكُمُ (وَ يَـذُكُرُ قَتُلَهُ النَّفُسِ و للكِن النُّواعيسني عبد اللَّه ورسُولَهُ وَ كَلَّمَةُ اللَّهِ وَ رُوْحَهُ فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُناكُمُ و لَكِن انْشُوا مُحمَّدًا عُبُدًا غُفُر اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدُّم مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَاخُّرُ قَالَ فَيَأْتُونَ فَانْطَلِقَ ( قَالَ لَمَذَكَرَ هذا الْحَرْف عن الْحَسَن ﴿ كَلَ يَسُ اللَّ قَالِمُ تَبِينَ اور يا وكري كا اللهِ ال قَالَ فَأَمْشِى بَيْنَ السَّمَا طِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيمِ) قَالَ ثُمَّ عَادَ سوال كوجو انهول تے وثیا میں اللہ سے كيا تھا جس كا

كرول يا ميري آ وهي امت كو جنت ملے اور آ وهي دوز خ میں جائے تو میں نے شفاعت کوا پنایا کیونکہ وہ تو عام ہوگی کافی ہوگی اور تم سمجھتے ہو کہ میری شفاعت صرف یر ہیز گاروں کے لئے ہوگی نہیں وہ ان سب سے پہلے ہوگی جوگناہ گار خطا کارادرقصور وارہوں گے۔

۳۳۱۲ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے مروی ا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا ک روز قیامت سب مؤمنین ا کھٹے ہوں گے پھراللہ ان کے دلوں میں ڈالے گااور وہ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی سفارش اینے آتا کے پاس لے جائیں اور اس تکلیف ے رہائی یا کی ( کیونکہ میدان حشر میں گرمی کی شدت السنے کی کشرت اور بیاس مدے زیادہ ہوگی ) آخرتمام امت حضرت آ وم کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں کے کہ آب سارے آ ومیوں کے باب ہیں اور اللہ نے این ہاتھ ہے آ ب کی تعمیر کی اور اینے فرشتوں ت آپ کو تجده کرایا۔ اب آپ جاری سفارش کریں این ما لک ہے کہ وہ جمیں اس جگہ ہے نکال کرنسی آ رام دہ عکہ مرلے جائیں وہ کہیں گے کہ میرا مرتبہ ایبانہیں کہ اس وقت میں مالک سے مجھ عرض کرسکوں وہ اینے عنا ہوں کو یا دکر کے لوگوں ہے بیان کریں گے کہ البت تم لوگ ایسے وقت میں حضرت نوخ کے باس جاؤوہ ملے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کے پاس بھیجا۔ پھر بیلوگ حضرت نوخ کے یاس آئیں گے ( ان ے بھی وہیں گے جوجعزت آ دم سے کہا) وہ بھی کہیں

لَى حَدِيْتُ أَنِي قَلاَ قَاسَتًا فِنُ عَلَى رَبِّى فَيُوْذَنُ لِى قَافَةُ اللهُ اَنُ يَدَعَيى : فُمَّ يَقَالُ الْفَعْ يَا مُحَمَّدُ وَ قُلْ تَسْمَعُ و سَلْ تُعُطَّهُ وَاشْفَعُ مَسَدَّ فَعُ اللهُ اَنُ يَدَعَيى : فُمَّ تَشْفَعُ وَ سَلْ تُعُطَّهُ وَاشْفَعُ فَلَحَدُ لِي مَعْلِمُ يَعِلَمُ يَهِ فَمُ الشَفَعُ وَ سَلْ تُعُطَهُ وَاشْفَعُ فَلَحَدُ لِي حَدُّا لَي عَلِمُ يَهِ فَمُ الشَفَعُ فَلِحَدُ لِي حَدُّا لَي عَلِمُ يَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ يُعَالُ لِي إِرْفَعُ مُحمد الله فَل تُسْمَعُ وَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ وَ اللهُ ا

قَالَ يَقُولُ قَتَادَةً عَلَى آثَرِ هَاذَا الْحَدِيْثِ وَ حَدَّنَا الْسَلُ بُنُ مَالِكِ آنَ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَةً قَالَ يَخُوجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لا إلله اللّه الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ النّا مِنْ قَالَ لا إلله اللّه وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَ يَخُرُجُ مِنَ النّادِ مَنْ قَالَ لا إلله اللّه وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَةٍ مِنْ النّادِ مَنْ قَالَ لا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَةٍ مِنْ النّادِ مَنْ قَالَ لا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةٍ مِنَ النّادِ مَنْ قَالَ لا الله الله و كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةٍ مِنْ النّادِ مَنْ قَالَ لا الله وَكَانَ فِي اللّه الله و كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةٍ مِنْ النّادِ مَنْ قَالَ لا الله الله و كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةٍ مِنْ خَيْرٍ.

انہیں علم نہ تھا اور شرم کریں گے اس وقت ما لک کے یاس جانے میں اور سوال یا د کریں سے وہ یہ تھا کہ طوفان کے بعد توح نے اللہ ہے عرض کیا کہ تونے مجھ ے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کوتو بیجا لے گا اپ ینا میرا بینا کہاں ہے جوائی بے وتونی سے تشتی پرسوار نہیں ہوا اور ڈ و ب گیا تھا۔اس برالٹد کا عمّا ب ہوا اور ارشاد ہوا کہ وہ تیرے گھر والول میں سے نہ تھا (اور جو بات تجھ کومعلوم نہیں وہ مت یو چھ) اور کہیں سے کہتم ، البنة ابراہیم کے پاس جاؤ اور وہ اللہ کے ایسے بندے میں جن سے اللہ بنے بات کی اور ان کوتو ریت نازل کی پھر یہ سب لوگ حضرت موسیٰ کے باس جا تھیں سے وہ تحہیں مے کہ میں اس قابل نہیں جوانہوں نے ونیا میں بغیر کسی وجہ ہے خون ( قبطی کا ) کمیا تھا اس کو یا د کریں م (حالاتک بیعمدأند تفا) انہوں نے صرف ڈرانے کے لئے ایک مکالگایا تھا اور وہ مرکبیا البینہ تم حضرت عیسی کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اورالله کا کلمہ اور روح ہیں چھر پیسب حصرت عیسیٰ کے یاس آئیں کے وہ کہیں کے کہ میں اس قابل مہیں ا کیونکہ میری امت نے مجھے خدا بنا کر یو جا اس وجہ ہے مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے البتہ تم

حضرت جمہ کے پاس جاؤان کے اگئے بچھے سب گناہ معاف ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ میرے پاس آسیں گے ہیں ان
کے ساتھ چلونگاان کی ہر خواہش پوری کرنے کیلئے (آفرین ہے آپ کی ہمت اور محبت پر) دوصفوں کے ورمیان سے
(مؤمنوں کی) اپنے رہ سے آنے کی اجازت مانگونگا اور جب میں اپنے مالک کو دیکھونگا ای وقت مجدے میں گر
پڑوں گا اور جب تک اللہ کومنظور ہوگا میں بجدے میں ہی رہوں گا پھراللہ تھم کرے گا اے محمد سمرا شھا اور کہہ جو کہنا چاہتا ہے
ہم اس کوسنیں گے اور جو تو چاہے گا ہم دیں گے اور جس کی توسفارش کرے گا ہم منظور کریں گے۔ میں اس کی تعریف کرونگا
ای طرح سے جس طرح وہ خود مجھے سکھا دے گا۔ اسکے بعد شفاعت کرونگا لیکن میری شفاعت کیلئے ایک حدمقر رکروئی
جائیگی کہ جولوگ اس قابل ہوں گے انہی کی سفارش قبول ہوگی۔ اسکے بعد میں دوبارہ اللہ عزوجل کے پاس آؤنگا۔

تعظ من المؤب الله الله من يت سه بات تابت بواكه شفاعت كا وعده جوالله في و نيايس بي آب سي كيا بوه ا اں دین ہورا ہو گائیکن سے مجھنا کہ شفاعت کا اذان آپ کو حاصل ہو چکا ہے بالکل جہالت ہے اورا حادیث سیحہ کے مخالف ب ۔ یہاں تک کہ بروردگارانہیں جنت میں وافل کرے گا جن کی فرمائش کی جائے گی۔

٣٣١٣ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَرُوان ثَنا احْمدُ بْنُ يُؤنَّسَ ثَنَا ١٣٣١٣ : حضرت عثمان بن عفان رضى الله تعالى عند عسسة بُن عبد الرَّحْمَن عن علاق بن ابن مُسلم عن عن عدوايت ب كدني كريم صلى الله عليه وسلم ت اسانَ بُس عُضْمَانَ عَن ابْن عُضْمَانَ عَنْ عُشُمان بْن عَفَّان قَالَ فال رسُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ يَشْفَعُ وُم الْقيامة ثلاثة الأنبيا ثُمَّ الْعُلْمَاءُ ثُمَّ الشُّهِدَآءُ.

> ٣ ١ ٣٣٠. حدَّثنا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ فَنا عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَمْرو عن عَبْدِ اللَّهِ ابْن مُحَمَّدِ بْن عَقيْل عن الطُّفيُل بَن أَنِي بُن كَعُب عَنُ أَبِيِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ إِذَا كان بؤم القيامة كُنْتُ إمَام النَّبِيِّينَ و خطيبَهُمْ و صَاحِبَ شفاعتِهم غير فُخُو.

> ٥ / ٣٣: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادِ ثنا يحيى بُنُ سَعِيْدٍ ثنا الخسين بْنُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي رَجِاءِ الْعطارِ دِيُّ عَنْ عِمُوان ابْس الْحُصِين عَن النَّبِي عَلِيَّةٌ قِبَال لِيُحْرَجِنَّ قُومٌ مِي النَّارِ بِشَفَاعِتُ يُسَمُّونَ الْجَهُمُ مِيِّن .

> ٣٣١٦؛ حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثنا عَفَّانُ ثَنَا وُهَيُبُ ثِنا حَالِدٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أبئ الجددعاء أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِيدُخُلُنَ الْبَجَنَّةَ بِشَفَاعِةِ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي أَكُثَرُ مِنْ بِسَيْ تِمِيْمِ: قَالُوا يَا رَسُولِ اللَّهِ سُواكُ قَالَ سوای.

قُلُتُ أَنْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّحِ عَلَيْكُ قَالَ أَنَا

١ ١ ٣٣ : خَدُثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ ثَنَا صَدْقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ ١ ١٣٣ : عوف بن ما لك التجى رضى الله عند ـــــروايت

ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تین لوگ شفاعت کریں گے۔ا) انبیا ویعنی پیغمبرے ) ملاء کرام ۳) کھر

الاسلام: حضرت الى بن كعب سے روایت ہے نبي سلى الله عليه وسلم نے فرمایا. جب قیامت کا دن ہوگا تو میں سار ۔ انبیاء کا امام ہوں کا اور ان کا خطیب اور ان کی شفاعت كرنے والا اور بديم فخر كيلئے نہيں كہتا بلكہ حق تعالى نے بد تعمت مجھےعطافر مائی اس کوظا ہر کرتا ہے۔

۵ ا۳۴ : حفزت عمران بن حصین رضی الله عنه س روایت ہے نبی سکی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: میری شفاعت کی وجہ ے کھولوگ جہم سے تکا لے جائیں گے ان کا نام (ہی)جہنمی ہوگا۔

٣٣١٦: حضرت عبدالله بن الي الحديماء ہے روايت ہے انہوں نے نی سے سنا آپ فرماتے تھے: قیامت کے ون میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بی تمیم ے زیا وہ شاریس لوگ جنت میں داخل ہوں سے عرض کیا یا رسول اللّٰد آپ کے سوالی مخص بھی شفاعت کریں گے ؟ آب نے فرمایا: ہال میرے سوا عیداللہ بن شقیق نے کہا میں نے ابن الی الجد عاء سے پوچھاتم نے بیصدیث نی سے تی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تی ہے۔

### ٣٨: بَابُ صِفَةِ النَّادِ

٨ ٣٣١٨: حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

٣ ١٩٠١ : صَدَّفُنَا أَبُو بِكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحُمَثُ عَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحُمَثُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُويُوةً قَالَ الدِّيْسَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَتِ النَّارُ إلى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَتِ النَّارُ إلى رَبِّها : فَقَالَتُ يَا رَبِ آكلَ بَعْضِي بَعْضَا فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ رَبِّها : فَقَالَتُ يَا رَبِ آكلَ بَعْضِي بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ نَفُسُلُهُ مَا تَجِدُونَ مِن الشَّيْفِ فَشِدَّةً مَا تَجِدُونَ مِن الْحَرِّينُ الْبَرُدِ مِنْ زَمُهُ وِيُوهَا وَ شِلْدَةً مَا تَجِدُونَ مِن الْحَرِّينُ اللهُ يُعَلِي اللهُ مَا تَجِدُونَ مِن الْحَرِّينُ اللهُ وَشِلَةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّينُ اللهُ مُنْ الْحَرِّينُ اللهُ مُنْ الْحَرِّينُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللهُ ال

• ٣٣٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ ثَنَا يَحْيَى بُنُ السَّهُ بُكُيْرٍ: ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوقِدَتِ النَّادُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوقِدَتِ النَّادُ اللهُ سَنَةٍ فَاحْمَرُتُ ثُمُّ اللهُ سَنَةٍ فَاحْمَرُتُ ثُمُّ اللهُ سَنَةٍ فَاحْمَرُتُ ثُمُّ اللهُ سَنَةٍ فَاحْمَرُتُ ثُمُّ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ہے نبی نے فرمایا: تم جائے ہو مالک نے آئ کی رات محصوکوکون کی دوبا توں میں اختیار دیا؟ ہم نے عرض کیااللہ اوراس کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا: پرور دگار نے مجھے کو اختیار دیا ہے کہ یا میں تیری آ دھی است کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں یا تو شفاعت کی اجازت لے لے میں داخل کر دیتا ہوں یا تو شفاعت کی اجازت لے لے میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ ہے دعا فرما ہے کہ ہم کو آپ کی شفاعت لھیب کرے۔ آپ نے فرمایا وہ نو ہر مسلمان کے لئے ہوگی۔

## چاپ : ووزخ كابيان

الاسمان الله عليه وسلم نے فرمایا: تہماری دنیا کی آگ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تہماری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جز ہے اور اگر وہ دوبار بجمائی نہ جاتی پانی سے تو تم اس سے فائدہ نہ لے سکتے اور اب بیر آگ الله تعالی سے دعا کرتی ہے کہ دوبارہ اس کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ کرتی ہے کہ دوبارہ اس کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ فرمایا: دوزخ نے اپ ہری اگ سے روایت ہے کہ نجی نے فرمایا: دوزخ نے اپ مالک کی جناب میں شکایت میں اور اس نے عرض کیا اے مالک ایمی خود ایک دوسرے کو کھا گئی۔ آثر مالک نے اس کو دوسائس لینے کا دوسرے کو کھا گئی۔ آثر مالک نے اس کو دوسائس لینے کا کہ شکاری میں تو تم جو سردی علی دوسرے کری میں تو تم جو سردی کی شدت یا تے ہوئی دونرخ کے زمہر ریا طبقہ کی سردی ہو ہے دورخ کی شردی بیا ہے ہوئی اگری میں تو تم جو سردی کی شدت یا تے ہوئی ہو دائی گرم ہوا ہے۔

۳۳۲۰: حضرت ابو ہر رہے دختی اللہ عندے دوایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دوزخ ہزار برس تک سلگائی گئی اس کی آگ سفید ہو گئی پھر ہزار برس تک سلگائی گئی تو اس کی آگ سفید ہو گئی پھر ہزار برس تک سلگائی گئی تو اس کی آگ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس تک

أُوْقِدتُ الْف سنق فاسردُت فهي سَوُدَآءُ كَاللَّيْل المظلم

أنسس بن مالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يُوتَى يَوْمَ النَّارِ عَمْسةً فَيُخَمَّسُ فِيُهَا ثُمًّا يُقَالُ لَهُ اى فُلاَنُ ! هَلَّ أصابَكَ نعِيْمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ لَا مَا أَصَابَنِي نَعِيْمٌ قطُّ و يُؤْتِي الْحَدَةِ فِيْغُمَسُ فِيُهَا عُمُسَةً فَيُقَالُ لَهُ ايْ فَالانُ ! هَلُ الصابك ضُرٌّ قط أو بلاءٌ ؟ فيَقُولُ مَا اصابَعَي قطُ ضرٌّ وَ لا بلاء.

١ ٣٣٢: حَدَّلُنَا الْخَلِيُلُ بُنُ عَمُرِو ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً الْحَرَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَقَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ الْقِيَامَةِ بِأَنْعِمِ آهُلِ الدُّنِّيَا مِنَ الْكُفَّارِ : فَيُقَالُ اغْمِسُوهُ فِي بِ أَسْدِ اللَّمُوَّمِنِينَ ضرًّا وَ بَلاءً فَيُقَالُ اغْمِلُوهُ غَمْمَةً فِي

اے فلانے تونے بھی بختی اور تکلیف بھی دیکھی ہے وہ کیے گا جھے بھی بختی اور بلانہیں پینجی ۔

٣٣٢٣: حَدَّتُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا بِكُرْ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ثُنَّا عِيْسَلَى ابْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن ابِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّة الْعَوْقِي غِنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ الْكَافِرِيْنَ لَيَعْظُمُ حَتَّى إِنَّ ضِرْسَهُ لَاعْظِظُمُ مِنْ أَحْدِ وَ فَضِيلُهُ جَسَدِهِ عَلَى ضِرْسِهِ كَفَضِيلَةِ جسْدِ احَدِكُمُ غلى ضرب.

٣٣٢٣: حَدَّقُفَ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيِّبَةً ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنْ سُلَّيْمَانَ عَنْ دَاؤَدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بُرُفَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَحَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بُنُ أَقْيُسُ فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ لَيْلَتَنِذِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا فَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مِنْ يَعُظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونُ آخَدَ ﴿ وَكَا اور مِيرى امت مِن عَالِيا بَعي بوكا جودور خ كيك زُوايَاهَا.

سلگائی گئی تو وہ سیاہ ہوگئی اب اس میں الیں سیا ہی ہے۔ جیسے اند عیری رات میں ہوتی ہے۔

۳۳۲۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے وان كا فرول ميں سے وہ مخف لا يا جائے گا جس كى و نيا برى عیش ہے گزری ہواور کہا جائے گا کہ اس کو چہنم میں ا بکے غوط دواس کوا بک غوط جہنم میں دیے کر نکالیں گے پھراس ہے بوچھیں گے اے فلانے بھی تونے راحت دیکھی ہے وہ کیے گانہیں میں نہیں جانتا راحت کیا ہے اورمومن کولایا جائے گا جس کی دینا بری سختی اور تکلیف ہے گز ری ہوگی اور تھم ہوگا اس کو جنت میں ایک غوطہ دو بھروہاں سے نکال کراس کولائیں گے اور پوچھیں گے

۳۳۲۲ : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ نی نے فر مایا: بے شک کا فر ( دوز خ میں ) بڑا کیا جائے گا يبال تك كهاس كا دانت احد يبازے يزا ہوگا (اس

ہے اس کی صورنت بگاڑتا اور دوزخ کا تھرنا منظور ہوگا ) اور پھراس کا سارابدن دا نت ہے اتنا ہی بڑا ہوگا

جتناتمهاراتمهارے دانت سے بڑا ہے۔

٣٣٢٣: حضرت عبدالله بن قيل عدوايت ب مين ايك رات ابویردہ کے پاس تھااتنے میں خارث بن قیس ہارے یاس آئے اور اس رات کوہم سے بیصدیث بیان کی کہ نی نے فر مایا: میری امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسکی شفاعت يزاكيا جائيگايهان تك كهوه دوزخ كاايك كونه بهوجائيگا\_ ٣٢٢٣: حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نَمْيَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نَمْيَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبِيدٍ اللَّهِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ يَكُونُ الرَّفَا عُلَى أَمُلِ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَبُكُونَ الدَّمَ حَتَى السَّمُ وَعَ ثُمْ يَبُكُونَ الدَّمَ حَتَى يَنْفَطِعُ الدُّمُوع ثُمْ يَبِكُونَ الدَّمَ حَتَى اللهُ مُوع ثُمْ يَبُكُونَ الدَّمَ حَتَى اللهُ مُوع ثُمُ يَبُكُونَ الدَّمَ حَتَى اللهُ مُوع ثُمْ يَبُكُونَ الدَّمَ عَنْ اللهُ مُوع اللهُ مُوع اللهُ مُوع المُوع الدُّمُ وَاللَّهُ اللهُ مُوع اللهُ مُوع اللهُ مُوع المُوع اللهُ مُوع اللهُ مُنْ المَعْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُوع اللهُ اللهُ مُوع اللهُ مُوع اللهُ مُوع اللهُ مُوع اللهُ مُنْ المَالِقُ الْمُوع اللهُ مُوع اللهُ مُوع اللهُ مُوع اللّهُ اللهُ مُوع اللهُ مُنْ المَالِكُ اللهُ ا

٣٣٢٥: حَدَّقَتَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا ابُنُ ابِي عَدِي عَنُ شَعْبَةً عَنْ سُلَبُ مِانَ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ سُلَبُ مِانَ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَ

الله عند سے روایت ہے بی سلی الله رونی الله عند سے روایت ہے بی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: دوز خیوں پر رونا بھیجا جائے گا وہ روئیں سے یہاں تک کو آئسو ختم ہوجا کیں گے پھرخون روئیں کے یہاں تک کدان کے چردوں میں تالوں کی طرح نشان بن جا کیں گے اگر چردوں میں تالوں کی طرح نشان بن جا کیں گے اگر ان میں کشتیاں چوڑی جا کیں آو وہ بہہ جا کیں۔

۳۳۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنها ب روایت بن سلی الله علیه و ابن عباس رضی الله عنها ب روایت بن سلی الله علیه و سلم نے بیآ یت پڑھی: ﴿ إِنَّ اللّه وَ للّه وَال

كرد بے پھران لوگوں كاكيا حال ہوگا جن كے ياس سوائے اس كے اوركوئي كھانا نہ ہوگا۔

٣٦٢ : حَدَّثَ الْمُحَمَّدُ بُنْ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَعْفُونِ فَنَا يَعْفُونِ عَنْ مُحَمَّدِ الرُّهُويُ ثَنَا ابْرَاهِيمُ بُنُ سَعَدِ عنِ الرُّهُويِ عَنْ عطاء بُنِ يَزِيدُ عَنَّ ابِي هُويُوة وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ عطاء بُنِ يَزِيدُ عَنَّ ابِي هُويُوة وَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ عَنِ النَّهُ تَعالَى عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَاكُلُ النَّارُ ابْنُ آذَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَاكُلُ النَّارُ ابْنُ آذَمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَاكُلُ النَّارُ ابْنُ آذَمَ اللهُ عَلَى النَّارِ الْ تَاكُلُ الْأَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَالَى النَّارُ ابْنُ آذَمُ اللهُ عَلَى النَّارِ الْ تَاكُلُ الْمُو السُّيْءِ وَمَا لَهُ عَلَى النَّارِ الْ تَاكُلُ الْمُو السُّيْءِ وَمَا لَهُ عَلَى النَّارِ الْ تَاكُلُ الْمُو السُّيْءِ وَمِي اللهُ عَلَى النَّارِ الْ تَاكُلُ الْمُو السُّيْءِ وَمَا لُهُ عَلَى النَّارُ اللَّهُ عَلَى النَّارُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

٣٣٢٤: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمُّرِ وَعَنُ آبِي سَلَمَة عَنُ أَبِي هُوَيَّا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُوتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيُوقَفُ عَلَى الْجَسَرُ الِهِ قَيْقَالُ بِيا أَهِلَ الْجَنَّةِ. فَيَطَّلِغُو حَانِفِيْنَ رجلِيْنَ أَنْ يُحَرِّجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اهْلَ النَّارِ: فَيَطَلِعُونَ مُسْتَبْشِرِيْنَ فَرِحِيْنِ انْ يَخُوجُوا مِنْ اهْلَ النَّارِ: فَيَطُلُعُونَ مُسْتَبْشِرِيْنَ فَرِحِيْنِ انْ يَخُوجُوا مِنْ

فرمایا: دوزخ کی آگ سارے بدن کو کھا لے گاگر عجدے کا مقام چھوڑ دے گی اللہ نے آگ پراس کا کھانا حرام کر دیا ہے بیعنی جواعضاء بجدہ کرنے میں لگتے ہیں ان میں بجدہ کے مقام محفوظ رہ جائیں گان سے سیجی نگتا ہے کہ بعض مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے۔ نگتا ہے کہ بعض مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے۔ نہی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دان موت کو لائیں مے اس بل صراط پر کھڑا کرائیں سے اور کہا جائے گا: اے جنت والو! وہ یہ آ واز من کر گھرا کر جائے گا: اے جنت والو! وہ یہ آ واز من کر گھرا کر فررتے ہوئے اور آئیں گے ایسانہ ہو کہ وہ جہال ہیں

وہال سے نکالے جائیں پھر یکارا جائے گا اے دوز خ

٣٣٣٦ : حضرت ابو ہر رہے اللہ عند روایت ہے کہ نمی نے

مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمُ فِيْهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُون هَذَا .

قَالُوا نَعْمُ هَنَذَا الْمَوْتُ قَالَ فَيُوْمِرُ بِهِ فَيُذَّبِحُ عَلَى الصّراطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيْقَيْنِ كِلاهُما خُلُودٌ فِيُمَا تجدُون لا مؤتّ فِيْهَا أَبْدًا.

ہوگی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہد دیا جائے گا اب دونوں فرشتے ہمیشہ رہیں گے اینے اپنے مقاموں میں موت بھی نہ

### ٣٩: بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ

٣٣٢٨: حَدَّثُمُ الْهُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثِنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاغْمَشِ عِنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرِيْرِة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَرُّ وَجِلَّ اعْدَدُتْ لِعِبَادى الصَّالحينَ مالا عَيْنٌ رَأْتُ وَ لا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَ لا خطر على قلب

قَالَ أَبُو شُرَيْرَةً و مِنْ بَلَّهُ مَا قَدْ اطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الَّرَأُوا إِنْ شِئْتُمُ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُم مِّنْ قُرُةٍ أَعُيُن جَزَاءٌ بِمَا كَانُو يَعْمَلُونَ ﴾ [ انسحدة : ١٧ ].

قَالَ وَ كَانَ أَبُو هُـرَيْـرَةَ يَفْرَءُ وَهَا مِنْ قُرَّاتِ

میں نے اینے نیک بندول کے لئے وہ سامان اور لذتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آ نکھ نہ دیکھا اور نہ کسی

کان نے سا اور نہ کس آ دمی کے ول پر وہ گزرا۔ ابو ہرمے ہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان لذتو ں کونو جیموڑ د وجن کو اللہ تعالی نے بیان کر دی ان کے سوا کتنی بے شار لذتين ہوں گی اگرتم جا ہے ہوتو بيآ يت يڑھو ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخُفِيَ لَهُم مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءُ بِمَا

والوا وہ اور آئیں کے خوش خوش کہ شاید ان کے

نكالنے كيلئے حكم ہوگا اتنے میں كہا جائيگا تم اس كو بہجانے

ہو؟ وہ کہیں گے ہال میموت ہے پھر تملم ہوگا اس کو بل

صراط برذ ج کردیں مے وہ بصورت ایک مینڈ ھے کے

داب: جنت كابيان

۳۳۲۸ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ب نی صلی الله علیه وسلم نے قر مایا: الله تعالی قر ماتا ہے

كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾ تكرابو بريره رضى الله عنداس مي

قراءت العین پڑھتے تھے جمع کے ساتھ اورمشہور قراً تقر ۃ اعین ہے بہ صیغہ واحد یعنی کوئی نفس نہیں جانہا جومؤمنین کے لئے آسمھوں کی شند کیں جھیا کر رکھی گئی ہیں یہ بدلہ ہان کے نیک اعمال کا۔

٣٣٢٩: حَدَّتُنَا أَبُو يَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ ٣٣٢٩ : حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عند \_ حَجًّا جُ عَنْ غَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُذَرِي عَن النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ لَشِبُرٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الْآرُضِ وَ مَا عَلِيهِا ( الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا).

> • ٣٣٣: حدَّثْنَا هِشَامٌ بْنُ عَمَّادِ ثَنَا ذَكريًّا بُنْ مَنْظُورٍ ثنا أَبُوْ حَازِم عَنْ سَهُ لِ بُن شَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ

روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: ایک بالشت برابر جنت میں ساری دنیا ہے اور جواس میں ہے اس سب ہے بہتر ہے۔

۳۳۳۰ : حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه ہے روایت ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: ایک کوڑا رکھنے کے

مؤصعُ سُؤطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا و مَا فِيْهَا.

١٣٣١: حدَّثنا شُوَيَّدُ بْنُ سَعِيْدِ ثَنَا حَفَهِصْ بُنْ مَيْسَرُةُ عَنُ زِيْدَ بُنِ أَسُلَمْ عَنَّ عَظَّاءِ بُنِ يسارِ أَنَّ مُعَاذُ بُنَ جَبَلِ قَالَ سبعت رسول الله عليه يقول المجنة مائة درجة كلُّ درجة منها ما بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ و انَّ أَعُلاهَا الْفِرْدوْسُ و إِنَّ أَوْسَطُهَا الَّفِرُ دُوسٌ و إِنَّ الْعَرْشُ عَلَى الْفرُدُوس مِنْهَا تُفجَّرُ أَنْهَارُ الجُّنَّةِ فَإِذَا مَا سَٱلْتُمُ اللَّهُ فسلوة الْفِرْ دُوُّس.

٣٣٣٣: حدَّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلَمِ ثَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرِ ٱلانْصارِي حَدَّثَنِي الصَّحَاكُ المُعَافِرِي عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ مُوْسِي عَنْ كُرِيْبِ مؤلى ابْن عَبَّاس \* قَالَ حَدَّثَتِي أَسَامَةُ بُنَّ بُنْ زُيُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَاتَ يَوْمِ لِأَصْحَابِهِ اللَّهِ مُسْتِسرٌ لِلجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لا خطر لَهَا هِنَي و رَبِّ الْكَعْبَةِ \* نُورٌ يِبِلا لأُورَيْ حَانَةٌ تَهَتَّرُ وَ قَصْرٌ مَثِيدٌ وَ نَهُرٌ مُطَرَّدٌ وَ فَاكِهَةُ كُنْيُرِدَةً نَضِيْجَةً وَ زُوْجَةً حَسَاءً جَمِيْلَةً وَ خُلُلُ كَثِيْسِيةٌ فِي مَضَامِ أَبَدًا فِني خَبْرةٍ وَ نَصْرَةٍ فِي دُور عَالِيَةٍ سليْمةِ بهيَّةٍ قَالُو نَحُنُ الْمُشْمِرُونَ لَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ قُولُوا : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ ذَكُرَ الْجَهَادَ: و حض غليه.

٣٣٣٣: حدَّثت أَبُو بَكُو لِنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّدُ بُنَّ فُصنيل عن عُمَارَة بن الْقَعْقَاعِ عَنْ أبي زُرُعَة عَنْ أبي هُ رَيْرَةً رَضِي اللَّهُ إِنَّعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ أَوْلُ زُمْرَةِ تَدْخُلُ الْجُنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ تارے كى طرح آسان مِن شوه بيتاب كري مے شه لَيْلَةَ الْبَدر ثُمُّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ عَلَى صَوْءِ اشَدِّ كُوْكِ دُرِى الْمُحْاتُ بَالْكَسَكِينِ فَي تَصُوكِينِ فَي اللهِ كَانَ لَي كَتْكُميان فِي السَّماء إصابَة لا يَبُولُونَ وَ لا يَتغَوَّطُونَ وَلا يَتُفُلُونَ ولا يَتُفُلُونَ مول كي بول كي اوران كا يبيد مثل كا بوكا اوران كي

برابر جگہ جنت میں بہتر ہے دنیا اور مافیہا۔

۳۳۳۱ : حضرت معاذ بن جبل ہے روایت ہے کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ فر ماتے بتھے جنت میں سو در ہے ہیں ہرورجہ کا فاصلہ و وسر ہے درجہ ہے اتنا ہے جتنا آ سان اور زمین کا فاصلہ اور سب درجول ہے اویر جنت میں فر دوس ہے اور جنت کا درمیان بھی وہی ہے اور عرش فردوس پر ہے اسی میں سے جنت کی نہریں پھونتی ہیں تو تم جب اللہ تعالیٰ سے ما تکوتو فرووس ما تکو۔ ٣٣٣٣: حضرت اسامه بن زید ہے روایت ہے کہ نبی نے ایک دن این اصحاب سے قرمایا: کیا کوئی مخص جنت کے لئے کمرنبیں یا ندھتا اس لئے کہ جنت کی مثل دوسری کوئی شے نہیں ہے قتم خدا کی جنت میں نور ہے چکتا ہوا اور خوشبو دار مچول ہے جوجھوم رہا ہے اور کل ہے بلنداور نہر ہے جاری اور میوے ہیں بہت اقسام كے كيے ہوئے اور لي لي ہے خوبصورت خوش اخلاق اور جوڑے ہیں بہت سے اور ایسا مقام ہے جہاں ہمیشہ تازگی بہار ہے اور برااو نیا اور محفوظ اور روشن محل ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جم اس کے لئے کمریا ندھتے ہیں آ پ نے فرمایا: ان شا واللہ کہو پھر جہا و کا بیان کیا اور اس کی رغبت دلائی۔

٣٣٣٣ :حضرت الوجريرة عدوايت عكدني فرمايا ا ذل جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چودھویں رات کے عاند کی طرح ہوگی۔ پھران سے قریب ایک بہت روشن

المضاطهم المذهب ورشخهم المشك والمجامرهم الْأَلُونَةُ ازُواجُهُمُ الْحُورُ العِينُ الْحَلاقَهُمْ عَلَى خُلُق رَجُل واجدٍ عَلَى صُوْرةِ آبيهِمُ ادَّمُ سِتُوْنَ ذِرَاعًا.

حَـدُثُما أَبُو بُكُرِبُنَ أَبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَن الْاعْمَشِ عَنَّ ابِي صَالِح عَنْ ابي هُرِيْرة مِثْل حدِيْثِ بْنِ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً.

٣٣٣٣: حَدَّتُسَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ ٱلْاَعْلَى وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِينٌ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ فُضَيْلِ عَنْ غَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنَّ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عِن ابْنِ غَمْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ الْكُوثُو نَهُرٌ فِي الجَنَّةِ خَافَتَاهُ مِنْ وهب مَجْرَاهُ عَلَى اليَّاقُوبِ وَالدُّرِّ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ المسكب و مَاءُهُ أَحُلَى مِنَ الغسل واشدُ بَاضًا مِنَ الثلج

٣٣٣٥: حَدَّثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيْرُ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنَّ عُشَمَانَ عَنْ مُحمَّدِ ابْنِ عَمُرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابِي هُـرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي البَحِنَّةِ شَجِرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي طَلَّهَا مائة سَنَّةٍ و لا يقطعها

وَاقْرَأُوا إِنَّ شِنْتُمُ وَ ظِلِّ مُمْدُودٍ.

٣٣٣١: حدَّثْمَنا هِشَامُ بُنَّ عَمَّادٍ ثَمَّا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنَّ حَبِيْبِ بُنِ أَبِي الْعِشْرِيْنَ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ الرَّحَمٰنِ بُنُ عَمْرِو اللاوزاعِي حَدَّفني حَسَّانُ ابْنُ عَطِيَةَ حَدَّنني سَعِيدُ ابْنُ المسيِّبِ أَنَّهُ لَقِي ابَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَسْنَالُ اللَّهُ أَنَّ يَجْمَعُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُ فِي شُوق الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ فِيْهَا سوق.

الگیشمیان عود کی ہوں گی لیعنی عودان میں جل رہا ہوگا نہ پ ببیاں بری آ تکھوں والی حوریں ہوگی سارے جنتول ک عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے مثل ہونگی اور سب اپ باب آ دم كى صورت برجول كي سائھ باتھ كے ليـ ترجمه بعینه گزر چکا به

۱۳۳۳ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عتبما ہے روایت ے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کوش ایک نہر ہے جنت میں اس کے دونوں کنارسونے ت ہے ہوئے ہیں اور یائی ہنے کے مقام میں یا توت اور موتی ہیں اس کی مٹی مثل ہے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا یائی شہدے زیادہ منتھا ہے اور برف سے زیادہ سفیہ ہے۔

۳۳۳۵: حضرت ابو ہر رہے و رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جنت میں آیک ورخت ہے اس کے سابید میں (گھوڑ سے کا) سوارسو برس تک چلتا ہے گا اور درخت تمام نہ ہوگا اتنا بڑا ہے اورتم الرجاية موتوية بت يرحو: ﴿ وَظِلْ مُهُ مُدُودٍ ﴾ یعنی جنت میں لمباا ور درا زسایہ ہے۔

٢ ٣٣٣٦ : حضرت معيد بن المسيب رضي الله عنه سے روایت ہے وہ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے ابو ہر مریہ دستی اللہ عنہ نے ان سے کہا میں اللہ سے بیدوعا کرتا ہوں مجھ کو اور تم کو جنت کے بازار میں ملائے۔ سعید نے کہا: کیا وہاں بازار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت کے قَالَ نَعْم أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ أَهُلَ الوَّك جب جنت مِن داخل بول كَوْو وال الري ك الُجنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَوْلُوا فِيهَا بِفَصْلِ آعَمَالِهِمْ فَيُوْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ الْجُمْعَةِ مِنْ ايَّامِ اللَّانَيَا فَيَوْرُرُونَ اللَّهَ عَزُوجَلُّ وَيَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ يَبُورُ لَهُمْ عُرْضَةً وَ يَتَبَدّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ لَوْلُو وَمَنَا بِرُ مِنْ فَتُوضِعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ لَوْلُو وَمَنَا بِرُ مِنْ يَاقُونِ وَمَنَابِرُ مِنْ فَعَبٍ وَ مَنَابِرُ مِنْ فَعَبٍ وَمَنَا بِرُ مِنْ فَعَبٍ وَمَنَا بِرُ مِنْ فَعَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فَعَلِي كُفُهُانِ فِي فَعَلِي كُفُهُمْ وَهِ مَا فِيهِمْ دَبِيلًى كَعُبُولِ الْمَعْدَلِي فَا لَعُلُومَ وَهُ مَا فِيهِمْ دَبِيلًى كُفَهُانِ اللّهَ كُرُايَ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَوْلُونَ اللّهُ وَهُ مَا يَلِهُمْ مَنِيلًى مُنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا يَعْلِى مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُعَلِيلًا .

قَـالَ ابُـوُ هُـرَيْـرَةُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلُ نَرَى رَبُّهُا؟ قَالَ نَعَمُ هَلُ تَتَمَارُونَ فِيهِ رُوْيَة الشَّمُس وَالْقَمَر لَيُلَةُ الْبَدُرِ ؟ قُلْنَا : لا قَالَا كَذَالِكَ لَا تَعْمَارَوْنَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ عَرُّوجِلٌ وَ لا يَبْقَلَى فِي دَالِكَ الْمُجْلِسِ أَحَدُ إِلَّا حَاصَوْهُ اللَّهُ عَرُّوجِلُّ مُحَاصَوَةً حَتَّى إِنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْا تَذْكُرُ يَا فُلاَنُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَ كَذَا؟ يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَارَتِهِ فِي الدُّنْيَاعِ فَيَقُولُ ! يَا رَبِّ أَفَلَمُ تَغْفِرُ لِيُ فَقُولُ: يَلْنَي فَبِسَمَةِ مَعْفِرْتِي بَلَغُتْ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ فَيُنْمَا هُمُ كَذَالِكَ غَشِيتُهُمْ سَخابَةٌ مِنْ قُوْقِهِمْ فَامْطَرَتُ عَلَيْهِمُ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيْجِهِ شَيَّنَا قَطُّ ثُمَّ يَقُولُ قُومُوا إلى مَا أَعُددُتُ لَكُمْ مِنَ الْكُرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيُّتُمُ (قَالَ)فَنَاتِي سُوفًا قَدْ حُفَّتُ بِهِ الْمَلاثِكَةُ فِيهِ مَا لَمُ تَنْظر الْعُيُونُ إلى مِثْلِهِ وَ لَم تَسْمَعِ الْآذَانُ وَ لَمْ يَخُطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ قَالَ فَيَحُمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيَّنَا لَيْسَ لِيَاعُ فِيْهِ شَيِّءٌ وَ لَا يُشْتَرَىٰ وَ فِي ذَالِكَ السُّوقِ يُلْقَىٰ أَهُلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُقَبِلُ الرَّجُلُ ذُوا الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ ﴿ وَ مَا قِيْهِمْ دَنِيٌّ ﴾ فَيَرُوْعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّهَاسِ فَسَمَا يَنْقَضِي احرُ حَدِيْتِهِ حَتَّى يَتَمَثَّلُ لَهُ عَلَيْهِ احْسَنَ مِنْهُ

اینے اینے اعمال کے درجوں کے لحاظ سے مجران کو اجازت دی جائے گی ایک ہفتہ کے موافق ونیا کے ونوں کے حساب سے یا جمعہ کے دن کے موافق کیونکہ جنت میں ونیا کی طرح ون اور رات ندہوں کے اور بعضول نے کہا جنت میں بھی جعہ کا ون ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں مے اور مروردگار ان کے لئے ا پنا تخت ظا ہر کرے گا اور بروروگا رخودنمودار ہوگا جنت کے باغول میں سے اور منبر سونے کے اور منبر جاندی کے بیسب کرسیاں ہوں گی اور مالک این تخت شاہی پر جلوه حر ہوگا ہے در بار عالی شان ہے ہارے مالک کا اور جوكوكي جنت والول ميس كم ورجه موكا حالاتكه وبال کوئی تم درجہ نہیں وہ مشک اور کا فور کے ٹیلول ہر بیٹھیں مے اور ان کے دلوں میں بیہوگا کہ کری والے ہم سے زیادہ تہیں ہیں درجہ میں ۔ ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اے پر وردگار کو ويكيس مح؟ آب نے فرمايا مال كياتم ايك دوسرے ہے جھکڑا کرتے ہو چودھویں رات کے جا عمراورسورج کے دیکھنے میں ہم نے کہانہیں۔آپ نے فرمایا: ای طرح اینے مالک کے دیکھنے ہیں ہمی جھکڑانہ کرو ہے اور اس مجلس میں کوئی ایسایاتی شدہے کا جس سے پروردگار ان طب ہو کر بات نہ کرے گا یہاں تک کہ وہ ایک مخص ے فرمائے گا اے فلانے تجھ کو یا د ہے تو نے فلاں فلال ون ایبا ایبا کام کیا تھا اس کے بعض ممناہ اس کو یاد ولائے گا وہ کہے گا اے میرے مالک کیا تونے میرے منا و بخش نہیں دیئے اور میری شخشش کے وسیع ہونے ہی كى وجد سے تو اس درجه تك پنجا بحروه اى حال بى

وَذَالِكَ أَنَّهُ لَا يُنْبُغِي لِآحَدٍ أَنْ يَخُزَنَ فِيُها.

قَمَالَ ثُمَّ مُنْمُصُوفَ اللَّيْ مَنَازِلِمَا فَتَلْقَالَا أَزُوجُنَا فَيَقُلُنَا مُوْحَبًا وَ آهُلًا: لَقَدْ جَنْتَ وَ إِنَّ بِكُ مِنَ الْجَمَالِ وَالطُّيِّبِ أَفْضَلُ مِمًّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوْمَ رَبُّنَا الْجَبَّارَ عَزَوْ جَلُّ وَ يُحِقُّنَاآنَ نَتْقَلِبُ بِمِثْلِ مَاانْقَلَبَنَا."

ہوں گے کہ نامہال ایک ابر او پر سے آن کر ان کو ڈ ھانپ کے گا اور الی خوشبو برسائے گا ولیی خوشبو انہوں نے مجمی نہیں سوتھی ہوگی پھر پروردگار فرمائے گا اب المواور جو میں نے تمہاری خاطر کے لئے تیار کیا ہاں میں جو جو حمہیں پیندآ ئے وہ لےلوا ورا بو ہر رہے ہ

رضی اللّٰہ عند نے کہا اس وقت ہم ایک بازار میں جا تمیں سے جس کو ملائکہ گھیر ہے ہوں سے اوراس بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی جن کی مثل نہ بھی آ تھوں نے دیکھانہ کا نوں نے سنا نہ دل پر ان کا خیال گزرااور جو ہم جا ہیں گے وہ ہمارے لئے اٹھا دیا جائے گا نہ وہاں کوئی چیز کیے گی نہ خریدی جائے گی اور اس بازار میں سب جنت والے ایک دوسرے سے ملیں گے پھرا کیکے مخص سامنے آئے گا جس کا مرتبہ بلند ہوگا اور اس سے وہخص ملے گا جس کا مرتبہ کم ہوگا و ہ اس کا لباس اور شاتھ دیکھ کرڈر جائے گالیکن ابھی اس کی گفتگو اس مخص ہے کم نہ ہوگی کہ اس پر بھی اس ہے بہتر لباس بن جائے گا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کسی کورنج نہ ہوگا ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا چرہم اپنے اپنے مکان میں لوٹیس گے و ہاں ہماری بیمیاں ہم سے ملیں گے اور کہیں گے مرحبا واہلاً! ثم تو ایسے حال میں آئے کہ تمہا راحس اور جمال اور خوشبو اس سے کہیں عمدہ ہے جس حال میں تم ہم کوچھوڑ کر مجئے تھے ہم ان کے جواب میں کہیں گے آج ہم اپنے پروردگار کے یاس بیٹھے۔

> ٣٣٣٧: حَدُفُت جِنْسامُ بُنُ خَالِدٍ ٱلْأَزْرَقِ ابْوُ مُرُوَانَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا حَالِدُ بُنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِي مَالَكِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ احَدٍ يُدْخِلُهُ اللُّه الْجَنَّةُ إِلَّا زَوْجَهُ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ زُوْجَةً بُنْتَيْن مِنْ الْحُورِ الْعِيْن وَ سَبِغِيْنَ مِنْ مِيْرابُهِ مِنْ أَعْل. النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاحِلَةً إِلَّا وَلَهَا قُبُلٌ شَهِيٌّ وَلَهُ ذَكُرٌ لَا

ينغني رِجَالًا وَحَلُو النَّارُ فَوْرِتَ أَهُلُ الْجَنَّةَ مُساءَ هُمْ كَمَا ﴿ مُوجِاكِمِي كَ فِي فِي ال يَ وارت يمي وُرِثُتِ امْرَأَةُ فِرُغُونَ.

٣٣٣٨: حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَا ثَنَا أَبِي

٣٣٣٧ : حضرت ابوامات سے كه ني نے فرمایا: جس مخص کواللہ تعالی جنت میں داخل کرے گااس کو ستر بردولین بهتر بیبیال نکاح می کردے گا تو دو بری آ کھے والی حوروں میں سے عنابیت فرما و سے گا اورستر يبيان جن كا وہ وارث ہوگا دوزخ والوں ميں سے ان میں سے ہراکی لی لی کی شرمگاہ نہایت خوبصورت ہوگی اوراس كا ذكراييا موكا جوتمحى نه جنك كار مشام بن خالد نے کہا دوزخ والول میں سے وہ مردمراد ہیں جو دوزخ قَالَ هِشَامٌ بُنُ خَالِدٍ مِنْ مِيْزَاتِهِ مِنُ اهٰلِ النَّارِ \* مِن جاكين اور اللَّ جنت ان كي عورتوں كے وارث اہل جنت ہوجائیں گے کیونکہ وہ مؤمنتھی۔

٣٣٣٨ : حضرت ابوسعيد رضي الله عنه سے روايت ہے

عَن عَامِرِ الْآحُولِ عَنْ أَبِى الصِّدِيْقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدِ النَّخَدُرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْمُحَدُرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْمُحَدِّقِ الْمُؤْمِنُ فِي سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ الْمُؤَمِدُ فِي سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ كَانَ حَمُلُهُ وَوَضَعُهُ فِي سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِي .

٣٣٣٩: حَدَّثَنَا عُنُمَانُ بَنُ آبِي شَيْبَةً ثَنَا جَرِيُرٌ عَنْ مَنْصُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ قَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ إِبْنَى لَا اعْلَمْ آخِرَ اهْلُ النّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَاحِرَ اهْلُ النّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَاحِرَ اهْلِ النّهِ عَلَيْكُ إِنّهُ وَخُولًا الْجَنَّةِ وَجُلّ يَخُرُجُ مِنَ النّارِ خُبُواً فَيْحَيْلُ إِلَيْهِ وَاحْدَا فَيْكُولُ اللّهُ الْجَنَّة فَيَاتِيْهَا فَيْحَيْلُ إِلَيْهِ الْجَنَّة فَيَاتِيْهَا فَيْحَيْلُ إِلَيْهِ النّهَا مُلْكُى فَيَقُولُ اللّهُ الْجَنَّة فَيَاتِيْهَا فَيْحَيْلُ اللّهُ الْجُنَّة فَيَاتِيْهَا فَيْحَيْلُ اللّهُ الْجُنَّة فَيَاتِيْهَا فَيْحُيلُ اللّهُ الْجُنَّة فَيَاتِيْهَا فَيْحَيْلُ اللّهُ الْجُنَّة فَيَاتِيْهَا فَيْحُيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْجُنَّة فَيَاتِيْهَا فَيْحُيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

قَالَ فَلَقَدُ زَأَيْتُ زَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ ضَحِكَ حَتَى بَدَتُ نَواجِدُهُ.

فَكَانَ يُقَالُ هَاذَا آدُني آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن جب اولا دکی خوا ایش کرے گا جنت میں توحمل اور وضع حمل آور بچہ کا برا ہونا سب ایک ساعت میں ہو جائے گا اس کی خوا بش کے موافق۔

٣٣٣٩ : حطرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے

روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیس جانا

ہوں اس کو جوسب دوز خیوں بیس اخیر بیس دوز خ ہے

گلے گا اور سب جنتیوں بیس اخیر بین جنت بیس جائے

گاود ایک شخص ہوگا جو دوز خ ہے کھٹتا ہوا (پیٹ اور

ہاتھوں کے بل نکلے گا) اُس ہے کہا جائے گا جا جنت ،

میں داخل ہو جا وہ وہاں جائے گا اس کومعلوم ہوگا کہ جنت ہمری ہوئی کہ جنت کو بحرا ہوا پایا پھر ما لک فرمائے

گا جا جنت بیس داخل ہو جا وہ جائے گا اس کو بحری ہوئی

معلوم ہوگی ۔ وہ پھر لوٹ کر آئے گا اس کو بحری ہوئی

معلوم ہوگی ۔ وہ پھر لوٹ کر آئے گا اس کو بحری ہوئی

معلوم ہوگی ۔ وہ پھر لوٹ کر آئے گا اس کو بحری ہوئی

معلوم ہوگی ۔ وہ پھر لوٹ کر آئے گا اس کو بحری ہوئی

معلوم ہوگی ۔ وہ پھر لوٹ کر آئے گا اس کو بحری ہوئی

معلوم ہوگی ۔ وہ پھر لوٹ کر آئے گا اس کو بھری ہوئی

معلوم ہوگی دہ لوٹ آئے گا اور عرض کر ہوئی

معلوم ہوگی دہ لوٹ آئے گا اور عرض کر سے گا ما لک وہ

معلوم ہوگی دہ لوٹ آئے گا اور عرض کر سے گا ما لک وہ

تو بحری ہوئی ہوئی ہے یہ وروگا رفر مائے گا جا جنت میں داخل

ہو جا تھے اتن جگہ لے گی جیسے دنیاتھی اور دس دنیا کے برابر یا یوں فرمائے گا تیری جگہ دس دنیا کے برابر ہے وہ عرض کرے گااے مالک تو بھے سے نداق کرتا ہے یا جھے سے ہنتا ہے حالا نکہ تو با دشاہ ہے۔راوی نے کہا میں نے دیکھا جب آپ نے بیصدیٹ بیان کی تو آپ بینے یہاں تک کہ آپ کے اخیر دانت کھل گئے تو بیکہا جاتا تھا کہ بیٹخص سب سے کم درجہ والا ہوگا جنتیوں میں۔

• ٣٣٣: خَدَّثْنَا هَنَّادُ بُنُ السِّرِي ثَنَا آبُو الْآخُوصِ عَنْ آبِي السُّرِي ثَنَا آبُو الْآخُوصِ عَنْ آبِي السُّرِي مَنْ آبُلُ السَّرِي عَنْ آبُس بُنِ عَالِكِ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ مَكُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ مَكُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ مَكُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۳۳۴۰: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے نبی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو شخص جنت کو تمین بار مائے تو جنت کہتی ہے یا الله تعالی اس کو جنت کو تمین بار مائے تو جنت کہتی ہے یا الله تعالی اس کو جنت

معنی ہیں۔

مَنْ سَالَ الْجَنَّة ثَلَاث مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمْ اَدْجِلُهُ مِن واقل كرے اور چوشخص تين بار ووزخ سے يناه الْمَجَنَّةَ وَ مِنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ ٱللَّهُمُّ أَجِرُهُ مِنَ النَّارِ.

> ١ ٣٣٣: حَدَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بُنُ صِنَانِ قَالَ ثُنَّا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنَّ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ مِنُ أَحْدِ إِلَّا لَهُ مَنْزَلَانَ : مَنزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْزِلٌ فِي النَّارِ فبإذا مَاتُ فَدخُلُ النَّارُ وَرِثُ أَهُلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . "

ما تکے تو دوزخ کہتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو پناہ میں رکھ دوزخ ہے۔

اسس عضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہ نبی نے فر مایا بتم میں سے کوئی ابیانیں ہے کہ أسكے دو محالنے نہ ہول أيك جنت میں دوسراجہنم میں۔ جب وہ سر جانیگا اور دوزخ میں چلا گیا (معاذ الله) تو جنت دا لے اسکا ٹھکا نالا وارث مجھ کر ك لَيْكُ ﴿ أُولَٰ فِكَ عُدُمُ الْوَارِثُونَ ..... ﴾ "وى دارث ہیں جودارث ہول کے فظ فردوس کے '۔ کے یہی